



#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

انعام الباری دروس سیخ بخاری کی طباعت وانثاعت کے جمار حقوق زیرقانون کا بی رائن ایک 1962ء حکومت پاکستان بذریعه نوٹیفیکیشن نمبر ۴.21-2672/2006-Copr رجنزیشن نمبر 17927-Copr کن ناشر (مسکتبه ذاله صوراء) محفوظ ہیں۔

نام كتاب انعام البارى وروس مح البخارى جلد ا

افادات: يشخ الاسلام حضرت مولا نامنتي محرتني عناني صاحب معفظه (للله

ضبط وترتيب تخريج ومراجعت : محدانورحسين (فاحسل ومعمصص جامعددارالعلوم كراحي نمبر١٢)

ناشر : مكتبة الحراء الاارم ، و الرياكور في ، كرا حي ، ياكتان

بابتمام : محمد انور حسين عني عند

حراء كميوزنگ مينوفرن نمر:03003360816

### ناشر: مكتبة الحراء

36-A سكيٹر 8-36 ڈیل روم ، "K" ایریا ، کورنگی ، کراچی ، پاکستان \_ موبائل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com website:www.deeneislam.com

# ....﴿ملنے کے پتے﴾

### مكتبة التراء عبالل:03003360816

#### E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- 🖈 🕟 ادارواسلاميات، موين روز، چوک اردوباذاركرايي دون 32722401 021
  - 🖈 اداره اسلام باست ۱۹۰۰ اتار كلي ، لا بور بياكتان في ن 3753255 م
  - 🖈 🔻 اوارواسلاميات، ويناناتهمنشن مال دوؤ، لا مور فون 37324412 042
- 🖈 كتيرمعارف القرآن ، جامعددارالعلوم كراحي مبرا ارفون 6-35031565 021
  - ا دارة المعارف ، جامعددارالعلوم كراحي تمبرا افون 35032020 20
    - لا وادلاشاحت مايدوبازاركراجي



# از: شخ الاسلام فتى محمقى عثمانى صاحب مظلم العالى عثم المحدود الماليوم كراجى

#### بمئم الثدالرحن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على حير خلقه سيدنا ومولانامحمد خاتم النبييين وإمام النمرسلين وقائد الغر المحتعلين ، وعلى آله وأصحابه الحمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اما بعد:

۲۹۷رزی المجہ ۱۳۱۹ ہروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولا نا سجان محمود صاحب قدس سرہ کا حادث وفات پیش آیا تو دار العلوم کرا جی کے لئے بیا کیے عظیم سانحہ تھا۔ دوسر سے بہت سے مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ بی بخاری کا درس جو سالہا سال سے حفرت کے سپر دتھا، کس کے حوالہ کیا جائے ؟ بالآخر یہ طعے پایا کہ بید دمدداری بندے کوسونی جائے۔ بیل جب اس گرا نبار ذمدداری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی بیہ پرنور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور تبی دست عمل ؟ دور دور بھی ایخ اندر سے بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ بوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے بنی بوئی بیہ بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمدداری بڑوں کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے الله تعالی کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے الله تعالی کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے الله تعالی کی طرف سے تربیدورس شروع کیا۔

عزیز گرای مولانا محد انور حسین صاحب سلمهٔ ما لک مکتبدالحراء، فاضل و مخصص جامعه دارائعلوم کراچی نے شیپ ریکارڈرکی مدوست بندے کی تقریر ضبط کرنے کی اجازت ما تکی، میں نے اس خیال سے اجازت دیدی کہ طلبہ کے لئے معاون ہوگی۔ چنانچ عزیز موصوف نے بوی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال دوس کے دوران اس کے مسودے میری نظر سے گزرتے رہے۔ اگر چہ میں مسودے کو تقیدی نگاہ سے بنظر غائز تو اب تک باستیعاب نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کے بیشتر جھے میری نظر سے ہر سال گزرتے رہے ہیں، اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ اگر چہ میری خواہش بیتی کہ چند سال مزید ہی

مسود ہے کی شکل میں میرے پاس رہ، اور میں اسے بظرِ عائر و کھے سکوں الیکن طلبہ کی ضرورت کے بیش نظر مولانا محمد انور سین صاحب نے اس کے کتاب بدء الوق سے کتاب الجمعة تک اور کتاب البیوع سے آخر تک کے حصول کو خصرف کم پیوٹر پر کمپیوٹر کمپیوٹر پر کمپیوٹر پر کمپیوٹر پر کمپیوٹر پر کمپیوٹر کمپیو

تدریس کے سلط میں بندے کا ذوق ہے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلای اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے ، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے ، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثول کے نتیج میں دوسرے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اس طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر صحے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر صحے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور اور جواحاد بیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی جا ہمیں ، ان کی عملی تفصیلات پر بھذر ضرورت کلام ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ ٹاکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاهم اللہ تعالیٰ۔

مولا نامحمہ انورحسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو صبط کرنے سے کیکراس کی ترتیب ہنخرت کے اورا شاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے ،اللہ تعالی اس کی بہترین جز اانہیں دنیاوآ خرت میں عطافر مائیں ،ان کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکرا سے طلبہ کے لئے نافع بنائیں ،اوراس نا کارہ کے لئے بھی اپنے فصل خاص سے معفرت ورحمت کا وسیلہ بناوے ۔ آمین ۔

> جامعه دارالعلوم کراچی۱۳ ۲۹ رزیقنده (۲۳ساه کیم جنوری (۲۰۰۱ء بروزاتوار

بنده محمرتقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی



# عرض ناشر

### تحمده و نصلي على رسوله الكريم

الما بعد بامده ارالعلوم کراچی میں جی بخاری شریف کا درس سالباسال سے استاذ معظم بیٹے الحدیث حضرت مولا نامد بسیان محصوں صاحب قدی سرو کے سپر در ہا۔ ۲۹ سرفی المجھ بروز ہفتہ کو جب شخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا تو یہ دری ہم مرح م الحرام ۲۳۰ الله پروز بدھ سے شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محریقی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اسی روزمیح ۸ بجے سے مسلسل اسالوں کے دروی شیپ ریکارڈ رکی مدد سے ضبط کئے گئے۔ انہی لیجات سے استاد محترم کی مؤ منا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد مسلم میں موجود ہوتا جاہیے، اس بناء پر احقر کو ارشاد فر بایا کہ اس مواد کوتح بری شکل میں لاکر مجھے دیا جائے، تاک میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈ ال سکوں، جس پر ساکام (انعام الباری) کے ضبط دیج بر میں لانے کا آغاز ہوا۔ تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈ ال سکوں، جس پر ساکام (انعام الباری) کے ضبط دیج بر میں لانے کا آغاز ہوا۔ چائے۔ چانچہ بیسلسلہ تا حال جاری ہے، جس کی وجہ سے جموعہ افا دات ایک با قاعدہ تصنیفی شکل اختیار کر گیا۔

اس کے یہ کتاب '' انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بڑا فیمی ہے، استاد موصوف کو اللہ ﷺ نے جس تجرعلمی سے نواز اہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں، حضرت جب بات شروع فر ماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ہیں، علوم ومعارف کا جو بہت ساری کتابوں کے چھائے کے بعد محطر لکاتا ہے وہ'' انعام الباری'' میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کا تفاقہ علمی تشریحا ہے، اُنمہ اربعہ کے فعمی اختلافات پرمحققانہ مرکل تبھر سے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیاد سے کم ہواور صبط فقل میں ایسا ہونا کا سیاسی کے نسبت احقر کی طرف کریں اوراز راہ عنایت اس پر مطلع بھی فر مائیں۔
دعا ہے کہ اللہ کھا اسلاف کے ان علمی امائتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الباری' کے باقی مائدہ جلدوں کی تحکیل کی جلد از جلد تو فیق عطافر مائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیامائت اینے اہل تک پہنے سکے۔ جلدوں کی تحکیل کی جلد از جلد تو فیق عطافر مائے تا کہ حدیث علمی اللہ بعزید

و ما روف ما ما ما ما ما ما ما مورد. بنده محمدا نورخسین عنی عنه

فاصل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۱۲ رئیج الاول ساس اه بمطابق ۱۹ رفروری را ۲۰۰۱ ء۔ جعد بمطابق کیم جنوری ۲۰۰۱ء بروزاتوار

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*

| صفته        | رقر النديث | <u>اب</u>                  | تسلسل    |
|-------------|------------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> 79 |            | علم حدیث اورعلماء حدیث     | <b>\</b> |
| <b>5</b> 9  |            | امام بخاریؓ کے حالات زندگی | ۲        |
| ۸۹          |            | صحيح بخارى شريف كاتعارف    | ٣        |
| ıra         |            | مشهورشروح بخارى كاتعارف    | ٤        |
| ۱۴۹         |            | شروط البخارى وصنيعه        | 0        |
| 148         |            | آغاذكتاب                   | 7        |
| 144         | ٧١         | كتاب بدء الوحى             | ٧        |
| PA1         | ٥٨ ٨       | كتاب الإيمان               | ٨        |

'n

| فوانات      | المراث                                            | ·<br>•   |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|
|             | <del>                                      </del> | <u> </u> |
| مفحد        | عنوان                                             |          |
| ۱۵          | مديث پڑھنے كااصل مقصد                             | 1        |
| ar          | حضرت سفیان توریؓ کے بارے میں ایک خواب             | ۵        |
| ar          | حضرت امام احمد بن عنبل كاارشاد                    | 4        |
| or          | زندگی میں انقلاب آنا جائے                         | r2       |
| مه          | سند کااہتمام                                      | س        |
| ۳۵          | لولا الإسنا دلقال من شاء ما شاء                   | اس       |
| ۳۵          | ا فبت كالمحقيق                                    | ۳        |
| ۵۵          | اليانع الجنى                                      | اسو      |
| اهد         | میری سندحدیث                                      | <b>M</b> |
| 767         | علم حديث اورامام البندشاه ولى الله محدث وبلوئ     | M        |
| ۵۷          | انقشه بــسندحديث                                  | 1        |
| <b>1.09</b> | امام بخاری کے حالات زندگی                         | ויח      |
| ۵۹          | نام ونسب                                          | ۱۳۱      |
| ۵۹          | ا بروز نبر<br>رخته ساد                            | P.F      |
| ٥٩          | مسئله ولاء کی تحقیق وقفتهی بحث                    | lub.     |
| ۵٩          | ولاء کی دوشمیں ہوتی ہیں                           | p.       |
| 4+          | دونوں ولاء میں فرق                                | ريم      |

| >            | <del>~~~~~~~~</del>                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                  |
| ۳.           | افتتاحيه                                                               |
| ۵            | عرض ناشر                                                               |
| _            | فبرست                                                                  |
| <b>Z</b>     | عرض مرتب                                                               |
| ۳,           | ظریق تذریس<br>علی این بر                                               |
| 4            | علم حدیث اورعلمائے حدیث                                                |
| 9            | درس نظامی میں دورہ حدیث کامقام اور آگی اہمیت<br>تبریب بری میں آف       |
| -9           | احادیث قرآن کریم کی تغییر میں<br>محمد میں مذارد میں میں اور اور میں    |
| ¥ţ           | محردی کے انجام سے ڈرنا چاہیے<br>حصول حدیث کیلئے اساطین امت کی جانفشانی |
| Y]           | معنول حدیث سینے اس مین است کی جانفسان<br>حضرت ا بو ہر برہ اور علم حدیث |
| ۲۱<br>۲۲ :   | معرت الوهرروااور محديث<br>معمري مين حصرت ابن عباس كالخصيل علم          |
| r<br>'የ      | ا مری ین سرے بہن مبال کا میں ا<br>طلب علم میں سنر اور آ داب معلم       |
| سو           | منتب المرابع<br>مخصیل علم کے لئے مفرت جابر کاسفرومثق                   |
| · ·          | لخصيل علم حديث اورعلاء كي قربانيان                                     |
| ' <b>y</b> i | علم دین نور خداہے                                                      |
| ' <b>Y</b>   | وعائم طرح کرے                                                          |
| ۳,           | امام بخاری کی عزیمیت                                                   |
| ۷ ا          | ہمیتن ذکراللہ                                                          |
| ۸            | درس میں حاضری کی اہمیت اور اس کے فوائد                                 |
| 9            | اُستاداوراس کی حقیقت<br>شدند.                                          |
| 9            | حضرت بيخ الحديثٌ كاوا قعه                                              |
| "            | ہیشیطانی دھوکہ ہے<br>ما                                                |
| it           | مبادى علم حديث كاالي طرح مطالعه كرناج ب                                |
|              |                                                                        |

| 9-1  | <b>*1</b> *1*1*1*1*1*                 | ••   | <del>+1+1+1+1+1+1+</del>                    |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                 | صفحه | عنوان                                       |
| ۸۲   | سوال                                  | 7    | كمتب كي تعليم _ ذ كاوت وحفظ                 |
| ۸r   | جواب: امام احمد بن هنبلٌ كا قول       | 44.  | حصول علم کے لئے سفر                         |
| ۸۴   | سوال وجواب                            | 400  | مشائخ كى تعداداور طبقات                     |
| ۸۵   | علاء کوچاہئے کہ زمانے حال سے واقف ہوں | 400  | يهبلا طبقه                                  |
| ۸۵   | امام بخاریؓ کے ابتلاء کا چوتھاوا قعہ  | 40   | د وسراطبقه                                  |
| ۸۷   | موت کی تمنا کیوں؟                     | 40   | تيسرا طبقه                                  |
| ۸۷   | سانحدار تحال<br>م                     | 45   | چوتھا طبقہ                                  |
| ۸۹   | مجيح بخارى شريف كانعارف               | ar   | يا نجوال طبقه                               |
| 1,9  | انواع كتب الحديث                      | 77   | سندعالی کے حصول کا شوق                      |
| ٨٩   | الجامع                                | 44   | ذ کاوت وحفظ کے چندوا قعات                   |
| 9+   | السنن                                 | 4.   | انل عرب کا اپنی زبان پر ناز                 |
| 9+   | المسند<br>المع                        | 41   | مال وزراور حائم کی مدوسے بے نیازی           |
| 90   | المجم                                 | 47   | حصول عافيت كاطريقه                          |
| 91   | المتدرك<br>په ن                       | 24   | غيرت وعزت نفس                               |
| 97   | ها فظ <sup>یم</sup> س الدین فرهبی ً   | 2m   | فضائل كااجتمام اوراهتغال بالعلم             |
| 92"  | المستخرج                              | 4    | امام بخاری کے رات کے معمولات                |
| 90   | وجهةاليف                              | ۷۵.  | امام بخاریٌ کا تقوی                         |
| 94   | آ غاز تالیف صدیث<br>برا               | 24   | کمال تیراندازی                              |
| 94   | کیبی بات                              | 44   | غیبت سے غایت احتیاط<br>اللہ میں میں احتیاط  |
| 92   | دوسری بات                             | ۷۸   | دورابتلاءاورمنافرت                          |
| 92   | سبب تاليف<br>. غير .                  | ۷۸   | مسئلەر ضاعت پرفتندا ورعلماء کی رائے<br>کمیت |
| 94   | اشاره غيبى بذريعه خواب                | 29   | محققتین اورمولا ناعبدالحی لکھندی کی رائے    |
| 9/   | مقام تاليف<br>المات المات             | 49.  | ا پتلاء کا دومراسب<br>نامه تنویه            |
| 9/   | <i>طر</i> یق تالیف                    | ۸٠   | مسئلة خلق قرآن اورامام بخارى رحمه الله      |
|      | j                                     | 1 .  | ·                                           |

|      | ****                                         | ••   | <del>~~~~~~~~</del>                                           |
|------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| منحد | عنوان                                        | صفحہ | عنوان                                                         |
| HP : | مديث سنجيح كاتعريف                           | •    | اصح الكتب كالقب                                               |
| 110" | شاذ کی تعریف                                 | 99   | علاءمعاصرين كااعتراف                                          |
| HY   | نظن کے معانی<br>میں                          | 99   | التعجین سے متعلق دار قطنی دابن جرش کی آراء                    |
| 112  | محمل الدلالة احاديث ميں تعارض كى مثال<br>ص   | [++  | اخذ حدیث میں امام بخاری کا ذوق                                |
| IIA, | صدیث میچ میں راوی کو دہم ہونے کی مثال<br>• ب | 1++  | بخاری شریف کی وجوه فوقیت                                      |
| 119  | یخاری کی ا حادیث میں تعارض کی مثال           | 141  | کهلی وجه                                                      |
| 119  | احناف کےخلاف غیرمقلدین کا پر دپیگنڈو         | 1+1  | دوسری وجه                                                     |
| iri  | شرا نظ بخاری کی طرف رجوع<br>متناه            | 141  | تيبري دجه                                                     |
| 177  | شروط بخاری ہے متعلق اہم بحث<br>مند ا         | f•F  | تصجعين كامر تبه علاءمغاربه كي نظرين                           |
| 177  | تراجم ابواب برمعصل بحث                       | 1+1  | منیع بخاری میں وقائق کی مثال<br>مد                            |
| IM   | چند بنیا دی اسالیب                           | 1+14 | ''اصح'' کی تا ویل وتر پیر<br>''ا                              |
| ipp  | الترجمة بآية من الآيات                       | 100  | منتكم فيدراويون كي تعداد                                      |
| Iro  | الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه             | 1.0  | تستحج بخارى شريف                                              |
| iro  | الإشارة إلى يعض طرق الحديث                   | 1-2  | مروان بن الحكم كاحال<br>صح                                    |
| 112  | البات بالاولوية                              |      | النجح بخاری میں متکلم فیدراوی بے خطر طریقے پر                 |
| 11/2 | الترجمة بهل                                  | 1.4  | آئين<br>ا                                                     |
| 11/2 | العرجمة للردعلي احد                          | 1•2  | ا پہلی وجہ فرتیت<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| IMA  | الترجمة لتعيين احدى الإحتمالات               | 1•٨  | و <i>دسر</i> ی وجه فوقیت<br>                                  |
| IFA  | الترجمة لتطبيق بين الأحاديث                  | 1•٨  | اتيسري وجه فوقيت<br>التمه نه                                  |
| Ira  | الترجمة بدون الحديث                          | 1+9  | چومی وجه فوقیت<br>معصد رساس زور                               |
| 114  | الباب الخالي عن الترجمة                      | 1.9  | حدیث مصحن امام بخاری کی نظر میں<br>مصحن امام بخاری کی نظر میں |
| 17%  | حضرت شاہ صاحب کی رائے<br>جو مشخوا دیس        | 1+9  | ا بخاری ران جے مسلم پر<br>این میں ناقب میں میں ا              |
| 1940 | حضرت شیخ الهندگی رائے<br>س                   | 11+  | ا خاری کی فوقیت مجموعی طور پر ہے<br>اور صحب                   |
| 1171 | مکر رحدیث ندلانے کی وجہ                      | 111  | شروط محج بخارى                                                |
|      | ·                                            |      | <b> </b>                                                      |

| 240404040404040                                       | <b>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</b>                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                            | عنوان صفح                                                                                                                            |
| علامه مینی گوابن حجر پرامتیاز ۱۴۶۱                    | بخاری شریف کے نسخ ۱۳۲                                                                                                                |
| ارشادالساری ۱۳۲۲                                      | علامه فربريٌ كا تعارف ۱۳۲                                                                                                            |
| شرح ابن بطال ۱۳۲۲                                     |                                                                                                                                      |
| شرح ابن المنمر                                        |                                                                                                                                      |
| ایک علطی کی اصلاح                                     | بخاری شریف کی احادیث کی تعداد ۱۳۳۳<br>صبر                                                                                            |
| التلويح التلويح أملق "                                | المحیح بخاری کی مقبولیت ۱۳۳۳<br>مقب                                                                                                  |
| الرنابية ف                                            | مشهورشروح بخاری کا تعارف ۱۳۵                                                                                                         |
| بخاری شریف پرا کابر دیوبند کی خدمات وشروح ۱۳۴۳<br>دند | شروح اربعه ۱۳۵                                                                                                                       |
| فيض البارى ١٣٦٢                                       | الگوا کب الدراری ۱۳۵<br>فت صح                                                                                                        |
| لامع الدراري ١٢٥                                      | فتح البارى شرح صحيح البخارى المستعمل البخاري                                                                                         |
| انوارالباری شرح سیح ابخاری ۱۳۵                        | شاہ صاحب کی فتح الباری کے بارے میں رائے 184                                                                                          |
| مصنف انوارالباری کامزاج و نداق                        | حافظ ابن حجرٌ نے امت کا قرض اتار دیا ۔ ۱۳۷                                                                                           |
| علمی اختلا فات اورا کا بردیو بند کا قابل تقلید<br>ع   | جمع طرق میں کا وش<br>- پریہ                                                                                                          |
| اطرزعمل ۲۳۱                                           | ابین حجرستگی دعا ۱۳۷۷                                                                                                                |
| شروط البخارى و صنيعه ۱۳۹                              | تصانیف ابن مجر ۱۳۸                                                                                                                   |
| شروط بخاری کے بارے بیں ابوعبداللہ حاکم کی رائے 100    | عدة القارى ١٣٨                                                                                                                       |
| ابوعبدالله حاتم "كي رائے درست نہيں اللہ حاتم "        | تصانیف علامه مینی ۱۳۸                                                                                                                |
| ابوعبدالله حامم" كى رائے كى تاويل                     | ابن حجرٌ وعِيثَيٌّ کی مما ثلت میں حسن اتفاق ۱۳۸<br>عندیں ۔۔۔ تہ بین                                                                  |
| شروط بخاری کے بارے میں ابو بکر حازی کی رائے 101       | علامه مینی کی تنقید و تعریض ۱۳۹                                                                                                      |
| غلاصة كلام<br>معتديد من مرسم العربية                  | دگچیپ واقعہ ۱۳۹<br>چسپ                                                                                                               |
| حدیث معتمل میں امام بخاری وسلطم کامشہوراختلاف ۱۵۲     | ابن ججرؒ کے جوابات<br>شدہ عند کنی مند مند کا مند |
| صنع ابخاری است    | شرح مینی کی خصوصیات اورامتیازات ۱۴۰۰<br>هه به عدار منتخص متعانی در حرار                                                              |
| اصنع بخاری پرحفرت تا الحدیث کی خدمات ۱۵۳              | نٹرح عینی کی خصوصیات سے متعلق ابن حجرؓ سے<br>                                                                                        |
| احادیث بخاری کے ترار کی حقیقت ۱۵۴                     | استفسار اسما                                                                                                                         |

|                                                | " Upper                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                      |                                                  |
| عوان صغه                                       | عنوانِ صفحہ                                      |
| ا ـ کتاب بدء الوحی ۱۱۷                         | تکرار حدیث کی مختلف وجو ہات ومقاصد ۱۵۴۷          |
| (۱) باب کیف کان بدء الوحی الی                  | تعلیقات البخاری ۱۵۶ (                            |
| سُول الله 🕮 💮 ١٩٧                              | تعلیق کی اصطلاحی تعریف اوراس کی مختلف ۱۵۶ د      |
| مام بخاري كاطرزآغاد                            |                                                  |
| فظاب كورد صف كرطريق                            | تعليقات مرفوعه ١٥٧ ا                             |
| مام بخاری کاریر مصفین سے جدا گان اندار 19      |                                                  |
| جي کي حقيقت                                    |                                                  |
| ورا تع حصول علم                                | تعلیق بصیغة الجزم کی حارث میں اوران کی تفصیل 102 |
| حواس خمسه اوراس کا وائزهٔ کار                  | Tr. Tr.                                          |
|                                                | وجِداول ١٥٨                                      |
| عقل کی انتہاءوی الہی کی ابتداء ہے              | وجه ان ۱۵۸                                       |
| احكام شرعيه كي مصلحتول وحكمتول كابو جھنا 💎 🗠 🗠 |                                                  |
| وى اللي ميں كيوں كاسوال نہيں                   |                                                  |
| ومی نقطهٔ آغاز ہے                              |                                                  |
| لفظ بدء کی محقیق                               |                                                  |
| بده کے لفظ میں دو تسخ میں                      | دوسري دجه                                        |
| افكال الكال                                    | 40.                                              |
| اشكال كا جواب                                  | 1 17 - 1                                         |
| میل توجیه                                      |                                                  |
| دوسری توجیه                                    |                                                  |
| قول الله كااعراب                               |                                                  |
| ماقبل کےاشکال کا ایک تیسر اجواب                |                                                  |
| آیت کا مقعد بیان                               | li                                               |
| آيت كاشان زول                                  | قرین قیاس توجیهات ۱۹۳                            |
|                                                | I i                                              |

| •••         | <b>~!~!~!~!~!~!</b>                       | ••   | +1+1+1+1+1+1+1                           |
|-------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| صغح         | عنوان                                     | صفحہ | عثوال                                    |
| 190         | وی کی اقسام                               | 144  | آیت میں نوخ کے ذکر کوخاص کرنے کی وجہ     |
| 190         | ببالاطريقه                                | 121  | تعارف ميدي                               |
| 190         | ا دوسراطر يقه                             | 141  | حیدی کی روابت کومقدم کرنے کی وجہ         |
| 190         | التيسرا طريقه                             | 149  | مديث كاترتمة الباب سيتعلق                |
| 190         | چوتعا طريقه                               | 1At  | حدیث کے معنی اور اس سے متعلق چند مباحث   |
| 194         | بانجوال طريقه                             | IAT  | إنما الأعمال بالنيات كاتركيب             |
| 194         | چهنا طریقه                                | I۸۳  | صح کے قرین قیاس ندہونے پردلیل            |
| 194         | صلصلة الجرس كي حقيقت                      | IAO  | انما الأعمال بالنيات كفرائد<br>          |
| 192         | حفرت شاہ صاحب کی رائے                     | YAL  | مظيم فتنه                                |
| 19.4        | کھنٹیوں کی آ واز سے کیا مراد؟             |      | حضرت تحکیم الامت و هلیل احدسهار نپوری کی |
| 19.4        | وهو انسله عِلَى                           | YAL  | اخلاص نبيت واستنقامت                     |
| 199         | اشده علی کی یور                           | IAA  | لوركيما                                  |
| 199         | عالم ناسوت<br>معالم ناسوت                 | 1/4  | بالنيات كي تشريح                         |
| 199         | فَيُقَصَمُ عَنَى                          | 1/4  | وإنعا لكل أمرئ مانوى فمن كانت            |
| <b>/**</b>  | وقدوميت عنه                               | ;-   | مجرته إلى دنيا يصيبها أوإلى إمراة        |
| <b>/**</b>  | واحيانا يعمثل لي الملك رجلا               | 19+  | ينكحهافهجرته إلى ماهاجر إليه             |
| <b>۲</b> ۰۰ | انقلاب ما هیت یاانقلاب صورت               | 191  | عورت کے ذکر کو خاص کرنے کی وجہ           |
| 1+1         | حفرت دحيا کلی الله                        | 197  | لهجرته إلى ماهاجر إلية.                  |
| r•i .       | فیکلمنی.                                  | 192  | (۲) ياپ :                                |
| -           | قالت عائشة لقد رأيته عليه الوحي           | 192  | بدءالوځی کی دومری حدیث                   |
| <b>ľ</b> •1 | في اليوم الشديد البرد.                    | 192  | أنكته                                    |
| <b>**</b> * | ليتفصد.                                   | 192  | حارث بن بشام                             |
| <b>14 P</b> | نزول وحى كى كيفيت من مشقت كور كينے كى وجه | 1917 | نزول وحی کی کیفیت                        |
| ۲۰۳         | (٣) بــابُ:                               | 1917 | واحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني     |
|             |                                           |      |                                          |

| *****                                     | ****        | <del></del>                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان مسفح                                | منح         | عنوان                                                                        |
| جهد کی ختین ۲۱۱                           | م مو لفظاؤ  | حدثنا يحيى بن بكير                                                           |
| ru (                                      | ۲۰۴ تشرر    | قا عده                                                                       |
| اور چھوڑنے کا منشاء ۲۱۲                   | -L2 100     | حدثنا الليث                                                                  |
| ت کی اقسام                                | ۲۰۵ توجها   | عن مقيل                                                                      |
| مكاى ٢١٣                                  | •           | عن ابن شهاب                                                                  |
| تائی ۲۱۳                                  | توجهالا     | قالت أول مايدى به رسول الله 🦚 من                                             |
| ·                                         | ٢٠١ توجدات  | الوحى الرؤيا الصالحة في النوم                                                |
| کی اقسام ۲۱۳                              |             | فكان لايرى رؤيا إلا جاء ت مثل فلق                                            |
| ی نے زول قرآن مجید ۲۱۵                    |             | الصبح.                                                                       |
| مشیت علی نفسی کا وضاحت ۲۱۲                |             | لم حيب اليه الخلاء                                                           |
| کی حالت اور بارامانت ۲۱۶۹                 | ا ما م      | وكان ينعلو بغارحراء                                                          |
|                                           | ۲۰۷ میلی کو | غار حراء کی خصوصیت                                                           |
| ت خدیجة کا آپ 📾 کوسلی دینا 🛮 ۲۱۷          |             | غارحراء کی وجه امتخاب                                                        |
| ن خد يجة الكبرى كامقام ، ٢١٤              | · I ·       | ليعامنت فيه.                                                                 |
| ف خدیجہ کے ارشاد میں تمام انواع الخیر جمع | حضرت        | غار حراء میں آپ 🙉 کی عبادت دین ابراہیں                                       |
| MA                                        | r•۸ این     | کے مطابق ہو تی تھی                                                           |
| العباد جالب رحمت البي                     |             | وهو التعيد                                                                   |
| ب المعدوم                                 | <b>l</b> '  | الليالي ذوات العدد                                                           |
| على نوائب الحق                            | l l         | قبل أن ينزع الى اهله                                                         |
| الحق سے مراد                              |             | ينزع                                                                         |
|                                           | ۲۱۰ اعجازتر | ويعزو د لذلك.<br>د                                                           |
| ل اصل زبان اور بالعبر الية كامطلب ٢٢٣     |             | زادسفرخلاف سنت قهیں<br>مصرفت                                                 |
| زبان کی ابتداء ۲۲۳                        |             | ا <b>قد ا</b> شمّاب ہدیٰ کا پہلاسبق<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| و جاسوس کی وضاحت                          | ۱۱۰ تامور   | فرشته کی صورت                                                                |
|                                           | 1           |                                                                              |

| 0+04   | *****                                       | <del></del>                                  |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| صفحہ   | عنوان                                       | عنوان صفحه                                   |
| יאיץ   | (۵)باب:                                     | موی علیدالسلام کے ساتھ تثبیہ دینے کی وجہ ۲۲۵ |
| MAL.   | سندحديث                                     | جدع كامطلب ٢٢٥                               |
| 444    | تحويل                                       | جذعاً كااعراب                                |
| \$17°C | مدیث کی تشریح                               | لم ينشب                                      |
| rrr    | <sup>ا</sup> سخ <b>اوت</b> کا مطلب          |                                              |
| rro    | قرآن کا دور کتنا ہوتا تھا                   |                                              |
| rro    | "مدارسه" کی حسیں                            | • • • •                                      |
| PP 4   | و می کا آغاز رمضان میں ہوا                  | )                                            |
| FIFT   | (۲)باب:                                     | I                                            |
| 7179   | ا وا قعه کی تمهید و پس منظر                 |                                              |
| MAd    | قيمر کې وجه تسميه                           | · I                                          |
| ro.    | برقل كاعلم نجوم                             | · - ·                                        |
| ror    | ہرقل کی دانائی                              | 1.                                           |
| ror    | حبوث ادیانِ باطلہ میں جمی علین عیب ہے<br>در | 1                                            |
| rom    | مكالمية ابوسفيان وهرقل                      | <b>I</b>                                     |
| rom    | ابوسفیان کے جواب پراشکال                    | · 1                                          |
| rom    | عبداللد بن خطل كاواقعه ارتداد               |                                              |
| 700 ·  | مكالمه أ ابوسفيان و ہرقل ئے جميں درسِ عبرت  | 1                                            |
| 104    | الحرب بيننا وبينه سجال                      |                                              |
| roz    | اصلاح معاشره کی اہمیت                       |                                              |
| 10Z    | ہرفل کی تصدیق<br>سرسی آ                     |                                              |
| TOA    | کیاعلامات دلیلِ نبوت بن عتی ہیں؟            | . I →                                        |
| 109    | کیا ہرقل نے اسلام قبول کر کیا تھا           | <b>■</b> .                                   |
| 144    | يوسف هذه الأمة                              | قدرتی مناظر کاحسن ۲۴۸                        |
| 1      |                                             |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *******                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عنوان صغح                                             |
| وی محقق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خط کےشروع میں بسم اللہ لکھنا سنت ہے۔ ۲۶۰              |
| ركوره عبارت سے شافعيد كا جمع بين الحقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| المجازك جواز يراستدلال 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| لا فعيد كاستدلال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| نظ سقف كي الغوى تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| صاری کے ہاں علاء کی ترتیب اور درجہ بندی سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                     |
| ور یوں کی بدعنوانیوں کے نتیج میں وجود میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| آنے والا دوسرا فرقہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| رقل کا بن اورعلم نجوم سے واقف تھا ۔ ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| کهانت اورعکم نجوم میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E                                                     |
| متند کا تھم یہود ونصار کی دونوں کو ہے ۔<br>تا سرار میں استار کی دونوں کو ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,                                                   |
| رقل کی طرف سے یہود کے قبل کا تھم میں اور کے قبل کا تھم میں اور کے قبل کا تھم میں اور کے تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| (فل کوحضورا قدس ﷺ کےظہور کی اطلاع ۲۷۸<br>تناسب سے مشخفہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| (قل کے پاس آنے والا مخص کون منا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| ت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| رقل حقانیت کے باوجوودر باریوں کےخوف<br>میں دہند ہوں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| سے اسلام ہمیں لایا<br>دو و کر مانہ برخصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                     |
| نظ ایس کی لغوی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| کیا ہرفل مسلمان ہوا؟<br>قل مسلمان نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | این افی کبیشه کیول کہا<br>در الاصفہ میں ایک انگ میں 3 |
| رعل مسلمان میں ہوا<br>شد حدیث پرعلامہ کر مانی ؓ اور حافظ ابن حجرؓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                     |
| المنطاف المريمان الم | 1                                                     |
| یمان کی حقیقت بوی آسان ہے ۔<br>ایمان کی حقیقت بوی آسان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| 1/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر دان ابن الناظور طاحب اينياء ان                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                     |

| عنوان صنی مختلت کوشنی آبود سے مختال یاد یا کان کی تعیقت کوشنی آبود سے مختال یاد یا کان کی تعیقت کوشنی آبود سے مختال یاد یا الله الله کی تعیقت کوشنی آبود سے مختال یاد یا الله کی تعیقت کوشنی آبود سے مختال یاد یا الله الله کی تعیقت الله کی تعیقت الله الله کی تن کی کی تعیقت الله کی تن الله کی تن الله الله کی تن الله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایمان کی تعریف بیختے کی ضرورت اور اسلام میں فرورت کا مقیدہ کا مقیدہ اور اسلام میں فرورت کا مقیدہ اور اسلام میں فرورت کی اور اسلام میں فرورت کی تعمیل کی  |
| ایمان کی لفوی تحقیق ا۱۹ جہور "کا عقیدہ ۱۹۹ تعقیدہ ایمان کی تحقیق ا۱۹۹ تعقیدہ ایمان کی تحقیق ا۱۹۹ تعقیدہ ایمان کی تحقیق ا۱۹۹ تعقید ایمان کی تحقیق ا۱۹۹ تعقید ایمان کی تحقیق ا۱۹۹ تعقید ایمان کی تحقید ایمان کی تحقید کی اسلامی کی المحقید ک  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایمان کی اصطلاحی تعریف ۲۹۲ حنید اور شکلمین کی تعبیر ۱۳۱۲ حنید اور شکلمین کی تعبیر ۱۳۱۲ حضد مین افعد مین افعاد مین افعد مین افعد مین افعد مین افعد مین افعد مین افعد مین افعاد مین افعد مین افعد مین افعاد می  |
| ایم از از ان القدر المضر کے ایم العالی کے انہوں کی الم العالی کے الم العالی کی الم الم العالی کی الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایمان زیادتی اور نقصان کوتبول کرتا ہے یائیں ؟ ۲۹۳ ایمان در نقصان کوتبول کرتا ہے یائیں ؟ ۲۹۳ منرورت اور بداست کے حصول کا طریقہ کا رسم المنحبور کا لمعابنة ۲۹۳ کا ہمان کا اور ترقی الا سنادکی تعریف کا ہمان کا ہمان کا ہمان کا المام کا المام کا المام کا المام کا ہمان کا المام کی تحریف کا المام کی تراب کا تحدید کا المام کی تحریف کا تحدید کا المام کی تراب کا تحدید کا   |
| اسرورت اور بداہت کے حصول کا طریقہ کا رہے ہوں المحبور کا لمعابنہ کا استادی خوارت کے حصول کا طریقہ کا استادی خوارت کا لمعابنہ کا بمانی کا ب  |
| الم المخبر كالمعاينة كايمان كاتوارقي والرق في الاستادكي في وسمين كايمان كاتوارقي الاستادكي تعريف كايمان كاتوارقي الاستادكي تعريف كايمان كاتوارقي الاستادكي تعريف كايمان كاتوارقي الاستادكي المستوري كالمستوركي كالقدر المستوركي كالقدر كالمستوركي كالمستوركي كالقدر كالمستوركي كال  |
| تواتر فی الاسناد کی تعریف کایمان کاتو اللہ کے جملہ ایدمانی کایمان کاتو اللہ کی اللہ کاتو اللہ ک  |
| اقواتر فی الطبقہ ۲۹۴ جبوبیل کی تفصیل ۲۹۸ او اتر فی الطبقہ ۲۹۸ او ان میں کیا فرق ہے؟ ۲۹۸ اسلام سے ۱۳۱۸ اسلام میں فرق کے ۱۳۹ اسلام میں فرق ۲۹۵ سیریں بعض حنیہ کاموقف ۲۹۵ سیریں بعض حنیہ کان اور اسلام میں فرق ۲۹۷ سیریں کی کان اور اسلام میں فرق ۲۹۷ سیریں کی کان اور اسلام میں فرق ۲۹۷ سیریں کو کان کان اور اسلام میں فرق ۲۹۷ سیریں کی کان کان اور اسلام میں فرق ۲۹۷ سیریں کو کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تواتر فی التعامل ۲۹۵ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ۲۹۵ اواتر فی التعامل ۲۹۵ التعامل ۲  |
| القدر المشترك ٢٩٥ بيز اع لفظى ہے ٢٩٥ القدر المشترك ٢٩٥ مني ١٩٩ أصول تكفير ١٩٩ المسترين لعض حنيه كاموقف ٢٩٥ تنبيه ١٩٩ تنبيه تنبيه ١٩٩ تنبيه ١٩٩ تنبيه تنفق تنبيه تنفق تنفق تنفق تنفق تنفق تنفق تنفق تنفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضرورت کی تعبیر میں بعض حنفیہ کا موقف ۲۹۵ اُصول تکفیر سے ۱۹۹ اُصول تکفیر سے ۱۹۹ اُصول تکفیر سے ۱۳۱۹ انسبیہ ۱۳۹۹ سے ۱۳۹  |
| لغوى معنى كے لحاظ سے ايمان اور اسلام ميں فرق ٢٩٧ سيميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اليمان اور اسلام بن الصفلا ي حرب اور اسلام ي ۱۰ هر ي حربيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسلام اورایمان میں نسبت ۲۹۷ قطعی الدلالة کے معنی ۳۲۱ دونوں کے ورمیان فرق ۳۰۱ قول فیصل ۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| h. n. (*) (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرون كي الموريجي و و المراجع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التابية والمراب والمنتان والمنان والمنتان والمنتان والمنان والمنان والمنتان والمنتان والمنتان |
| 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علامه هيرا ترقعان کالول يه ديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 5000        | *****                                    | *****                                     | 000          |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| صنحہ        | عنوان                                    | عنوان صفحه                                |              |
| I-h-l-I     | ایمان بس اضافدے کیا مرادہے               | اقربين كاحكم ٢٢٥                          | ڈاڑھی کی     |
| mm.         | غزوة حمراءالاسد كالمخضرخا كه             | rro U                                     | تيسراامو     |
|             | الحب في الله والبغض في الله من           | ناتے نیں، ہتاتے ہیں۔                      | علماء كا فر، |
| المالمة     | الايمان                                  | ی کی اینے آپ کومسلم کہنے پر پہلی دلیل ۲۲۷ | قاد يا نيوز  |
| MAA         | مشامره كامطالبه اشتياق كي وجه عصقا       | ی کی اپنے آپ کومسلم کہنے پر دوسری         | قاديا نحوز   |
| mmz.        | امريكه كاايك واقعه                       |                                           | دليل         |
|             | وقال مجاهد شرع لكم من الدين              | ىكى دىكى سىمى                             | قاديا نيوا   |
| <b>۱۳۴۹</b> | ماوصي به نوحاً                           |                                           | منكركا فره   |
| ro•         | (۲) باب: دعاء کم إيمانکم                 |                                           |              |
| ror         | بناءاسلام                                | بم الامت كا قول ٣٣١                       | معرت بح      |
| ror         | (٣) ياب أمور الإيمان                     | رالشكورتكفنوي كاخلاصه كلام                | مولا تاعب    |
| ror         | ياب أمور الإيمان                         |                                           | مولا ناعب    |
| ror         | حضرت مُنگونگ کی رائے                     |                                           | حضرت تم      |
| ror         | آیت کے ذکر کا مقصد                       | وقابل لمامت نييس ٢٣٣                      | بداختلاف     |
| ror         | تھم باری تعالی ہی تقدس کا حامل ہے        | اب ۳۳۳                                    |              |
| roo         | ا مام بخاری کا منشا                      | م بالكفر ٢٠٠٠                             | پرويز پر ڪم  |
| roy.        | آیت دفند کے مسلک کے خلاف نہیں            | ، قول النبي 🕮 :(( بني الاسلام             | (۱)باب       |
| roz         | سيدناابو هرريه 🐞 کې مرويات کې تعداد      |                                           | علی خد       |
| ro2         | ابوبريره 📤 كانام                         | ه کیتے ہیں؟ ۳۳۵                           | ایمان کے     |
| -           | روامات میں تطبیق کے بجائے ترجیح کی صور ر | نقص ۳۳۵                                   | يزيد و ي     |
| ron         | بهترب                                    | شراكط سلح ٣٣٧                             | ديتي موكي    |
| 109         | بيان عدد سے تحد يرمقصور نبيس             | رام در اطاعت کی کی تعی ؟ ۲۳۸              | كيامحاب      |
| 109         | تحدیدمراد لینے میں تکلف ہے               |                                           |              |
| <b>77</b> * | ایذائے مسلم تفرکے شعبہ میں ہے ہے         |                                           |              |
|             |                                          |                                           | •            |

| 940         | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                         | <b>***</b>       | <del></del>                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| صنحہ        | عنوان                                                                    | صفحہ             |                                                       |
| <b>12</b> 7 | (٢) باب: إطعام الطعام من الإسلام                                         | <b>77</b> *      | حياء کی محصیص                                         |
| r20         | مديث کي تشريخ                                                            | PHI              | حياء كي اقسام اربعه                                   |
| r20         | السالمام يليم كاصطلب                                                     | <b>""</b>        | ا نکته کی بات                                         |
| 124         | سوال وجواب                                                               | 744              | فيرشرى حياءكى كوئى حقيقت نهين                         |
| 722         | الطل الاعمال مين حيثيات كافرق                                            |                  | ٣- ياب العسلم من مسلم المسلمون                        |
| 144         | وعوت وتبليغ مين أيك غلط فبمي                                             | ۳۲۳              | من لسانه ویده                                         |
| ĺ.          | (4) بابٌ : من الإيمان أن يحب لأخيه                                       | mym              | می کھلے ابواب سے ربط ، سیاق وسباق کی ترتیب            |
| 12A         | مايحب لنفسه                                                              | m.Alik           | حدیث کی معجزانه بلاغت<br>سرخته به                     |
| 129         | لڑائی اور فسادختم کرنے کا بہترین اصول                                    | <b>[ [ [ [ ]</b> | مندی محقیق<br>فوجه سند                                |
|             | (٨) باب:حب الرسول 🕮 من                                                   | P40              | طعمی کاتعارف<br>سریر میرین                            |
| PA+         | الإيمان                                                                  |                  | مسلمان کے مادہ اختقاق میں بھی سلامتی ہے<br>: مراسب وج |
| <b>**</b>   | مدیث کی تشریح<br>پر                                                      |                  | غیرمسلموں کی دونشمیں<br>سرنہ میں مدینہ                |
| MAT         | کون محبت مدارایمان ہے؟                                                   |                  | محارب کوغیرمحظور تکلیف پہنچانے کا حکم<br>میا ہے ۔     |
| PAP         | خضرت عمره الله كى حديث مشهور پراشكال وجواب                               | 777              | ایذ اوسلم ہرطرح منوع ہے                               |
| MAP         | اشكال وتوجيهات                                                           | 742              | شریعت اسلامی کا انداز<br>خ. تا سید                    |
| ۳۸۳         | اسباب محبت<br>و معرفات سل ار ش                                           |                  | ذراغورتو تیجئے!<br>د مساری سریہ ہیں۔                  |
| MAR         | جوش وخروش حقیقی محبت کی دلیل نہیں<br>سر ز سے طامہ                        | •                | اغیرمسلم اقوام کےعروج کاسبب<br>اس                     |
| PAS         | ایک شاعر کی محبت طبعی ادرایمان کی چنگاری<br>-                            | 779              | ایک عبرت آ موز داقعه<br>« نفیه                        |
| ۲۸۷         | (٩) يَابُّ: حَـلاوة الإيـمـان                                            | 172.             | مقام افسوس<br>علم مته عما م                           |
| MAZ         | ایمان کامزه<br>کرور تا میرور                                             | ļ ·              | علم سے مقصود کمل ہے ،مباحث یا دہوجا نا کا فی<br>نہد   |
| 171         | حدیث کی تشریخ<br>میزیشد کردند میزین                                      | PZ1              | کیل<br>میان مردی بردی بر حربی به این                  |
| MAZ         | ا پنی مشیت کوفنا کرنا قرب حق کا ذریعہ ہے<br>دوران ماری میں اور میں دوران |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| PA9         | (* 1) باب: علامة الإيمان حب الأنصار<br>من مما كالسيار كالمنا             | 1                | (۵) باب أي الاسلام افضل؟<br>انظرخصلت                  |
| PA9         | انصار ہے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے                                    | 720              | المستن المستنب                                        |
|             |                                                                          | I                | ,                                                     |

| 2-1      | *****                                                                      | **           | ******                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| صخہ      | عنوان                                                                      | صخہ          | عنوان                                                  |
| ۴۰۰      | دوسری دلیل                                                                 | P-9+         | أيمان ونغاق كي علامت                                   |
| P+T      | (١٢) باب:من الدين القرار من الفتن                                          | 79.          | حب بغض اوراجتها وى اختلاف مين فرق                      |
| ۲•۳      | عبدالله بن مسلمة كاحصول حديث كاذر بعبر                                     | <b>79</b> -  | اجتهادى اختلاف محبت كمنافى نبيس                        |
| P4.P     | حديث كامفهوم                                                               | 141          | را ا)باب                                               |
| }        | فتنوں کے زمانے میں علاء وعام مسلمانوں کیلئے<br>س                           | rgr          | رجمدالباب قائم ندكرن كي وجد                            |
| 14. hr   | أحظم                                                                       | mgr          |                                                        |
| L.+ L.   | خواز من الفتن رببانیت بین                                                  | rgr          | دعفرت عباده بن صامت كي خصوصيت                          |
|          | (۱۳) باب قول النبي 🕮: (( أنا                                               | Mar          | بيعت ليلة العقبة                                       |
| (A+b.    | أعلمكم بالله ))                                                            | rgr          | از جمدهدیث                                             |
| Ì        | حضوراقدس كافرمانا كديس تمسب                                                | سافنا        | معروف کی قیدنگانے کی حکست کیاہے؟                       |
| r.0      | زياده الشكا جائية والا موں<br>. بعب                                        |              | حاکم یاامیر کی اطاعت معروف میں واجب ہے<br>اس           |
| r.0      | ترجمه سے امام بخاری کا مقصد                                                | سافسا        | منحر میں واجب تہیں؟<br>خ سرمد                          |
| 14-6     | اشکال وجواب<br>سرور پیم                                                    | 1-44         | على الله كمين                                          |
| 14.4     | مدیث کی تشریخ<br>معتبد المدور                                              | 790          | عدودمعصیت کا کفاره بین یانبین<br>مدند سریرین           |
| P+9      | اعتدال حفظ حدود دین کا نام ہے<br>چناہ کے مصرف میں اس میں میری میں          | 790          | شانعیه کامؤنف<br>آرمان سریرین                          |
|          | حفاظت حدودشرعیہ کے لئے اولیا واللہ کی محبت<br>مریب                         | 794          | احنا <b>ف کامؤنن</b><br>مین می فدین و سا               |
| 141.     | ضروری ہے<br>روسا ۔ ر                                                       | 1            | معنرات شوافع کااستدلال<br>معانه سروی روا               |
| MI       | اهکال وجواب<br>اعتبار د د                                                  | P94          | احناف کااستدلال<br>اینون مرجهماقیا                     |
| Mir      | اشکال وجواب<br>تعتبی بشکل تحدیث فعنت                                       | 794          | حا فظ ابن مجرّر کا قول<br>علامه عین کا قول             |
| יוויין [ | ری به س حدیث مت<br>الفظ علم ومعرفت کی حقیقت                                | 792          | علمه-ن ه نون<br>احناف کاجواب                           |
| ייות ו   | عظم اورمعرفت میں فرق<br>علم اور معرفت میں فرق                              | 79A<br>799   | ا حماعت ۵ بواب<br>د ونو ل روایت میں تعارض نہیں         |
| MIM      | ۱۳ مرست من کره أن يعود في الكفر.<br>۱۳ م ا - باب: من كره أن يعود في الكفر. |              | دووں رودیت یں عار س بن<br>احناف کے مضبوط دلائل قرآن ہے |
| מות      | كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان                                       | 1799<br>1799 | ، حات ہے جو کا دعال کر ان کے<br>مہلی دلیل              |
| 17117    | عله پحره ان پحتی دی اسار س ام پسان                                         |              | <i>0-30</i> /                                          |

| 0-0-0- | <del>************************</del>                  | <b>+</b> 0- | +++++++++++                                                   |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                | صفحه        | عنوان                                                         |
| ٣٢٣    | مسئلہاول ۔ کفار کے لئے تین راستے                     | MID         | حفزت رابعه بعرئ كاخواب                                        |
|        | مسلدتانى _ اجماى طور يرقارك الصلاة                   | ٢١٦         | ٥ ا - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال                        |
| mry    | وإيعاء المزكواة كاتحكم                               |             | ایمان دارون کا اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے                      |
| דדה    | قنال كا قاعده وقانون                                 | MIT         | ر نضیلت                                                       |
|        | مکلٹالٹ ۔ تارک الصلاۃ کے ہارے                        | MZ          | تشريح مديث                                                    |
| 772    | میں احکامات                                          | 714         | الحبة كي وضاحت                                                |
| MFZ    | امام ما لک اورامام شافعی کا مسلک                     | MIA         | نهرحيات بانهرحيا                                              |
| 772    | امام ما لک وشافعی کا استدلال<br>منابع                | 619         | حدیث کا ترجمہ                                                 |
| PYA -  | امام احمد بن حنبل کا مسلک                            | 14م         | اشكال د جواب                                                  |
| PTA    | امام ابوحنیفتگا مسلک                                 | erro.       | (١٦) باب : الحياء من الإيمان                                  |
|        | احناف کی طرف سے امام احدین طنبل کے                   | P**Y*       | امام بخاری کا منشاء                                           |
| rra    | استدلال کے جوابات                                    | 774         | حدیث کاتر جمہ                                                 |
| ٠٠٠٩٠٠ | ٨ ا : باب من قال: إن الإيمان هو العمل                | וזיי        | حیاء کا مطلب<br>سرین                                          |
| 14m*   | ترجمة الباب كامقصد                                   | PTI         | حیاء کی اقسام                                                 |
| اسما   | <b>اورنتموها</b> کی وضاحت<br>ر                       | ואייו       |                                                               |
| اشهم   |                                                      | וזיי        | حيا ء طبعى<br>عقا                                             |
| rrr    | <b>أورثتموها بما كنتم تعملون</b> كي وضاحت<br>التركيب | •           | حياء عقلي                                                     |
| ייין   | حضرت جنید بغدا دگ کا حکیما نه ټول<br>فیزر ع          | 1           | نزول دمی کی وجہ<br>در میں |
| ماسلما | الفلطل عمل                                           |             | (٤١) باب: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا                         |
|        | 9 ا: باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة             |             | الصَّلُوةَ وَاتَوُا الرَّكُوةَ فَخَلُّوُا سَبِيْلَهُمْ ﴾      |
| W-1-   | وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل                 | 1           | باب کی آیت سے مناسبت<br>سریب                                  |
| rro    | ا مام بخاری رحمه الله کامقصود<br>تیر سیمه و          | 1           | - I                                                           |
| h-h-h- |                                                      |             |                                                               |
| 'mmm   | "أراه" اور' أراه" بين فرق                            | ייאיין ו    | قابل ذکرمسائل                                                 |
| 1      |                                                      | 1           | •                                                             |

| 244     | *****                                            | **          | *******                                       |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| صنحه    | عنوان                                            | صغح         | عنوان                                         |
| LALA    | و في الياب حديث أبي سعيده                        | 7774        | لقال أو مسلماً                                |
|         | جنت جہنم میں مردوں اورعورتوں میں کس کی           | mm+         | خلاصة بحث                                     |
| 100     | تعداوز یا ده ہوگی؟                               | ייוויי      | امام بخاری کا استدلال                         |
| 1001    | اشكال وجواب                                      | MPI         | سوال وجواب                                    |
| rar     | يكفرن العشير                                     | יוימיין     | غلبه حال کے معنی                              |
|         | (۲۲) باب المعاصي من أمرالجاهلية                  | יואי        | میری ذاتی رائے                                |
| ror     | ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك              | سلماما      | سنت اللي                                      |
| ror     | یہ باب معتز لداورخوارج کے ردیس قائم کیا          | 444         | (٢٠) باب: اقشاء السلام من الإسلام             |
| rom     | كلته                                             | المألما     | امام ببغاری کا منشاء                          |
| rom     | ترجمه ہے متعلق بعض کا قول                        | LUCK        | ايمان كى صفات                                 |
| 757     | ا یک سوال                                        | White       | الانصاف من نفسك                               |
| ma a.   | ا جواب او <b>ل</b>                               | rro         | بذل السلام للعالم                             |
| roo     | <i>جواب <del>نا</del></i> نی                     | ۵۳۳         | الانفاق من الاقتار                            |
| רמץ     | تشريح                                            |             | ا ۲ : باب كفران العشير وكفر دون               |
| ron     | ووروايتون مين تعارض                              | I .         | كفر                                           |
| raz     | ا تعارض کی تو جی <sub>ه</sub>                    | , mm y      | عشير ڪ معني                                   |
| 702     | مسلمان کی دل آزاری حرام ہے                       | Lulu A      | ترجمة الباب كي تحوي محقيق                     |
| MON     | حضرت کی طلبہ کوخصوصی تھیجت                       | LLL.A       | حفرت شاہ صاحب کی رائے                         |
| MON     | غلامول کے ساتھ حسن سلوک کی اسلامی تعلیمات        |             | لفظ <b>کفو دون کف</b> و کے بارے میں علامہ     |
| 1009    | غلام کے ساتھ بھائی جیسا برتاؤ کیا جائے           | MP4         | خطابٌ گُنتین                                  |
|         | باب ﴿ وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ  | MA          | كفرٌ ما دون كفر علامهانورشاهُ كي حقيق<br>رحمة |
| 1,1774. | الْمُتَكُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: ٩] | rra         | دونوں حضرات کی محقیق میں فرق<br>رور حق        |
| 14.4    | مضبوط سندقوى الثقه رواة                          |             | حضرت شاہ صاحب کی محقیق راجے ہونے کی           |
| וציח    | حبادنا مى رواة كانتعارف اوران كامقام             | <u>የየየለ</u> | وليل '                                        |
| 1       |                                                  | 1           |                                               |

| <del>                                     </del> |                                           |              |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| صنحہ                                             | عنوان                                     | صنح          | عنوان                                           |
| 721                                              | صاحب بہت النفوس کی رائے                   | ٦٢٢          | ایک کے داواور ہم اور دوسرے کے داوادینارتھے      |
| 12m                                              | (۲۳) باب: ظلم دون ظلم                     | ۳۲۳          | احنف بن قیس کے حق میں 🕮 کی دعا                  |
| 12r                                              | الغوى محقيق                               | ۳۲۳          |                                                 |
| 1720                                             | آیت ذکورہ کے نازل ہونے پرصحابہ کوتشویش    | יאואאו       | ابو بكره كي وجه تسميه                           |
| 120                                              |                                           | אאש          | القاتل والمقتول كلاهما في النار كامطلب          |
| r24                                              | (۲۳) باب علامات المنافق                   | arm          | ترهمة الباب سيحديث كي مطابقت                    |
| 127                                              | مقصود بخاريٌ                              |              | ترهمة الباب كي تحت احاديث كي ترتيب براشكال      |
| .rzz                                             | ا حدیث کی تشریح                           | ראץ          | جواب اشکال                                      |
| MZA                                              | د ونول حديثول مين كوئي تعارض كيين         | ראץ          | ہمار نے نومیں ترتیب برعکس ہونے کی وجہ           |
|                                                  | مدیث باب سے معتر لد کے باطل استدلال       | 447          | مسلمان فتنه مین کیا طرز عمل اختیار کریں؟        |
| 12A                                              | کی توجیہ                                  | <b>64</b> 7∠ | انهم أصول                                       |
| 129                                              | نفاق کی دوشمیں                            | ۸۲۳ -        | مشاجرات میں صحابہ 🚓 کے تین گروہ                 |
| 1729°                                            | اشكال                                     | /ΥΥΛ         | پېېلاگروه                                       |
| 124                                              | جواب: نفاق عملی کے مراتب                  |              | د وسراگروه<br>پرسیم                             |
| MA-                                              | بہت سے جھوٹے نا جائز معاملات              | 644          | تیبراکروه<br>پ                                  |
| MAI                                              | (٢٥) باب: قيام ليلة القدر من الإيمان      | ٣٢٩          | ایک شبه                                         |
| MAI                                              | شب تدریس عبادت بجالاناایمان میں داخل ہے   | 1720         | جواب شبه<br>                                    |
| MAT                                              | عبادت میں تواب کا استحضار رہے             |              | مشاجرات محابه که کاسب اجتماری اختلاف<br>        |
| ۳۸۳                                              | مغائز وتمائز في معالى كاضابطه             | 17%          | اتھا<br>مجھ بر                                  |
| MAT                                              | (٢٦) باب: الجهاد من الإيمان               | MZI          | محض گناہ کاارادہ مستوجب عذاب ہے یانہیں؟<br>سے خ |
| MAT                                              | ترجمة الباب ہے مقصود بخاریؓ<br>اس میں ہے۔ | 121          | ارادہ کے پانچے مراتب وور جات                    |
| MAP.                                             | مدیث کی تفریخ<br>سر                       | 727          | عز م معصیت مناه ہے<br>معد ذرح معجة -            |
| MAG                                              |                                           |              |                                                 |
| MA                                               | رسول اكرم عظف كاتمناع شبادت               |              | القاتل والمقتول في النادك بإرسيس                |
| !                                                |                                           |              |                                                 |

|                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                 | عنوان صغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باوجواب ۸۰۴                               | اشكال وجواب ١٨٦ سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رتین کے قول کی ترجی اور اس کے حق میں      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a.a                                       | آیام رمضان ایمان میں داخل ہے ، ۱۸۸۸ ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وليل ٥٠٥                                  | (۲۹) باب: الدين يسو ۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رى دليل                                   | ترهمة الباب سے مقصود بخاری ورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اقوال مِن تطبيق                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لبيت سي ننخ مرة پرولالت لازي نيس ١٥٠٧     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر سنخ ہونے میں کوئی مضا گفتہ ہیں ک        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يث باب من يجهقا بل ذكر باتني              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ب قبلہ کے بعد پہلی نماز کوئی پڑھی گئی     | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ل وجوابات                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ب قبله بریبود ونصاری کاعصه ۱۵۵            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ل قبلہ سے پہلے پڑھی منی نمازیں مقبول      | مجتهد نید مسائل پرنگیر فلوہ مجمع استحوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إلى ؟ ١٦٥                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا) باب حسن إسلام المرء. ١١٦               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ف كفرك اعمال كانتكم ١٤٥                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن بعد ذلک القصاص. عاد                     | and a state of the state of th |
| ر بخاری ۱۸                                | عدیث کی تشر <sup>س</sup> ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الاسلام سے کیا مراد ہے؟                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وجواب ۵۱۸                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن كفرك اعمال حسنه                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن كفر كے معاصى مجرد اسلام سے معانی ؟ ١٩٥١ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رکامسلک ۵۲۱                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يكاستدلال ٥٢٣                             | ترهمة الباب كي تشريح وحل ٥٠٣ جمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| D-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                                                                    | <u> </u>                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                 | عنوان صفحه                                        |
| م بخاری کا منشاء ۵۳۸                                                                                                       | (٣٢) باب أحب الدين إلى الله أدومه ٥٢٣ كا          |
| ل قول كوكس طرح جيثلاتا بهاس كي مثال ٥٣٩                                                                                    |                                                   |
| اليم يمن كاايار                                                                                                            | •                                                 |
| ابدكرام كل كيفيت فوف                                                                                                       |                                                   |
| ال وجواب المهم                                                                                                             |                                                   |
| مانی کایمان جبرئیل ک وضاحت ۵۴۲                                                                                             |                                                   |
| م بخاريٌ كا فشاء                                                                                                           |                                                   |
| نرت مولا نامحم الباس صاحب رحمة الشعليه كا                                                                                  |                                                   |
| واقعه ٢٣٥                                                                                                                  | T                                                 |
| ستدراج سیں ہے                                                                                                              | •                                                 |
| ت و جبلغ میں علاء کی سر پرستی ضروری ہے ۵۴۴                                                                                 |                                                   |
| المحوصيغه مجهول لانے كى وجه                                                                                                | 1                                                 |
| م بخاري كا منشاء                                                                                                           | -                                                 |
| بن حنفیہ کے ارجاء کی حقیقت ۵۴۲                                                                                             | ; <del>=</del> '                                  |
| یث کار جمہ                                                                                                                 |                                                   |
| اب المسلم فسوق                                                                                                             |                                                   |
| ناله كفر ١٨٠٠                                                                                                              |                                                   |
| ال وجواب ١٥٠٠                                                                                                              |                                                   |
| ی آوجیہ<br>سرائی میں کا میں کا ان کا کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان ک | <del>-</del>                                      |
| یث کی تشریح                                                                                                                |                                                   |
| م بخاری کا منشاء م                                                                                                         |                                                   |
| ل ذكرامور ۵۳۹<br>داري                                                                                                      |                                                   |
| ال وجواب مرابع                                                                                                             |                                                   |
| القدر كيعيين الخمان كي تحميت                                                                                               | بے شعوری میں کوئی عمل ا کارت نہ ہوجائے مصری الیلة |
| 1                                                                                                                          |                                                   |

| <del> </del>                                         |                                         |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| عنوان صغح                                            | عنوان صخد                               |  |
| ضوف وطريقت كا دارومدار ٥٦١                           |                                         |  |
| کرین تصوف بدعت نہیں اگر بغرض علاج ہو                 |                                         |  |
| كشف وكرامات قرب اللي كامعيارتين ٥٦٣                  |                                         |  |
| الريقت وسلوك مديث جرئيل سے ثابت ہے ٥١٣               |                                         |  |
| فسوف كالمقعوداصلى رذائل كي اصلاح اور                 | •                                       |  |
| شائل کاحسول ہے                                       |                                         |  |
| خرت کوقائم کرنے کا منشاء مام                         |                                         |  |
| االمسئول باعلم من السائل فرائ                        | !)                                      |  |
| کی حکمت م                                            |                                         |  |
| عنرت امام ما لك رحمه الله كاواقعه ١٩٦٧               | •                                       |  |
| تقتین کی توجیہ                                       | _                                       |  |
| که کی سرنگیس اور قرب قیامت ۵۶۷                       |                                         |  |
| ل كريم هاورهم الغيب ١٥٧٨                             |                                         |  |
| ن کریم کاکونگم محیط ما کان و مایکون                  |                                         |  |
| امل تفاياتين؟                                        | - "-                                    |  |
| عادیث سے علم غیب پراستدلال کی حقیقت م ۵۲۹            |                                         |  |
| فتی محد شفیع رحمداللد کاعلم غیب کے بارے میں          | · ·                                     |  |
| واب                                                  |                                         |  |
| قيدة علم الغيب كاتحم                                 |                                         |  |
| وال وجواب                                            |                                         |  |
| مس لايعلمهن إلا الله                                 |                                         |  |
| سابات اور آلات کے ذریعہ بارش کی پیشنگو ٹی<br>علیہ شد |                                         |  |
| ارناعلم غيب نبين ہے                                  |                                         |  |
| لات ك دريعه بيث كم يجدكم باربيس                      | علامه سندهی اورعلامه نو وی کی تفییر ۵۶۰ |  |
|                                                      | 1                                       |  |

| 9-4  | *****                                | **          | <del></del>                                       |
|------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                | صفحه        | عنوان                                             |
| ۵9٠  | اشكال وتوجيه                         | 02T         | پنة لكاليز علم غيب نهيس ہے                        |
|      | شراب کے لئے استعال ہونے والے جار     | ٥٧٥         | (٣٨) باب:                                         |
| ۵۹۱  | برشوں کا بیان                        | 02Y         | ابرقل کے قول سے استدلال کرنے کی وجہ               |
| agr  | اس روایت میں مج کا ذکر کیوں نہیں؟    | 024         | (٣٩) ياب قصل من استيراً لدينه                     |
|      | ( ١ ٣) باب: ما جاء ان الاعمال بالنية | ٥٧٧         | امام بخاری کا منشاء                               |
| bar  | والحسية،                             | ٥٧٧         | مديث كالرجمه وتشريح                               |
| 097  | قل كل يعمل على شاكلته                | ۵۷۸         | حمی سے معنی                                       |
|      | (٣٢) بسابُ قول النبي 🚳 (الدين        | <b>Q</b> ∠9 | دین کا احاطہ کرنے والی احادیث                     |
|      | النصيحة الدولرسولية ولائمة           | 069         | ثلث دین ہونے کا مطلب                              |
| مهود | المسلمين ، و عامتهم)                 |             | شبهات سے بچنے کا طریقداوراس کے مفہوم کا           |
| 090  | <i>حدیث کی تشر</i> ی                 | ۵۸۰         | خلاصه                                             |
| 190  | منشأ بخارى رحمه الله                 |             | دوعالم علم وتقویٰ میں برابر ہوں تو حس کی بات<br>م |
| 190  | يوسف هذه الأمة                       | ۱۸۵         | رغمل کرے؟<br>                                     |
|      |                                      | -           | حقیقی شیے اور بے جا ہے کے درمیان امتیاز کا        |
|      |                                      | ۵۸۲         | لمريقه کياہے؟                                     |
|      |                                      | ۵۸۲۰        | لما صاف بكو                                       |
| -    | •                                    | ۵۸۳         | ول جو بدلاسب بدل کے رہ مجئے                       |
|      |                                      | ۵۸۵         | (٣٠) باب: اداء الخمس من الإيمان                   |
|      | <del>.</del>                         | PAG         | <i>عد</i> یث باب کی تشریح                         |
|      |                                      | PAG         | حضرت ابو جمره 🚓 کا خواب<br>ا                      |
|      |                                      | ۵۸۷         | وفدعبدالقيس كامشرف بباسلام<br>سرهة                |
| -    |                                      | ۸۸۵         | لفظ ندا می کی محقیق<br>- سرات                     |
|      |                                      | ۵۸۹         | اشبرحرام كالعظيم                                  |
|      | •                                    | ۹۸۵         | امورار بعداور مقصدامام بخاري رحمدالله             |
|      |                                      |             |                                                   |

# الحمد لله و كفَّى و سلام على عباده الذين اصطفى .

# عرض مرتب

اساتذہ کرام کی درسی تقاریرکو صبط تحریم لائے کا سلسلہ زمان قدیم سے چلا آر ہاہے اینائے وارالعلوم ویو بندوغیرہ بن ''فیسن المساوی ، فسنسل المساوی ، المواد المساوی ، الامع اللواوی ، المکو کلب السوی ، المسحد مسلم ، کشف المباوی '' تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابر کی ان درس تقاریر بی کی زندہ مثالیس ہیں اور علوم نبوت کے طالبین بردور بیں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی بیں صحیح بخاری کی مسند تدریس پررونق آراء شخصیت شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محرقتی عثانی عثانی صاحب دامت برکاتهم (سابق جسس شریعت اپیلٹ بیٹج سپریم کورٹ آف پاکتان )علی وسعت ،فقیہانہ بصیرت بہم دین اور شکفۃ طرز تضیم بیں اپنی مثال آپ ہیں ،درس مدیث کے طلبہ اس بحرب کنار کی وسعتوں بیں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں ، خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرگ نصوص کی روشی میں ان کا جائزہ ،حضرت شخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا جائی نظر نہیں آتا۔

آپ معزت مولانا محرقاسم نانونوی رحمه الله بانی دارالعلوم و بوبندی دعاوں ادرتمناوں کامظبر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عرص اس تمنا کا ظہار فرمایا تھا کہ میراجی چاہتا ہے کہ میں آگریزی پڑھوں اور بورپ میں کہ کہ کان دانا یان فرنگ کو بتاوں کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت محمد ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل وہ ماغ کو حکمت وہ بارک داسطے سے خداکی طرف سے دنیا کو عطاکی میں۔

جامعه دارالعلوم كراجي كرمابق فيخ الحديث مفرت مولاناس حبيات محمو و صاحب رحمه

اللہ کا بیان ہے کہ جب میمرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال بھی مگراسی وقت سے ان پرآٹارولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترتی و برکت ہوتی رہی ، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولاناسب حبات محمود صاحب رحمدالله فرماتے ہیں کدایک دن حضرت مولانا مفتی محمد فقع صاحب رحمدالله نے مجھ سے مجلس خاص میں مولانا محمد قتی عثانی صاحب کا ذکرا نے پر کہا کہ محمد فقی کوکیا سجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اور بین اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب و ملوم القرآن کے اس کی حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں مسکیل ہوئی اور چھی اس پر مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے غیر معمولی تقریظ کھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جائج تول کر بہت بچے تلے انداز میں کرتے ہیں کہ تہیں مباللہ نہ ہو گر حضرت مفتی صاحب قدس سرو کلھتے ہیں کہ:

میکمل کتاب ماشا واللداری ہے کداگر میں خود بھی اپنی تندر سی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا،جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

مہلی وجہ تو یہ کئر برد موصوف نے اس کی تصنیف جس تحقیق وتنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا ، وہ میرے بس کی بات نہ تھی ، جن کتابوں سے بید مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں ، ان پر مرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیق کاوش کا ندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردومری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں اگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پرمتشرقین بیدپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہرآلودتلیسات سے کاملیا ہے، برخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی LLB، MA اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، انہوں نے ان تلیسات کی دی۔ نے ان تلیسات کی دی۔

اى طرح شخ عبدالفتاح ابوغده رحمه الله في حضرت مولانا محدقى عثانى صاحب كيار ب يل تحريكيا: لقد من الله تعالى بسحقيق هذه الأمنية الغالية الكسريسة ، وطبع هذا الكساب الحديثي الفقهي العجاب، في مدّينة كراتشي من باكستان، متوجا بخدمة علمية ممتازة، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأربب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقي العشماني، نجل سماحة شيخنا المقتى الأكبر مولانا محمد شفيع مدظله العالى في عافية وسرور.

فقام ذاك النجل الوارث الآلمعي بتحقيق هذا الكتاب و التعليق عليه ، بما يستكمل غاياته و مقاصده ، و يتم فرالده و فوائده ، في ذوق علمي رفيع ، و تنسيق فني طباعي بديع ، مع أبهي حلة من جسمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحقة علمية رائعة . تتجلي فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا العنيع العلمي الرائع : شكر طلبة العلم و العلماء .

کہ علامہ شیراحہ عانی رحمہ اللہ کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام " الحسیح المصلیم بیشوح صحیح مسلم" اس کی تکیل سے بل ہی اپنے مالک حقیقی سے جالے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حسن کارکردگی کو پایے تکیل تک کی بنچا کیں اس بناء پر ہمارے شیخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامحہ شیخ رحمہ اللہ نے ذبین وذکی فرزند، محدث جلیل، فضیح ، او یب مولا نامحہ تقی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابحارا کہ " او یب واریب مولا نامحہ قی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابحارا کہ " او یب والم یہ مورح مسلم "کی تکیل کرے، کو مکہ آپ حضرت شیخ شارح شیراحم عثانی رحمہ اللہ کے مقام اور حق کو فوب جانے شیح اور پھر اس کو بھی بخو بی جانے شیح کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بہ فدمت کما حقہ انجام کو بہنچے گی۔

ای طرح عالم اسلام کی مشہور نقتبی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القر ضاوی ''مسک ملہ فتح المملهم'' پر تبسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> وقد ادخر القدر فضل اكماله و إتمامه – إن شاء الله – لعالم جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض"

هو الفقيه ابن الفقيه ، صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العضماني ، بن الفقيه العلامة المفتى مولانا محمد شفيع رحمه الله و أجزل مثوبته ، و تقبله في الصالحين .

وقد ألى حت لى الأقدار أن أتعرف عن كثب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به في بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى و الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، ثم في جلسات مجمع المفقد الإسلامي العالمي، وهو يمثل فيه دولة باكستان ثم عرفته أكثر فأكثر، حين معدت به معى عضوا في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، و الله فروع عدة في باكستان.

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على السمادر ، المعمكن من النظر و الاستنباط ، القادر على على على الاختيار و الترجيح ، و الواعى لما يدور حوله من أفكار و مشكلات – انتجها .

هذا العصير الحريص على أن تسود شريعة الاسلام و تحكم في ديار المسلمين .

و لا ربب أن هذه المعصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم، و بعبارة أحرى: في تكملته لفتح الملهم. في قسد وجمدت فسى هذا الشمرح: حسن المحدث، و ملكة الفقيه، و عقلية المعلم، و أناة القاضى، و رؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

و مما یذکر له هنا: أنه لم یلتزم بأن یسیر علی نفس طریقة شیخه العلامة شبیر أحمد، كما نصحه بذلک بعض أحبابه، و ذلک لوجوه و جیهة ذكرها في مقدمته.

و لا ريب أن لكل شيخ طريقته و أسلوبه

الخاص ، الذي يتأثر بسكانه و زمانه و ثقافته ، و ثهارات الحياة من حوله . و من التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره ، و قد خلقه الله مستقلا .

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة و حديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أولها بالقوائد و الفرائد، و أحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق، تتضمن بحوثا و تحقيقات حديثية ، و فقهية و دعوية و تربوية . و قد هيأت له معرفته باكثر من لغة ، و منها الإنجليزية ، و كذلك قراء ته لظافة العصر ، و اطلاعه على كثير من تيارا ته الفكرية ، أن يعقد مقارنات شئى بين أحكام الإسلام و تعاليمه من ناحية ، و بين الديانات و الفلسفات و النطريات المخالفة من ناحية أخرى و أن يبين هنا أصالة الإسلام و تميزه الخ –

انہوں نے فرمایا کہ جھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ محمد تقی کو قریب سے بہچانوں ۔ بعض فتو کال کی مجالس اور اسلامی محکموں کے گرواں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر جمع الفقہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات سے مواقع آتے رہے، آپ اس جمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانبار ہا اور پھر رینعارف بڑھتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمرائی سے فیصل اسلامی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ و ہاں ممبر منتخب ہوئے تھے جس کی یا کمتان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

توش نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذ فقہید پر بھر پورا طلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار برخوب قدرت محسوں کی ۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگرد جو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈلا رہی ہیں جواس زمانے کا نتجہ ہیں ان میں ہمی سوچ ہجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشا واللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دی قائم ہوا ور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہوا ور بلا شبر آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح سی مسلم ' میک ملله فعم المملهم "میں خوب نمایاں اور دوش ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرایک محدث کاشتور، نقیہ کا ملکہ،
ایک معلم کی ذکاوت، ایک قامنی کا تد براورایک عالم کی بھیرت محسوں
کی میں نے میچے مسلم کی قدیم وجدید بہت کی شروح دیکھی ہیں لیکن یہ
شرح تمام شروح ہیں سب سے زیاوہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ
جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا نقبی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان
سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو تیجے مسلم کی اس زیانے میں
سب سے ظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربی مباحث کوخوب شامل ہے ۔ اس کی تعنیف بیں حضرت مؤلف کوئی زبانوں سے ہم آ جگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب وثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت ی فکری رجح انات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے ۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پراسلام کی خصوصیات اور اشیاز کواجا گرکریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بھراللہ اساتذ ہ کرام کے علمی دروں اوراصلاحی مجالس ہے استفادے کی کوشش میں لگار ہتاہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ ہیں (۲۰) سالوں سے ان دروس و مجالس کوآڈ یو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کررہاہے۔اس وقت سمی مکتبہ میں اکا برکے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و ہیرون ملک وسیج

پیانے پراستفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پردرس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس این دواسا تذہ کے دروس موجود

استاذالاسا تيزه وتنتخ الحديث مضرت مولا نامسحب ن محمود صاحب رحمة الله عليه كادرس بخاری جودوسو(۲۰۰) لیسٹس میں محقوظ ہے اور شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمر تق عثانی معنظم الاللم کا درس حدیث تقریبا تین سو(۳۰۰) لیسٹس میں محفوظ کرلیا گیا ہے۔

البیس كتابي صورت ميس لا ف كى ايك وجديجى بوئى كدكيست سے استفاده عام مشكل بوتا ب خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے کی بنا ء پرسمعی ہیانات کوخرید نا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کد کمانی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

دوسری وجہ پہنچی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ ہے نکلی اور ریکارڈ ہوگئی اور بسااو قات سبقت لسانی کی بناء پرعبارت آ گے چیچے ہو جاتی ہے ''ف البشر یا خطی "جن کی صحیح کااز الدکیسٹ میں ممکن نہیں ۔ لہٰذااس وجہ سے بھی اسے کتابی شکل دی گئی تا کہ چتی المقد و تفلطی کا تد ارک ہو سکے۔

نیز حضرت والا کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیہ مواد کتا بی شکل میں موجود ہوتا جا ہے اس بناء پر عاجز کو بیہ ارشاد بھی فرمایا کہاس مواد کوتخریری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تا کہ میں ایں میں سبقاً سبقاً نظرۃ ال سکوں ، چنا نچیہ سيسلسله تاحال جاري ہے،جس كى وجدسے بيمجوعة افادات ايك با قاعد السيفى شكل اختيار كر كيا۔آپ كايدارشاد اس حزم واحتیاط کا آئیند دارہے جوسلف سے منقول ہے ' کے سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ا بن عباس علله نے مجھ ہے آموختہ سننا جا ہاتو میں گھیرایا، میری اس کیفیت کود کھے کرا بن عباس عللہ نے فرمایا کہ:

> "أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن اصبت فذاك و إن اخطأت علمتك ".

[اين سعد: ص: 24 أ ،ج: لاو تدُوين حديث: ص: 24 ا] کیا حق تعالی کی بینعت نہیں ہے کہتم صدیث بیان کرواور میں موجود ہوں ،اگر سیج طور پر بیان کر و گے تو اس سے بہتر بات کیا ہوسکتی ہے اور ا گرعلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان وین اوربعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اٹائے کودیکی کراس خواہش كا ظهاركيا كدورس بخاري كوتحريري شكل مين بهي بيش كيا جائة اس يه استفاده مزيد مهل موكا'' ورس بخاري'' كي ید کتاب بنام''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کاوش کاثمرہ ہے۔ حصرت شیخ الاسلام جعفظه اللله کوبھی احقر کی اس محنت کاعلم اوراحساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت ہی

مشکلات کے باوجوداس درس کی سمعی ونظری مجیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کاثمرہ ہے۔

احقر کواپنی تبی دامنی کا حساس ہے بیہ مشغلہ بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے دسیع مطالعہ علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجو دالی علمی خدمت کے لئے کر بستہ ہونا صرف فضل اللی، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت کر بستہ ہونا صرف فضل اللی، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت کر کا تبیہ ہے۔

ناچیز مرتب کومراحل ترتیب میں جن مشکلات ومشقت سے واسط پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پرمضمون وتھنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہمن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چاتا ہے، لیکن کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصا ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر ومشاہیرا ہل علم وفن نے اعتر اف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات فہ کورہ مرحلہ سے کہیں دشوار وکشون ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیق کام کی مشکلات جھے جیسے طفل کھتب کے لئے کم نہضیں، اپنی بے مائیگی، ناا بلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جوجنت وکا وش کرنا پڑی جھے جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پرشامل حال رہا۔

سے کتاب "انعام الباری" جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: بیرسارا مجموعہ بواقیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاؤہوں وف کو اللہ خالا نے جو بحرعلمی عطا فر مایا وہ ایک دریائے تا پید کنارہ ہے، جب بات شروع فر ماتے تو علوم کے پیرکنارہ ہے، جب بات شروع فر ماتے تو علوم کے پیرکنارہ ہے، جب بات شروع مو ماتے تا پید کنارہ ہے، جب بات شروع ہوجاتے ، اللہ خالات آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نواز اہے، اس کے متبجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھا نے کے بعد خلاصہ وعطر ہے وہ اس مجموعہ وانعام الباری" میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آرا ہوتات ، انکہ اربعہ کی موافقات ومخالفات برمحققانہ مدلل تیمرے علم وحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری)" کتاب بدء الوحی" سے" کتاب التوحید" تک،۱۳۹۳ بواب اور ۱۳۹۳ میں التواب اور ۱۳۹۳ میں الترام ۱۳۵ اور ہر صدیث پر نمبر لگا کرا صادیث کے مواضع و متکررہ کی نشان دہی کا بھی الترام کیا گیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی حدیث بعدیں آنے والی ہے توکلمہ [انسط و] اورا گرکوئی حدیث گزری ہے توکلمہ [داجع] حدیث کنبروں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخ تے " الکتب التسعة " ((بخساری ، مسلم ، تومذی ، نسانی ، أبو داؤد ، ابن ماجة ، موطاء مالک ، سنن الدارمی و مسند أحمد)) کی حدتک کی گئی ہے ، کیونکہ بسااوقات ایک بی حدیث کے الفاظ میں جوتفادت ہوتا ہے ان کے فواکد سے اہل علم حضرات

بخو بی واقف ہیں ،اس طرح انہیں آ سانی ہوگی۔

قرآن كريم كى جهال جهال آيات آئى بين ان كحوال بع ترجمه سورة كانام اورآ يتول ك نمبرساته ساتھ لکھ دیئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کومر کرنہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی مستنداور مشہورشروح كوپيش نظرركما كياء البنة مجھ جيے مبتدى كے لئے "عمدة القارى" اور "حكملة فتح الملهم" كاحوالد ببت آسان ثابت مواراس لئے جہال "تكمله فتح الملهم"كاكوئى حواليل كياتواس كوحتى سجماكيا-

رب كريم اس كاوش كوقيول فرما كراحقر ادراس كے والدين اور جمله اساتذ ؤكرام اورمعاونين كے لئے ذ خیرهٔ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا نہی بھی طرح سے تعاون فر مایا ہے، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر استادمحتر م ﷺ القراء حافظ قارى مولانا عبدالملك صاحب معنظم وللم كوفلاح دارين سے نوازے، جنبوں نے ہمد وقت كتاب اورحل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے مہل بنا کرلائبر میری سے بے نیاز رکھا۔

رب متعال حضرت بیخ الاسلام کا سایئه عاطفت، عافیت وسلامتی کے ساتھ وارز فرمائے ،آ مین۔آپ کا وجودِ مسعود بلاشبه ملت اسلامیہ کے لئے تعمیب خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا تعظیم سرمایہ ہیں۔ آپ کے قلم وزبان سے اللہ ﷺ نے قر آن وحدیث، اجماع است کی سیحے تعبیر وتشریح کا ایک

صاحبانِ علم کوا گرمطالعہ کے دوران کوئی الی بات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و محقیق کے معیار ہے کم ہو، کیونکہ صنبط ونقل میں ایہا ہوناممکن ہے، تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کرتے ہوئے ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فر مائنیں۔

دعا ہے کداللہ عظ اسلاف کی ان علمی اما نوں کی حفاظت فرمائے ، اور " انعام الباری" کے باتی ما ندہ حصوں کی پھیل کی توفیق عطافر مائے تا کہ علم حدیث کی سدامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمين يا رب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز .

> محمدا نورحسين عفي عنه قاضل ومتخصص جامعه دارالعلوم كراچي ١٣ 79/زيقعرو۲ ۱۳۲ه بمطابق نيم جنوري الم<u>نتام</u> بروزاتوا

## طريق تدريس

## ﴿ از شخ الاسلام مفتى محمر تقى عثاني هظه الله ﴾

اس کتاب کوشروع کرنے سے پہلے ایک بات آ پ حضرات سے عرض کر دوں وہ یہ کہ حضرات اساتذہ کے تدریس کے اندر دوطریقے ہوتے ہیں:

ایک طریقہ یہ ہے کہ ابتداء میں، خاص طور پر شروع کی احادیث اور ابواب میں، بہت طویل بحثیں کی جاتی ہیں اوراس میں جن چیز وں کا بہت دور سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہیں مثلاً ہسسم الملہ المرحمن السوحیم کی''ب' سے لے کرایک ایک لفظ کی تشریخ اور پھراس کے بعداس کے متعلقات کا بیان اور پھراگر کسی مسئلے کے اندر کتاب میں اختلاف ہوا ہے تو جتنے اتوال مردی ہیں ان سب کا استقصاء اور استقراء وغیرہ کرتے ہیں لیکن پیطریقہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا کیونکہ شروع میں تو طویل طویل بحثیں ہوجاتی ہیں اور آگے کتاب بہت رہ جاتی ہے اس کے نتیج میں ایسے بہت سے ابواب جن میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھھ بیان کیا جائے وہاں پر بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ، لہذا شروع میں تو خوب طویل طویل ابحاث ہوتی ہیں اور آخر میں تیز تیز رواں دواں چلا ویا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بھی بعض حضرات مصلحت یہ بھے ہیں کہ شروع کی میں تیز تیز رواں دواں چلا ویا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بھی بعض حضرات مصلحت یہ بھے ہیں کہ شروع کی احدیث میں مباحث کا بیان ہوجائے تو اس سے ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ ایک اعتدال اور تو ازن کے ساتھ درس چلے کہ جس میں ضرورت کی باتیں بیان ہوں ادر جس طریقے سے شروع میں ابتداء کی تھی وہی طریقہ آخر تک چلے۔

میں اس دوسر ہے طریقے کوزیادہ پہند کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کدابتداء میں طویل بحثیں کرکے آگے پھر تیز چلادیا جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ صرف ضرورت کی باتوں پر اکتفا کیا جائے اوروہ باتیں بیان کی جا کیں جو مفید ہیں اور جو بات کالب لباب ہیں۔ اور کوشش کی جائے کہ پیطریقہ آخر تک برقر ارد ہے اور کوئی ضروری بحث چھوٹے نہ پائے۔

اس دوسر ہے طریقے میں استاد کے اوپر ہو جھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو بیکر ناپڑتا ہے کہ سارے مباحث کو دیکھنے کے بعد اس میں سے ان چیزوں کا انتخاب کرتا پڑتا ہے کہ جو مفید وفا کدہ مند ہیں اور کار آمد ہیں ، لیکن طلبہ کے لئے کے بعد اس میں سے ان چیزوں کا انتخاب کرتا پڑتا ہے کہ جو مفید وفا کدہ مند ہیں اور ان شاء اللہ کروں گا۔

یکی صورت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ لہٰذا میں اس طریقہ پڑمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان شاء اللہ کروں گا۔

اس لئے ہیں صرف ان مباحث پراکتفا کروں گا کہ جو میری نظر میں طالب علموں کے لئے فائدہ مند ہیں اور اس کا تھی خص بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی اس کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ۔

علمرحديث

اور

علماء حديث





# بسر الله الرحس الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على آله و صحبه أجمعين.

## درس نظامی میں دورہ حدیث کا مقام اوراس کی اہمیت

شروع میں چند باتیں آپ حضرات (شرکاء دور ہُ حدیث) سے عرض کرنی ہیں:

(۱) مہلی بات ہیہ کہ آج آپ صرف درس بخاری ہی کانہیں بلکہ دورہُ حدیث کے سال کا آغاز کررہے ہیں ،اور دورہ حدیث کا بیسال جس کی آج ابتدا ہورہی ہے، پچھے بنیا دی خصوصیات رکھتا ہے:

(الف) مہلی خصوصیت میہ ہے کہ بید درس نظا می کے نظام میں تعلیم کا آخری سأل ہے ،اوراس کے بعد ان شاءاللّٰہ آپ کے درس نظامی کی تعلیم کمل ہوجائے گی۔

(ب) دوسری خصوصیت اس کی بیہ ہے کہ اس سے پہلے آپ جن سالوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے،
ان میں آپ مختلف گھنٹوں میں مختلف علوم کی کتا ہیں پڑھتے رہے ہیں، پہلے گھنٹہ میں آگر تفسیر ہورہی ہے تو دوسر سے
میں حدیث ہورہی ہے، تیسر سے میں فقہ ہورہی ہے، چوشے میں کسی اور علم کا درس ہورہا ہے۔ لیکن دورہ حدیث
سے سال میں کوئی اور علم فن نہیں پڑھایا جاتا سوائے نبی کریم سرور دوعالم بھی کی احادیث کے ،اور ہمارے
بزرگوں نے بیطر یقدا ختیار کردکھا ہے۔ جس کا حاصل بیہ ہے کہ اب تک جو پڑھتے آرہے تھے وہ آلات، وسائل
اور ذرائع تھے۔ اور اب جو پچھ پڑھ رہے ہیں وہ ان تمام وسائل وآلات کا مقصوداصلی ہے، بوں اگر دیکھا جائے
تو مقصوداصلی قرآن حکیم ہونا چاہئے ،اس لئے کہ قرآن کریم اللہ بھی کی کتاب ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کے
لئے نازل فرمائی گئی ،لین انتہا قرآن کریم پر ہونے کے بجائے حدیث پر ہورہی ہے، اس کی وجہ بیہ کہ قرآن
حکیم در حقیقت نبی کریم کی کھنیر کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا۔

احاديث قرآن كريم كي تفسير بين

آپ ﷺ كامقصد بعثت جوقر آن كريم نے بيان فرماياوه بيرے:

#### "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبُ وَالْحِكْمَةَ". لَ

ترجمه: اورسكهلاد ان كوكتاب اورحكمت كى باتيل و من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد المرد المر

تو نبی کریم ﷺ کی اس دنیا میں تشریف آوری درحقیقت قر آن کریم ہی کی تشریح وتفسیر کے لیے تھی۔ وہ تفسیر بعض اوقات آپ ﷺ نے اپنے اقوال واعمال سے اور بعض اوقات اپنے افعال سے فر مائی ۔ تو حضور ﷺ کی احادیث دراصل قر آن ہی کی تفسیر اور اس کے مجملات کی تفصیل ہیں ۔ <sup>سی</sup>

لہٰذاا گرا حادیث صحیح طریقہ سے پڑھ لی جا ئیں ہمجھ لی جا ئیں تو بالآخر وہی احادیث قر آن کریم کاعلم عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

اس واسطے ہما رہے بزرگوں نے درس نظامی کا اختیا معلم حدیث پرتجویز کیا،اوراس میں سوائے حدیث کے آپ اور ہجو نہیں پڑھیں پڑھیں گے، بیاس لئے تا کہ آخر سال میں جانے کے بعد ساری توجہ مقصود اصلی کی طرف ہو جائے ،اور آدمی کا سال اس حال میں گذر ہے کہ منتج سے لے کرشام تک اس کا مشغلہ سوائے حضور سرور و و عالم بھی کے ذکر مبارک کے کوئی اور نہ ہو۔اور اس لحاظ سے بیسال سارے درس نظامی میں سب سے زیادہ لذیذ، سب

ل البقرة: ١٢٩

ع المنحل: ٣٣

س فكان رسول الله الله الله الله الله السلام احيانا بالقول وحده واحيانا بالفعل وحده واحيانا بهما معاءفكل ماقاله عليه الصلاة و السلام أو فعله أو حدث امامه وقرره حيث سكت عليه سكوت رضا ولم ينكره كان تشريعا، ومتى ثبت ذلك عن رسول الله الله كان في العمل بمنزلة القرآن، فالسنة إذا شارحة للكتاب موضحة لمراد رب الأرباب والقرآن ذو وجوه وكثير من آياته مشكلة أومنجملة أو مطلقه أوعامة ، والسنة هي التي توول مشكله وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه فالقرآن يبين هيئات الصلاة ولا أوقاتها ولم يقصح عن المقادير الواجبة في الزكاة ولا شروطهاو كذاسالر ما جمل ذكره من الاحكام اما يحسب كيفيات العمل أواسابه أوشروطه أوموانعه أو لواحقه أوما اشبه ذلك ، وانما بين ذلك النبي المقادير الواحقه أو فعله أوتقريره، وكذلك حدثت حوادث و خصومات في القضايا والمعاملات ووقعت مبادلات في الأحد والمعطا، وعرضت تصوفات في الشئون السلمية و الحربية فقضي فيها النبي وأمر ونهي فكل ذلك من النشريح الذي أوجب الله تعالى على الأمة أتباعها في كتابه الخ . (ماتمس الهه الحاجه لمن يطالع منن ابن ماجه : للعلامة محمد عبدالوشيد النعمائي ، مكانة المسنة في التشريع، ص : ٥ مطبورة في كتابه الخ . (ماتمس الهه الحاجه لمن يطالع منن ابن ماجه : للعلامة محمد عبدالوشيد النعمائي ، مكانة المسنة في التشريع، ص : ٥ مطبورة في كتابه الخ . (ماتمس الهه الحاجه لمن يطالع منن ابن ماجه : للعلامة محمد عبدالوشيد النعمائي ، مكانة المسنة في التشريع، ص : ٥ مطبورة في كتابه الخ . (ماتمس الهه الحاجه لمن يطالع منن ابن ماجه : للعلامة محمد عبدالوشيد النعمائي ، مكانة المسنة في التشريع، ص : ٥ مطبورة في كتابة المن يطالع منن ابن ماجه : للعلامة محمد عبدالوشيد النعمائية السنة في التشريع، ص : ٥ مطبورة في كتابة المن يطالع منن ابن ماجه : للعلامة من السنة في المناه المناه في كتابة المناه اله المناه المنا

سے زیادہ مبارک ،اورسب سے زیادہ اہم سال ہے اس لئے کہ اس سے مقصود اصلی حاصل ہو جاتا ہے اور حضور نبی کریم سروردو عالم بھی کے اقوال وافعال میں دن رات مشغول رہنا۔ بیاتن بڑی سعادت ہے کہ جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ،تو دورہ حدیث کے سال کی دوسری خصوصیت ہے ہے کہ سرکار دوعالم بھی کے تذکرہ کے لئے ہے تمام تروقف ہے۔

## محرومی کے انجام سے ڈرنا جا ہے

ان خصوصیات کی بناء پر دورہ حدیث کا سال خصوصی توجہ، خصوصی محنت اور اسپنے نظام زندگی کواس کے مطابق ڈھا سے نظام زندگی کواس کے مطابق ڈھا لئے کے لئے وضع کیا گیا ہے، پڑھنے والے بعض اوقات اس طرح بھی پڑھ جاتے ہیں کہ سارا سال دورہ کعدیث میں پڑھتے رہے، کیکن العیاذ باللہ اس کے انوار و برکات اور اس کے ٹمرات سے محروم رہے۔

## حصول حدیث کے لئے اساطین امت کی بے مثال جانفشانی

آج چونکہ دورہ کو بیٹ کا آغاز ہور ہا ہے اس لئے آپ سب حضرات چند ہاتوں کا اہتمام سیجئے تا کہ آپ لوگوں کواس سال کی برکتیں حاصل ہوں:

ان میں سے ایک اہم حقیقت (کا استحضار ہر طالبعلم کوکرتا چاہئے لینی اس) کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے کہ جس علم کو آپ پڑھنے جارہے ہیں اور شروع کررہے ہیں آج وہ علم ایک کی لیکائی روٹی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کتا ہیں عمدہ طباعت اور اعلی جلدوں کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں ، اور کتاب کو بھی حاصل کرنے کے لئے آپ کو کوئی محنت ، کوئی ہیں ہوئی ہیں ، اور کتاب اور پڑھانے کے لئے استاد موجود ، اور استاد سارے مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کردیتا ہے، تو ایک بگی لیائی روٹی کی صورت میں موجود ، اور استاد سارے مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کردیتا ہے، تو ایک بگی لیائی روٹی کی صورت میں میام آپ کے سامنے ہیں کہ موجود ، اور استاد سامنے ہیں کہ موجود کرنا چاہئے بلکداس کا ہروفت استحضار کرنا چاہئے کہ میدوہ علم ہے جس کے حصول کے لئے صحابہ کرام بھی وتا بعین رحم ہم اللہ اور ان کے بعد حضرات محد ثین کرام نے اتن محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور کر کے بھی لرز جا کیں گے۔

# حضرت ابو ہریرہ دھے۔ اور علم حدیث

حضرت ابو ہریرہ ﷺ راویان حدیث میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے مشہور صحابی ہیں اور صرف تنہا حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے پانچ ہزار تین سوچوہتر (۵۳۷ مادیث مروی ہیں۔انہوں نے یہ اعادیث کس طرح حاصل کیں کہ اپناسارا کاروبارسارے گھر والوں کو خیر باد کہہ کرنبی کریم ﷺ کی سنتیں سکھنے کے لئے حضور وہ کی خدمت میں آپڑے، اوراس طرح رہے کہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں کئی کئی وقتوں کے فاقے سے نڈھال ہوکرمجد نبوی میں گر جاتا۔ لوگ بیجھتے تھے کہ ان کومرگی کا دورہ پڑتا تھا تو لوگوں میں یہ بات مشہورتھی کہ اگر گردن پر پاؤں رکھ ویا جائے تو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو لوگوں میں یہ بات مشہورتھی کہ اگر گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے تھا کہ ویا جائے تو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے تا کہ مرگی کا دورہ کھل جاتا ہے تو لوگ یہ بیجھ کر کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے تا کہ مرگی کا دورہ کھل جائے حالا نکہ فرماتے ہیں ''وما ہی الاالمجوع '' حقیقت ہیں نہ بیجھ مرگی تھی نہ کوئی ہے ہوئی کا دورہ پڑا تھا بلکہ بھوک تھی ، بیوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر پڑار ہتا تھا ، یہ حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جن سے سب کا دورہ پڑا تھا بلکہ بھوک تھی ، بیوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر پڑار ہتا تھا ، یہ حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مردی ہیں ، ادران کی احادیث سے ہم لوگ مستنید ہوئے ہیں ہے

بخاری شریف میں مذکورہے، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے تاب ہوتا تھا، اور مسجد سے نگلتے ہوئے کسی صحابی (ﷺ) سے کسی آیت کے متعلق پوچھنے لگتا تھا کہ فلاں آیت کس طرح ہوتا تھا، ایکن میں اس لئے پوچھتا تھا کہ شاید آیت پوچھنے کے نتیج میں ذرا سی دیران سے گفتگو چلے گی اور ہوسکتا ہے یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں اور میرے کھانے کا انتظام ہوجائے۔

# تم عمری میں حضرت ابن عباس ﷺ کالخصیل علم

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا جواسام السمفسرین ہیں، اور نبی کریم بھے کے پچازاد بھائی ہیں جب آپ بھی کا وصال ہواتو ان کی عمر صرف دس سال تھی اور اس عمر کے بچے کوعلم حاصل کرنے کا آتا موقع نہیں ہوتا، للبذا جب آپ بھی کا وصال ہوگیا تو کہتے ہیں میرے دل ہیں بیدخیال پیدا ہوا کہ حضورا قدس بھی جب تک تشریف فرما تھے اس وقت تو میں فاکدہ نہیں اٹھا رکا، اب آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں وہ حدیثیں جوحضورا قدس بھی سے دوسروں نے حاصل کی ہیں وہ کسے حاصل کروں! تو میرے ذہن میں بیدخیال آیا کہ ابھی تو حضورا قدس بھی کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، جنہوں نے حضورا کرم بھی سے احادیث سے میں ہیں، مجھے جا ہے کہ میں ان سے حدیث حاصل کروں، چنانچہ میں نے بیز نہیہ کرلیا کہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کراں بھی کی احادیث میں کے بیز نہیہ کرلیا کہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی ہیں ان سے حدیث حاصل کروں، چنانچہ میں نے بیز نہیہ کرلیا کہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی ہیں ان کے پاس جانوں گا اور ان سے جا کر حضورا قدس بھی کی احادیث حاصل کروں کا وقت کے اس کی بین جانوں گا اور ان سے جا کر حضورا قدس بھی کی احادیث حاصل کروں گا۔ ف

طلب علم میں سفراور آ داب معلم

ابن عباس کا وجب سی کے بارے میں پہ چاتا کہ فلاں سحانی کے باس حضور کا کی کھے

ابواب المناقب ،مناقب ابو هريره على ، جامع العرمذي الجلدالتاني، ص: ٢٢٣.

ق الطبقات الكبرى ، ج: ۲ ص: ۲۲۱، دارالنشر دارصادر ، بيروت.

ا حادیث موجود ہیں تو آپ سفر کر کے وہاں جاتے۔آپ خودا پٹا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بخت گری کا موسم ہے اور گری بھی جازی گری ، جن لوگوں نے وہاں کی گری نہیں دیکھی وہ یہاں رہتے ہوں کا انصور مشکل سے کر بھتے ہیں کہ آسمان سے آگ برتی ہے اور زین شعلے آگلتی ہے۔ ایسے گری کے موسم میں ، ہیں وہ پہر کے وقت بعض اوقات حضور اکرم کھٹا کی حدیث حاصل کرنے کے لئے کسی محابی کے پاس میں ، ہیں دو پہر کے وقت اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں تو جھے یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ جن صاحب سے ہیں حدیث حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں ، ان کو اپنا استاذ اور شخ بتار ہا ہوں ، ان کو اپنا استاذ اور شخ بتار ہا ہوں ، ان کو دوازہ پر وحت میں حدیث حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں ، ان کو اپنا استاذ اور شخ بتار ہا ہوں ، ان کو دوازہ پر وحت و برائیس با ہر آنے کی زحمت دوں لیمنی یہ مجھے اوب کے ظاف معلوم ہوتا تھا کہ میں دستک دول اور میری دستک ہے نتیجے میں وہ با ہر آئی کی نہد بدروازہ کھلے گا اور وہ صاحب خود با ہر تشریف ہو ۔ اس واسط میں دستک نہیں و با ہر تشریف کر انتظار کرتا تھا کہ جب دروازہ کھلے گا اور وہ صاحب خود با ہر تشریف کو گیا تو ہی دروازہ کے گواس دی میں اوقات تو میرا جسم سرے لئے کر پاؤل تک رہت میں ڈھک جاتا تھا ، اور عصر کے ہر رہت کا دروازہ نہ کھولا تو میں بیشار ہا اور جب دروازہ کھلا تو میرا سارا جسم سرے پاؤل تک رہت میں ڈھک جاتا تھا ، اور عصر کے میں دباہوا ہوتا تھا۔

میری حالت دیکی کروہ کہتے ''یا بن عم رسول اللہ اللہ اللہ کے "رسول کے چیازاد بھائی آپاس حال میں؟ آپ نے مجھے دستک دے کر کیوں نہیں بلایا؟ میں خود آکر آپ کی خدمت کرتا، توجواب دیتا کہ میں اس وقت طالب علم بن کرآیا ہوں اور طالب علم کے لئے بیزیبانہیں کہ وہ اپنے استاذ کو تکلیف وے اس واسطے میں نے بیمنا سب نہیں سمجھا کہ دستک دے کرآپ کو باہر بلاؤں ، میرا مقصد آپ سے وہ احادیث معلوم کرنا ہے جونی کریم سرور دوعالم کی سے آپ نے کیکھی ہیں یاستی ہیں۔ لئ

اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کوا مام المفسرین کا لقب ملاہے۔ یہ ایک دومثال نہیں سارے صحابہ کرام ﷺ اور تابعین ؓ نے ان احادیث کواس محنت اور مشقت اور قربانیوں سے حاصل کیا۔

تخصیل علم کے لئے حضرت جابر ﷺ کا سفر دمشق

بخاری شریف، کتاب العلم میں مذکورہے کہ صرف ایک حدیث کی خاطر حضرت جابر رہے نے مدینہ منورہ سے دمشق تقریبا چودہ، پندرہ سوکلومیٹرہے۔ کے

لا - (٣٤) باب الرحلة في طلب العلم و احتمال العنا فيه ، ستن الدارمي ، ج: ١ ، ص: ٥٠ ١ ، رقم الحديث :٣٤ ٥٠

ك صفحات من صير العلماء على هدائد العلم و التحصيل ،ص: ٣٣.

آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر میں نے سڑک کے ذریعے طے کیا ہے ،وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے لتی ودق صحرا ہے ،جس میں کہیں کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی ،آج آدمی موٹروں اور کاروں میں سفر کرتا ہے ، جبکہ اس وقت بیدل ،اونٹوں یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا ،تو ڈیڑھ ہزار کلومیڑ کا سفر صرف ایک حدیث پڑھنے کے لئے کیا ہے۔ میصحا ہرام ﷺ کا حال ہے۔ ۵

# تخصيل علم حديث اورعلاء كى قربانيان

صحابہ ﷺ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے تابعین کے حالات سے پیۃ چلتا ہے کہ ایک ایک فردنے حضورافدس ﷺ کی احادیث کاعلم حاصل کرنے کے لئے کیا کیا قربانیاں ویں۔

حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث اس طرح حاصل کرتا تھا کہ کھانے کے لئے پینے نہیں ہیں، توجتنے پیسے ہوتے ان سے ایک صاع لو بیاخر پدلیا (جسے عربی میں ''بساقلاء'' کھانے کے لئے پینے نہیں ہیں، توجتنے پیسے ہوتے ان سے ایک صاع لو بیا مہینہ بھر تک میری خوراک تھی کہ چندلو ہے کے دانے لے لئے وہ میرانا شتہ ہوگیا، وہ بی چندلو ہے کے دانے دو پہراور رات کو کھانا ہوگیا، ماتی سارا وقت میں نے حضور بھی کی احادیث حاصل کرنے میں صرف کردیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ (جن کی کتاب ہمارے سامنے ہے اور جن کے علوم سے ہم استفادہ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے جیں ان ) کے حالات میں ہے کہ فرمائے ہیں کہ میں نے چالیس سال مسلسل سالن نہیں کھایا ،صرف روٹی یا صرف چار پانچ ہا دام کے دانے لے کراس پرگزارہ کیا۔ای طرح ایک ایک فرد نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ آدمی جیران ہوجا تا ہے۔

ہمارے شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے ای موضوع پرایک کتاب کسی ہے "مضعات من صبو العلماء علی شدائد العلم والمتحصیل" کہ علماء کرام نے خصیل علم میں جوشفتیں اٹھائی ہیں اس کے پچھ العلماء علی شدائد العلم والمتحصیل" کہ علماء کرام نے جیں۔ اور اس میں ہمارے اکابر ، اسلاف کے ای شم کے مفعات ، اس کے پچھ حالات انہوں نے بیان فرمائے جیں۔ اور اس میں ہمارے اکابر ، اسلاف کے ای شم کے کچھ واقعات ذکر کئے ہیں کہ انہوں نے حصول علم کے لئے کیا کیا قربانیاں اور کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں ، یہ کتاب ہرطالب علم کوضرور پڑھنی چاہئے ، اور میمنتیں اٹھانے کا سلسلہ جوصحابہ کے وتا بعین رحمہم اللہ سے شروع ہوا تھا آخری دور تک جاری رہا ہے اپنے حالات کے مطابق ہمارے اکابر میں سے ہرا یک نے منتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں۔

کین بیسب الله ﷺ کافضل وکرم اور انعام ہے کہ جمیں الله ﷺ نے اس متم کی قربانیاں وینے کی

مشقت میں نہیں ڈالا، بیساراعلم بالکل تیار، کی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارےسا منے موجود ہے، روٹی کی ہوئی ہے، کھانا تیار ہے، دستر خوان چنا ہوا ہے، برتن موجود ہیں، کھلانے والاموجود ہے، صرف اتناہے کہ اس لقمہ کومنہ میں لیے کہ اس لقمہ کومنہ میں لیے کہ اس اور چبا کرحلق سے بنچے اتار دیں، بس اتنا کام ہے۔

مگرافسوں ہے کہ بیدکام بھی نہیں ہوتا، چبایا نہیں جاتا اور اس کوحلق سے اتارانہیں جاتا تو اس ہے بڑی محرومی اور کیا ہوگی کہ جب اللہ ﷺنے اسنے اسباب ووسائل مہیا کرویئے پھراس کے بعد ہم اس نعمت کی ناقدری کریں اور اس کے حصول سے پہلو تہی کریں۔

وہ دور جومیں نے حضرات صحابہ ﷺ وتا بعین رحمہم اللہ کا یا ابتدائی محدثین کا ذکر کیا ہے وہ دورتو قربانیوں میں کا دورتھا۔ ہمارے قربی زمانے میں حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی سرہ کا گنگوہ میں دورہ محدیث کا درس ہوا کرتا ۔ تھا، دیو بند کا مدرسداس وقت قائم ہو چکا تھا، اس کے باوجود حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا درس وہاں پر ہوتا تھا۔ اگر چہ بہت بے سروسامانی میں دارالعلوم دیو بند شروع ہوا تھا مگر رفتہ رفتہ دہاں طلبہ کی رہائش اور کھانے کا انتظام ہوگیا سب کچھ ہوتا چلا گیا، لیکن گنگوہ میں کوئی اس طرح کا مدرسہ نہیں تھا جس طرح دار العلوم دیو بند تھا۔

گنگوہ میں صرف حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی جوتن تنہا پوری دو صحاح ستہ اللہ کا درس دیا کرتے تھے۔ کوئی اور استاذان کے ساتھ شریک نہیں تھا ، بخاری ، مسلم ، تر ندی ، ابووا کو د، نسائی اور ابن ماجہ ، ایک سال میں چے کی چے کتابیں پوری ہوجاتی تھیں ۔ چونکہ مدرسہ کوئی نہ تھا اور طلبہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے درس میں شریک ہونے کے لئے گنگوہ آئے ، دار الا قامہ ہے نہ کوئی عمارت ہے نہ رہنے کا ، نہ کھانے کا کوئی انتظام ، اس لئے ہر طالب علم اپنا انتظام خود ہی کرتا تھا ، کوئی کسی مجد میں رہ گیا تو کوئی اپنے سی جانے والا کے گھر میں رہ گیا ۔ اور کھانے کا انتظام بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا ، کسی کے کھانے کا انتظام ہے ہو کہ کوئی جانے والا ہے تو اس کے گھر میں رہ گیا ۔ اور کھانے کا انتظام بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا ، کسی کے کھانے کا انتظام ہے ہو کہ کوئی جانے والا ہے تو اس کے گھر میں کھار ہا ہے اور کوئی بغیر کھائے رہ رہا ہے ، جو پھوٹل گیا اس پر اللہ کا شکر اوا کیا ، اور نہیں ملا تو فاقے پرفاقے کے اس طرح بھی ہوا۔ یہ سلسلہ ہمارے آخری دور کے بزرگوں تک جاری رہا۔

کیکن اللہ ﷺ نے اپنے فضل وگرم ہے آپ کوان مشقتوں ہے بچا کر، راحت وآ رام کے اسباب پیدا فر ماکر بیعلم آپ کے لئے اتنا آسان کردیا۔ تواب اس کی قدر پہچائے کی ضرورت ہے، اب جمیں اس ہات کی فکر کرنی عاہمے کہ یہ جونعمت (وورۂ حدیث) عطا ہوئی ہے اس کا ایک ایک لحد کام میں گزرے اور کوئی لمحہ ضا کع نہ ہونے یائے۔

۔ بیعلم دنیا کے دوسرےعلوم کی طرح نہیں ہے ،دنیا کے دوسرےعلوم محض نظریا تی ہوتے ہیں ان کا حاصل بیہوتا ہے کہ کچھاسباق پڑھ لئے اور یا دکر لئے۔

## علم دین نور خدا ہے

علم دین در حقیقت الله ﷺ کی طرف سے ایک نور ہے اور یہ ہر ایک کو عطانہیں ہوتا یہ اس مخض کو عطانہوں ہوتا یہ اس مخض کو عطابوتا ہے جو اس علم کی قدر پہچانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی فکر کرے ، اس کو یہ نور عطا ہوتا ہے ۔ یہ اللہ ﷺ کی عطا ہے لہٰذا اس علم کے جو فوائد حاصل کرنے کے لئے ''رجوع الی اللہ'' کوایک کلیدی اہمیت حاصل ہے یعنی ''انابت الی اللہ ، وجوع الی اللہ'' کثر ت کے ساتھ ہوتو پھر اس علم کے انوار و بر کا ت عطا ہوتے ہیں ۔ لہٰذا آپ حضرات سے میری گذارش ہے کہ آپ میں سے ہو مخض یہاں سے جانے کے بعد دورکعت صلا ہ الحاجت پڑھے اور اللہ ﷺ دعا کرے۔

## دعائس طرح کرے

ہر مخص صلاۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ ﷺ کی ہارگاہ میں بید دعا کرے کدا ہے اللہ! ورحقیقت اس علم کو حاصل کرنے اور اس کا طالب علم بینے کی ہمارے اندر صلاحت نمیں ۔ حقیقت توبہ ہے کہ ہمارے ناپاک منہ اورگندی زبانیں اس لائق نہیں تھیں کہ ان کو جنا ہے گہر رسول اللہ ﷺ کا اسم گرامی بھی لینے کی اجازت ہوتی ، چہ جا تیکہ آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات کو پڑھنے کا ہمیں موقع دیا جا تا۔ اے اللہ! ہمارے اندرا پے محبوب ﷺ کہ ارشادات اور آپ کی احادیث پڑھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ، لیکن اے اللہ! آپ ہی اس صلاحیت کے خالق وما لک ہیں آپ اپنے نصل وکرم اور رحمت سے ہوا ہیں۔ اور صلاحیت عطافر مادیجے اور اس نعمت کی قدر پہپانے کی توفیق عطافر مادیجے اور اس غلم کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطافر مادیجے اور اس نعمت کی قدر پہپانے کی توفیق عطافر مادیجے اور اس غلم کے جو حقوق ہیں ہو ادا کرنے کی توفیق عطافر مادیجے اور اس ناپاک ہیں آپ نے جو کھی مستحق تو نہیں لیکن اے اللہ! ہم محتاج تو ضرور ہیں ، ہماری احتیاج پر نظر فر مائے ہیں ہم ان میں ہے کسی کے بھی مستحق تو نہیں لیکن اے اللہ! ہم محتاج تو ضرور ہیں ، ہماری احتیاج پر نظر فر مائے اور احتیاج کی بناء پر ہمیں حدیث پاک کے انوار و برکات اپنے فضل و کرم سے عطافر مائے ۔ اور علم کو حاصل کرنے کے جو آ داب و شراکھا اور جو نقاضے ہیں! ن کو پورا کرنے کی توفیق عطافر مائی ہیں۔ ہم حضوفہم عطافر مائے ، اس پڑھل کی توفیق اور استقامت عطافر مائے ، ہم حضوصلاۃ الی ہدت پڑھ کر اللہ ﷺ سے علم کی سے معلاقر مائے۔ اور علم کی توفیق اور استقامت عطافر مائے ، ہم حضوصلاۃ الی ہدت پڑھ کر اللہ ﷺ سے معلاقر مائے۔

امام بخارى رحمه الله عليه كى عزييت

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیا کتاب اس طرح لکھی ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے عنسل کیا، دور کعتیں پڑھیں، استخارہ کیا، پھر حدیث ککھی ہے۔ ف

وقال: ماوضعت في كتابي هذا حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (بشرح الكرماني، ج: ١٠ص: ١١).

حق تو یہ تھا کہ ہم بھی ہر حدیث پر دور کعتیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ۔لیکن یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے اور اگر تھی ایس اور اگر کر بھی لیس تو ہم امام بخاری رحمہ اللہ والی عزیمت کہاں سے لا کیں ، اس کا ادنی درجہ تو ہہے کہ کم از کم ہرسبت ہے آغاز میں ، اور اگر ہرسبت میں نہیں تو کم از کم روز انہ دن کے آغاز میں دور کعتیں پڑھ کر اللہ ﷺ سے دعا ما تک لیس کہ اے اللہ اان حدیثوں کے پڑھنے کی روز انہ دن کے آغاز میں دور کعتیں پڑھ کر اللہ ﷺ سے دعا ما تک لیس کہ اے اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکر م المیت نہیں المیت ، نہم اور کمل کی تو فیق عطافر ما دیجئے ، پھر دیکھوان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکر م سے حدیث کے انوار وبر کا ت عطافر ما تعیں گے۔

الله عظم كانتى برى نعمت ہے كه آ دى كےشب وروز كے تقريبا تمام اوقات ( دورهُ حديث ميں رات كو

مجى سبق ہوتا ہے ) سركار دوعالم على كے ذكر مبارك يين صرف ہوں ، بقول حضرت مجد وب

ان کا ذکر ان کی تمنا ان کی یاد وقت کتنا فیمتی ہے آج کل

اور بیعاوت بوی پیاری عادت ہے کہ آ دی کی زبان اللہ ﷺ کے ذکر اور نبی کریم ﷺ کے درود شریف سے تر رہے بیاس لئے عرض کرر ہاہوں کہ اس علم کی برکتیں اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہیں۔

بممتن ذكرالله

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ ( ان کا نام بخاری شریف کے درس میں بہت ہی سنو سے ، کیونکہ اللہ عظام

نے ان سے بخاری شریف کی جو خدمت لی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوئی ) کے حالات میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں لکڑی کے تلم ہوا کرتے تھے جودوات میں ڈبوکرلکھا کرتے تھے، اور پیلم بھی چلتے چلتے تھس جایا کرتے تھے، ہم نے بھی پیٹن میں استعال کئے تو وہ چلتے چلتے تھس جایا کرتے تھے اور تھس جانے کے نتیجے میں چاتو سے اس کے اوپر قط رکھنا )، تو وہ قط رکھنا پڑتا تھا۔ کے اوپر قط رکھنا )، تو وہ قط رکھنا پڑتا تھا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تصنیف فرمارہ ہیں، لکھتے لکھتے قلم تھس گیا اور اس کے اوپر قط رکھنے کی ضرورت پیش آئی، اتی ویرتصنیف کی کام رک گیا تو قلم کو پکڑا، چاتو ہے کا ٹا اور قط لگایا اور پھر لکھنا شروع کیا، یہ جو بچ میں قلم پرقط رکھنے کا وقفہ میں اللہ پھیلا کا ذکر کرنے لگتے ، ان کا کوئی لھے بھی اللہ کے لئے کہ ان کا کوئی لھے بھی اللہ کے لئے کہ کا کوئی لھے بھی اللہ کے لئے کہ کا کوئی لھے بھی اللہ کے لئے کہ کا کوئی لیے بھی اللہ کے لئے کہ کی کوئی لیے بھی اللہ کے کہ کر کرنے لگتے ، ان کا کوئی لیے بھی اللہ کے کہ کی کہ کی کہ کہ کوئی لیے بھی اللہ کے لئے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کرنے لئے ، ان کا کوئی لیے بھی اللہ کے کہ کر کرنے گئے ، ان کا کوئی لیے بھی اللہ کے کہ کر کرنے گئے ، ان کا کوئی لیے بھی اللہ کے کہ کر کرنے گئے ، ان کا کوئی لیے بھی اللہ کے کہ کر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ بھی

اس کے نتیج میں اللہ ﷺ نے ان کے کام ،اوقات اوران کے نہم وارشادات میں بیہ برکت عطافر مائی کہ آج صدیاں گذرگئیں پھر بھی ان کے علوم کے دریا بہدرہ ہیں۔ بیعلم جسیا کہ میں نے عرض کیا اور علوم کی طرح نہیں ہے، بیا کہ نور ہے اور بینور حاصل ہوتا ہے اطاعت باری تعالی ، ذکر اللہ اور نبی کریم سرور دوعالم ﷺ پردرود بیجنے سے، لبذا اس کا چلتے پھرتے اہتمام کرو، چلتے پھرتے ،اشجتے تمہاری زبان اس سے تررہے۔

## درس میں حاضری کی اہمیت اوراس کےفوائد

ول جَالَ دَيْرُهُ مَن: ١٥٥ بحواله ابن حجر العسقلاتي للدكتورشاكر، بحوالة الجواهر واللدود: ٢٣٣٠.

مطلب بیہ ہے کہ اپنا دامن اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ لا کر جوڑ دیا جائے جس کی انتہا جناب رسول اللہ ﷺ پر ہور ہی ہے، اگر گھر میں مطالعہ کر کے تم حدیث پڑھو، اگر استعداد اچھی ہے تو ترجمہ و ہاں بھی آ جائے گا،اور اگر کوئی لفظ مجمد میں نہیں آر ماہو گاتو شرح اور حاشیہ سے مجھ میں آجائے گا،اس سے بھی نہیں آر ماہو گاتو لغت کی مدد سے مجمد آ جائے گا،لیکن اخادیث کو "حسدوا عن صدو" سیندبرسیندحاصل کرنے کی جوبرکات ہیں تنہا مطالعہ کرنے سے وه حاصل نہیں ہو سکتیں۔

## استاداوراس كي حقيقت

جب کی استاذ کے پاس جا کر حدیث پڑھی جاتی ہے، تواس کی برکات اور انوار کچھاور ہوتے ہیں۔اللہ ﷺ اس سے نہم کا فیضان فرماتے ہیں ، اللہ ﷺ کی بیسنت ہے کہ وہ اساتذہ کے ذریعے طالب علم کے قلب برعلوم کافیضان فر اتے ہیں نداس کے پاس کھ قدرت ہے ندا پناذاتی کوئی علم ہے نداس کے پاس کوئی اور طاقت ہے کہ وہمہیں کوئی چیزعطا کردے معطی حقیقی تو اللہ ﷺ کی ذات ہے ، وہی دیتے ہیں کیکن وہ دینے کے لئے بعض اوقات کی کوواسط بنائے ہیں ،ان کی سنت پہ ہے کہ کسی واسطے سے عطافر ماتے ہیں ۔ دیکھوحضرت موسیٰ الظیماہ وادی سینا میں تشریف لے گئے نبوت عطابونے والی ہے، اور الله عظم عاجتے ہیں کہ حضرت موی اللفظ پر وی نازل فرمائي مفرت موي الملفظ سے جم كلام بول توبي بھى كريكتے تھے كەاللە تلك براه راست مفرت موي الطفيد ہے ہم کلام ہوتے ،کیکن اس کے بجائے فر مایا کہ پیچمرہ مبار کہ ہے ،شجرہ مبار کہ کے ذریعے اس کو واسطہ بنا کر کلام فر مایا، بداللہ عظافہ کی سنت ہے کہ کسی کو داسطہ بناتے ہیں جاہے وہ فرشتہ ہو، جرئیل امین ہول یا تجرہ وادی سینا ہواس کو واسطہ بنا دیتے ہیں۔

استاذ بھی در مقیقت اللہ ﷺ کا بنایا ہواایک واسطہ ہے اس کے سوائے کھی بھی نہیں ، دینے والے تو وہی ہیں ، بعض اوقات طالب علم کی طلب کی برکت ہے استاذ کے قلب پر اللہ ﷺ کی طرف سے وہ علوم القاء ہوتے ہیں جواستاذ کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتے ،اس واسطےاس طریق میں اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی ہوی اہمیت ے، ورندا گر بغیراستاذ کے پڑھنے سے علم آجایا کرتا تو پھر مدرسہ کی ضرورت نہیں تھی ،استاذ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی ،مطالعہ کر کے آ دمی اور بڑھ لے ۔للندا کوشش پیکرو کہ جتنی احادیث پڑھودہ استاذ ہے پڑھو، کو کی حدیث چھوٹے نہ یائے حاضری کا تنا اجتمام ہوکہ کوئی حدیث بھی استاذ کے بغیر پڑھنی نہ پڑے اور چھبی ہوئی تقريرون يربحروسه نهكرو ـ

## حضرت ينتح الحديث رحمهاللد كاواقعه

حضرت سین الحدیث مولانا محمد زکریا رحمد الله نے اپنا واقعہ لکھاہے کہ ہم نے جب دورہ کودیث پڑھا

تو میں نے پہ طے کرلیا تھا کہ ان شاء اللہ کوئی حدیث بھی استاذ کے بغیر نہیں پڑھوں گا، اور حاضری کا اہتمام کروں گا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ سبق یا حدیث کا حصہ چھو شخے نہ پائے ، میرے ایک ساتھی (مولوی حسن احمد) تھے انہوں نے بھی بھی عہد کرر کھا تھا لیکن اب ظاہر ہے انسان ہے اور دور ہو حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہے جو پڑھنے ہیں تو بعض اوقات چار چار ، پانچ یا پہنچ شخط مسلسل سبق میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو در میان میں طبعی ضروریات بھی پیش آ جاتی ہیں، بعض اوقات وضوتازہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اگر وضوکر نے گئے تو آتی دیر میں اگر دوچار حدیثیں نکل گئیں تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ فر ماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے معاہدہ کرلیا تھا کہ جب مجھے تازہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو میں شارہ کروں گا اور تم ایسا کرنا کہ جب میں اٹھ کر جا وَل تو آتی دیر میں تم رہو جا ہے کہ استاذ سے کوئی ایسا سوال کر لینا تا کہ جتنا وقت میر اوضوکر نے میں گزر رہا ہے وہ سوال وجواب میں گزر جائے اور جو بیا ہیں اور آگر وہ جا ہوجا ہے ، چنا نچہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے رہتے تھے جب اس ساتھی جب میں واپس آ وں تو پھر حدیث شروع ہوجا ہے ، چنا نچہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے رہتے تھے جب اس ساتھی کو صول ضرورت پیش آئی تو اس نے جھے اشارہ کیا میں نے استاذ سے کوئی سوال کرلیا وہ جواب دیے میں لگ کر یہ میں اس کے کہتے ہیں کہ ہم ایسا تک کروہ وضوکر کے آگیا۔

گئے ہماں تک کروہ وضوکر کے آگیا۔

کافی دنوں تک بیسلسلہ چلنارہا ، کھے دن کے بعد استاذ ہمھ گئے کہ یہ انہون نے آپس میں چکر چلایا ہوا ہوت تھے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میر ساتھی مولوی حسن احمد کو وضوی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے جھے اشارہ کیا اوراً ٹھ کر جانے گئے، تو میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ علامہ ابن ہمام رحمہ الله کی ایک بات نظر سے گزری تھی اس میں تو بیا دکال ہے ، استاذ نے فر مایا کہ میاں! علامہ ابن ہمام کوچھوڑ و، تیر ب ساتھی کو وضو کرنا ہے وہ کر کے آجائے میں اتنی دیر کے لئے رک جاتا ہوں ، فضول میراد ماغ کیول کھا تا ہے ، لیکن ساتھی کو وضو کرنا ہے وہ کر کے آجائے میں اتنی دیر کے لئے رک جاتا ہوں ، فضول میراد ماغ کیول کھا تا ہے ، لیکن اس کے نتیج میں فرمایا کہ سارے دور ہو حدیث میں کی کتاب کی الحمد للد کوئی ایک حدیث بھی ایک نہیں گزری جو استاذ کے سامنے نہ پڑھی گئی ہو۔ ال

حدیث سے محبت وعقیدت کی وجہ سے آپ' می الحدیث' بنے ہیں، آپ کا فیض اب تک دنیا میں. پھیل رہا ہے۔

ال آب يق نمر:٢،١٠ ٥٨ـ

## بیشیطانی دھوکہ ہے

دورہ مدیث کے سال میں طلبہ یہ بچھتے ہیں کہ اب مطالعہ وکر ارکی تکلیف اٹھائی گئی ہے، اب ہم اس محت شاقہ کے مکلف نیس ہے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ سال تو ہے ہی مطالعہ کا سال، رات کے اسباق جب تک شروع نہ ہوں تکرار بھی کرنا چاہئے، اور مطالعہ بھی ، تمام طلبہ میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہئے کہ کوئی بھی سبق کم از کم ابتداء میں مطالعہ کے بغیر نہ ہو، تا کہ حدیث کا متن اور عبارت درست ہوجائے ، اس کا مطلب سجھ میں آ جائے ، اور جو کتاب پڑھ درہے ہواس کے حاشہ کو اچھی طرح میں آ جائے ، مغیوم اور مباحث کا خلاصہ بھی سبحہ میں آ جائے ، اور جو کتاب پڑھ درہے ہواس کے حاشہ کو انجھی طرح پڑھ کر آ ؤ، ہم اپنے زمانہ میں اس طرح کرتے تھے کہ جب بخاری شریف پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ عمد قالقاری ، فق الباری اور فیض الباری اور فیض الباری اور فیض الباری اور ایوں کا مطالعہ کرتے تھے، مسلم شریف کے ساتھ " فعصے المسلم ساتھ " المعدی کے ساتھ " المعدی شریف کے ساتھ و کا کو دوائی دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ و کا کو دوائی دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ و کا کہ دوائی دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ و کا کو دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ و کا کہ دوائی دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ و کی مسلم شریف کے ساتھ و کا کہ دوائی دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ و کا کہ دوائی دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ و کی مسلم کی دوائی دیکھا کرتے تھے۔

## مبادى علم حديث كاالحجى طرح مطالعه كرنا جايئ

شروع میں اسباق کی کثرت نہیں ہوتی، وقت بھی کانی ہوتا ہے تو اس وقت کو استعال کرتے ہوئے مقدمہ علم حدیث کے مباحث کا اچھی طرح مطالعہ کرلینا چاہئے، میری کتاب درس ترندی میں علم حدیث کی تعریف،موضوع، غرض وغایت، جمیت حدیث، تدوین حدیث اور رواق حدیث کے طبقات اور احادیث سے متعلق دیگر مباحث تفصیل کے ماتھ آئے ہیں، نیز اس کا مقدمہ بھی اہتمام سے پڑھاو۔

اگرمکن بوتو اعلاء اسن کا مقدمہ: (اعلاء اسن حفرت مولا ناظفر احمد عثانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ہیں جلدوں بیل ہے ) اس کے دومقدے ہیں ایک کا نام: "المهاء السسکن الی من بطالع اعلاء المسنن" اور دوسراہے: "المجاء الوطن عن الاز دراء بامام المزمن" اور دونوں مقدے ایک جلائی آگے ہیں ،اگر ہو سکے اور میسر ہوتو اس کا مطالعہ کیا جائے ، یہ دوکتا ہیں اگر آپ نے مطالعہ کرلیں ، ایک مقدمہ درس ترندی اور دوسرامقدمہ اعلاء اسن ،تو ان شاء اللہ ثم ان شاء اللہ آپ کو علم حدیث کے بنیا دی مبادی ہجھ بیس آ جا کیں گے ،اوران کی مددے پورے دورہ عدیث کے مباحث میں آپ کو سہولت ہوگی۔

## حدیث پڑھنے کا اصل مقصد

دورہ حدیث کے سال میں فقتی اور کلامی مباحث کثرت سے ہوتے ہیں، بخاری، ترفدی، ابودا و داورسلم

ان چار کمایوں میں خاص طور پر بعض اوقات کمبی چوڑی تحقیقات ومباحث ہوتی ہیں ،ان مباحث سے حدیث کے طالب علم کے لئے معلومات کا راستہ کھلتا ہے ،لیکن حدیث پڑھنے کامقصو دِاصلی اپنی اصلاح اورا تباع سنت ہے۔

## حضرت سفیان توریؓ کے بارے میں ایک خواب

حفرت سفیان توری رحمه الله محدث، فقیه اور مجتهد بھی ہیں ، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ ﷺ نے کیامعاملہ فرمایا ہے ، تو انہوں نے فرمایا کہ:

### "ذهب الاشارات وتاهت العبارات ولم ينفعناالاركيمات ركعناهافي جوف الليل".

فرمایا که وہ اشارے (اشارے سے مرادعلمی اشارے) سب غائب ہو گئے اور بیرجوہم تصنیف، تالیف ،خطبہ، وعظ بعلیم و تدریس میں جوعبارتیں استعال کرتے تھے بڑی عالی شان تسم کی عالمانہ وفاضلانہ وہ سب برباو ہوگئیں'' ساھت العبادات ولم منفعناالغ''اور فائدہ جو پہنچاان چیوٹی چیوٹی رکعتوں ہے پہنچا جوہم رات کے کی حصہ میں پڑھ لیا کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ حدیث کا اصل مقصود بیتحقیقات اور تقار بزبیں بلکہ اصل مقصود عمل ہے، جوحدیث بھی پڑھوٹمل کی نیت سے پڑھواور حتی الامکان اس کوٹمل میں لانے کی فکر کرو، خاص طور سے نصائل کی احادیث کواس لئے پڑھنا چاہئے کے ملک کی توفیق ہوجائے تو دوسر ہے مسلمان بھائی کوبھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔

# حضرت امام اجمد بن حنبل كاارشاد

حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله فرماتے ہیں کہ الحمد للہ کوئی حدیث الیم میں نے نہیں پڑھی جس پڑ بھی نہ کہ بھی عمل نہ کرلیا ہو یعنی بعض الیمی فضائل کی چیزیں ہوتی ہیں جو محض ستحب ہیں، فرض، واجب نہیں ہم جیسا کوئی مولوی ہوتو وہ بیتا ویل کرلے گا کہ بھائی کوئی فرض وواجب تو ہے نہیں کہ ضرور کیا جائے ، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث چھوڑی نہیں جس پڑھل نہ کرلیا ہو۔ الحمد للہ۔ اور عمل ہی سے علم میں پڑھگی پیدا نہیں ہوتی ، خاص طور پرا خلاق و آ واب کی احادیث ، جیسے پڑھگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر عمل نہیں تو علم میں پڑھگی پیدا نہیں ہوتی ، خاص طور پرا خلاق و آ واب کی احادیث ، جیسے کھانے ، چینے ، چلنے ، سوتے ، جا گئے اور لوگوں سے ملاقات کے آ واب پر مشتمل احادیث ہیں ، ان میں ایک ایک ہوایت کوائی زندگی میں اپنانے کی کوشش ہو۔

# زندگی میں انقلاب آنا جا ہے

ہم نے صرف نماز، روزہ اور چندعبادات کا نام دین رکھ لیاہے، حالانکہ معاشرت کے بے شار آواب

دین کا ہم حصہ ہیں ، وہ ہم بھلائے بیٹھے ہیں ،اوربعض اوقات ان پرعوام توعمل کر لیتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ، سہ بڑی خرابی کی بات ہے۔خلاصہ یہ کہ دورہ حدیث کے سال میں زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی آنی جا ہے، اب تک جیسا کچھ وفت گذرا، سو گذرا۔ اب حدیث رسول الله ﷺ کے طالب کی حیثیت سے اعمال ، اخلاق وكردارين تبديلي آني جابية مير عوالدما جدرهم الله فرماياكرت من كدايها ندموكه: "جاء حماوا صغيرا و وجع حماوا كبيوا "ايبانه وناچائ، بلك كيدكرجاؤ، سبق شروع كرنے سے يہلے يہ چند گذارشات آپ ہے کرنی تھیں ،اُمید ہے کہ آپ حضرات عمل کریں گے۔

ابھی سے نیت اور ارا دہ کرلوکہ ان سب باتوں بڑمل کریں گے، ان شاء اللہ - اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس برحمل کرنے کی تو بتی عطا فرمائے ،آمین۔

سندكاا جتمام

کتب حدیث کے مدون ومرتب ہونے کے بعد ہر ہرحدیث کی الگ الگ سندیا دکرتا ضروری نہیں رہا جبکہ پہلےضروری تھا،شروع میں کوئی حدیث بیان کرتا تو اس کے لئے لا زمی تھا کہ اپنی سند بیان کرے،جو اس کومتصل کیا جاتا تھااس کے بغیر حدیث کی اجازت نہیں تھی ، یعنی اگر کوئی آ دی بغیر سند کے حدیث سنائے ،تو کہتے بھائی تہارا بھروسٹییں پہلے سند سنا ؤہتہاری سند کیا ہے؟ تو وہ پھر سندیان کرتا ،اوریہ اللہ ﷺ نے محدثین کے ذرایدنی کریم الله کی احادیث کے گرداییا حصارقائم کردیا کہ جس سے دور حادود حاور پانی کا پانی ہو گیا۔

### "لولاالإسناد لقال من شاء ماشاء"

عبدالله بن مبادرک دحمها لله قرمات بین: ' لولاالامسنسا دلمقال من شاء حادثاء'' کلم اگراستا دند ہوں توجس کے جی میں جوآتا وہ کہ گذرتا اور حضور اقدی بھی کی طرف منسوب کر لیتا ہتو اللہ بھے نے اس است کے قلب پر بیہ بات القاء فر مائی کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہر بات کوئسی سند سے متند کریں ، اور بغیر استناد کے کوئی بات معتر نہیں ،ورنہ اس سے پہلے جوامتیں گزری ہیں (یبودونصاریٰ) وہ اپنے پیفیر کی حدیث تو کجاوہ الله عظام كاستدمهم محفوظ ندركه سكے ندتورا ة ندائجيل اور ندز بوركي كوئي سند - چدجا ئيكدان كے انبياء كرام کے ارشاوات اور تعلیمات کی سند کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا، بیصرف امت محمد بیعلی صاحبها الصلا ہ والسلام کی ال سمعت عبد الله بن المهارك يقول الإسناد من الدين لقال من شاء ماشاء ، صحيح مسلم ، ج: 1 ، ص: ٥ 1 ، والصمهيسة لإبين عبد البرء ج: 1 مص: 83 ، والبعرج والتعديل ، ج: 2 ، ص ٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ، ج: 2 ا ، ص: 223 ، 'معرفة علوم الحديث ، ج: 1 ، ص: ٢. خصوصیت ہے کہ سرکا ردوعالم ﷺ کی طرف منسوب ہونے والی ہر بات سند کے ساتھ بیان ہوئی ، آور شروع میں یہ کہددیا گیا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک سندنہیں بتا ؤگے۔

لیکن جب اما م بخاری ،اما مسلم ،اما مرتدی اورامام ابو وا کودهم الله نے کتابیں لکھ دیں اور جب حدیث کی بیساری کتابیں آگئیں تو انہوں نے اپنی اپنی سندلکھ دی اوران کتابوں کی نسبت ان حضرات مولفین کی طرف تو از سے قابت ہوگئی ۔ بیہ بات کہ سمجھ بخاری اما محمد بن اساعیل ابخاری کی تالیف ہے، تو از سے قابت ہے، تو اس کے بعد بیہ پابندی اٹھائی گئی کہ بھائی ابتم ہر حدیث کی سند بیان کرو، کیونکہ اگر آج ہم پر بیہ پابندی لگادی جائے کہ تم اپنی ہر حدیث کی سند بیان کرو، تو اول تو ہمارے حافظ چوہوں کے سے ہیں ہمیں یا وہی نہیں رہے گی سند کیا ہے؟ اورا گر بالفرض لکھ کر پھے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کریں اور حدیث کے اندرا پی اگر پوری سند بیان کریں تو حدیث اگر ایک سطر کی ہے تو ہماری سند ہیں سطروں کی اور چالیس سطروں کی لمی ہوجائے گی ،اس لئے یہ پابندی اٹھائی گئی ،اب اتنا کہ دینا کافی ہے "دواہ البخاری، دواہ مسلم" یا"دواہ ابو داؤد کے سالہ کی باب کہ ان کتب حدیث کی اپنی سندکو کم از کی بیکن اس کے باوجود ہمارے اکا برنے اس بات کا اہتما م کیا ہے کہ ان کتب حدیث کی اپنی سندکو کم از کم ایک جگہ محفوظ کر لیا جائے۔

## ثبت كي شحقيق

جنت محدثین بیں انہوں نے اپنی سندمولفین کتب صدیث تک محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا ہے، اور وہ تخزیر جس میں کوئی فض اپنی سندمولفین کتب حدیث تک بیان کرتا ہے اس کوئی فض اپنی سندمولفین کتب حدیث تک بیان کرتا ہے اس کوئیت کہتے ہیں، "بالفاء المعلقه والمباء المحمود حدة والمتاء ، ثبت ، بھی پڑھ لیت المحمود نہیں ہے۔ ہیں جو سی نہیں ہے۔ ہیں جو سی نہیں ہے۔

ثبت استحریر کو کہتے ہیں جس میں کوئی محدث اپنی سندمؤلفین کتب حدیث تک بیان کرتا ہے اور بیہ حضرات محدثین کاطریقہ رہاہے کہ وہ اپنے اپنے اثبات ( ثبت کی جمع ) مدون ،مرتب کر کے رکھتے ہیں تا کہ ان کے شاگر داس سے فائدہ اٹھا کیں۔

تماری سند اور بندوستان ، پاکستان اور بنگله دیش نے علاء کی سند کا سلسلۂ مدار حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی رحمداللہ سے بڑا ہوا ہے، آپ نے اپنا جوشت لکھا ہے اس کا نام ''المیافع المجنی'' ہے، ''یا نع' کا مخی ہے پہا ہوا پھل ، اور ''جنی ۔ پیجنی " فعیل'' بمعنی مفعول ہے، ''جنی ۔ پیجنی " ۔ '' جنی المنہو'' پھل کوتو ڑا، ''جنی " بمعنی تو ڑا، ''و ھزی المیک المنے …… وطبا جنیا، و جنا المجنتین دان'' تو "المیانع المجنی'' کامعنی ہے پکا ہوا پھل جو بمیں تو ژکر دیدیا گیا۔

### "اليانع الجني"

"المسانع المجنى" حضرت شاه عبد الني محددى رحمالله ك "ثبت" كانام ك "المسانع المجنى لى السانيد الشيخ عبد المغنى" اس من شخ عبد الني مجددى رحمالله في إسانيد بيان ك مي كدان سے لكر مؤلفين كتب حديث تك في مي كون كون سے وسائط ميں اوركون كون سے اسا تذه سے علم حاصل كيا ہے۔

ہمارے بلا دود يار مي حضرت شخ عبد الخفي مجددى رحمالله ما الاساد ميں، انہوں في اينا " فيست" "الميسانيع المسجنى" ميں مرتب فر ما يا دور حضرت شاه عبد الني صاحب رحمالله ك بعد جوحفرات آئے جونكدوه حضرت شخ عبد التي صاحب رحمه الله ك شاگرد تنے (حضرت كنكونى قدس الله تعالى مره محضرت علامه قاسم ناتو توكى رحمالله، وغيره ان كش كرد تنے اس كے ان حضرات كي اسانيد ك الله اثبات موجود فيل شخ عبد الله تعالى مره في ايك رسالدان حضرات كي اسانيد كانك مرا الدان حضرات كي اسانيد كانك رسالدان حضرات كي الله تعالى مره في ايك رسالدان حضرات كي الله تعالى مره في ايك مي اسانيد كي الله اثبات موجود فيل اس كانا مركوں كي اسانيد آئي ميں اور انہوں في اس كانا مركوں كي اسانيد آئي ميں اور انہوں في اس كانا مركوں كي اسانيد آئي ميں اور انہوں في اس كانا مركوں كي اسانيد آئي ميں اور انہوں في اس كانا مركوں كي الله وي عبد الا و ديد و حضرات مشائح آئے كي الماف في اور "مسنى" كام عنى ہے در في بلند ، حضرت شخ عبد التي صاحب مرحم الله كي بعد جوحضرات مشائح آئے مير النا في اور «مسنى" كام عنى ہے در في بلند ، حضرت شخ عبد التي صاحب كي المانيد الى ميں ميں ميں ميں ميار سے كام برا ميا ء د يو بند حضرت شخ البندمون الله ميں ميں ميار سے كام برا على ء د يو بند حضرت شخ البندمون الله ميں ميں ميار سے اكام برطاء د يو بند حضرت شخ البندمون الله ميں ميار سے اكام برطاء د يو بند حضرت شخ البندمود الله ميں ميار سے اكام برطاء د يو بند حضرت شخ البندمود الله كي الله كيار الميان ميار ميان ميں ميار سے اكام برطاء د يو بند حضرت شخ البندمود الله كيار الحق ميان ميان ميار ميار ميان مي

رحمدالله، حضرت عليم الامت مولا نااشرف على تفانوى رحمدالله، حضرت شيخ الاسلام علامه شبيرا حمد عثانى رحمدالله، اورحضرت شيخ الاسلام علامه شبيرا حمد عثانى رحمدالله اورحضرت شيخ الاسلام علامه حسين احمد صاحب مدنى رحمدالله ان سب بزرگول كى اسانيداس مين موجود بين علم حديث كم برطانب علم كه پاس اپنى سند محفوظ مونى چابيئه \_ پہلے بيد ساله متداول تفا كمتبه دارالعلوم كرا چى سے بھى جھيا ہوا ہے ۔

ہم ہے لے کر جناب نبی کریم اللہ تک سند کے تین سلسلے ہیں: پہلاسلسلہ ہم سے لے کر حضرت شخ عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ تک ہے، دومراسلسلہ شخ عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ سے لے کرمولفین کتب حدیث تک ہے، لینی امام بخاری رحمہ اللہ تک ، اور پھر تیسرا امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر جناب رسول کریم اللہ تک ، بیہ تیسراسلسلہ تو یہاں موجود ہے، "حدثنا المحمدی، لیکن پہلاسلسلہ وہ"الاز دیاد السنی" میں لکھا ہواہے اوردوسراسلسلہ "المیانع المجنی" میں، اس کوہم سے طاکر جناب رسول اللہ اللہ تھا تک سند متصل ہوجاتی ہے۔

### ميري سندحديث

اورمیراسلسله بدہے کہ میں نے میچے بخاری حضرت مولا نامفتی رشید احمد رحمہ اللہ سے پڑھی ہے اور انہوں

نے حضرت شیخ الاسلام علامہ حسین احمر صاحب مدنی رحمہ اللہ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شیخ البندر ممہ اللہ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شیخ البندر ممہ اللہ شاگر دہیں رشید احمر صاحب کنگوئی ، حضرت مولا نامحمہ لیعقوب نا نوتوی اور جفرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمہم اللہ کے اور بیہ حضرات شاگر دہیں حضرت شیخ عبدالغنی رحمہ اللہ کے استاذہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ شاگر دہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ کے، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ شاگر دہیں حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمہ اللہ کے۔

# علم حديث اورامام الهندشاه ولى الله محدث وبلويّ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پہلے بزرگ ہیں جوعلم حدیث کو باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ سے ہندوستان کے کرآئے ، چنا نچہ ان کے اُستاذی شخ ابوط ہر مدنی رحمہ اللہ ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ہتھے اور وہیں سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علم حاصل کر کے یہاں ہندوستان کے کرآئے اور یہاں پھران کا سلسلہ پھیلا، لہذا یہاں آئ ہمندوستان میں جتنا بھی علم حدیث ہے وہ در حقیقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہے، برصغیر میں جتنے سلسلہ بائے حدیث، صرف ہمارے علماء ویو بندی کا نہیں بلکہ المجدیث علماء، بریلوی علماء سب کے سلسلہ بائے حدیث کی اسناوکی انتہاء حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے استاذ شخ ابوطا ہر بائے حدیث کی اسناوکی انتہاء حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے سامہ کی نامیاں کا نہیا ولی اللہ رحمہ اللہ کے استاذ شخ ابوطا ہر مدنی ہیں اور ان کے سلسلہ کی تفصیل "الیانع المجنی" میں موجود ہے۔

ان تمام بزرگوں کے مخضر حالات ہمارے حضرت مولا نا محبان محمود صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کی تقریرِ بخاری شریف میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری کے نام سے جو تقریر چھپی ہے، اس کے اندر بھی ان کے حالات موجود ہیں۔

اچھاہے کہ آپ حضرات اس کا مطالعہ کرلیں ، تا کہا پنے بزرگوں سے واقفیت ہوجائے ، توبیا ہام بخاری رحمہ اللّٰد تک ہماری سندنتی اور پھرا ہام بخاری رحمہ اللّٰد سے آ گے سندیہاں پرخودموجود ہے۔



شيخ الانتلام من تحريقي مان فلا



# امام بخاری رحمه الله کے حالات زندگی

امام بخاری رحمداللد (الله على ان كے ورجات ميں ترقى عطافرمائيس) ان غيرمعمولي شخصيات ميں سے تھے جن کے بارے میں یہ بات غالب گمان اور یقین کے درجات میں کمی جاسکتی ہے کہ اللہ ﷺ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لئے کیا تھا کہ رسول کر یم علی کی سنتوں کی حفاظت ان کے ذریعہ کرائی جائے ، ان کی زندگی ك حالات بحى بم سب ك لئ بوي سبق آ موزين \_

## نام ونسب

الم بخارى رحم الله كانام" محمد بن اسماعيل بن ابواهيم بن المغيرة بن البَوْدِ ذَية 

آپ کی کنیت ابوعبداللداورلقب امیرالمؤمنین فی الحدیث ہے۔

### بردذبة

برد ذبه جموی (آتش پرست) اور کاشنکار تھے۔ برد ذبہ کاشنکار کو کہتے ہیں ۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب اصل کے اعتبار سے مجمی ہے، اور ' بردذ بہ' آتش پرست تھے، کیکن ان کے بیٹے جن کا نام مغیرہ تھا اللہ جارک وتعالی نے ان کوالیان کی تو فیق عطا فرمائی ،اوریمان جعفی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ یمان جعفی بخارا کے ایک صاحب منصب منص منے ،ان کے درمیان "ولاء السموالات" قائم ہوگئ ، یمان بھی قبیلہ بھی سے تعلق ر کھتے تھے۔اس واسلے بعد میں مغیرہ بھی جعفی کی نسبت سے مشہور ہو گئے۔

مسئله ولاء كي شحقيق وفقهي بحث

### ولا مي دوتسمين موتي بين:

ایک والم العاقد ہے، جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ کس شخص کا کوئی غلام ہو، اس نے غلام کو آزادكيا توغلام كى ولا محتق ليني آزادكرنے والے آقاكول جاتى ہے۔اس كا حاصل بيموتا ہے كم اكر اس غلام کے ذوی الفروض یاعصبات میں ہے کو کی وارث موجود نہ ہوتو مولی العمّاقہ اس کا وارث ہوتا ہے۔ ب**یدلا مالعمّاق**ہ کہلاتی ہے۔اور متفق علیہ طور پرتمام فقہاء کرام اس ولاءالعماقہ کو مانتے ہیں۔

دومراولاء الموالات ہے، جس کا مطلب بیہ کرایک فخص کسی کے ہاتھ پرمسلمان ہوا، مسلمان ہونے

کے بعد جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھا اس کے ساتھ ایک عقد کر لیتا ہے کہ میرے سارے رشتہ دارتو کا فر ہیں ، لہذا میرے مال کا دارث ہونے کا ، یا میر اان کے مال کا دارث ہونے کا کوئی سوال نہیں ، کیونکہ دومختلف دین کے لوگ آپس میں دارث نہیں ہوتے۔اس داسطے میں آپ سے بیعقد کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی جتایت ہوجائے تو آپ میری دیت ادا کریں گے ادر اگر میں مرجا دُں تو میرے مال کے دارث آپ ہوں گے۔ بیعقد ولاء الموالات کا عقد کہلاتا ہے۔اس کے ذریعہ دلاء الموالات کا رشتہ قائم ہوجاتا ہے۔

اور مولی الموالات کا حکم یہ ہے کہ جو محض اسلام لایا ہے لین نوسلم ہے، اگراس کے ذوالفروض ہیں نہ عصبات ہیں نہ عصبات ہیں نہ عصبات ہیں نہ عصبات ہیں نہ کوئی ذوی الا رحام ہے۔ یعنی کوئی بھی وارث موجوز ہیں ہے، تو مولی الموالات اس کا وارث ہوتا ہے۔

## دونوں ولاء میں فرق

مولی الغماقد اورمولی الموالات میں فرق یہ ہے کہ مولی الغماقد اگر چدعصبات میں سب ہے آخری ورجہ پر ہے کی فرق موجود ہیں،عصبات میں سب ہیں تو مولی ورجہ پر ہے کین ذوی الارحام پرمقدم ہے۔اگر کسی کے ذوی الارحام سے مؤخر ہے۔ لیعنی بیاس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ ذوی الارحام میں کشر ہے۔ لیعنی بیاس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ ذوی الارحام بھی کسی کا موجود ند ہو۔

### اختلاف فقياء

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ مولی الموالات معتبر ہے یا نہیں؟ ادرمعتبر ہے تو کس صورت میں ہے؟

بعض حضرات ولاء الموالات كو بالكل بى معترفين مائة ، ان كا استدلال اولى الارهام والى آيت "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب بالله " سے باس من اولى الارهام كوكوياستى قرارديا كيا ہے تومولى الموالات كواس كاور كيے مقدم كيا جاسكتا ہے۔

جوحفرات ولاءالموالات كے قائل بيں وہ ابوداؤ دى اس حدیث سے استدلال کرتے ہيں کہ نبی کريم بھھ نے فرمایا کہ جو محض کسی کے ہاتھ پراسلام لائے توجس کے ہاتھ پراسلام لایا" فہو اولئی ہے حیا و میتا او کسما قال بھی " اِ

جوحضرات ولاءالموالات کومانتے ہیں ان کے درمیان بھی تھوڑ اسااختلاف ہے۔ بعض فقہاءتو یہ کہتے ہیں کہ کسی مجر دخض کا دوسرے کے ہاتھ پر اسلام لے آتا اس سے ولاءالموالات

ل - سنن أبي داؤد، كتاب العتق، رقم الحديث: ٣٣٢٨.

قائم ہوجاتی ہے۔ بعد میں کوئی عقد کرنے کی ضرورت نہیں۔ایک مخص اگر آج میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا تو خود بخو دیں اس کا مولی الموالات بن گیا۔ جاہے ہم نے آپس میں معاہدہ نہ کیا ہو۔ بیرحضرت عطابن ابی رباح دحمداللدكامسلك شب

اور حفیہ کا مسلک سیاہے کہ تھن اسلام لے آئے سے ولاء الموالات خود بخو محقق نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے اسلام لانے کے بعد مستقل عقد ضروری ہے۔ یعنی آپس میں بیرمعاہدہ ہو کہ اسلام لانے والا یہ کہے کہ اگر مجھ سے جنایت ہوجائے تو آپ میری دیت ادا کریں گے، اور میں مرجاؤں تو آپ دارث ہوں گے۔ جب تک ب عقد ندکرے اور دوسراا بیجاب وقبول کے ذریعہ عقد نہ کرے اس دفت تک ولاء الموالات محقق نہیں ہوتی۔

# بعض تقرير بخاري مين تساح

بخاری کی بعض تقریروں میں بیہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حنفیہ کے نز دیک ولاء اسلام معتبر ہے۔اوراس کا مطلب ميسمجما كيا كهاسلام لاتے ہى خود بخو دولاء الموالات محقق ہوجاتى ہے۔

یے نسبت حنفیہ کی طرف درست نہیں ، بیمسلک درحفیقت عطابن ابی رباح رحمہ اللہ کا ہے۔حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد مستقل عقد ضروری ہے، جس میں ایجاب وقبول لا زمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔

جوتراجم ورجال کی کتابیں ہوتی ہیں وہ کسی کا نسب بیان کرتے ہوئے پیطریقدا فتیار کرتے ہیں کہ پہلے باپ کانام، پھرداداکانام اورآخر میں کوئی سبت بیان کرتے ہیں مثلاً "السکندی" پھرساتھ میں لکھا ہوتا ہے "مولاهم ، الجعفي مولاهم ، القريشي مولاهم" تواس كمعنى يهوت بين كديتك نسب كاعتبار سے اس قبیلہ سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ولاء کی وجہ ہے بیاس قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور وہ ولا وبعض او قات ولاءالعمّا قد ہوتی ہے اور بعض اوقات ولاء الموالات ہوتی ہے۔

## جدامجدمغيرة اوران لي ولاء

اس طریقہ برامام بخاری رحمداللہ کے بردادا، مغیرہ بمان بھی کے ہاتھ برمسلمان موے اوران کے درميان ولاء الموالات قائم موكى ، چونكه يمان ، جعلى قبيله سي تعلق ركعة عظم اس واسط ان كى نسبت ان كى

اب ہوسکتا ہے کہ وہ عطابن ابی رباح کے مسلک کے مطابق اس بات کے قائل ہوں کہ اسلام لاتے ہی خود بخود ولاء محقق موجاتی ہے، اور موسکتا ہے انہوں نے باقاعدہ مؤالات کا عقد کیا مودونوں کا احتمال ہے۔ ------

بہرصورت مغیرہ بھی کی طرف منسوب ہوئے اوران کو بھی کہا جانے لگا۔ولاء کی وجہ سے جب مغیرہ بھی کہلائے تو ان کی ساری اولا دبھی بھی کہلائی۔مغیرہ کے بیٹے اہرا ہیم بھی بھٹی کہلائے اور اہرا ہیم کے بیٹے اساعیل جواما م بخاریؓ کے والد جیں وہ بھی بھٹی کہلائے اور امام بخاریؓ کو اسی وجہ سے بھٹی کہا جاتا ہے۔ امام بخاریؓ کے آباؤ اجداد میں سے مغیرہ کاصرف اتنا حال معلوم ہے کہ وہ بھان بھٹی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے تھے۔

# أبرابيم دحمداللد

مغیرہ کے بیٹے اہراہیم رحمہ اللہ کے حالات تراجم میں دستیاب ہیں کہ وہ کون تھے ، کیا تھے اور ان کی صفات کیاتھیں؟ بیہ بچھتا ریخ سے معلوم نیس ہوتا۔

## اساعيل رحمه اللد

ابراہیم رحمہ اللہ کے بیٹے اساعیل جوامام بھاری کے والد تھے بیخود تقدیمد ٹین میں سے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب "المعقات" میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

امام ابن حبان رحمه الله كیمشبور كتاب "العقات لابن حبان" ہے جس میں ثقہ راویوں كے حالات جمع كئے ہیں ،اورامام ابن حبان كا اپن "كعاب العقات" میں كسى راوى كا ذكر كردينا بى اس بات كى دليل ہوتا ہے كه ان كے نزديك بيراوى ثقه اور قابل اعتاد ہے۔

ثقات میں امام ابن حبان کہتے ہیں کہ: امام بخاری کے والداساعیل نے حضرت حماو بن زید اور امام مالک سے روایت کی ہے۔ یعنی اساعیل ان دونوں بزرگوں کے شاگر دہیں۔

امام بخاری رحمداللد نے رجال پرجو کتاب "الگاری الکیمی کسی ہے۔(اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔
ان شاءاللہ تعالی اس میں بھی اپنے والد ما جد کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے حصرت حماد بن زیدر حمداللہ اور امام ما لک
رحمداللہ سے حدیث روایت کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میر ہے والد نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا۔
گویا ان کی ملاقات عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ تو اس معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد
ماجدر حمداللہ بھی تقد محدثین میں سے مصے یے

# . امام بخاریؓ کی پیدائش و پرورش

الم معارى رحمداللدى ولا دستر 191 ميں بوئى ،اوراس كے كھے عرصے بعدان كے والدى وفات بوكى

ع كذا ذكره الحافظ في : هدى السارى ص: ٣٤٤.

تقی اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ کواپنے والدا ساعیل سے پکھ خاص استفادے کا موقع نہیں ال سکا۔ انہوں نے اپنی والدہ
کی آغوش میں ہی پرورش پائی۔ اور حافظ ذھی نے سر اعلام المنہاء میں ذکر کیا ہے کہ بچپن ہی ہیں امام بخاری کی بینائی جاتی
دہی تھی، والدہ پریشان تعیس اس حالت میں انہوں نے حضرت ابراہیم کوخواب میں دیکھا کہ ان سے فرمارہ ہیں: "بسا ملا قدرد الله علی ابدی بصرہ لکو ق بکاء ک او دعاء ک" پنانچان کی بینائی بھروا ہی آئی۔

مکتب کی تعلیم ، ذ کاوت وحفظ

امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جعزت اگر آپ کے پاس اس حدیث کی اصل موجود ہوتو براہ کرم اس کی مراجعت کی اور آکر ہو چھا کی مراجعت فرمائیں۔ شخ اندر سے ،اور اس حدیث کی جوان کے پاس کھی ہوئی تھی مراجعت کی اور آکر ہو چھا کہ اچھا یہ بتاؤا بید حدیث کس سے مروی ہے۔ امام بخاریؓ نے فرمایا کہ بیز بیرابن عدی سے مروی ہے۔ بعنی اصل سند "مسفهان حدی ابن عدی عن اہو اھیم" ہے۔ توامام داخلیؓ نے ان کی تصویب فرمائی اور فرمایا کہ بال اجمعت علمی ہوئی ابوالز بیر ہیں سے بلکہ ذبیر ابن عدی ہے۔ "

ا م بخاری رحمه الله جب به واقعه بیان کررے تھے اس وقت کس نے ان سے بوچھا کہ اس وقت آپ کاعرکیاتھی؟۔امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میری عمر کیارہ سال تھی۔تو عمیارہ سال کی عمر میں الله پھالانے حدیث اور اسانید کا ایساعلم اور ایسا استصار عطافر ما یا تھا کہ اپنے استاد کی ایک فروگز اشت پر ان کو متنبہ کیا۔

حصول علم کے لئے سفر

جب الله عظامى بندے سے كام لينا جا جے بين تو بجين سے بى اس كے ايسے آ تارظا بر مونا شروع

ہوجاتے ہیں۔چنانچیامام بخاری رحمہ اللہ نے سولہ سال کی عمر میں دوسرے محدثین کے پاس علم حاصل کرنا شروع كيااوراس غرض كے لئے مختلف جگہوں كے سفر كئے اور مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے۔

ت آب ابھی بخارابی میں تعلیم حاصل کرر ہے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جج کے ارادے سے تشریف لے تمکیں،آپ ابھی کم عمر ای تھے، جج سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنی والدہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جاز میں رہ کر ہی یہاں کے مشائخ سے علم حاصل کروں گا ، کیونکہ جازعلم حدیث کے مشائخ کا برا مرکز ہے۔ آپ کی والدہ اور بڑے بھائی واپس آ گئے،آپ وہال تھیل علم کی خاطر تھم رکتے،آپ نے جاز کے ہی نہیں بلکہ اک زماند کے بڑے بڑے مشائخ ہے علم حاصل کیا ،جن میں شام ،مصر،الجزیرہ،بصرہ، کوفیہ،بغدا دوغیرہ قابلِ ذکر ہیں، شام بمصر، الجزیرہ کے دواور بھرہ کے جا رسفر کئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کوکوفہ اور بغداد کے بارے میں معلوم موتا، كه و بال كو كَي شَخ مِين تو و بال بَكْنِي جات\_

# مشائخ كى تعدا دا ورطبقات

الله عظان ام بخاری رحمه الله کو بزے بڑے مشائخ سے علم حاصل کرنے کی تو بیش عطافر مائی۔شراح حضرات نے ان کے مشائخ اوراسا تذہ کی فہرست مرتب کرنے کے بعدان کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔امام بخاری حمداللہ نے ایک ہزارای (۱۰۸۰) مشاریخ سے علم حدیث حاصل کیا، جس میں مختلف طبقات کے لوگ شامل ہیں ۔<sup>سم</sup>

### يهلاطفيه

یہلا طبقہ اُن حضرات کا ہے جو تبع تابعین میں سے ہیں۔امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کسی ُتا بعیؓ ہے براہ راست ملا قات نہیں کی ،آپ نے بہت می حدیثیں براہ راست تیع تا بعین سے حاصل کیں ۔

اور بیرتبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا تھا۔مثلاً ان تبع تابعین میں ا ما م بخاریؓ کے استا دکی بن ابرا ہیم رحمہ اللہ ہیں ، اما م بخاریؓ کی بیشتر ثلا ثیابت انہی سے مروی ہیں۔

ابوعاصم النميل بھی تبع تابعين ميں سے ہيں اور كبار تابعين سے روايت كرتے ہيں۔ بيامام بخارى رحمه الله كسب ساوفي اساتذه ميں سے ہيں۔ان سے جبامام بخاري رحمداللدروايت كرتے ہيں توان كى سند عالى موجاتى ہے، كيونكه بياد في طبقے كے لوگوں ميں سے ميں۔

لطف کی بات بیہ ہے کہ کمی بن آبرا ہیم اورا بوعاصم النبیل دونوں اما م ابوحنیفہ رخمہم اللہ کے شاگر دہیں ۔

ح هدى السارى اص: ٢٤٩.

#### دوسراطيقيه

ان کے مشائخ میں دوسراطبقدان حضرات کا ہے جو تنع تابعین کے ہم عصر ہیں ۔لیکن انہوں نے تابعین سے روایت نہیں کی بلکہ تنع تابعین کے زیانے میں پیدا ہوئے تنھے اور تنج تابعین ہی سے روایت کی ہے۔ توبیہ اتباع تابعین میں شار ہوئے۔

### تيسراطيقه

تیسراطبقدان حضرات مشائخ کاہے جنہوں نے تبع تابعین سے روایتیں کی ہیں لیعنی دہ تبع تابعین کے شاگر دیتھے،اور بڑے بڑے کہارتبع تابعین سے انہوں نے روایتیں کی ہیں۔

### جوتها طبقه

چوتھا طبقہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ یا ہزرگوں میں سے ان حضرات کا ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کے اقران میں سے ہیں۔ یعنی ان کے ہم عصر وہم عمر ہیں۔ لیکن تھوڑ اسا فرق ہے ، اور اس تھوڑ ہے سے فرق کی وجہ بیہ ہے کہ بعض حدیثیں ان کے پاس تھیں اور امام بخاریؒ کے پاس نہیں تھیں۔ للبذا امام بخاریؒ نے ان سے وہ حدیثیں حاصل کیں۔ جیسے محمد بن یجی ذھلی کہ میدا مام بخاریؒ کے تقریباً ہم عصر ہیں، لیکن سال دوسال کا فرق ہے۔ حدیثیں حاصل کیں۔ جیسے محمد بن یجی ذھلی کہ میدا مام بخاریؒ کے تقریباً ہم عصر ہیں، لیکن سال دوسال کا فرق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ویکھا کہ ان کے پاس بعض الیم حدیثیں موجود ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں تو ان کے پاس تھیں ایس محدیثیں موجود ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں تو ان کے پاس تھیں۔ پاس سے احادیث حاصل کیں۔

## بإنجوال طبقه

پانچوال طبقدان حضرات کا ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دوں کے مرتبے میں ہیں ، امام بخاریؒ سے چھوٹے لیکن بعض حدیثیں امام بخاریؒ نے ان سے بھی روایت کی ہیں۔اس سے امام بخاریؒ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اس بات میں بھی عیب یا عار نہیں سمجھا کہ اپنے چھوٹے شاگر دوں سے کوئی حدیث نیل۔

ان حضرات میں امام ترفدی رحمہ اللہ بھی ہیں ، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دہیں کین کچھ حذیثیں امام بخاری گئے نے امام ترفدی ہیں۔ امام ترفدی کی بیاحادیث دوسرے مشائخ سے حاصل کر کے آئے تھے جو کہ امام بخاری گؤئیس پینی تھیں ، تو انہوں نے امام ترفدی سے وہ حدیثیں سیں ۔ امام ترفدی نے اپنی جامع ترفدی میں دوحدیثیں ذکر کی ہیں جو امام بخاری نے ان سے سیں ۔ وہ جب بیحدیث ذکر کرتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں دوحدیث ہیں جو امام بخاری نے ان سے میں معمد بن اصماعیل منی "کہ بیوہ حدیث ہے جو امام بخاری نے مجھ سے تی۔

بہرحال یہ پانچواں طبقہ چھوٹوں کا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللّٰد نے ان سے سنا۔اس طرح سارے عالم اسلام کا سفر کرنے کے بعدامام بخاری رحمہ اللّٰد نے احادیث کا بڑا ذخیرہ اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے مشاکخ سے اپنے پاس جمع کیا۔

### سندعالي كيحصول كاشوق

جہاں کہیں بیمعلوم ہوتا کہ کسی جگہ کوئی شخ موجود ہے، صرف اتن بات نہیں کہ اس کے پاس کوئی الیم حدیث حدیث ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی تک نہیں سی تھی بلکہ اگر بیمعلوم ہوتا کہ اس کے پاس کوئی الیم حدیث ہے جوامام بخاری کی پہلے سے سنی ہوئی حدیث کے مقابلے میں وہ حدیث کم واسطوں سے ہے۔ یعنی اس کی سند عالی ہے۔ تو محض اپنی سند کو عالی کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ سفر کرتے اور ان سے حدیث حاصل کرکے اینے وسا لکا کوئم کرتے۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پیۃ چلا کہ عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی رحمہ اللہ جن کی کتاب مصنّف عبدالرزاق ہمشہورہے۔ وہ یمن کے رہنے والے حدیث کے بڑے امام ہیں اور ان کے پاس بڑی عالی سندہے۔ اس وقت تک امام بخاری رحمہ اللہ نے یمن کا سفرنہیں کیا تھا۔ تو ارادہ کیا کہ یمن جا کیں اور جا کرعبدالرزاق سے حدیثیں حاصل کریں۔

لیکن کسی نے بیہ کہہ دیا کہ (اس زمانے میں ٹیلیفون دیڈیو وغیرہ تو کوئی ذریعہ تھانہیں خبریں محض زبانی ہی پہنچق تھیں) ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو امام بخاریؓ نے سفر منسوخ کر دیا، بعد میں بچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اور عبد الرزاق ابھی زندہ ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کوافسوس ہوا کہ میں نے اس وقت سفرنہ کیا لیکن بعد میں پھرسفر کا موقع نہل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؓ عبد الرزاق ؓ کے ہم عصر ہونے کے باوجود عبد الرزاق ؓ سے ہم عصر ہونے کے باوجود عبد الرزاق ؓ سے براہ راست حدیثیں روایت نہیں کرتے بلکہ واسطے سے روایت کرتے ہیں۔

### ذ کاوت وحفظ کے چندُوا قعات

الله ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کوان مشاکخ سے علم حاصل کرنے کے منتیج میں علم حدیث کا ایک ستون بنادیا۔ ابھی ان کی عمرا شارہ (۱۸) سال تھی کہ پہلی کتاب انہوں نے ''قصاب المصحابہ والتابعین' بتحریر فرمائی۔ دوسری بڑی کتاب ''المت اربیخ المکبیو'' تاکیف کی ہے''الت اربیخ المکبیو اسماء الوجال''کی کتاب ہے۔ اس میں رواق حدیث کا تذکرہ اور ان کے بارے میں مختر تعارف ہے جس میں بیبتانے کی کوشش کی ہے کہ آیاان کی احادیث معتبر ہیں یانہیں وہ ثقہ ہیں یاغیر ثقہ۔ ثقہ ہیں توکس درجے کے ہیں اور ضعیف ہیں توکس

س سن درجے کے بیں۔ دوسرے الفاظ میں بیاتاب رواۃ کی جرح وتعدیل کے بارے میں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مدینہ منورہ میں ''فسی لیسال المقصو'' چاندنی راتوں میں کھی ہے۔ غالبًاس کا مطلب ہے ہے کہ اپنے مختلف مشاغل کے لئے اوقات وایام تقسیم کے ہوں گے اوراس کی تالیف کے لئے وہ دن مخصوص فرمائے ہوں گے، جن میں چاندنی رات ہوتی ہے اس میں ہزاروں راویوں کا ذکر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ جنتے راویوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ہرایک کا کوئی نہ کوئی واقعہ مجھے یاد ہے، اگروہ سارے واقعات اس میں ذکر کرتا تو یہ کتاب بہت طویل ہوجاتی۔

امام بخاری رحمہ اللہ کاعلم وا تقان، حدیث کی اسانید پر نظر، حدیث کی علل پر ان کی گرفت اس زمانے کے حضرات محدثین میں مشہور اور ضرب المثل ہے۔ حافظے کا عالم بیرتھا کہ بچپن ہی میں بعنی ابتداء میں جب بیرحدیثیں پڑھ رہے تتھاں وقت ان کے استاد نے شہادت دی کہ اس آ دمی کو ( ۲۰۰۰ کے )ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں۔

اور یہ بچھ لینا چاہیئے کہ اس زمانے میں حدیثیں یا دہونے کا یہ معنی ٹییں ہوتا تھا کہ صرف متن حدیث یا د ہو، ہلکہ اس کے معنی یہ متھے کہ حدیث مع السندیا دہوتی تھی۔

ان كرفقائ درس كتے بيں كہ جب بيابسره آئ تواس وقت بيد معمول ہوتا تھا كہ استاد حديث بيان كرنے تھے، سارے طلبه لكھا كرتے تھے۔ استاد كے حديث بيان كرنے كے وقت سب لكھ رہے ہيں، كيكن صرف ايك آدى تھا جولكھ تانہيں تھا، بس حديث سنتا تھا، ان كايك ہدرد تھے وہ كتے ہيں'' ميں نے ان سے كہا'' كهم عجيب آدى ہو علم حاصل كرنے كے اتن دور سے سفر كركے آئے ہواور وقت ضائع كرتے رہتے ہواور لكھتے نہيں تو ظاہر ہے يادكيے ہوگا تو تمہارا بيسا راسفر كار ہوجائے گا۔

امام بخاری رحمه الله نے ان سے بیفر مایا که اچھا بیہ بناؤ که اب تک آپ نے کتنے صحیفے کھے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی تعداد ہے ، کہا کہ ذرالے آ ہیے، رفیق درس کہتے ہیں میں لے آیا ہواں صحیفوں میں اور جتنی حدیثیں استے عرصے میں استاد سے تصین وہ ایک ایک کر کے زبانی تمام احادیث ' ہمالسند و المعن'' ہمیں سنادیں۔ اللہ بھالانے حافظے کا بیمقام ابتداء سے ہی عطافر مایا تھا اور یہی بات نہیں ہیں بلکہ حدیث کی صحت وسقم، اسانید کی علل پراتی گہری نگاہ تھی کہ اس معاطر میں ان کا خانی ملنامشکل ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے واقعات میں بید واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ بغداد تشریف لے گئے چونکہ وہاں کے اہل علم نے امام بخاری کے حافظے کا شہرہ سنا تھاء اس لئے انہوں نے چاہا کہ ہم ان کا امتحان کریں۔ تو بغداد کے دس (۱۰) بڑے برے علاء جن میں سے ہرا یک حدیث کا عالم تھا آپس میں بیٹے، اور انہوں نے کہا کہ بغداد کے دس (۱۰) بڑے برٹ علاء جن میں سے ہرا یک حدیث کا عالم تھا آپس میں بیٹے کے گر بڑ کردے، کہیں بھی ایسا کرو کہ جرآ دمی ۱۰۰ حدیثیں منتخب کرلے۔ اور ہر شخص ان ۱۰۰ حدیثوں میں بچھے کھر بڑ کردے، کہیں سند میں گڑ برڈ کردے تھوڑی ہی آگے بیچھے اور کہیں متن میں کردے۔ اور ایک حدیث کی سند کو دوسرے متن کے سند میں گردے۔ اور ایک حدیث کی سند کو دوسرے متن کے

ساتھ ملا دیے۔اس طرح ۱۰ حدیثیں ہرآ دمی تیار کرلے ۔تو ۱۰ آ دمیوں نے ۱۰،۱۰ حدیثیں ،کل ۱۰۰ حدیثیں اس طرح تیار کیں ۔

جب امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے اور بیٹھے تو مجلس جم گئی، ہر طرف سے لوگ امام صاحب کی زیارت کے لئے آئے اورمجلس گرم ہوگئی۔ تو ان میں سے ۱۰ حضرات نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے پچھ صدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں اور مقصد آپ کی توثیق حاصل کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔

ان حضرات نے جوحدیثیں گربر کر کے تیار کرد کھی تھیں وہ پڑھنا شروع کیں۔ پہلی صدیث پڑھی اورامام صاحب سے فرمایا کہ آپ اس کی توثیق فرماتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا "لا اعبو فه" ۔ یہاں صدیث پڑھی امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا "لا اعبو فه" ۔ یہاں تک کہ (۱۰) کی (۱۰) حدیثیں اس نے پڑھ ویں اورامام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے "لا اعبو فه" ۔ پھر دوسر ب شخص نے اس طرح (۱۰) حدیثیں پڑھیں ، پھر تیسر سے نے پھر چوشے نے ۔ (۱۰۰) کی (۱۰۰) حدیثوں کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے "لا اعبو فه".

جولوگ بجھ دارتھے وہ توسیجھ گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو "**لا أعوفه"** کہدرہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بیرحدیث سنارہے ہیں ، اس طرح میں اس کونہیں جانتا۔ بیرگویا اس طرح درست نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ کیا گڑ ہوگی ہے۔

المین عام لوگ یہ بچھ رہے تھے کہ بیا تنابر اعالم اور اتنی بردی شہرت ہے، اور ہمارے یہاں کے علاء نے ۱۰۰ حدیثیں اس کوسنائی ہیں تو ایک بھی اس کو معلوم نہیں کہ کونسی حدیث کیا ہے۔ لیکن جب سو کی سوختم ہو گئیں تو امام بخار کی پہلے محفض کی طرف متوجہ ہوئے جس نے سب سے پہلے حدیثیں سنائی تھیں۔ کہا کہ آپ نے جو حدیثیں سنائی تھیں ان میں پہلی حدیث یوں سنائی تھی لیکن یہ یول نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ سند میں فلاں گڑ بوتھی اور متن میں فلاں گڑ بوتھی اور آپ نے دوسر نے نمبر پر جو حدیث سنائی تھی وہ بیتھی اور وہ یول نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ ساری کی ساری (۱۰۰ کی ۱۰۰) حدیثوں میں جتنی گڑ برد کی گئی تھی ان سب کی نشاندہی کردی اور اس ترتیب سے بیان فر مائی۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ " هدی السادی مقدمه فتح البادی " میں بدواقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ان حدیثوں کے اعدرواقع ہونے والے نقص کی نشاندہ کی کردینا اتنا قابل تجب نہیں ، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے امام سے ، لہذا انہوں نے اس غلطی کو پہچان لیا۔ لیکن اس سے زیادہ تجب کی بات بدہے کہ جس بر تیب سے وہ ۱۰۰ حدیثیں بیان کی گئی تھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترتیب سے جواب دیا کہتم نے پہلے نمبر پر بیرحدیث پڑھی ، دوسرے نمبر پر بیہ تیسرے نمبر پر بیدین ۱۰۰ حدیثیں

ای ترتیب سے بیان کردیں۔

آج لوگ بیدوعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بھی مجتهد ہیں۔اور "هم رجسال و نعن رجال"اوراگر ووکسی حدیث پرضعف یاصحت کا تھم لگا سکتے ہیں ،تو ہم بھی لگا سکتے ہیں ۔لیکن :

نه بر که سر به تر اشد قلند ری و اند

اللہ ﷺ نے یہ حضرات پیدائی اس کام کے لئے کئے تھے کہ دود دھا دود دھ پانی کا پانی کرجا ئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ﷺ نے ان کوصلاحیتیں غیر معمولی عطا فر مائیں، حافظہ محیرالعقول بخشا ،فہم اللہ ﷺ نے الیسی عطا فر مائی جس کے نتیج میں اللہ ﷺ نے الی علل کی بیجان عطا فر مائی۔

یدواقعہ بغداد کا ہے، اس متم کا ایک واقعہ خراسان یا نمیٹا پور میں پیش آیا۔ وہاں بھی علائے کرام نے اس قتم کا امتحان لینے کی کوشش کی اور بالآخرا مام بخاریؓ اس امتحان سے بھی سرخر دہوکر لکلے۔

بھرہ تشریف لے گئے اور وہاں علقہ ُ درس ہوا تو وہاں امام بخاریؓ نے بیفر مایا کہ آپ لوگ میرے گرو حدیثیں سننے کے لئے جمع ہیں ،تو میں آپ کوآج آپ ہی کے شہر کے ان مشاکخ کی وہ حدیثیں سناؤں گا۔ جوآپ نے نہیں سنیں ۔ چنانچے حدیثیں سنا نا شروع کیں ۔ ھ

اب حدیث تو لوگوں نے سی ہوئی تھی تو بظاہر لوگوں کوشہہوا کہ یہ ہماری سی ہوئی حدیث ہوا کہ یہ ہماری سی ہوئی حدیث ہوا کہ کہ بیس کہ ہیں ایک حدیث ساؤں گا جوآ پ کے شہروالوں کی ہے گرآ پ نے نہیں کی ۔ تو پھر اس تعجب کو رفع کر سے ہوئے فرمایا کہ : ''لیس عند کی عن عند کی عن عیو منصور ''آ پ لوگوں نے جو بید دیٹ سی ہوئی ہے ہہ منصور ابن المعتمر کے واسطے سے نہیں ہے آ پ کو جو حدیث بی تی ہے وہ منصور کے علاوہ ودمرے واسطے سے سی ہوئی ہے ۔ تو ہیں نے آ پ کو جو سائی ہے وہ منصور کے واسطے سے سیائی ہے۔ بتاؤ تم نے منصور کے واسطے سے نہیں اس سند کے ساتھ منصور کے واسطے سے نہیں نے منصور کے واسطے سے نہیں اس سند کے ساتھ منصور کے واسطے سے نہیں سی تھی ۔ پھراسی طرح درجوں حدیثیں ابن میزی تو سی تھی اس میں اور دراوی کے بیمی پید تھا کہ اہل بھرہ میں جو معروف حدیثیں جی وہ کن راو یوں سے ہیں اور میرے پاس کسی اور راوی کے بھی پید تھا کہ اہل بھرہ میں جو معروف حدیثیں جی سی سے وہی آ وی کہ سکتا ہے کہ جس نے پورے اہل فر سے آئی ہیں ،اور پھرائے بھین سے کہنا کہ تم نے نہیں سی سید کم قال حدیث ابن عند معمور وغیرہ عن منصور وغیرہ عن منصور وغیرہ عن عیر منصور قال بوسف بن موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ بن آبی المجمل میں حدیث دوی فلان هذا الحدیث عند کم عن غیر منصور قال بوسف بن موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھی بن موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین موسی فاملی علیہم مجلسا من هذا النہ دورہ نے بھین کی مدین دوی فلان هذا العدی عدد کی کی دورہ نے دورہ فلان ہذا العدی عدد کی کی دورہ نے دورہ فلان ہونہ کی دورہ نے دورہ کی دورہ نے دورہ کی المورہ کی دورہ نے دورہ کو کی دورہ کی دورہ

شہر کے تمام علم کا استقصاء کیا ہواس کے بغیر کہناممکن نہیں۔ بعد مین لوگوں نے اعتر اف کیا کہ ہاں واقعی بیرحدیثیں ہم نے اس طرح نہیں سنیں ،اللہ ﷺ نے پہچان ایسی عطافر مائی تھی۔

ا مام بخاریؓ ایک دن امام فریا بی '' کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔فریا بی '' بھی بہت بوے محدث ہیں ۔ فریا بی '' نے حدیث سنائی ،سفیان توریؓ کے حوالے سے کہ:

حدثنا سفیان الثوری قال حدثنا أبوعروة عن أبی الخطاب عن أبی حمزة الله النبی الله علی نساء بغسل واحد.

صدیت تو مشہور ہے۔ سب جگد کھی ہے کہ نبی کریم کی ایک مرتبہتما م از واج مطہرات کے پاس تشریف لے اس تشریف لے اور آخر میں ایک بی عسل فر ما یا لیکن جو سند پڑھی وہ عجیب وغریب تھی کہ "حداث سفیان الغوری قال حداث ابو عروۃ قال حداث ابو المخطاب عن ابی حمزۃ"امام فریا بی نے جب بیحدیث پڑھی اس وقت پوری مجلس بھری ہوئی تھی۔ اور سب حدیث ہے تعلق رکھنے والے علماء تھے، سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لیے کہ بیحدیث اس سند کے ساتھ تو بھی سی نہیں۔

دراصل یہاں امام فریا بی سندان توری کی ایک عادت کا ذکر کیا ہے کہ سفیان توری کیمی کمی لوگوں کا امتحان لیا کہ سنداس طرح بیان کرتے تھے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا ہوا، اور یہ کہ یہ حدیث بھی انہوں نے اسی طرح بیان کی تھی ۔ حدیث بھی انہوں نے اسی طرح بیان کی تھی ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ لوگ جیران ہورہے ہیں تو امام بخاریؒ نے فرمایا کہ اس میں تجب کی بات نہیں ہے۔ ابوعروہ کنیت ہے معمر بن راشد کی ، اور ابوالخطاب کنیت ہے تقاوہ ابن دعامہ کی اور ابوحمزہ کنیت ہے حضرت انس بن مالک ﷺ کی۔ اصل سند بول تھی۔ "حد فنا معمو ، قال حد فنا فعادہ ، عن انس ابسن مالک ﷺ کی۔ اصل سند بول تھی۔ "حد فنا معمو کام تعان وہ کئیت سے وہ عمل مالک" سفیان توری نے لوگوں کے امتحان لینے کی خاطر راو بول کے نام لینے کے بجائے کنیت سے وہ حد بیث روایت کی اس واسطولوگ چکر میں پڑ گئے۔ کین امام بخاری پہلی نظر میں پیجان گئے۔

الله ﷺ نے حافظہ احادیث کی اسانید اور علل کو پہچاننے کا ایسا ملکہ عطافر مایا تھا کہ جس کے نتیج میں ساری دنیائے اسلام سے اپنالو ہامنوایا۔

## اہل عرب کا اپنی زبان پرناز

آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب ساری دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کو (عجمی ) گونگا سیھتے ہیں۔ اور بہر حال بینخر اور سعاوت اہل عرب کوتو حاصل ہے ہی کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا،سر کار دوعالم اللہ انہی کے اندرتشریف لائے اور وہیں تعلیم و تبلیغ فرمائی ،لہذا اسلامی علوم کا پہلا سرچشمہ عرب ہے۔ اس وجہ ہے اگر اہل

عرب کواپنے اس مقام پر ناز ہوتو کچھزیادہ بعید بھی نہیں کہ تھوڑے بہت ناز کی گنجائش و پہے بھی موجود ہے ،لیکن بسا اوقات بیتھوڑا ناز بھی بہت ہوجا تا ہے۔اہل عرب کسی غیر عرب کو خاطر میں نہیں لاتے اور آ سائی ہے کسی آ دمی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے \_پہلے زمانے میں تو دیانت وامانت زیادہ تھی ،اس واسطے بیرحدود میں رہتے تھے لیکن اب تو بہت ہی آگے بڑھ گئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے رہنے والے مجمی ، اوران کی چوتھی پانچویں پشت کے اندر غیرمسلم ، تواپیے آ دمی کو اہل عرب اپنا امام اور پیشوا مان کیں یہ بہت مشکل کام ہے ۔لیکن اللہ ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ مقام بخشا کہ ساراعرب اور ساراعالم اسلام ان کی جلالت قدر اور حدیث میں ان کے بلندمقام کا نہ صرف معترف ہوا بلکہ سر جھکا دیا ، کہ جواس نے کہددیا وہ ٹھیک ہے۔

عربیت کے لحاظ ہے اگر دیکھوتو امام بخاری رحمہ اللہ کی عربی اتنی اچھی نہیں ہے۔ بخاری میں ایک جگہ ککھتے بچے میں فارس کا لفظ لے آئے ہیں ۔ <sup>ق</sup>

کیکن اس کے باوجود سارے اہل عرب ، اہل حجاز ، اہل شام ، اہل بھرہ ، اہل کوفہ اور اہل بغداد اپنے اپنے زمانے کے جبال علوم سب نے ان کے سامنے سرجھ کا دیا۔ تو اللہ ﷺ نے ان کو بیہ مقام بخشا۔ اور بیہ مقام کیسے حاصل ہوااس کے بارے میں ۔

میں نے اپنے والد ما جدؓ (مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ) سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب (مولا نا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ) فرمایا کرتے تنے۔اگر کوئی چائے پی پی کرمحدث بنا کرتا تو میں امیر المؤمنین فی الحدیث ہوتا۔ جبکہ وہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے ۔مقصد بیتھا کہ بیعلم کیا چاہتا ہے؟ بیعلم پچھ قربانی چاہتا ہے، محنت اور مشقت چاہتا ہے۔

# مال وزراورحا کم کی مدد سے بے نیازی

ا مام بخاری رحمہ اللہ کے والدتر کہ میں کافی مال چھوڑ کرفوت ہوئے تھے۔امام بخاری رحمہ اللہ کے جھے میں ۲۵ بزار درہم آئے تھے۔ جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے بوی رقم تھی۔

امام بخاری رحمه الله نے سوچا که اگر وہ خود تجارت و معاشی مشغلے میں لگیں گے، تو علمی مشغلے سے دُور ہوجا کیں گے۔ انہول نے سوچا کہ بیرتم کہیں مضاربت پرلگادیں۔ تو ایک آ دی کووہ رقم ویدی کہ بھی بیش آ پ کو مضاربة ویتا ہوں آ پ اس سے تجارت کر کے جوفع ہوا کر ہے وہ مجھے دے ویا کریں۔ وہ اللہ کا بندہ ساری رقم لے کر بیٹھ گیا۔ نہ نفع ویتا ہے نہ اصل واپس کرتا ہے۔ جس شہر میں وہ تھا وہاں کا حاکم امام بخاری رحمہ اللہ کی عزت کر بیٹھ گیا۔ نہ نفع ویتا ہے نہ اصل واپس کرتا ہے۔ جس شہر میں وہ تھا وہاں کا حاکم امام بخاری رحمہ اللہ کی عزت کی اسمان من لکلم یا لھارسیة و الرطانة ، کتاب الجهاد و السیر ، صحیح البخاری ، ج : ا، من ۱۲۳ طبع دار السلام ، ریاض.

کرتا تھا، کسی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو تجویز پیش کی کہ آپ اس شہر کے حاکم کو خط لکھے دیجئے۔ وہ اس شخص کو بلا کراور اس سے زبر دستی آپ کے پیسے نکلوالے گا کم از کم آپ کی اصل رقم تو واپس مل جائیگی۔

تویہ مطالبہ جائز تھااور حاکم کی مدولی جائے اس میں کوئی پری بات نہیں تھی ، لیکن امام بخاریؒ نے فر مایا کہ بات دراصل میہ ہے کہ اگر آج میں اپنا جائز حق وصول کرنے کے لئے اس حاکم کی مدد حاصل کروں گا، تواس کا میری گردن پرایک احسان ہوجائے گا۔اوران حکام کا مزاج ہیے کہ یہ کی بھی شخص کے ساتھ کوئی احسان مفت نہیں کرتے۔اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو بھی نہ بھی اس کی کوئی قیمت وصول کرتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آج میں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے جھے پراحسان کیا تو کسی وقت یہ جھے ہے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کے لئے مجھے پرد باؤڈ النے کی کوشش کریں گے۔اس لئے میں ان کا حسان اور مدد لیمنانہیں چاہتا۔

اب کیا طریقہ ہوتو اس ہے کہا کہ بھی پچھٹے کرلوئم پورے اسٹے نہیں دیے سکتے پچھ قسط وار دیدو۔ رد وقد ح کے بعدوہ اس بات پر راضی ہوا کہ ماہا نہ دس درہم دیا کروں گا۔ اب کہاں ۲۵ ہزار درہم اور کہاں • ا درہم ماہا نہ۔ • ا ورہم ماہا نہ ہوں تو سال میں ۱۲۰ ہوئے۔ ساری عمر میں اور جو • ا درہم ماہا نہ تل رہے ہیں وہ • ا درہم کیا قیمت رکھیں گے۔ آ دمی کو اکٹھی رقم سے تو پچھ کا م بھی آئے۔ • ا درہم ماہا نہ توٹ کرملیں تو کیا فائدہ۔ لیکن امام بخاریؓ نے قرمایا کہ چلو بھی جھڑ اکون کرے • ا درہم ہی دیدو۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بعد میں ماہانہ دس درہم بھی نہیں ویئے۔ ساری رقم اس طرح نُّضا نَع ہوگئی۔ اگر ذرا بھی اشارہ کردیتے 'تو رقم مل جاتی لیکن حاکم کا احسان لینا گوارہ نہیں کیا تا کہ اپنے استغناء میں کوئی فرق نہ آئے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ پھر کوئی ذریعہ آئدنی نہیں رہا۔ بھ

#### حصول عافيت كاطريقه

میرے والد ماجد (مفتی محرشفیج رحمہ اللہ) فر مایا کرتے تھے کہ دیکھو بھٹی آ مدنی بڑھانا اپنے اختیار میں نہیں۔ آ مدنی بڑھانے نے لئے تو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اسباب بھی اپنے بس میں نہیں۔ کبھی کارآ مد ہوئے بھی نہیں ہوئے۔ کیکن خرج گھٹانا اپنے اختیار میں ہے۔ جتنا اپنی ضروریات، خواہشات اور حاجات کو کم ہوئے بھی نہیں ہوئے جانشاء اللہ عافیت رہے گی۔ امام بخاری نے ای اصول پڑھل کیا۔ عمل میکیا کہ کھانا انتہائی کم کھانے کی عادت ڈ الی۔ بعض اوقات صرف چار با دام پر گذارا کیا، روٹی بغیر سالن کے کھائی۔ کہا کہ بھٹی پیپ بی تو بھرنا ہے، اور پیپ روٹی سے بھرجا تا ہے۔ سالن کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کو اس راز کا پیتا نہیں تھا کہ امام بخاری سالن نہیں کھاتے۔ راز کا پیتا سطرح چلا کہ امام بخاری ایک مرتبہ بیار ہو گئے اور کسی

ع عدى السارى مقدمة فتح البارى ،ص : ٣٤٩.

معالج کے پاس جانا پڑا۔معالج نے مرض کی تشخیص کے لئے پیٹاب پاخاندوغیرہ دیکھااور کہا پہفضلہ کسی را بب کامعلوم ہوتا ہے۔را بب عیسائیوں کے ہاں تارک الدنیا ہوتے ہیں، جس نے بھی سالن نہیں کھایا۔امام بخاریؓ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں آج جالیس سال ہوگئے ہیں میں نے سالن نہیں کھایا۔

طبیب نے کہا کہ آپ کی بیاری کا علاج ہیہ کہ سالن کھاؤ۔ آپ نے سالن کے ساتھ روٹی کھانے سے انکار کردیا، پھر دوستوں اور عزیزوں کے اصرار سے تھوڑی سی چینی یا پھھاور معمولی چیز تھوڑی بہت کھانی شروع کردی۔ اس طرح وفت گزارا۔

# غيرت وعزت نفس

ان کے ساتھی (عمر بن حفص اشتر) فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھرہ کے مشائخ سے علم حدیث حاصل کرنے کے کئے تشریف لائے۔ ایک دن اچا تک میں نے ویکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ درس سے غیر حاضر ہوں ، ہمیں بہت تجب ہوا ایک دن نہیں آئے دو ون نہیں آئے ، تو ہمیں خیال ہوا کہ شاید شدید بھارہوں ، کیونکہ بغیر بھاری کے وہ ناخہ کرنے والے آدمی نہیں ہیں ۔ تو ہمیں خیال ہوا کہ شاید شدید بھارہوں ، کیونکہ بغیر بھاری کے وہ ناخہ کرنے والے آدمی نہیں ہیں ۔ تو ہم عیادت کی غرض سے ان کے گھر پنچ تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک بی جوڑا ہے ، اُسے بی دھو لیتے ہیں ، پھر پہن لیتے ۔ لیکن وہ دھلتے دھلتے اتنا بھٹ گیا کہ اب سر عورت کے لئے بھی کافی نہیں رہا۔ اس واسطے گھر سے نکلنے کہن لیتے ۔ لیکن وہ دھلتے دھلتے اتنا بھٹ گیا کہ اب سر عورت کے لئے بھی کافی نہیں رہا۔ اس واسطے گھر سے نکلنے سے معذور سے ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ کپڑے کا انتظام کیا۔ اس کے بعدا مام بخاری رحمہ اللہ نے درس میں آئا شروع کیا۔

حقیقت پیہے کہ آج ہمارے سرشرم اور ندامت سے جھک جاتے ہیں کہ اس تغیش اور آسائٹوں میں ہم لوگ اس علم کو حاصل کررہے ہیں جبکہ ان حضرات نے اس علم کو حاصل کرنے کے لئے کیسے کیسے وقت گزارے ہیں۔ تب کہیں جاکرامام بخاری رحمہ اللہ،''امیر المؤمنین ٹی الحدیث' بہنے ہیں۔اس طرح بیقر بانیاں دے کرعلم حاصل کیا۔

# فضائل كاابتمام اوراهتغال بالعلم

علم میں توراس وقت تک بیدانیس ہوتا جب تک طالب علم کوعبادت کا ذوق نہ ہواور گنا ہوں سے نیجنے کا اہتمام نہ ہو۔ اگر علم عبادت کے ذوق سے خال اور گنا ہوں اور مصیتوں سے آلودہ ہے تو وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست وہ عدرسہ وہال ہے جہاں یاد حق نہ ہو

خاص طور سے دین کاعلم، اس وقت تک بار آ وراور بابر کت نہیں ہوتا، جب تک عبادت کا ذوق اور معصیتوں سے اجتناب کامکمل اجتمام نہ ہو۔ بید ونوں چیزیں بھی اللہ ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بحصہ کوافر عطا فرمائیں۔

اول توامام بخاری رحمہ اللہ کی ساری زندگی ہی عبادت تھی جس آ دی نے اپنا گھریار، کاروبار، اپنی دنیا ہر چیز کوچھوڑ رکھا ہوصرف اس لئے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی خدمت کر ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت ہی ہے حدیث کا سننا سنانا، محفوظ کرنا، تصنیف و تالیف کرنا ہر چیز عبادت تھی۔ اس کے باوجود فضائل اعمال ونوافل کا اہتمام اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمال بیامام بخاریؒ کے حالات میں واضح نظر آتا ہے۔

### امام بخاریؓ کےرات کے معمولات

روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کا معمول بیتھا کہ روزانہ ہر رکعت میں ۲۰ میں تلاوت کرتے تھے، دن میں ایک ایک قرآن مجید ختم کرتے، ۵ پھراس طرح ایک قرآن مجید آخرتراوی کی تنین تلاوت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ روزانہ اتن تلاوت کا معمول تھا کہ ہرتیسرے دن ایک قرآن مجید پورا ہوجا تا تھا۔

امام بخاری گئے ایک شاگر دوخادم مجمد بن ابی حاتم الوراق ہیں ، وراق ورق سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کاغذ۔ اور وراق کا لفظ قدیم زمانے میں تین قتم کے آدمیوں پراطلاق ہوتا تھا:

ایک کتب فروش: جو کتابیں فروخت کرتا ہو۔

وومرا کباژیہ: جو پرانی بوسیدہ تم کی چیزیں فروخت کرتا ہوخاص طور سے بوسیدہ کتا ہیں۔

تیسراُوہ مخص جوکمی بڑے مصنف کے ساتھ لگ گیا،مصنف اس کو پکھ املا کرادیتا ہے، وہ لکھ کر نسخ بنا کر لوگول میں فنروخت کرتا ہے،اس کو بھی وراق کہتے ہیں ۔محمد بن ابی حاتم الوراق امام بخاری رحمہ اللہ کے وراق تھے اور صحبت بھی کافی اٹھائی تھی اور صحبت اٹھانے کے نتیج ہیں اللہ ﷺ نے ان کوامام بخاری رحمہ اللہ کے بہت سے فضائل سے روشناس فرمایا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی رات کس طرح گزرتی تھی ایں بارے میں وراق کہتے ہیں کہ میں ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ کی بات امام بخاری رحمہ اللہ کے باس سوگیا۔ سوچا کہ آج رات امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو دیکھا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایشے اور قریب میں جوچراغ رکھا بخاری رحمہ اللہ سونے کے لئے لیٹ گئے۔ تھوڑی ویر کے بعد اچا تک دیکھا کہ اٹھے اور قریب میں جوچراغ رکھا ہوا تھا دہ چھنٹان لگایا، ہوا تھا دہ چھماق کے وزیعے جلایا اور کا پی اٹھا کرلائے اس میں کوئی حدیث وغیر الکھی اس کو پڑھا، پچھنٹان لگایا، میں ان کا کہ بھرائے اور چراغ جلایا بھروہی نشان لگا کر پھررکھ دیا، چراغ کل کیا اور لیٹ گئے۔ آدھ پون گھنٹہ گزرا ہوگا کہ پھرائے اور چراغ جلایا بھروہی

عندالالطار يحتم القرآن (هدى السارى: ص: ۱ ۸م.

صحیفہ نکالا ،اس میں بچھ پڑھا اورنشان لگایا۔ پھر رکھ دیا، پھرلیٹ گئے۔ ساری رات بہی ہوتا رہا کہ تھوڑی اورا بیک ہے۔ بہاں تک کہ جبسم کا وقت ہونے نگا لیعنی فجر سے پہلے کا، تو اس وقت اٹھے اوراٹھ کراار کھتیں پڑھیں۔ ااتبجد کی اورا بیک وترکی داس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اھتفال بالعلم جاری ہے، رات کو لیٹنے وقت بھی ذبن پرعلم ہی کی باتوں کا خیال مسلط ہے، جو بات یاد آرہی ہے اس کواٹھ کرلکھ رہے جیں۔ کوئی مجھ جیسا مولوی ہوتا تو بیتا ویل کرتا کہ " اسدار میں السلط مساحة من اللیل حیو من احیاء ھا" کررات میں علم کے کام میں مشغول رہنا حدیث کی زوسے بہتجد پڑھنے سے بھی افضل کام ہے لہذا تبجد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجہ سے نیند یوری نہیں ہوئی۔ لہذا تبجد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجہ سے نیند یوری نہیں ہوئی۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجہ سے نیند یوری نہیں ہوئی۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجہ سے نیند یوری نہیں ہوئی۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہوئا و

بم لوگولكووه حديث بهت يا دبوتى هي "تبدارُس في المعلم ساعة من الليل خيرٌ من أحياء ها"اور "فقيه" واحدٌ اشد على الشيطان من ألف عابد".

اور یا داس لئے ہوتی ہے کہ اس سے بڑی چھٹی مل رہی ہے، کہ نقیہ بن جاؤاور فقیہ بن کر پڑھنے لکھنے میں لگ جاؤ تو عبادت سے چھٹی ،ایک فقیہ ایک ہزار عابد سے بہتر ہے۔شیطان کے لئے زیادہ بخت ہے۔ یہ سب در حقیقت شیطان کا دھوکہ ہے، جس کے اوپر اشد کہا گیا۔ یا در کھواس حدیث کے معنی بینہیں ہیں کہ عبادت آ دمی بالکل ترک کردے اور فقیہ بن کر بیٹھ جائے۔

آ دمی فقیداس وقت تک نہیں بنآ جب تک کچھ نہ کچھ و وق عبادت نہ ہو۔ یہاں جس فقیدادر جس عابد کا مقابلہ ہور ہاہے وہ اس عابد کا ہے جس نے اپناسارامشغلہ سے شام تک عبادت کو بنایا ہوا ہے، نفلیس ہی پڑھ رہا ہے نمازیں بی پڑھ رہا ہے اور روزے ہی رکھ رہاہے۔

اورایک و هخف ہے جس نے فقہ کو اپنا اصل مشخلہ بنایا ہوا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ جو سنتیں اور نوافل بیں ان کا اہتمام بھی کرتا ہے ، کیکن اپنے آپ کو متفر غ للعباد ہ نہیں کیا۔ یہاں وہ مراو ہے ، ینہیں کہ اب فقہ پڑھ لیا تو نہ تبجد کی ضرورت ، نہ اشراق ، نہ چاشت ، نہ اوا بین ونوافل کی ضرورت ۔ ہمارے جتنے بزرگ فقیاء ہیں ، ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے کہ جو عبادت کے اس ذوق سے خالی ہو۔ تو با وجوداس علمی اهتھال کے امام بخاری رحمہ اللہ کو عبادت کا ذوق بھی تھا۔

# امام بخارى رحمه الله كاتقوى

امام بخاری رحمه الله کااس سے بھی زیادہ وطیرہ اجتناب عن المعاصی کا تھا کہ تقوی، تو رّع ، احتیاط کہ کوئی معصیت سرز دنہ ہو، بلکہ معصیت کے قریب بھی نہ بھٹلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بھی پچھ بھے وشراء بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ شاید کوئی مکان یا کوئی چیز بیچنا جاہ رہے تھے۔ پچھلوگ آئے اور کہا یہ بمیں چے دیں، ہم آپ کو پانچ ہزار در ہم نفع دیں گے۔

امام صاحب نے فرمایا کہ ام چھا تھی میں ذرا سوچوں گا،کل جواب دوں گا۔کل آنے سے پہلے ایک اور بارٹی آگی اس نے دس ہزار درہم نفع کی پیش کش کی۔لوگوں نے کہا کہ بیتو بہترین موقع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ابتدائی بات کر چکا ہوں جو پانچ ہزار کا نفع دے رہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ ابھی بچھ تھوڑی ہوئی تھی مآپ نے تو خود ہی کہد دیا تھا کہ کل جواب دوں گا۔فر مایا کہ تو دیا تھا لیکن میرے دل میں پچھ نیت آگی تھی کہ میں ان کو دے ہی دوں۔لہذا مجھے اچھانہیں لگا کہ میں پاپٹے ہزار درہم کی خاطر اپنی اس نیت کو خراب کروں۔لہذا ان کورد کردیا اور پہلے والوں کو بچے دیا۔ ف

### کمال تیراندازی

امام بخاری رحمہ اللہ تیراندازی میں کمال درجے کے ماہر تھے۔ ہمیشہ تیرنشانے پرلگتا تھا اور تیراندازی کی مثق کرنے کا شوق بھی تھا اور وہ شوق غالبًا اس لئے تھا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"ارموا بنی اسماعیل قان اباکم کان رامیا ، ارموا و آنا مع بنی قلان" اور

#### "الإلى المنافقة الرمى" ال

چونکہ آپ بھانے تیراندازی کی ترغیب دی ہے۔ اس واسطے مشغلہ بھی تیراندازی کا اختیار کیا ہوا ہے۔
ایک دن تیراندازی کے لئے نکلے ہوئے تھے جنگل میں کی ہدف پر تیر چلایا۔ عام طور پر تو تشانہ بالکل ٹھیک بیشتا تھا، بھی غلطی نہیں ہوتی تھی لیکن '' لمکل حسارہ بسوہ ''کی خص نے اپنی دکان یا مکان کہ آگے تالے سے گزرنے کے لئے بل بنار کھا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ کا نشانہ اس دوز خطا گیا کہ تیرائس بل کی میٹے پر جاکر لگاجس سے میٹے ٹوٹ گئی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت صدمہ ہوا کہ میرے تیرسے دوسرے آدمی کی چیز کو نقصان پہنچا،
اس سے تیراندازی چھوڑ دی۔ اور اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی خدا کے لئے میر اایک کام کردو۔ اس بل کے مالک کو تلاش کرواور اس سے میری طرف سے کہو کہ اس کی مرمت یا دو بارہ تغیر پر جو پھی خرچ آتا ہے وہ جھے کو تلاش کرواور اس سے میری طرف سے کہو کہ اس کے بل کی مرمت یا دو بارہ تغیر پر جو پھی خرچ آتا ہے وہ جھے سے لئے اور بل

عدى السارى ،ص: ١٨٠٠

ول صحيح البخاري ، كتاب الجهاد و السير (2٨) باب المحريض على الرمي ، وقم: ١٨٩٩، ص: ٥٨٨.

ال أتفسير القرطبي ج: ٨ ص: ٣٥.

کے مالک کوامام بخاری رحمہ اللہ کا پیغام دیا ، تواس نے کہا کہ حضرت کیا بات کرتے ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے اوپر تو میری جان بھی قربان ہے اور ساری میری دولت ان کے اوپر خرج ہوجائے تو بھی جھے پرواہ نہیں ان کو پیغام دے دیں کہ جھے کو کو گئ شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی تا وان لینا ہے۔ آکر اس نے بتادیا کہ اس آ دمی نے تا وان لینا ہے۔ آکر اس نے بتادیا کہ اس آ دمی نے تا وان لینے سے اٹکار کردیا ہے اور معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود مدتوں اپنی اس غلطی کی تلافی کے لئے تین سودر ہم یومیہ صدقہ کرنے کا معمول رہا تا کہ جو غلطی ان سے ہوگئ تھی اس کا کچھ نہ کچھ تدارک ہوجائے۔

#### غيبت سے غایت درجہا حتیاط

فرماتے ہیں جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیبت کرنا حرام ہاں وقت سے ساری عمر الجمدللہ مجھے کے بیٹ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیبت کرنا حرام ہاں فیبت سے بھری پڑی ہے۔ "العسادیہ ہے المسکیسی سے بھری پڑتی ہے اوران کے "العسادیہ ہے المسکیسی کرنی پڑتی ہے اوران کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کسی کا حافظ اجھا نہیں ہے کسی کا معاملہ بچھ ہے ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے بچھ نہیں لکھا، جو بچھ ہے وہ کسی نہ کسی امام جرح وتعدیل کی حکایت ہے اگر چہ جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ضرورت کی خاطر اور لوگوں کو کسی شخص کے شرسے متنبہ کرنے کے لئے اگر اس کی کوئی برائی بیان کی جائے وہ فیبت نہیں ہوتی ۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بیفر مایا کہ باوجود یکہ وہ غیبت نہیں ہے پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی سیاری رحمہ اللہ کا دام بخاری کی احتیاط ہے، علماء کرام نے فر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ''افعہ سازی سیخ المسکم بیو'' میں اور دوسر سے حضرات کی جرح وتعدیل کی کتابوں میں ایک فرق اور بھی ہے کہ امام بخاری کے الفاظ و دوسر سے لوگوں کے مقابلے میں بہت محتاط ہیں ۔ کسی کوضعف کہنے کے بجائے ''فن'' کہدیں ہے ۔ بھی کہدیں کے ''السادی نے المکمیو'' میں نہیں طبتے۔ کی ''السادینے المکمیو'' میں نہیں طبتے۔

جوآ دمی غیبت سے بیخے کا اتنااہتمام کرتا ہو کیونکہ جتنے معاصی ہیں ان میں جن معاصی سے اجتناب کرنے کا ایک مسلم کو تھم دیا گیا ہے اس میں خابد سب مشکل کام غیبت سے اجتناب ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات غیر شعوری طور پر بھی اس میں جتالہ ہوجا تا ہے۔ اللہ بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے ، بروامشکل کام ہے، توجوآ دمی اپنی زندگی کو غیبت سے بچا کر گز اردے وہ دوسرے معاصی کا کیسے ارتکاب کرے گا، اس لئے ساری زندگی تقوی ، ورع ،عبادت ، شوق عبادت میں گزری اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ بھی الے نظم حدیث میں بیرمقام عطافر مایا۔

#### دورا بتلاءومنا فرت

جب کوئی شخفی علم وضل کے سی بلند مقام پر بہتی جاتا ہے تو جہاں اس کے مداح اور تعریف کرنے والے اور اس سے استفادہ کرنے والے بیدا ہوتے ہیں تو وہاں اس کے حاسدین اور بغض رکھنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں، حاسدین اور مبغوضین ہر دور میں آفاب پر تھو کئے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وثوق بالآخر اس کے اوپر ہوتا ہیں، حاسدین اور مبغوضین ہر دور میں آپ بعد بھی آپ کوکوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے کچھ نہ کچھ حاسدین، مبغوضین اور تکلیف پہنچانے والے نہوں۔

جہاں امام بخاری کے مداحوں ، ثنا خوانوں اور ان کے معتقدین کی بڑی تعدادتھی ، تو وہاں حاسدین کی بھی بڑی تعدادتھی ، اور ان حاسدین کی وجہ ہے امام بخاری کو بسااد قات کئی مرتبہ بڑی اذبیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کئی مرتبہ ان کوجلا وطن کیا گیا، شہر بدر کیا گیا۔ تین واقعات ان کے زیادہ مشہور ہیں ۔البتہ بعض حضرات ایک چوتھے (مئلدرضاعت) کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔

### مسكه رضاعت برفتنه اورعله أءكي رائ

بیان کیاجا تا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بخارا میں تھے وہاں پر امام ابوحف الکبیر کے نام سے ایک بڑے عالم تے، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگر دہیں ۔علاء حفیہ میں ان کا اونچا مقام ہے۔ (ہیں نے بخارا میں ان کے مزار کی زیارت بھی کی ہے۔) اور بڑے نقیہ تھے۔ امام محمد بن اساعیل بخاریؓ کے جمعصر تھے، اور دونوں کے آپس میں ایجھے تعلقات تھے۔ ایک دوسر کے گوڑت کرتے تھے، امام بخاریؓ نے ابوحف الکبیر رحمہ اللہ سے پچھ پڑھا بھی تھا۔ یعنی امام بخاریؓ کے اساتذہ میں شامل تھے۔ امام بخاریؓ جب علم حاصل کر کے واپس بخارا آئے اور علم حدیث میں جو چرچا اور شہرہ ہوا تو امام ابوحف الکبیرؓ نے ان کی طبیعت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ بھی محمد یہ بخارا میں ضرور دیں کیسی میں میر ایک مشورہ ہے کہ فتو کی بھی نہ دونینا۔ حدیث کی خدمت کرتے رہیں آپ اچھے محمد بین کی خدمت کرتے رہیں آپ ایجھے محمد بین کی خدمت کرتے رہیں آپ ایجھے محمد بین کی خدمت کرتے رہیں آپ ایجھے محمد بین کین تعلق آپ کے اندر نہیں ہے۔ لہذا کوئی مسکلہ یو چھے تو فتو کی نہ دینا۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں مانی۔ وہ سجھتے تھے کہ چونکہ میں نے حدیث دفقہ پڑھی ہے اس واسطے فتوی دینے میں کوئی مضا کقہ نہیں تو فتوی دینا بھی شروع کیا۔ اس دوران ایک شخص نے آ کرمستلہ پوچھا کہ ایک لڑکا تھا۔ جس کی ماں مرکع تھی کہ اس کے باپ نے ایک بکری پال کی اور بکری کا دودھ اس لڑکے کو پلاٹا شروع کردیا۔ ایک اور شخص تھا اس کی بیوی کا بھی انتقال ہوگیا تھا۔ وہ بچی چھوڑ کرگئی تھی۔ پچی کے لئے بھی ماں کا دودھ میسر نہیں تھا۔ تو یہ بکری جو دیجے کے باپ نے پالی تھی اس نے اس بکری کا دودھ بچی کو بھی پلا نا شروع کردیا تو

اس بکری سے اس بچہ نے بھی دود ھے پیااور بکی نے بھی دود ھے بیا۔اب سے بڑے ہو گئے ہیں۔تو ان کا نکاح کرنا آپس میں جائز ہے کہ بیں ؟

تو کہتے ہیں کدامام بخاریؒ نے کہا کد نکاح حرام ہے۔اس واسطے کد دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہوگیا ہے۔ بکری ان وونوں کی مشترک ماں ہے۔ لہذا ان کے لئے نکاح حرام ہے۔ بیفتو کی بخارا ہیں لوگوں کو معلوم ہوا، اوراس کی شہرت ہوئی۔ تو لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اوراس کے نتیجہ بیس قسا دوفت نہ بریا ہوگیا،اس فتنہ کے نتیجہ بیس سب نے کہا کہ بھی ایسے مفتی کو یہاں سے نکالو، تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا سے نکال دیا۔ بیا یک روایت ہے جومتعدہ کتب تاریخ میں فرکور ہے۔ کا

# مخفقین ومولا ناعبدالحی ککھنوی کی رائے

لیکن محققین کا کہنا ہے کہ اس روایت کی نسبت امام بخاری کی طرف بہت ہی مستبعد ہے۔ ایساجلیل القدرامام جس کے تراجم ابواب کو بیہ کہا گیا ہوکہ "فیقہ المبخسادی فسی تو اجمعه" اور واقعة جس کے تفقہ کی بہترین مثال سیح بخاری کے اندر موجود ہے اور اس کے بارے میں بیہ کہنا کہ بیفتو کی دیا کہ بکری کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔ جوایک عام آ دی کے لئے بھی کہنا مشکل ہے تو بظاہر بیہ بہت مستبعد ہے۔

حضرت مولا ناعبدالحی کھنوی رحمہ اللہ نے ''الفوائد البھیہ'' میں، جوحنیہ کے تراجم پرمشمل کتاب ہے، اس واقعہ کونفل کرنے کے بعد بہی رائے ظاہر کی ہے کہ بظاہر بیفلط روایت ہے جوان کی طرف منسوب کردی گئی ہے۔لہذا اس پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے نہ اس کا ذکر کرنا چاہئے ، بیامام بخاری کی شایان شان نہیں ہے کہ اس فتم کی روایت کوان کی طرف منسوب کیا جائے۔''ل

### ابتلاء كاد وسراسبب

امام بخارى رحمه الله كزمانه بيل طرح طرح كنفول مسائل دنيا بيل رائح ينظ اورفضول مسائل كنارى رحمه الله كنارى رحمه الله كنارى رحمه الله كنارى وحمل يفتى فنهاه ابو ابو ابو عدم محمد بن اصماعيل البخارى صاحب الصحيح بخارى فى زمان أبى حقص الكبير ، وجعل يفتى فنهاه ابو ابو حقص، وقال: لسبت بأهل له فلم ينته ، حتى سئل عن صبيبن شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس عليه ، وأخرجوه من بخارى . (الفوائد البهية فى تراجم الحنفية، ص: ٢٣)

ال شم ذكر حكاية إخراج البخاري ،وهي حكاية مشهورة في كتب أصحابنا، ذكرها أيضا صاحب العناية وغيره من شراح الهداية، لكني أستبعد و قوعها بالبسبة إلى جلالة قدر البخاري ودقة فهمه وسعة نظره و غور فكره مما لا يخفي من انتفع بصحيحه، وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ. ( الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ص: ٢٥) ا و پر بوزی جنگ وجدل ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی پچھلوگ بہت سے فضول مسائل پر مناظر ہ تجریر وتصنیف اور تقریر کے ذریعہ اپنی تو انائیاں خرچ کرتے ہیں۔

روسراواقعدیة ماکدایمان محلوق بے یا غیر محلوق؟ کوئی کہتا تھا مخلوق ہے اور کوئی کہتا تھا غیر مخلوق ہے۔ اور اس کے اور پر لڑائی جھڑ ہے بھی ہوتے ہے۔ جواپنے موقف پر قائم نہ ہواس کولوگ لعنت و ملامت کا نشانہ بھی بناتے اور پر بیثان بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے کسی نے پوچھ لیا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق ۔ تو امام بخاری نے جوموقف سے تھا وہی بیان کردیا کہ بھی انسان کا ایمان لا نابی مخلوق ومحدث نے لیعنی حادث ہے۔ البتہ "معومن بھا" و والیہ بیں کہ ان میں سے بہت سے قدیم بیں ، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفت قدیم ہے کیکن ایمان انسان کی صفت ہونے کے لحاظ سے حادث اور مخلوق ہے تو یارلوگوں نے اس پر بھی فتذ کردیا اوراس فتنہ کی وجہ سے امام بخاری رحمد اللہ کوشر چھوڑ نا پڑا۔

# مسكه خلق قرآن اورامام بخاريً

تیراواقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے اور جس کو اچھی طرح سجھنا ضروری ہے۔ نیشا پور بھی براعلمی مرکز تھا۔ آج بھی تام بھی ہے اور بیام مسلم رحمہ اللہ کا بھی جائے پیدائش ہے۔ وہاں کے لوگوں کی دعوت پرامام بخاریؓ ( ۲۵۰ ھیں) نیشا پورتشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں کے علاء میں حضرت محمہ بن یخی الذھلی رحمہ اللہ برے ممتاز محد ثین میں سے بتے اور نیشا پور میں سب سے برا حلقہ درس انہی کا تھا۔ جب امام بخاریؓ نیشا پور تشریف لے کے قبہ تشریف لے کے قابلی نیشا پور نے بری گرم جوثی سے امام بخاریؓ کا استقبال کیا۔ ان کے استقبال کے لئے قبہ بنائے ، جیسے لوگ آج کل گیٹ و فیرو بناتے ہیں ، اور پورا شہر جمح ہوگیا۔ امام مجمد بن بچی الذھلی رحمہ اللہ نے بھی ان کا شاند ارامتقبال کیا ، پھرامام بخاری نے بیان اللہ علی رحمہ اللہ کے جوشا گرد تھے دہ بھی ان کا شاند ارامتقبال کیا ، پھرامام بخاری نے اپناصلات درس وہاں شروع کردیا۔ عالمگیر شہرت ہونے کی بناء پرامام بخاریؓ کے مطقہ درس میں مبانے گئے۔ بعض لوگوں نے تو یہ قیاس آ رائی کی ہے کہ تحد بن یکی الذھلی رحمہ اللہ کو یہ بات بات نا گوارگزری کہ اس نو جوان آدی کی بیاس میرے صلقہ کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جارہ ہیں ، تو ان کے دل میں صحمہ بیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے امام بخاریؓ کے ظلاف کا دروائی کی الذھلی رحمہ اللہ نے خود کھلے دل کے میں بخاریؓ کے فلاف خود کھلے دل کے ساتھ امام بخاریؓ کا استقبال کیا تھا ، اور ان سے یہ بات بہت بعید ہے کہوہ صدکی بنا پر امام بخاریؓ کے فلاف خود کھلے دل کے سے تھیں ، بنارہ گیا کا استقبال کیا تھا ، اور ان سے یہ بات بہت بعید ہے کہوہ صدکی بنا پر امام بخاریؓ کے فلاف خود کا روائی کریں بیڈ بست ان کی طرف درست نہیں۔

حقیقی بات سیہ کہ محمد بن بیجی الذھلی نے اپنے ساتھیوں کو سیتا کیدی تھی کدد کیمو بھی سے بڑے عالم آدمی

ہیں ان سے استفادہ ضرور کرو، کیکن کوئی علم کلام کا مسلمان سے مت پو چھنا۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ہمارے بیہاں کے مسلمات کے خلاف ہو۔خواہ مخواہ جھگڑا ہوگا یا ان کے خلاف لوگ بدخن ہوں گئے یا اور کوئی فتنہ بیدا ہوگا، لہٰذا ان سے کلام کی با تیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔حدیث کے آ دمی ہیں ،حدیث ہی کاعلم ان سے حاصل کرو،اور جتنا ہو سکے ان سے استفادہ کرو۔

کیکن فتنہ پر دازشتم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ان کو مزابی ای شتم کے کا موں ہیں آتا ہے کہ کوئی بات ملے اور اس کے اُو پر شور مچا کیں اور کوئی فتنہ ہر پاکریں۔ تو اسی شتم کا ایک آ دمی امام بخاریؒ کی محفل میں پہنچ گیا اور پوچھا کہ ''**مالقول فی لفظ القر آن**''لفظ قر آن کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

امام بخاریؓ نے شروع میں اعراض کیا کہ بھتی چھوڑ دایئے کا م میں لگو، حدیث پڑھو۔ وہ پھرمسلط ہوگیا کہنیں جی! بتائیے؟ امام بخاریؓ نے پھراعراض کیا، وہ پھرمسلط ہوگیا،اس نے کہانہیں جی میں معلوم کروں گا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ تو آخر میں امام بخاریؓ نے ننگ آ کرفر مادیا۔اس بارے میں دور دابیتیں ہیں:

ایک روایت میں بیہ کرآپ نے فرمایا" القوآن کیلام اللّه تعالی غیو مخلوق و افعالی المتحان بدعة " کرآن الله الله کا کلام ہے وہ غیر گلوق ہے۔ ہارے افعال کا ورکی آدی کا امتحان کرنا بدعت ہے جوتم کررہے ہو۔

امام بخاری نے اس کا جو جواب دیا سائل نے اس کو بگاڑ کر پیش کیا اور یہ پروپیگٹرہ کیا کہ امام بخاری کے بیفر مایا ہے کہ تفظی بالقرآن مخلوق۔ بیا طلاع جب محد بن یجی رحمہ اللہ کو پینچی تو انہوں نے کہا کہ جوشص بیہ کہنا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق ، وہ مبتدع ہے ، اور ہم ایسے مبتدع کو اپنے شہر میں نہیں رکھیں گے ، چنانچے انہوں نے فتو کی دے دیا اور امام بخاری کو نیٹا بور سے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ محد بن یجی ذھلی رحمہ اللہ کے شاگر دوں نے امام بخاری کی درس میں جانے سے اجتناب کیا ، البتہ دو حضرات امام بخاری گی راحمہ اللہ کی بات نہیں مانی اور امام بخاری کا حسل مسلم صاحب صبح بھی شامل ہیں انہوں نے محد بن یجی ذھلی رحمہ اللہ کی بات نہیں مانی اور امام بخاری کا حساتھ دیا۔ اور یکی الذ الی سے تعلق ختم کر لیا۔

امام بخاریؓ سے کسی نے اس واقعہ کے بارے میں بوچھاتوامام بخاریؓ نے فرمایا کہ میں نے لفظی بالقرآن

كلوق نبيل كباء بلك يس في يهكبا تقال "أفعالنا كلها مخلوقة والفاطنا من أفعالنا".

#### سوال

کلام کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے مسئلے میں آپ نے شرح عقائد وغیرہ میں یہ تفصیل پڑھی ہے کہ حضرات علائے اہل سنت کہتے ہیں کہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے، قدیم ہے۔ یہ بات کلام نفسی کے بارے میں کہی جاتی ہے۔۔

لبندا اگر کوئی محض یہ کیے لفظی بالقرآن مخلوق۔ یعنی میں قرآن کا جو تلفظ کرتا ہوں وہ مخلوق ہے۔ تو اس میں کوئی بات علمائے اہل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہدرہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے بلکہ یہ کہدرہے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق تو یہ اللہ شکلا کے کلام کے لئے نہیں کہدرہاہے بلکہ اپنے بارے میں کہدرہاہے۔ اس میں کیا خرابی ہے، بلکہ یہ تو علمائے اہل سنت کے مطابق ہوتا جا ہے۔ پھر تحد بن مجی ذھلی رحمہ اللہ نے اس کے او پر کیوں تکیر کی ؟

اوراگرانہوں نے تکیری تھی تو امام بخاریؓ یہ کہتے کہ میں توضیح کہدر ہا ہوں۔علائے اہل سنت کے مسلک کے مطابق کہدر ہا ہوں لیکن امام بخاریؓ نے بھی بعد میں بید کہا کہ میں نے تو بیٹیں کہالفظی بالقرآن مخلوق تو انہوں نے کیوں تر دید کی کہ میں نے بیٹیں کہا؟

اس کا جواب رہے کہ درحقیقت بید سئلہ اس دور کے اہل علم کے درمیان زیر بحث رہا کہ اگر کوئی مخض گفظی بالقرآ ن مخلوق کہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اور ایسا کہنا درست ہے یانہیں؟

# جواب امام ابن عنبل رحمه الله كاقول

امام احمد بن طنبل رحمه الله سے منقول ہے کہ انہوں نے بیفر مایا کی فقطی بالقر آن مخلوق کہنا بھی فلط ہے اور الفظی بالقر آن غیر مخلوق کہنا بھی فلط ہے۔ اور الفظی بالقر آن غیر مخلوق کہنا بھی فلط ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کو کی مخص یہ کہتا ہے کہ نفظی بالقرآن تخلوق تو اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں ، لیعنی اس میں دواخمال ہیں:

ایک احبال اس جملہ کی تشریح میں ہے کہ لفظ سے وہ تلفظ مراد ہو جوانسان کرتا ہے۔اگریہ معنی ہوں تو لفظی بالقرآن مخلوق کہنا درست ہے، کیونکہ تلفظ واقعۂ مخلوق اور حادث ہے۔

ووسرااحمال ہیہ کہ لفظ سے ملفوظ مراوہو، یعنی جس چیز کا تلفظ کیا جار ہا ہے لینی قرآن کریم ، توجب لفظ سے مراد ملفوظ ہوتو اس صورت میں اس کومخلوق کہنا میں گئی کہنا ہوگا۔ اور قرآن کریم

کے بارے میں الل سنت کا میں تقدیدہ ہے کہ وہ گلوق نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ تو لفظی بالقرآن میں دومعنی کا احمال ہے، ایک معنی کے اعتبار سے میں جملہ درست ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔

امام احمد بن طبل رحمد للله في ما يا ب كدايسالفظ استعال كرناجس ميں ايك غير هي عقيده كا احمال ہو، جومعنز لدنے پھيلا يا ہوا ہے، درست نہيں ہے، للندالفظى بالقرآن مخلوق كہنا غلط ہے، كيونكداس ميں بيا احمال موجود ہے كہ ملفوظ مراد ہے اور قراآن كريم كے اوپر مخلوق ہونے كا اطلاق كيا جار ہاہے۔

اورلفظی بالقرآ کن غیر مخلوق کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا احمال ہے کہ فظی بالقرآ ن سے مرا د تلفظ ہوا در پھر تلفظ کوغیر مخلوق کہا جائے۔

توابیالفظ کیوں استعال کیا جائے جس میں غیر محی معنی کا اختال ہو، اس کئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظی بالفظ کیوں استعال کیا جا ورغیر مخلوق کہنا بھی غلط ہے۔ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیقول مشہور ہوگیا تھا اور اس قول کی وجہ بھی معزوف ہوگئی تھی کہ اس میں غلط معنی کا ایہام ہے، اس واسطے علماء الل سنت کی بڑی جماعت بید ہمتی تھی کہ لفظی بالقرآن مخلوق کا جملہ استعال کی بڑی جماعت بید ہمتی تھی کہ لفظی بالقرآن میں خلوق بھی نہ کہا جائے اور جولوگ لفظی بالقرآن میں کو قالی۔ کرتے تھے، ان کا الگ نام رکھ دیا کہ بید محلفظیہ ''ہیں ۔ لین ایک مستقل فرقے کے طور برنام رکھ دیا۔

ایک وجہ بیتی کہ یہ جملہ "موہوم" ہے اوراس میں غیر سیح معنی کا احمال ہے ،اس لئے علیا والی سنت اس کی تر دید کرتے متے اور اس کے کہنے والے کواح پھانہیں سیجھتے ہتے۔

دوسری وجہ بیہ کہ جس زمانہ میں معتز لہنے میہ مسئلدا تھایا اور پھیلایا تو علاء اہل سنت پر ہوا تشد دکیا گیا، امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کی وجہ سے کوڑے کھائے۔ جو حضرات الل عزیمیت تھے وہ کہتے تھے کہ چاہے جمیں کوڑے لگا قریا تشد دکرو، چاہوتو قید کرلو، کیکن جو سے حقیدہ ہے جم وہ بیان کریں گے، اور اپنی جان بچانے کے لئے ایسا کوئی لفظ استعالی نہیں کریں سے جس میں غلط معنی کا احتال ہو۔

اس موقع پر بعض حضرات السیبے تھے جنہوں نے اپنے آپ کوتشد داور تکلیفوں سے بچانے کے لئے پچھے "معودم" الفاظ استعال کرنے کی مخبائش پیدا کر لی تھی کہ کوئی ایسالفظ بول دیں جس سے خالفین مطمئن ہوجا ئیں اور ہماری مرادمی ہو، اور وہ غلام ادبی کر ہمیں تکلیف اور تشد دین پچوڑ دیں۔ تو یہ نفظی بالقرآن کلوق کا جملہ اس کام کے لئے ایجاد کیا تھا کہ ایسالفظ استعال کر کے اپنے آپ کو معز لدے ظلم وتشد دسے بچالیا جائے۔ جو معز اس اہل عزمیت تھے وہ کہتے تھے کہ ایسے "مسو ہوم" الفاظ استعال کر مے جان بچانا درست نہیں جو معز اس اہل عزمیت تھے وہ کہتے تھے کہ ایسے "مسو ہوم" الفاظ استعال کر مے جان بچانا درست نہیں

بولفرات المی طرحیت مصودہ سہتے ہے گہ ایسے "مسو تھوم" الفاظ استعمال کرنے جان بچانا درست ہیں ہے، جو سچے عقیدہ ہے اس کو بیان کرنا چاہئے۔ اس کئے جولوگ لفظی بالقر آن مخلوق کہتے تھے ان کو براہیجھتے تھے۔ ان وجوہ سے محمد بن کچی ذعلی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ جو بہ کہتا ہے وہ مبتدع ہے، اور اس وجہ سے امام محمد بن اساعیل بخاری رحمہ اللہ کو نگالا گیا اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں امام بخاریؓ نے خود بھی اس لفظ کے

کہنے کی تر دیدفر مائی اور فر مایا کہ میں نے بیٹییں کہا۔

سوال

اگرامام بخاری رحمداللدید بیجے تھے کہ نفطی بالقرآن کلو ق نہیں کہنا جا ہے تو جب سائل نے سوال کیا تھا کہ نفطی بالقرآن کے بارے بیں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر سیدھی ہی وہ بات کیوں نہ کہد دی جوامام احمد بن حنبل رحمداللہ نے کہی تھی کہ نفطی بالقرآن کی خلط ہے۔اس حنبل رحمداللہ نے کہی تھی کہ نفطی بالقرآن کی خلط ہے۔اس واسطے کہاں بیس سیح اور غلط دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ یہ جواب دے سکتے تھے اس کے بجائے انہوں نے یہ جواب کیوں دیا کہ "افعالنا محلوقة والفاظنا من افعالنا؟".

#### جواب

درحقیقت امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پرایک اورحقیقت کو واضح کرنا چاہتے تھے اوراس کی ضرورت اس کے پیش آئی کہ خلق قرآن کے مسلہ بیں امام بخاریؒ کے زمانہ بیں افراط وتفریط کا دور دورہ تھا۔ ایک طرف معتزلہ کے افراد تھے کہ وہ قرآن کو کلوق ماننے پرمصر تھے اور جو کلوق نہ مانے اس کوظلم وتشدد کا نشانہ بناتے تھے اور دوسری طرف انتہا بیتھی کہ امام احمد بن خبل رحمہ اللہ نے بیفر مایا کہ نفطی بالقرآن کلوق کہنا بھی غلط ہے۔"المقوآن خیر مسحلوق سیف یعصرف" لیمی قرآن کو جس طریقے سے بھی تصرف کیا جائے لیمی جولفظ بھی اس کے ساتھ استعال کیا جائے وہ مخلوق نہیں ہے۔

ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ مخلوق کا لفظ کسی بھی طرح استعال نہیں کیا جاسکتا اوراس طرح "موھوم" الفاظ کا استعال بھی درست نہیں ہے، کیکن ان کے بعض معتقدین، پیروکاروں اور بعض مقتدیوں نے یہ موقف اختیار کرلیا کہ امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کے نز دیک نہ صرف یہ کہ قرآن کا کلام نفسی قدیم اور غیر مخلوق ہے، بلکہ کلام لفظی بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ للہذا آدمی جو تلاوت کر رہاہے وہ تلاوت بھی غیر مخلوق ہے بلکہ یہاں تک کہدویا کہ یہ صحف بھی غیر مخلوق ہے اور ان سب کوقد یم قرار دینا شروع کردیا، یہاں تک کہوگوں نے یہ کہددیا کہ دنیا میں جتنے بھی مصاحف ہیں وہ سب غیر مخلوق اور قدیم ہیں، اور دلیل میں بیات پیش کی کہ قرآن کی تعریف کی جاتی ہے کہ: "المصحف طام بین اللہ فتین" یعنی "ماہین دفتین" کو قرآن کی تحریف کی جاتی ہے کہ: "المصحف طام بین اللہ فتین" نصابین دفتین" کو قرآن کہتے ہیں۔ تو پھر ذفتین بھی غیر مخلوق ہے۔ تو یہ دوسری طرف انتها کو پہنچ گئے۔

بعض حصرات جن کو ''جھلہ المحناملہ'' کہاجا تا ہے، حنابلہ کے بعض بے عقل تیم کے اوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کردیا کہ دنتین بھی مخلوق نہیں ہیں۔

## علماء کوچاہیئے کہ زیانہ حال سے واقف ہوں

علاء کا کام بیہوتا ہے کہ جس زمانہ میں جس قتم کے غلط نظریات یا عقائد بھیلے ہوں ان کی تر دید کریں۔ امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ کے زمانہ میں معتز لدی طرف سے خلق قرآن کا مسئلہ پھیلا ہوا تھا۔لہٰ ذاانہوں نے سارا زوراس کی تر دید برصرف کر دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانہ میں معتزلہ کا مسئلہ تو تھا ہی البتہ دوسری طرف بعض حنابلہ کامقولہ تھا جوایک اچھا خاصہ فتنہ بن گیا تھا ، للبنداا مام بخاریؒ نے ان بعض حنابلہ کے قول کی تر دید پر بڑا زورلگایا اوراس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل سنت کے عقیدہ میں یہ بات واخل نہیں ہے کہ جو تلفظ بھی کیا جار ہا ہے وہ بھی قدیم ہوں اور جو لکھے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور دفتین بھی جو الفاظ زبان سے اوا کئے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور جو لکھے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور دفتین بھی قدیم ہوں۔ تو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیمؤقف اختیار کیا۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ جو اہل زمان سے واقف ہووہ اعلم الناس ہے۔

چنانچاه م بخاری رحمد الله نے آخری کتاب "کتاب الود علی الجهمیة و غیرهم التوحید" قائم فرمائی ہے، اس میں معتزله کی تروید کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تروید کے لئے جو تلفظ بالقرآن کو بھی قدیم کہتے ہیں، جہت سارے الواب قائم کئے ہیں۔

للبنداانہوں نے جو ''أف عالمنا تحلها منحلوقة والفاظنا من افعالنا 'کا جملہ استعالَّ کیا اس سے بعض حنابلہ کی تر دید مقصود ہے۔ اگر وہ صرف اتنا کہتے کہ لفظی بالقر آن مخلوق کہنا غلط ہے، جیسے محمہ بن کیجیٰ ذھلی وغیرہ کہتے تھے تو اس سے وہ حنابلہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، جوتلفظ بالقر آن کو بھی قدیم مانتے تھے۔ لہذا انہوں نے ایسا جملہ استعال کیا جس سے ان کی بھی تر دید ہواور مسلک حق پر بھی کوئی گزندنہ پہنچے۔

بیہ ہے اس مسلد کی حقیقت جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کونیٹا پورسے نکلنا پڑا۔ اور امام محمد بن یجیٰ ذهلی رحمہ اللہ ان کے مخالفین میں شار ہوئے۔

## امام بخاریؓ کےابتلاء کا چوتھا واقعہ

ا مام بخاری رحمہ اللہ کے ابتلاء کا چوتھا واقعہ ان کی آخرِ حیات کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری آخر میں بخارا ہی میں مقیم ہوئے تو وہاں کے امیر خالد ذھلی نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھریر آ کرمیرے بچوں کو حدیث پڑھائے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں اس علم حدیث کو اس طرح ذیل نہیں کرسکتا کہ سلاطین و امراء کے گھریر جاکراس کو پڑھاؤں ، اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میرا حلقہ کورس کھلا ہوا ہے، اس میں آجائے اور شامل

ہوجائے۔لیکن میں اس حدیث کے علم کو لے کرسلاطین کے در پر جاؤں یہ جھے گوارہ نہیں۔ بیاس علم کی عزت اور وقعت کے خلاف ہے۔

اس نے دوسری تجویز پیش کی کہ ایسا سیجے کہ ہمارے لئے کوئی الگ دفت مقرر کرلیں ، کوئی ایسا دفت مخصوص کرلیں جس میں دوسرے طلبہ کوآنے کی اجازت نہ ہوا مام بخاریؒ نے اس کوبھی منظور نہیں فرما یا۔ اور فرما یا کہ اس کے معنی پیہوں گے کہ میں لوگوں کو حصول علم سے محروم کرر ہا ہوں یاروک رہا ہوں۔ در حقیقت اس کا مقصد پیر تھا کہ عام طلبہ کی صف میں بیٹھے کہ ماصل کرنے میں عارآتی تھی۔ وہ چا ہتا تھا کہ میرے لئے الگ دفت مخصوص ہوجائے ، امام بخاریؒ نے اس کوبھی گوار آئییں کیا کہ جو محض عام طلبہ کی صف میں بیٹھنے سے تکبر کرے اس کواس طرح علم حدیث نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا انہوں نے اس سے بھی اٹکار کر دیا۔ اور جب اس کی طرف سے اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگرتم ایک تھم جاری کر دواور مجھے عام طلبہ کے لئے حلقہ درس قائم کرنے سے منع کردو کہ آپ سے اور پر پابندی لگا دی گئی ہے آپ عام حلقہ درس نہیں لگا سکتے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوں گا اور آپنا حلقہ درس چھوڑ دوں گا ، پھرتم اسکیلے آپ میدوسری بات ہے۔ لیکن جب تک مجھے عام حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب تک مجھے عام حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب تک مجھے عام حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ہے۔ اس وقت تک میں رئیس کرسکتا کہ کس کوآنے نے سے دوک دوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی میہ بات اس کونا گوارگر ری اور اس کے نتیج میں اس نے امام بخاریؒ کے خلاف سازشیں شروع کردیں۔ ان سازشوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف بعض اوقات مختلف قتم کی ہا تیں منسوب کی گئیں اور بالآخراس بات کا بہانہ تلاش کیا گیا کہ امام بخاریؒ کو بخار اسے نکال دیا جائے۔ چنانچ ان کے خلاف مختلف قتم کے اختر اعات وا تہا مات اور الزامات لگا کر بالآخرامام بخاری رحمہ اللہ کو بخار اسے نکلنے کا تھم دیا۔ اگر چہ بعد میں امام بخاریؒ کی بدد عالگی اور خالد ذھلی انتہا کی ذلیل ہوا اور اس کے اوپر جو خلیفہ تھا اس نے اس کو معزول کردیا اور گدھے پر بٹھا کرسارے شہر میں گھمایا گیا۔ بہر حال امام بخاریؒ بخار اسے نکلنے پر مجبور ہوگئے۔

جب بخارات نکلنے کا تھم ہوا تو سمر قد کے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کواہے ہاں آنے کی دعوت دی

کہ آپ یہاں آ جائیے۔ امام بخاری ان کی دعوت کے مطابق بخارات روانہ ہو گئے کیکن جب روانہ ہوئے تو

سمر قند کے لوگوں کے اندرا ختلاف پیدا ہوگیا ، بعض حضرات امام بخاری کو بلانے کے حامی تنے اور چاہتے تنے کہ
امام بخاری رحمہ اللہ یہاں آ کر مقیم ہوں ، اور بعض حضرات ان کے آنے کی مخالفت کر ہے تنے ۔ مخالفت کرنے
کی وجہ وہ انہامات تنے جن کی بنا پر بخاراسے نکالا گیا تھا۔ اس طرح سمر قند میں جھگڑا کھڑا ہوگیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سے نکل چکے تھے اور سمر قدنہیں پنچے تھے کہ ان کواس اختلاف کی اطلاع پیچی تو وہ سمر قند سے پچھ فاصلہ پر'' خرتنگ ''نامی ایک بستی (جس میں امام بخاریؓ کے پچھ عزیز تھے جن میں ایک رشتہ دار غالب ابن تیمریز تھے ) میں جاکر مقیم ہو گئے ۔ بعض روانیوں میں آتا ہے کہ اس وقت امام بخاریؓ نے بید دعا بھی فرمائی کد!"السلهم صافت علی الأرض بما رحبت فاقبضنی الیک" كدا الله! جمه يرزين اپن وسعوّل كرباوجودتك موكن ب،ا الله! مجصابين ياس بلاليج ـ

موت کی تمنا کیوں؟

يهان اشكال موتاب كداحاديث من موت كى تمناب منع كيا كياب تعرتمنا كون كى؟

علماء نے اس کا جواب بید میا ہے کہ موت کی تمنا اس وقت منع ہے جب تمنا دنیا وی تکلیف اور دنیا دی سبب کی وجہ سے ہو،لیکن اگر تمنا اور دعا وینی تکالیف کی وجہ سے ہو کہ میر ہے دین کوخطرہ اور فقنہ لائق ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر بید عاجا مُزہے۔

بعض حضرات نے بیفر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بید عااس لئے کی تھی کہ وہ سیجھتے ہتے کہ اب جمھے اپنے دین کے تحفظ کے لئے دشواری پیش آ رہی ہے اور کہیں میں فتنہ میں نہ بتلا ہو جاؤں راس کے بعد بید دعا فرمائی۔

بالآخر ہوا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ ''خرنگ'' میں ہی اچھے خاصے بیار ہو گئے لیکن بیار ہونے کے بعد پھر طبیعت بہتر ہونے گئی۔ اس دوران سرفند کے لوگوں کے درمیان جواختلاف پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو گیا اور سب لوگ اس بات پر شغن ہو گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بہاں بلایا جائے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائے۔ مٹریں جو را

سانحدار شحال

امام بخاری رحمہ اللہ نے ''خرنگ'' سے سمر قد جانے کے لئے سواری منگوائی سفر کالباس بھی پہن لیالیکن سواری پر بیٹھتے ہی اللہ کی طرف سے واقی اجل آگیا اور سمر قند جانے سے پہلے ہی'' فرنگگ'' بیس امام بخاری رحمہ اللہ وفات پاگئے۔ وہیں آپ کو فن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزارَ ہے۔ بیسر قند سے بچھوفا صلہ پرایک بستی ہے۔ اللہ وفات پاگئے۔ وہیں آپ کو فن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزارَ ہے۔ بیسر قند سے بچھونا صلہ پرایک بستی ہے۔ (جھے بھی وہاں امام بخاری کے مزار پر حاضر ہونے کا موقعہ ملا اور فاتحہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے )۔ سال

شروع میں گزر چکاہے کہامام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ۱۹۳<u>ھ کی</u> ہے اور وفات ۱<u>۳۵</u>7ھ میں ہوئی اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی کل عمر ۱۲ سال ہوئی ، کچھون اوپر ہیں گویا تریسٹھواں سال شروع ہو چکا تھا۔ مسلم سے امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخہائے وفات کوشعر میں جمع کیا ہے۔ شعر یہ ہے:

مسولسوده صندق والمبدة عنمره

الميسها جمينة والقطى في تبور

کیان کی ولا دے کی تاریخ مدق ہے۔ صدق کے ۱۹۳۴ نمبر ہیں، کیونکہ 'ص' کے نمبر ہیں ۹۰ اور' د'' کے ۲ ۔ اور' 'ق' کے سو، تو کل ایک سوچورانوے ہوگئے۔ بیان کی تاریخ ولا دے ہے۔

چاندىيەك:۲۳۸.

اور "مدة عمره فيها" اوران كى كل عمر كى مدت دنيا كے اندر "حميد" كے عدد ٢٢ بنتے بيں \_" حقق " كے آئدر "حميد" كے مدد ٢٢ بنتے بيں \_" حقق من اور " اور وہ گزر كة من "كے چالىس، " كى "كے دوسوكل بوگئے كئے نور يس اور "نسور" كے اعداد ٢٥ موسوكل بوگئے كئے نور يس اور "نسور" كے اعداد ٢٥ موسوكل بوگئے ٢٥ تو ٢٥ ميں دفات بوكى \_

اس طرح الله ﷺ نے فی الجملہ مدت عمر میں بھی نبی کریم ﷺ کی اتباع کی توفیق عطافر مائی کیونکہ نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک بھی ۲۳ سال تھی اور بیر ۲۳ سال میں داخل ہو بچکے تھے۔اللہ ﷺ نے تھوڑ ہے سے عرصہ میں ان سے اتی عظیم خدمات لیں ، پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔

یدامام بخاری رحمداللد کے مختصر حالات زندگی تھے،اب امام بخاری رحمداللہ کے کا رناموں میں سب سے بڑا کارنا مدیعنی سجے بخاری کی تألیف ہے۔

# صحيح بخارى شريف كانعارف

یہاں کتاب کے تعارف کے ساتھ صاتھ حدیث کے مختلف مجموعوں کا بھی تعارف کیا جائے گا ، سی بخاری کا اجمالی تعارف ہے ہے کہ کتاب کا نام ہے:

"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله الله المدنه وأيّامه" لله المام بخارى رحمه الله الله المام بهت طويل ركها ہے۔ حديث كر جو محمود عام ياس محفوظ بين ان كى مختلف انواع بين \_

### انواع كتبالحديث

امام بخارى رحمه الله في اس نام مين جو ببلالفظ استعال كيا ہے وہ"المجامع" ہے۔

#### "الجامع"

جامع کا گفظی معنی ہے کوئی ایس کتاب جس میں مختلف علوم وفنون کو جمع کیا گیا ہواور اس میں مختلف موضوعات ہوں۔

لیکن بعد کے محدثین نے بیٹفسیل کی ہے کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کم از کم آٹھ موضوع سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں۔ وہ آٹھ چیزیں اس شعرمیں ہیں:

سِیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشراط واحکام ومناقب

- ا "بيئو" سے مغازی مرادیں ۔
- ٢- ﴿ أَوَابِ وَأُسُوهِ لِعِنْ ، " أَدِبِ الطعام ، أدب النوم ، أدب الشراب "وغيره \_

  - ٣- عقا كرجي "كتاب الايمان" اور" كتاب التوحيد" وغيره-
  - ۵۔ الفتن لینی جن فتوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے جو خبریں دی ہیں۔
    - ٢- ١٠ اشراط، ال مصراد" اشراط الساعة "بين يعنى علامات قيامت.
  - احکام میں "کتاب الطهارة" ئے لے کرمیراث تک سب ابوا بنتہیہ آگئے۔

ل تحقيق اسمى الصحيحين واسم جامع الترمذي للشيخ عبد الفتح ابو غدة ،ص: ١١ و تدوين حديث ،ص: ٢٥

۸۔ مناقب سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیا علیم السلام اور صحابہ کرام ﷺ کے فضائل منقول ہیں۔

اس لئے جس کتاب میں ان آٹھ موضوعات پر شمل احادیث جمع کی ٹی ہوں اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔
"جامع" کے نام سے متعدد کتا ہیں مشہور ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی کتا ہیں تھیں، جو جامع کے نام سے مشہور تھیں جیسے: "مجامع عبد الرزاق کے نام سے مشہور ہے۔ جامع سفیان کوری، ان کی کتاب کو بھی جامع کہتے ہیں۔ جامع معمر، جامع بخاری، جامع ترقدی، جامع مسلم، مسلم کے جامع ہونے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن میجے قول ہے ہے کہ وہ بھی جامع ہے۔

#### "السنن"

دوسری نوع سنن ہے۔ حدیث کی وہ کتاب جے مؤلف نے فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہو یعنی طہارت، صلوق 'زکو ۃ الی آخرہ جیے سنن ابوداؤ دسنن ابن ماجہ سنن تر مذی سنن نسائی سنن بہتی سنن دار طنی ، طہارت ، صلو ۃ 'زکو ۃ الی آخرہ جیے سنن ابوداؤ دسنن ابن ماجہ سنن تر مذی سنن کی اور سنن سعید بن منصور ، یہ سب سنن ہیں ، اور انہی کومصنف بھی کہتے ہیں۔ پہلے مصنف کہا کرتے سنن ابوسلم بھی اور ' مصنف' میں سے سنے اب سنن کو دوسرا نام ہے ۔ اور بعض حضرات نے '' سنن' اور ' مصنف' میں سے فرق بیان فرمایا ہے کہ '' سنن' کا دوسرا نام ہے مرفوعہ ہوتی ہیں ، اللہ نا درآ۔ اور '' مصنف' میں احاد مرفوعہ کے ساتھ احاد یہ موتو فدومقطوعہ بھی ہوتی ہیں ۔

#### "المسند"

حدیث کی تیسری نوع مند ہے، یعنی حدیث کی وہ کتابیں جو صحابہ کرام کی کمرویات کی ترتیب پر ہوں بعنی حضرت ابو بکر صدیق سے جو احادیث مروی ہیں وہ ایک جگہ ہوں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے سے جو احادیث مروی ہیں وہ ایک جگہ ہوں اور حضرت عبداللہ بن مستود کے سے جو مرویات ہیں وہ ایک جگہ ہوں الخے۔ اصادیث مروی ہیں وہ ایک جگہ ہوں ، حضرت عبداللہ بن مستود کے سے جو مرویات ہیں وہ ایک جگہ ہوں الخے۔ اب وہ احادیث مروی ہیں باب سے تعلق رکھتی ہوں لیکن مصنف اس کو صحابہ کی ترتیب پر ذکر کرتا ہے۔ جسے مستدامام احمد بن ضبل مستدابوداؤ وطیالسی ، مستدمسدوا بن مسرید ، مستدلیم بن حماد ، بیساری مسانید صحابہ کرام کی ترتیب پر ہیں۔

#### "المعجم"

چوتھی نوع ''المسعجم ''جھم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث شیوخ کی ترتیب پر میں اندیث شیوخ کی ترتیب پر میں ، ندتو ابواب تقہید کی ترتیب ہے ، اور ندصحابہ کرام کھی کرتیب ہے ، بلکہ محدث نے جواحادیث ایپ شیوخ سید کا میں ان میں سے ہر شیخ کی تمام مرویات کوایک جگہ جمع کر دیتا ہے ۔مثلاً امام بخاری کے ایک شیخ حمید کی ہیں ، ایک پیچی بن سعید انصاری ہیں اور ایک عبد اللہ بن یوسف ہیں ۔ تو امام بخاری نے جشنی حدیثیں حمید کی سے

سنیں وہ سب لیک فکر تھے کردیں ، جنتی عدیشیں کی بن سعیدانصاری سے منیں ایک جگہ جمع کردیں ، جوعبداللہ بن پوسف سے منیں وہ ایک مگرجع کردیں۔ایں کؤجم کہا جاتا ہے۔

اورعام طورے الن معاجم على حروف بيجى كى ترتيب سے مشائ كى ترتيب ہوتى ہے كہ جس شخ كانام الف سے شروع ہور ہاہے اس كو پہلے ذكر كريں گے اور جس كانام باء سے شروع ہور ہاہے، اس كو بعد ميں ذكر كريں گے تو اس ميں جروف ججى كا اعتبار ہوتا ہے۔ بیچم كى مثال جيس ججم الطبر انى ، طبر انى نے اپنى بیجم لکمى ہے۔ "المعصوب المصنعيد ، المعسوم الأوسط ، المعسوم الكيد" يتين معاجم بيں ان ميں "المعصوم الكيد" ورحقيقت مندہے، كونكدوه صحاب كرام بيلى كى ترتيب برہے۔

### "المستدرك"

پانچویں قتم متدرک ہے،متدرک کے معنی ہیں کہ حدیث کی وہ کتاب جو کسی دوسری حدیث کی کہلب کو ذہن میں رکھ کرتر تیب دی جائے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں محدث نے جن شروط کے تحت حدیثیں ذکر کی میں انہی شرا نکا کے مطابق الی حدیثیں ذکر کی جائیں جواس کتاب میں نہیں ہیں۔

مثلًا امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری کے اندراحادیث لانے کے لئے معیار مقرر کیا ہے کہ جوحدیث اس معیار کی ہوگی ابن شاماللہ سی بخاری میں درج کی جائے گی۔

اب کوئی محف میہ کرے کمہالیں عدیثوں کو جمع کرے جوامام بخاریؒ کے اس معیار کے مطابق ہوں اور اس میں وہ شرائط پائی بجاتی ہوں جوامام بخاریؒ نے ملحوظ رکھی ہیں لیکن وہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہیں تو ایسی احادیث جس کتاب میں جمع کی جائیں گی اس کومتدرک علی ابنجاری کہیں گے۔

"استدراک" کے معنی ہوتے ہیں کی کی تا فی کرناء تو جو محض" مستدرک" لکھتا ہے وہ اصل مصنف
کی چھوڑی ہوئی عدیثوں کی تلافی کرتا ہے۔ اس واسط اس کو" مستدرک" کہتے ہیں۔ چھے "مستدوی علی
المصحب عین" ایا م حاکم نے لکھی ہے۔ اس کا موضوع وہ لعادیث ہیں جو چین کی شرائط پر بیا وکا فر ترفی لیکن میں مصنف المصحب علی مستدرک کے اندر جب کوئی حدیث ذکر کر سے میں ہو تھے ہیں تھے سعا احدیث صحب علی خبر ط المشیع مین ولمہ بعضو جاہ" یہ عدیث شخین کی شرط پر سے کہاں وولول میں سے اس کو کسی نظال معنی الله کی کہا ہے گئی دکر کی سے اس کو کسی نظال معنی الله کی کہا ہے گئی دکر کی کے اس کو کسی نظال معنی معلی مصنفی ط مسلم ولم بعضو جہا" کہ ریکن کی مسلم نے اس کو کسی فیالا۔

امام حاکم نے چار خیم جلدول میں متدرک کاسی ہے بعقصودتو یکی تھا کہ وہ حدیثیں جمع کریں وو تعظیماندکی شرائط پر پوری اتر تی ہوں ، اور وہاں پر موجود نہ ہوں ، لیکن امام حاکم سے اس معالمے میں بہت تساعلات موسے شرائط پر پوری اتر تی ہوں ، اور وہاں پر موجود نہ ہوں ، لیکن امام حاکم سے اس معالمے میں بہت تساعلات موسے

ہیں بغنی انہوں نے اس میں بہت می وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جودر حقیقت نہ تو بخاری کی شرط پر پوری اتر تی ہیں ، نہ مسلم کی شرط پر اور پھر میکھی کہددیا کہ ''صحب علی شوط الشیعن ولم یعنو جاہ'' اس وجہ سے امام حاکم کا تسامل مشہور ہے۔

چنا نچداما م حاکم حدیث کے معاملے میں شما ہل ہیں، جوحدیث سیح نہیں ہوتی اس کو بھی سیح کہددیتے ہیں صرف یہی نبیس بلکہ فیرضح کو بھی سیح کہددیتے ہیں بلکہ ان کی کتاب میں ضعف ، منکر یہاں تک کہ موضوع احادیث بھی ہیں ، اور موضوع احادیث کے ہارے میں کہدایا " ھندا حدیث صحیح علمی شرط الشیخین ولم یخرجاہ.

ای واسطے حضرات محققین امام حاکم کی تھیج کومعترنہیں مانتے ، کہتے ہیں کہ حاکم کا تھیج کردینا تھیجے نہیں ہے۔البتہ اللہ ﷺنے امام حاکم رحمہ اللہ کو ایک ایسا مخص عطا فرما دیا جس نے ان کے تسامحات اور تساملات کو برخی حد تک واضح کردیا اوروہ ہیں جافظ تمس الدین ذہبی رحمہ اللہ۔

# حا فظشمس البرين ذهبي رحمه الله

حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ بڑے او نچے درجے کے محد بثین میں سے ہیں ، بڑے نقاد اور رجال کے ماہر ہیں ۔ان کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے رواقِ حدیث کواکیک جگہ جمع کر دیا جائے اور ذہبی رحمہ اللہ کواکیک ٹیلہ پر کھڑا کر دیا جائے تو یہ اشارہ کرکر کے بتلادیں گے کہ یہ راوی کون ہے اورکس درجے کاہے؟

حافظ ابن جمرعسقلانی رحمة الله علیہ جب جج کے لئے گئے و زمزم کی جگد دعا کی تھی کہ یا الله مجھ ذہی جیسا حافظ عطافر ماد بیخے ۔ انہوں نے مندرک کی تلخیص کھی ہے اور تلخیص کے ساتھ اس پر تنقید بھی کی ہے ، لیعنی امام حاکم جو صدیت بھی لائے ہیں اس کا خلاصہ خود بھی و کر کیا ہے اور پھر بعد میں اس کے بارے میں اپنی رائے و کر کیا ہے۔ چنا نچہ وہ لکھتے ہیں ''قبال العماکہ صحیح علی شوط الشیخین ہے۔ چنا نچہ وہ کھتے ہیں ''وراس صدیت علی شوط الشیخین ہیں ، میں نے کہائیس ، اور اس صدید میں فلال غیب ہے۔ ''قال العماکہ صحیح علی شوط الشیخین بین ، میں نے کہائیس ، اور اس صدید میں شرط سیخین پر نہیں ہو کئی اور اس میں فلال راوی ضعیف ہے وغیرہ ۔ بعض جگہ فلاست کلا '' میں نے کہا ہے بھی شرط شیخین پر نہیں ہو کئی اور اس میں فلال راوی ضعیف ہے وغیرہ ۔ بعض جگہ امام ذہبی رحمہ اللہ کو غصہ بھی آ جاتا ہے ، جب و کیھتے ہیں کہ حاکم رحمہ اللہ نے کی معاطے میں حد ہی کردی ہے ، قو پھر تھوڑ اسا غصہ نکا لئے کے لئے کوئی لفظ بھی استعال فرما دیتے ہیں ۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت الیاس الطبیع کے رفع آسانی کے متعلق حدیث ذکر کی مشہور ہے کہ حضرت الیاس الطبیع کو آسان پر اٹھایا گیا تھا۔ امام حاکم نے متدرک میں اس کوذکر کیا ہے، ذہبی رحمہ اللہ اس کوذکر کرنے

کے بعد کہتے ہیں:

"قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، قلت كلا و الله ما كنت أظن قبل هذا الحديث أن يبلغ الجهل بالحاكم الى أن يصحح هذا الحديث"."

یعنی اس حدیث سے پہلے مجھے بیگمان نہیں تھا کہ حاکم کا جہل اس حد تک پہنچ جائے گا کہ اس جیسی حدیث کو بھی صیح قرار دیں۔

غرض حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی تلخیص متدرک میں ان تمام احادیث کی نشا ندہی کردی ہے، جہاں امام حاکم رحمہ اللہ کوٹھوکر گئی ہے اور جہال انہوں نے غیر صحیح کوشیح کہاہے۔

حیدرآبادوکن سے متدرک کا جونسخد اب شائع ہوا تھا اس کے حاشہ پر بھی ذہی کی تلخیص موجود ہے،
اس سے آسانی ہوجاتی ہے کہ اوپر حاکم کی روایت کردہ حدیث ہے نیچاس پر ذہی گا تبعرہ ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، چنا نچ اب محدثین، حاکم سے جب سی حدیث کوفقل کرتے ہیں تو وہاں ساتھ ذہی گا تبعرہ بھی فقل کرتے ہیں اور کھنا ضروری تیجے ہیں۔ اگر کہیں صرف "صححه المحاکم" کھا ہوتو عام طور پراس کی کوئی قدرہ قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہوکہ "صححه المحاکم و اقدہ علیه اللہ همی " تو بحربات کی ہوجاتی ہے۔ یعنی حاکم نے تھے کی اور "فهیسی" نے مہرلگائی "فهیسی" نے بھی اس کا اقرار کرلیا۔ پھروہ بات قابل اعتبار ہوجاتی ہے، جب تک "اقسرت عملیسه الملہ هسی" نہ ہواس وقت تک "حصحه المحاکم" کی کوئی خاص قدرہ قیمت نہیں۔ تو انواع مصنفات میں سے ایک قسم مشدد کے، ایک تسم مشدد کے، ایک تسم اور ہے جس کو مستخرج کہتے ہیں۔

#### "المستخرج"

متخرج حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی الی سند سے
ہیان کیا جائے جس میں اس کتاب کے مصنف کا واسطہ نہ آئے،اس لئے بیتھوڑی می اور پیچیدہ ہے،
مثلاً "مست محرج آبو عوالة علی صحیح مسلم" اس میں ساری وہی حدیثیں ہیں جو چے مسلم میں ہیں
ملکن ان احادیث کوامام ابوعوانہ نے اپنی الی سند سے بیان کیا ہے جس میں امام مسلم کا واسطم وجود ٹیس ہے۔
بین امام مسلم نے جوحدیثیں ذکری ہیں وہ انہوں نے اپنی سندسے ذکر کیس ہیں۔

متخرج دومین: ایک ابوعوا نه کی اور دومری ابونعیم کی ۔

ع المستدرك ، ج: ٢ ، ص: ٦٣٤ ، وقع: ١ ٢٩/٢١١ .

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث تو وہی ہے؟ تومتخرج کافا کدہ کیا ہوتا ہے؟

جواب: اس کا فائد و یہ ہے کہ حدیث کے متعدد طرق سامنے آجاتے ہیں ، دوسر ہے طریق میں بعض اوقات سند میں تغییر ہوتا ہے بعض اوقات متن میل تھوڑ اتغیر ہوتا ہے بعض اوقات زیادہ تغیر ہوتا ہے ، امام مسلم نے اپنے شخ سے روایت کی تھی وہ مختصر تھی اور ابولیع تم نے زیادہ تفصیل سے ذکر کی ، تو اس سے احادیث کو بھینے میں اور ان کا مقار نہ کرنے میں مدد کمتی ہے۔

'' معسوج ہے بیعسوج'' کاجومادہ ہے اس میں محدثین کے ہاں تین لفظ ہوتے ہیں اور تیوں کے الگ الگ معنی ہیں۔

ایک افزاج ، دوسر انتی کاورتیسر اانتخراج ہے۔

اخزاج كامعنى موتاب كركس مديث كوائي سندے ميان كرنا جيسے "احرجه المعادى"-

مخری ہے ہیں کہ سی محفل نے کوئی حدیث بغیر حوالہ کے نقل کردی تو اس حدیث کا حوالہ تلاش کر کے بیان کرنا کہ اس کو فلاں فلاں نے بیان کیا ہے جسے صاحب ہدایہ عام طور سے احادیث نقل کرتے ہیں لیکن حدیث کا حوالہ نہیں ویتے کہ یہ حدیث کہاں ہے لی ہے اور اس کوئس نے روایت کیا ہے لقولہ علیہ السلام کہہ کرگز رجاتے ہیں۔اب لوگوں نے اس کی تخریج کی ، یہ بتایا کہ یہ حدیث فلاں کتاب فلاں امام نے روایت کی ہے۔ تخریجات بہت ساری ہیں۔ ہدایہ احیاء العلوم کی تخریج فیرہ۔

استخراج کامعنی بتادیا کہ کسی دوسر ہے محدث کی روایت کو اپنی الی سند سے روایت کرنا جس میں اس محدث کا واسطہ بھی میں نہ آئے۔ جولوگ اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے وہ اخراج کی جگہ تخر تن اور تخر تن کی جگہ اخراج کا استعال کرتے ہیں، مصنفات کی چند انواع قلم بند کردی ہیں، ان اصطلاحات پرخصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ بہت ساری ہیں جن کی لمبی چوڑی فہرست میں نے درس تر مذی کے مقد مے میں بیان کی ہے، ان کا ذکر اس لئے کردیا کہ عام طور سے احاد بیٹ کے مجموعے ان میں سے کسی ایک میں داخل ہوتے ہیں، لینی جامع بسنن ،مسند، جمعی معتدرک ،مستخرج۔

الم بخارى يحميل في تركي كتاب كاجونام ركماوه "السجامع المستدالصحيح المختصر من أمور رسول الله الله والتامه " - -

بيالتظ "البعامع" اس سے وہی اصطلاحی معنی مراد ہیں لیتی جواد پر بذکور ہوئے۔

دومرا فظ"السعسحيسع"ال فظسهال بات كاطرف اشاره بكهال كتاب يس صرف ان احاديث كوورن وكرنا في نظر بهر و العسسحيسع "كاصطلاح تعريف بريورى الرتى بول يعنى: "مسا دواه المعادل العام المضبط من غير انقطاع في الإسناد ولا علة ولا شاوذ" الى كتب كوجن مي صرف

صحیح ا حادیث ہوں منحاح مجروہ کہا جاتا ہے اور بیشرف بہت کم کتابوں کو عاصل ہے جن میں صحیح بخاری سرفہرست ہے۔اس کے علاوہ صحیح مسلم اورموطاً ما لک کونشرف حاصل ہے۔

تیسرالقط "السمسند" اس سے مراد وہ مندنیں ہے جس میں احادیث صحابہ کی ترتیب سے جمع کی جاتی ہیں ، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس میں تمام احادیث سندموصول کے ساتھ بیان ہوں گی ، مرسل اور معصل روایات نہیں ہوں گی۔

چوتالفظ"السم معصو"ال كامقعديه بككونى بينه بحديث كداس كتاب بيس سارى سي احاديث كا استيعاب كرليا هميا به ، بلكه حقيقت بير بكريرا حاديث كاليك انتخاب ب- چنانچدام بخارى رحمه الله في چيد لا كهروايات بيس سيدان احاديث كالمتخاب فرمايا ب-

آ گے تین لفظ استعال ہوئے ہیں''من آمود دسول اللہ ﷺ و سننہ و آیامہ'' اس ہیں ''آمود'' سے مرادتولی احادیث ہیں۔ ''مسنن'' سے مرادتی احادیث ہیں۔

اور "امام" سے مرادآپ الله كى حيات طيبه كتاريخي واقعات إس

#### وجهتأليف

امام بخاری رحمه الله نے بیا کتاب کس داعیه کے تحت اکسی؟ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ تیسری صدی ججری کا ابتدائی زمانہ ہے جبکہ نبی کریم ﷺ کے وصال کو دوصدیاں گزر چکی تھیں۔

نی کریم و کے دوسال کے بعدا حادیث کی تدوین اور کتابت بزے پیانے پرنہیں ہوئی، بزے پیانے پراس لئے کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ بہت سارے صحابہ اور تحقیق کے پاس احادیث تحریری شکل میں موجود اور محفوظ تھیں، لیکن ان کوجع کرنے اور تدوین کا با قاعدہ اہتمام جس کے بیتیج شل حدیث کے بزے مجموع تیار ہوں، ابتداء عہد صحابہ اللہ میں نہیں ہوا، اس لئے کہ حضورا قدس اللہ نے شروع میں کتابت حدیث سے منع بھی فرمایا تھا، اس خطرہ کے بیش نظر کہ قرآن وحدیث ملتب نہ ہوجا ئیں اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔ اس دور میں اگر چدانفرادی طور پر کچے جموع موجود تھے لیکن احادیث کا کوئی بڑا مجموعہ تیار نہیں ہوا تھا، حضابہ کا وی بڑا مجموعہ تیار نہیں ہوا تھا، حضابہ کی وتا بھی وتا بھی تن نے اپنے حافظہ کے ذریعے خود بھی احادیث کو یا در کھا اور آگے اس کی تبلیخ و قدر ایس مجمی فرمائی۔

مجمع مرمة رين ك بعد قرآن كريم ك مخلف نفخ با قاعده سركارى انظام من محفوظ كردي عك اور

حضرت عثان الله نے عالم اسلام کے مختلف حصول میں پہنچاد یے تو قرآن دحدیث کے التباس کا اندیشہ تم ہوگیا۔
جب اسلام چاردانگ عالم میں پھیلنا شروع ہوا، اوران حصول میں بھی گیا جہاں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اوراس میں باطل اور گراہ فرقے بھی پیدا ہوئے ، کہیں رافضی پیدا ہوئے ، کہیں خارجی اور کہیں سبائی پیدا ہوئے ، تو ان فرقوں کے پیدا ہونے کے نتیج میں غلط سلط با تیں بھی نبی کریم پھٹا کی طرف منسوب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس مرحلہ پر ضرورت محسوس ہوئی کہ با قاعدہ احادیث کی تدوین کی جائے اور با قاعدہ مجموعے مقرر کئے جا کیں۔

#### آغاز تاليف حديث

چنانچہ تابعین کے دور میں تالیف کا آغاز ہوا اور حدیث کی کتابیں کھی جانے گئیں۔ ہمارے علم کے مطابق سب سے پہلے جن لوگول نے حدیث کی کتابیں اور مجموعے تیار کئے ہیں ان میں امام ''ھسامسر بن مصبور ہوا المسعبی'' مشہور ہے اور مکول جن کی سنن مشہور ہے اور کول جن کی سنن مشہور ہے اور کول جن کی سنن مشہور ہے اور کئی بن صبیح جنہوں نے ابواب پر کتاب کھی ہے۔ اسی طرح عبدالرزاق بن ھام کی مصنف عبدالرزاق اور پھر آخر (بعد) میں مؤطا امام مالک ہے۔ بیسب کتابیں ابواب کی ترتیب پر پہلے وجود میں آپھی تھیں ، گویا بیسنن یا مصنف تھیں ، بعد میں لوگول نے صحابہ کرام کے گر تربیب پر مسانید کھیں ، جن میں مسند تیم ابن حمادہ مسدد بن مسرحد ، مسندامام احمد بن کم مسند ہیں ، خلاصہ بیہ کے سنن کی مسرحد ، مسندامام احمد بن کر کتابیں کھی جاتی رہیں ۔

بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے ان کی کتابیں لوگوں میں مشہور ومعروف تھیں لیکن ان کی کتابیں لوگوں میں مشہور ومعروف تھیں لیکن ان کی کتابوں میں دویا تیں تھیں :

#### ىپىلى بات يېلى بات

یے کہ ان میں احادیث مرفوعہ اور موتو فہ لمی جلی تھیں گویا دونوں کے تخلوط مجموعے تھے، اس میں حضور اقد س بھی کے اقوال وافعال بھی آ رہے ہیں اور صحابہ ﷺ و تابعینؒ کے اقوال وافعال بھی آ رہے ہیں ، جیسا کہ موطأ میں جہاں مرفوع حدیثیں ہیں وہاں بہت بڑا ذخیرہ موتوفات کا بھی ہے۔

امام ابوصنیفه رحمه الله کی ایک کتاب **"کتیاب الآلیاد" ہے**اس میں مرفوع حدیثیں بھی ہیں اور موقو ف بھی ہیں ۔مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن الی شیبہ میں بھی اسی طرز پر ہے۔

#### دوسری بات

یہ کہ ان میں ہے اکثر وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث کی صحت کا اہتمام نہیں ہے، صرف ایک موطأ امام مالک ہے، جس میں امام مالک نے صحت کا اہتمام فرمایا ہے۔ جتنی کتابیں اس دور میں تالیف ہو کمیں جن کا ذکر ہوا ان میں اس بات کا النز امنہیں ہے کہ وہی حدیث لائی جائے جوضح ہو، لہذا ان میں صحح احادیث بھی ہیں، حسن، ضعف اور مشربھی ہیں۔

اسحاق بن راہویہ جوام بھاری کے اساتذہ میں سے ہیں جن کو اسحاق بن ابراہیم بھی کہتے ہیں ، انہوں نے خودا کی مندکھی تھی جس کانا م انہوں نے منداستاق بن راہویہ کھا تھا، اس کے پچھے جسے اب چیپ بھی گئے ہیں۔

ایک دن امام بھاری رحمہ اللہ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو امام اسحاق بن راہویہ نے ان کی موجودگی میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ دل یوں چاہتا ہے کہ کوئی الی کتاب لکھے جس میں صرف سیم احادیث ہوں اور وہ مرف سیم حدیثیں اور مرفوعات ہوں ، اب تک جتنی کتا ہیں تھیں ان میں اول تو سیم ، مرفوع اور موقوف ملی جلی تھیں۔

#### سبب تاليف

ا مام بخاری رحمہ اللہ کے دل کو یہ بات اچھی گئی اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ امام اسحاق بن را ہو یہ گی اس خواہش کو میں ایسی کتاب کی تالیف کے ذریعہ پورا کروں۔ ت

## اشاره غيبى بذريعه خواب

ابھی بدارادہ پیدا ہی ہواتھا کہ ایک دن امام بخاریؒ نے خواب میں نی کریم بھی کی زیارت کی اورخواب میں ذیکھا کررسول کریم بھی تشریف فرما ہیں اورامام بخاریؒ نے اپ آپ کود بھیا کہ وہ حضورا کرم بھی کے چہر کے انور کے سامنے پکھا جھل رہے ہیں۔ اس انداز سے پکھا جھل رہے ہیں کہ جیسے کوئی خض کی انسان کے چہرے پر آنے والی کھیوں کو پکھے کے ذریعہ دورکر رہا ہو۔ بیخواب دیکھا اوراس کی تعبیر واضح تھی کہ اللہ بھی نے امام بخاری رحمہ اللہ کواس کام کے لئے منتخب فرمایا کہ وہ رسول کریم بھی کی طرف منسوب ہونے والی ہاتوں میں صحیح اور غیر صحیح کے درمیان فرق کریں، اور جولوگ رسول کریم بھی کی طرف منسوب کررہے ہیں ان کو وفع کریں، اور محمدم کتابا میں دائلہ میں دواہ عند ابراہیم ہی معقل النسفی قال: کا عنداسما ق بن داھوید فقال: لو جمعدم کتابا مصحیح سنة النبی ،قال: فوقع ذلک فی قلبی، فاعدت فی جمع الجامع الصحیح دفی تدریب الروای فی مصحصرا المصحیح سنة النبی ،قال: فوقع ذلک فی قلبی، فاعدت فی جمع الجامع الصحیح دفی تدریب الروای فی شرح تقریب النووی ، ج: اص: ۲۰ ای و تاریخ بغداد ، ج: ۲ ص: ۱۳

سرور دوعالم ﷺ کی سنت کا دفاع کریں۔اس خواب سے جوسابق ارادہ تھا اس کی مزید توثیق ہوگئی اور پھرا ہام بخاریؒ نے بیہ کتاب تالیف فرمانی شروع کی اورتقریباً ۱۲ سال میں بیہ کتاب کمل کرلی ہے۔

#### مقام تأليف

اس میں روایتی بظاہر متعارض نظر آتی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب کس جگہ کھی۔ بعض روایتوں ہیں آتا ہے کہ مکہ مکر مہ ہیں کھی ، بعض ہیں آتا ہے کہ مدیدہ منورہ میں کھی ، بعض میں آتا ہے بخارا میں ، اس طرح مختلف روایتیں ہیں۔ کیکن صحح بات یہ ہے کہ اس کی تالیف عرصہ دراز تک جاری رہی کچھ حصہ کہیں کھااور کچھ حصہ کہیں۔ مختلف بلا وواما کن میں اس کی تالیف جاری رہی۔ البتہ ابتداء معرحرام میں ہوئی۔ عمیض وتراجم وضع کرنے کا کام خاص طور سے مدینہ منورہ میں مکمل فر مایا۔ یہ بات زیادہ صحح ہے۔ لیکن پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ نہیں بتائی جاسکتی کہ کتنا حصہ کس جگہ تالیف کیا، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میں نے چھ لا کھ حدیثوں میں سات کے ساتھ نہیں ور نقید اور تقیح کی چھلنیوں سے گذار کر حدیثوں میں تانی جاسکتی کہ کتنا حصہ کس جگہ تالیف کیا، خود امام بخاری وضعید اور تنقیح کی چھلنیوں سے گذار کر حدیثوں میں تالیف کی۔

### طريق تاليف

امام بخاری رحمہ اللہ نے فنی اعتبارے حدیث کو پر کھنے کے تمام ذرائع استعال کرنے کے بعد صرف ان فنی ذرائع پراکتفانہیں کیا ،آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث پر دو دورکعت پڑھی اور استخارہ کیا کہ آیا یہ حدیث اس کتاب میں کصوں یا نہ کھوں ،اس تمام جبتو کے بعد جس حدیث کے بارے میں کمل اطمینان ہوگیا کہ یہ صحیح ہے تب میں نے وہ اس کتاب میں درج گی۔ ھ

#### "أصح الكتب" كالقب

الله على الله على الله على الله على استعداداوران كاخلاص اوررجوع الى الله كى بركت الله على استعداداوران كاخلاص اوررجوع الى الله كى بركت سهاس كتاب كويدمقام عطافر مايا كه جب منظر عام برآئى تو الل علم في اسكو "أصبح المكتب بعد محتاب المله" قرار دياراوريد لقب محض عقيدت اورعبت مين بين ديا كيا بلكه اس دوركه اوراس دورك بعد كمحدثين وفقا وحديث في خورديين كى طرح ايك ايك روايت كاجائزه ليا ، سندكو بركها ، متن كوجان يا اورسب بحد كرات ايك الله "كالقب ديار

م في تدريب الرواي في شرح تقريب النووي ، ج: 1 ص: 14.

ذكره الحافظ ابن حجر عن الفريري و عُمر بن محمد البجيري في هدى السباري ، ص: ٩٨٩.

#### معاصرعلاء كااعتراف

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی تالیف سے فارغ ہوکراسے اپنے اساتذ و کرام حضرت امام احمد بن منبل ، حضرت علی بن مدینی اور بچکی بن معین رحمہم اللہ کی خدمت میں ویش کیا ، یہ حضرات علم وفن حدیث کے ایک دوخشاں ستارے منے ، ان حضرات نے پوری کتاب کو بنظر ممیق پڑھنے کے بعد صرف چارحدیثوں کے علاوہ پوری کتاب کی احادیث کومیح قر اردیا۔

جب امام بخاری رحمہ اللہ اوران کے اساتذہ میں جاراحادیث کے ہارے میں اختلاف پیدا ہوگیا،تو بعض حصرات محدثین مثلاً امام عقبال نے دونوں فریقوں کے دلائل کا جائزہ لیا اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعدیہ فیصلہ کیا کہ اس اختلاف میں امام بخاری کی رائے زیادہ وزنی اور زیادہ قائل قبول ہے گویا کہ وہ جا رحدیثیں بھی صحت سے خارج نہیں ہیں۔ ت

# صحیحین سے متعلق دارقطنی وابن حجر کی آراء

جس طرح کمارحد شن نے خورد بین لگالگا کر بخاری کی روایات کو جانچا اور پر کھااس طرح المام دارقطنی رحمداللہ تعالی جوامام بخاری سے کائی بعد میں آئے۔انہوں نے سیح بخاری وسلم پرایک کتاب کھی جس کا نام "العدسع علی المصحب حین" ہے انہوں نے وُھائی سو کے قریب حدیثیں بخاری اور سلم سے نکال کریہ بتایا ہے کہ ان حدیثوں میں قلاں فلاں علیمں پائی جاتی ہیں۔ کو یا پی خیال ظاہر کیا کہ اگر صحبین کی حدیث میں کسی حدیث کوضعیف یا متکلم فیہ کہا جاسکتا ہے وہ وُھائی سو ہیں۔

ان و حال سواحادیث میں سے اس حدیثیں بخاری کی بین اور ایک سوسا خوسلم کی بیں۔

لین امام دارقطنی رحمداللہ کے بعد جولوگ آئے انہوں نے دارقطنی کے دلائل اوران کے اعتراضات کا چھی طرح تعاقب کیا۔ حافظ ابن جحررحمداللہ فی " کے مقدمہ بیں ایک بوری ضل اوران بیل ایک بوری ضل " دار قسطنسی" کے " تعبیع علی المصحیب سین " پرتجرے کے لیخضوص فرمائی ہے، اوراس بیل "دار قسطنسی" کے دو "دار قسطنسی" کے دو "دار قسطنسی" کے دو اعتراضات کا تفعیل سے جائزہ لیا، اور بالا خراس نتیج پر پہنچ کہ "دار قسطنسی" کے دو اعتراضات درست نہیں ہیں، صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں حافظ ابن حجر رحمداللہ امام وارقطنی رحمداللہ کے اعتراضات ورست نہیں ہیں، صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں حافظ ابن حجر رحمداللہ امام وارقطنی رحمداللہ کے اعتراضات ورنی نمیں ہیں۔ کے اعتراضات ورنی نمیں ہیں۔

<sup>.</sup> هدى السارى ،ص: 2.

### اخذ حدیث میں امام بخاری می کا ذوق

حقیقی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ اما م بخاری رحمہ اللہ کے اخذ حدیث کے ذوق کوئیں پہنچ پاتے بین امام بخاری رحمہ اللہ کوئی حدیث جس وجہ سے اپنی کتاب میں لے کرآتے ہیں اس وجہ کی تہہ تک نہیں پہنچ کیاتے۔ مثلاً امام بخاری آیک حدیث لے کرآئے ہیں اس میں ایک آدی ہے جوسلیمان بن بلال ہے اگر رجال کی کتابوں میں دیکھیں تو سلیمان بن بلال کے حالات میں نظر آئے گا کہ وہ مشکلم فیدراوی ہے۔ بہت سے محدثین نے ان پر کلام کیا ہے ، اس کلام کی وجہ سے دل میں خیال پیدا ہوا کہ امام بخاری کی بیروایت مشکلم فید ہے۔ لیکن امام بخاری آئ سے وقت لاتے ہیں کہ اس خاص حدیث کے بارے میں ان کو یقین ہوگیا کہ سلیمان بن بلال جو روایت سے کہ کی دوسر سے شواہر ، قر ائن اور دلائل کی روشنی میں امام بخاری مطمئن ہوگئے کہ میروایت میں میں میں امام بخاری مطمئن ہوگئے کہ سیروایت میں کے کہ ایر ایس میں کہ آئے ہیں وہ درست ہے ۔ یعنی دوسر سے شواہر ، قر ائن اور دلائل کی روشنی میں امام بخاری مطمئن ہوگئے کہ سیروایت میں کے کہ آئے ہیں۔

بعض اوقات الیاہوتا ہے کہ ایک ہی راوی ہے، ایک ہی استاذ سے اس کی روایتیں مقبول ہیں ووسر سے استاذ سے مقبول نہیں ، تو اما م بخاریؓ صرف اس استاذ سے روایتیں نقل کریں گے جس سے اس کی روایتیں مقبول ہیں ۔ دیکھنے والاسمجھے گا کہ متکلم فیدراوی کی روایت لے کرآئے ہیں۔اس لئے امام بخاریؓ کے ذوق اور مدارک کو سمجھنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔

اس لئے حافظ ابن جمرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس فصل کے اندر ایک ایک مسئلے کامفصل جائزہ لیا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں ، ا کا دکا مقام پر حافظ ابن حجرؓ کی بحث کمزورنظر آتی ہے اور ان کا جواب شانی معلوم نہیں ہوتالیکن وہ جگہیں بہت کم ہیں۔

### بخاری شریف کی وجوہ فوقیت

اس تمام ترجمان بین ، تحقیق و تفتیش کے بعد است اس نتیج پر پینی کر سیح بخاری "اصح الکتب بعد کتاب الله" ہے۔ اس میں تھوڑ اساکلام ہواہ کہ موطاً زیادہ سیح ہے یا بخاری، کونکہ جب تک بخاری وجود میں نہیں آئی اس وقت تک موطاً کو پہلا جا تا تھا کہ موطاً امام الگ "اصح الکتب بعد کتاب الله" ہے۔ اب سیح بخاری کو دیا جانے لگا تو موطاً اور سیح بخاری میں کیا فرق ہے؟

اس کے جواب میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ موطاً بر" اصبح المکتب بعد کتاب اللّه"کا اطلاق بخاری کے جواب میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ موطاً بر" اصبح المکتب بعد کتاب اللّه "کا اطلاق بخاری کے فاہر ہونے سے پہلے کیا گیا تھا اور وہ بڑی حد تک صحیح تھا کین بخاری کو حاصل ہوا اور اگر چہ ہیہ بات موطاً کے بارے میں بھی صحیح ہے کہ اس کے اندر جوا حادیث مرفوعہ ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں ۔لیکن اس کے باوجود بخاری کی کتاب کو موطاً پرکئی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔

نها پېلی وجه

مہلی وجہ نوقیت میر ہے کہ سیح بخاری کی احادیث مرفوعہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔موطأ میں احادیث مرفوعہ بہت کم ہیں۔

دوسری وجه

دوسری وجہ فوقیت سے کہ موطا امام مالک میں احادیث مرفوعہ اور موقوفہ دونوں موجود ہیں۔ اور سیج بخاری میں اصل کتاب کے اندرا حادیث مرفوعہ ہی بیان ہوئی ہیں جبکہ احادیث موقوفہ بہت کم ہیں۔

ننيسرى وجبه

مرائیل اور منقطعات کے جمت ہونے کے بارے بٹل علاء حدیث کا آپس میں اختلاف ہے، یہ بات تمام حضرات کے نزدیک مسلم ہے کہ موصول کو مرسل پر فوقیت حاصل ہے بنسبت مرسل کے، امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے محدثین حضرات ، امام ابو صنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ سب حضرات مرسل کو جمت مانے تھے، بشر طیکہ روایت کرنے والا بصیفہ جزم روایت کرے اور اس میں کوئی وجہ تر دید بھی نہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ بھی جمت مانے والے گروہ کے ساتھ جن ۔

جبکدامام بخاری رحمہ الله مرسلات کو جت نہیں مانے اور انقطاع ان کے زویک ایسا عیب ہے جس کی مجب سے جس کی مجب سے حدیث صحت کے مرتب سے گر جاتی ہے، الہذا انہوں نے اپنی کتاب میں منقطعات اور مراسل سے اجتناب کیا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ الله کی کتاب کوامام ما لک رحمہ الله کی کتاب پر فوقیت حاصل ہے۔

بہ تین وجوہ ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کوموطاً سے بالاتر سمجھا گیا اور بہ لقب "اصبح المكتب بعد كعاب الله" دیا گیا،البت بعض محدثین سے بیمنقول ہے كہ انہوں نے سی مسلم كوشيح بخارى برفوقيت دى ہے۔

صحيحين كامر تنبه علماءمغاربه كي نظرميس

بعض اہل مغاربہ (اندلس ، مراکش ، الجزائر اور لیبیا کے رہنے والوں) نے سیح مسلم کوسیح بخاری پر جو فوقیت دی ہے ، اس کی وجہ بیرند تھی کہ انہوں نے مسلم کوصحت کے اعتبار سے بخاری پر فوقیت دی ہے ، بلکہ دیگر دووجہ سے مسلم کو بہتر قرار دیا ہے :

ایک وجہ: یہ ب کدامامسلم رحمداللہ نے اپنی کتاب کومرفوعات کے لئے خاص کیا ہے۔اس طرح کہ

مقدمه کے بعدسب حدیثیں مرفوع ہیں، یعنی ایک دواحادیث کوچھوڑ کر ہاتی سب مرفوعات ہیں۔

بخلاف امام بخاری رحمدالله کے، وہ اگر چداصل کتاب میں تو مرفوع احادیث ہی لے کرآتے ہیں لیکن ترحمۃ الباب میں ان کے ہاں تعلیقات بہت ہیں۔ ای طرح تراجم کے ذیل میں احادیث موقو فداور مقطوع بھی بہت ہیں، یعنی مرفوعات ہے۔ الا ماشا والله بہت ہیں، یعنی مرفوعات ہے۔ الا ماشا والله ودمری وجہ نید ہے کہ امام مسلم رحمہ الله کی ترتیب بڑی اچھی اور آسان ہے، وہ ایک باب کی تمام احادیث کو اس کے تمام طرق واسانید کے ساتھ کیجا کردیتے ہیں، ایمانہیں کرتے کہ ایک طریق ایک جگہ، دومرا طریق دومری جگہ۔ لہذامسلم میں حدیث تلاش کرتا اور اس کی اظ سے استفادہ بھی آسان ہے کہ حدیث کے تمام طرق واسانی ہوئے ہیں۔ استفادہ بھی آسان ہوئے ہیں۔ طرق تی بیان جو جی اس کے کہ اس حدیث میں کیا کیا الفاظ استعال ہوئے ہیں۔

بخلاف امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ وہ ایک حدیث کا ایک طریق اگر کتاب الطہارۃ میں لاتے ہیں قو دوسرا طریق طلاق میں لائیس کے بنیسرا لکاح میں، چوتھا ایمان میں لائیس کے وغیرہ وغیرہ ۔ ایک ہی حدیث کے مختلف طریق کوام مختلف جگہوں پر بھیرا ہے۔ اس لئے کہ امام بخاری کا مقصدا حادیث سے احکامات کا استنباط ہے، لہذا اگر ایمان کا مسئلہ مستنبط ہور ہا ہے تو وہ حدیث کو کتاب الایمان میں لائیس کے اور اس سے جہاد کا مسئلہ مستنبط ہور ہا ہے تو کتاب الجہاد میں لائیس کے ، اور اس معاطے میں امام بخاری کے مدارک استخد دقیق ہیں کہ بسااوقات انسان جیران رہ جاتا ہے کہ یہاں پر اس حدیث کولانے کا کیا مقصد ہے؟

# صنیع بخاری میں د قائق کی مثال

اس بات کوایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ مفرت ضباعۃ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے جج کاارادہ کیا تو حضور نبی کریم پھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، بیا کشریکا تو حضور نبی کریم پھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، بیا کشریکا تو حضور نبی کریم پھٹا کی خدمت میں حاضر کے بعدا کر بیاری کی وجہ سے سفر جاری ندر کھ سکوں تو پھراحرام سے کیے نکلوں گی؟

توانبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا عی ایسا کروں کہ احرام با ندھتے وقت کوئی شرط لگالوں کہ اگر میں بیار ہوگئ تو احرام کھول دوں گی؟ آپ ﷺ نے اجازت دی کہ ہاں شرط لگالو، انبوں نے بو چھا کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فر بایا"الملہ معلی من الأرض حیث بحدیث "کوب بید دیث ہے۔ اس پر بحث "کوب اب المحیج" میں آئے گی افٹا واللہ، اس صدیث کا تعلق "کوب اب المحیج" سے ہاوراس کا ذکر "اضبطو اب فی المحیح، احصاد فی المحیح" وغیرہ میں بھی آسکتا ہے۔ لیکن امام بخاری نے "کتاب المحیح" میں اس کو کہیں بھی ذکر جی انہ عنہا کی حدیث المسحدج" میں اس کو کہیں بھی ذکر جی انہ عنہا کی حدیث المسحدج" میں اس کو کہیں بھی ذکر جی انہ اب فاہرے کہ جو تفی حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی حدیث المسحدج" میں اس کو کہیں بھی ذکر جی انہ عنہا کی حدیث

الماش كرناچا بكاتوس سے پہلے "كعاب المحج" من الش كرے كا ور پورى "كعاب المحج" كا چكر كانے كيا وجود ينيس ملى ، كردے كا كريد ديث بخارى من نيس ہے۔ چنا نچ بہت سے حضرات نے كرد يا كہ حضرت ضاعہ بنت زير رضى الله عنها كى حديث بخارى من نيس ہے۔ اس لئے كہ "كتاب المحج" من نيس ملى ، حضرت ضاعہ بنت زير وضى الله عنها كى حديث بخارى من نيس ہے۔ اس لئے كہ "كتاب المحج" من نيس ملى المام بخارى اس كو "كتاب المحقو" من الله عن المام بخارى اس كو "كتاب الكفو" من الله عن "كرا الله المحقو" من الله عن "كرا الله المحقوة على الله عن "كرا الله عن من من موتى ہے ، نسبت كى كفائت بعدى بات ہے۔

اب بظاہراس سے کوئی جوڑ اور مناسبت نہیں ہے اور جہاں اصل جوڑتھا وہاں ذکر نہیں کیا ،اس لئے کہ امام بخاری اشتراط فی انج کے قائل نہیں ہیں ، حند یعی اشتراط فی انج کے قائل نہیں ہیں۔اس لئے اگر وہاں لاتے تو اشتراط کے باب میں لاتے اس سے کو یااشتراط کے فد مہب کی توثیق ہوجاتی۔

" محسف " من كيول لائع؟ اس كئے كه ضباعة بنت زبير رضى الله عنها كى حديث كر آخريس ايك فقره به كه ضباعة بنت زبير همقداد ابن الاسود كے نكاح ميں تقيس ـ تو ضباعة بنت زبير كا قبيله كوئى اور تھا اور مقداد بن الاسود كا قبيله كوئى اور تھا۔

وہاں بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر چدنسب کے اعتبار سے دونوں بیٹ کفائت نہیں تھی لیکن'' دین کی کفائت نہیں تھی لیکن'' دین کی کفائت کی وجہ سے ''کلساب السحیح'' بیل فرکرنے کے بجائے''ہاب الاسماء می المدین'' بیل فرکرا، بیا کی مثال ہے۔ ایس بہت ساری مثالیں بخاری کے اعمرا آپ خودو یکھیں کے ایکن بیا کی مشتقل موضوع ہے جس کی بحث آگے آگے گی ان شاء اللہ تعالی۔

اب جو شخص حدیث علاش کرنا چاہتا ہے اس کے لئے دشواری پیش آتی ہے وہ اگریدو مکھنا چاہے کہ بخاری میں بیرحدیث مختلف طریقوں ہے آئی ہے تو اس کوایک جگرنہیں ملے گی بلکداس کو بہت ورق گردانی کرنی پڑے گی۔

اس واسطے مغارب نے کہا کہ مخیم سلم کا اُسلوب ہل ہے بایں معنی کداس میں سارے طرق بیجال جاتے ہیں اور دشواری اٹھانی نہیں پڑتی ، تو ان کے کہنے کا منشاء بینیں ہے کہ سلم زیادہ محیح ہے بہ نبیت بخاری کے بلکدان کے کہنے کا منشاء بینی کا بینی اور دشواری اٹھانی نہیں پڑتی ، تو ان کے استفادہ آسان ہے۔ البتہ ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کا بینی تولہ مشہور ہے کہ جس مقولے نے ان کی طرف بیہ بات منسوب کی کہ گویا انہوں نے مسلم کو بخاری پرصحت کے لحاظ سے ترجے دی ہے ، اوروہ ابولی نیٹا پوری ہیں جن کا بی جملہ مشہور ہے کہ "مالحت ادیم المسماء سمتاب اصب من سکتاب مسلم" کہ اس آسان کے بینے کوئی بھی کتاب مسلم سے زیادہ صبح نہیں ہے۔ یہ جملہ مشہور ہے۔

لوگ اس کا لا زمی مطلب یمی سیجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلم کو بٹاری پرتر جیج دی ورنہ آسان کے پنجے بخاری موجود ہے تو پھران کا بیکہنا کہ آسان کے پنچے سلم کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے ،اس کے سواکوئی اورمطلب نہیں کہ انہوں نے صحت کے اعتبار سے بھی مسلم کو بخاری پرتر جیجے دی۔ چنانچہ اس فقرے کی تشریح وتو ضیح وتعبیراوراس پررد دفقد ح حضرات محدثین کے ہاں بہت لمبی چوڑی ہوتی رہی کسی نے ان کی تاویل کی تو کسی نے ان کی تر دید بھی کی ہے۔

# **"أصبح"** كى تاويل وتر ديد

تاویل کرنے والوں نے کہاہے کہ انہوں نے ''اس لئے کہا کہ بخاری کے اندر موقو فات بھی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقات بھی نقل کرتے ہیں۔ احادیث موقو فہ کو ترجہ الباب میں جہاں صحت کا اہتمام بھی نہیں ان میں بعض حسن بھی اور اکا دکا ضعیف بھی ہیں۔ جن پر امام بخاریؒ نے تھیہ بھی کی ہے۔ تو اگر چہا حادیث مرفوعہ میں توصحت کا پورا الترام ہے لیکن احادیث موقو فہ تعلیقاً امام بخاریؒ ترجمہ الباب میں فہ کر کرتے ہیں ، ان میں صحت کا پورا الترام نہیں کہیں غیر محجے یا حسن بھی آجاتی ہیں ، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے میں صحت کا پورا الترام نہیں کہیں غیر محجے یا حسن بھی آجاتی ہیں ، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گے۔ لیکن امام سلم رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیق کا کوئی باب ہی نہیں ہے۔ ان کی پوری کتاب میں خطبہ کے بعد سے گی ۔ لیکن امام سلم رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیق کا کوئی باب ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضعیف یا حسن ہے۔ بخلاف بخاری کے ، کونکہ ان کے تراجم کے اندراحادیث حسن بھی آتی ہیں۔ اس لی ظریب امام کی احادیث مسندہ بیں وہ یقینا مسلم کی احادیث مسندہ بر فوقیت رکھتی اصل کتاب کا تعلق ہے۔ اس میں امام بخاریؒ کی جواحادیث مسندہ ہیں وہ یقینا مسلم کی احادیث مسندہ بر فوقیت رکھتی ہیں۔ یہی تاویل ہے۔

بعض حضرات نے تر وید کی ہے کہ ابوعلی نیٹا پوریؒ نے صحیح غور نہیں کیا اگر غور کرتے تو یہ بات نہ کہتے۔جس کی ولیل مدہے کہ بخاری اور مسلم کی بہت می حدیثیں اور بہت سے رجال مشترک ہیں۔ایک راوی سے بخاری بھی روایت کرتے ہیں اورا مام مسلم بھی روایت کرتے ہیں۔لیکن پچھر جال ایسے ہیں کہ انہیں بخاری رحمہ اللہ نے تولیا ہے اور مسلم رحمہ اللہ نے نہیں لیا اور پچھر جال ایسے ہیں جن سے مسلمؓ نے تولیا ہے لیکن بخاریؓ نے نہیں لیا۔

# متكلم فيدراويون كي تعداد

جن رجال ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے لیا اور امام سلم رحمہ اللہ نے نہیں لیا ہے ان کی تعداد کل جارسو تمیں کے لگ بجگ ہے اور وہ رجال جن سے امام سلم رحمہ اللہ نے احادیث روایت کی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کی ان کی تعداد ساڑھے چے سوکے قریب ہیں۔

پھرجن رجال سے امام بخاریؒ نے احادیث نکالیں اور امام سلمؒ نے نہیں نکالیں ان میں متعلم فیراویوں کی تعداد کل اس ہے، اور جن رجال سے امام سلمؒ نے نکالیں اور امام بخاریؒ نے نہیں نکالیں ان میں متعلم فید راویوں کی تعداد ایک سوساٹھ ہے۔ گویا پوری دوگئی تعداد ہے۔ تو اس سے پتدنگا کہ امام بخاریؒ کے ہاں رجال

کے انتخاب میں احتیاط کامعیار بہنست امام سلٹم کے زیادہ بلند ہے۔ اس سے بخاری کی فوقیت معلوم ہوتی ہے۔

صحيح بخارى شريف

صیح بخاری کو ''اصب الگتب بعد کتاب الله'' قرار دیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ صدیث کے جتنے مجموعے معروف اور مشہور ہیں ان میں صیح بخاری کا مقام صحت کے اعتبار سے سب سے او نچا ہے۔ اس میں دو کتابیں ایک تھیں جن کے بارے میں خیال ہوسکتا تھا کہ شاید وہ بخاری سے زیادہ اُصح ہیں یا

كم ازكم اس يم يله بير \_

(۱) موطأامام ما لک (۲) صحیح مسلم شریف۔

موطاً امام ما لک کے متعلق تفصیل سے بیان کردیا گیا ہے کہ اپنے دور میں اس کو ''اصبح المسکتب معد سکت اب الملہ'' کہا جاتا تھا، لیکن صحیح بخاری کے بعد بیلقب صحیح بخاری ہی کے لئے مخصوص ہوا، کیونکہ سیح بخاری کوئی لحاظ سے موطاً امام مالک پر فوقیت حاصل ہے۔

بات موری هی امام ابوعلی نیشا پوری رحمه الله کے اس مقوله کی:

"مالحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم" انہوں نے غالباً یہ جمله اس وجہ سے کہا کہ سمج مسلم میں مقدمہ ختم ہونے کے بعدتمام احادیث مرفوع اور موصول ہیں۔ اس میں احادیث موقو فہ بھی بہت كم اور احادیث مرسله تو تقریباً معدوم ہی ہیں اور تعلیقات تو بالكل ہی نہیں ہیں۔

للذاجتنی بھی احادیث آرہی ہیں وہ سب مرفوع ہیں اور صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ بخلاف امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے سیح بخاری کے ترجمۃ الباب میں بہت ی احادیث معلقہ، موقو فداور مرسله ذکر کی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگرامام ابوعلی نیٹا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام سلم کی کتاب کو اضح کہا تو یہ بات فی الجملہ سیح ہوسکتی ہے، لیکن جہاں تک صیح بخاری کی مشدا حادیث کا تعلق ہے؛ تو اس میں بحثیت مجموع بخاری کو مسلم پرفوقیت حاصل ہونے کی دووجہیں ہیں:

کیلی وجہ یہ بیان کی تھی کہ میچے مسلم میں شکلم فیہ رادیوں کی تعدادا کیسوساٹھ (۱۲۰) اور سیجے بخاری میں مشکلم فیہ رادیوں کی تعداداسی (۸۰) ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے رجال کے انتخاب میں زیادہ احتیاط اور تعبت سے کام لیا ہے، بہ نسبت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے۔

دوسری وجدیہ ہے کہ جن متکلم فیدراویوں کی احادیث امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ذکر فرمائی ہیں اکثر وہ ہیں جوخود امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے شیوخ میں سے ہیں،امام بخاری رحمہ الله ان سے ملے ہیں،ان سے حدیثیں خود حاصل کیں،ان کے ساتھ رہے۔الہذاان کے حالات سے اور ان کے معیار سے وہ خوب اچھی طرح

واقف اور باخبر ہیں۔ بخلاف امام سلم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے جن منتظم فیدراویوں کی احادیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں وہ ان کے مشائخ میں سے نہیں ہیں یا بہت کم ہیں اور زیادہ ترسند میں آھے چل کر کہیں ایسے رجال آتے ہیں جن سے امام سلم رحمۃ اللہ علیہ کی ملا قات نہیں ہوئی۔ اس کا فرق اس لئے ہر تا ہے کہ کسی راوی کا منتظم فید ہونا لیعنی کسی راوی کے بارے میں اشہ جرح و تعدیل کا کلام کرنا اور بیا کہنا کہ بیضعیف ہیں یا ان کا حافظ توی فید منبیں تھا وغیرہ وغیرہ محض اس وجہ سے ان کی حدیث ہمیشہ ضعیف نہیں ہوجاتی، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی بعض حدیث ہمیشہ ضعیف نہیں ہوجاتی، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی بعض حدیث ہمیشہ ضعیف ہوں اور بعض مجج یا تو می ہوں۔

اس کا خلاصہ اور تفصیل یہ ہے کہ ایک ہی راوی کی بعض اوقات کسی ایک استاذکی روایتوں کے بارے میں دومختف جہتیں ہوتی ہیں: ایک جہت ہے وہ ضعیف ہے مثلاً ایک راوی نے کسی ایک شخ کی صحبت اتنی نہیں اٹھائی ، چلتے پھرتے ان سے ملاقات ہوگئی یا علی سبیل الندرۃ اس کے پاس رہا اور اس کی طویل صحبت نہیں اٹھائی اور حافظ اتنا قوی نہیں تو اکا دکا جوحدیثیں سنیں وہ انچھی طرح یا رنہیں ہو سکیں اس میں غلطی ہوگئی۔

لیکن یمی راوی دوسری جہت ہے توی ہے مثلاً: اسے سی دوسرے اُستاذی صحبت میں عرصہ دُراز تک رہنے کے بیتیج میں بعض او قات ایک ہی حدیث بار بار سننے کوملتی ہے۔ جس کے بیتیج میں وہ حدیث الجھی طرح یا د ہوجاتی ہے۔ تو راوی ضعیف ہے اس معنی میں کہ حافظہ اتنا قوی نہیں ہے، کیکن پہلے استاذی روایتیں اس نے شیح طریقے سے محفوظ نہیں رکھیں ،کیکن دوسرے استادی روایتیں صبح طریقے سے محفوظ رکھی ہیں۔

بعض اوقات یہی بات شہروں کے اختلاف سے ہوتی ہے کہ کسی ایک شہر کا کوئی مخص کسی دوسرے شہر کے مشارکنے کے پاس جا کرعلم حاصل کرتا ہے ، کیکن اس شہر میں اس کور ہنے کا طویل موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہاں کے مشارکنے کی عاوات ، طریقہ کا راوران کے اسلوب سے وہ پوری طرح آشنانہیں ہوتا ، لہذا جب ان کی روایتیں نقل کرتا ہے تو گڑ بو کرجا تا ہے۔

لیکن دوسرے شہر میں لمباعرصہ رہا ہے۔ وہاں کے مشائخ کے ساتھ کثرت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا،
وہاں کی عادات، تقالید، رسم ورواج ادروہاں کے طورطریقوں ہے وہ اچھی طرح واقف ہوگیا، تو جب ان مشائخ
کی احادیث نقل کرتا ہے تو میچے کرتا ہے۔ مثلاً اساعیل بن عیاش رحمۃ الله علیہ ایک راوی ہیں ان کے بارے میں کہا
جاتا ہے کہ اگروہ اہلِ شام میں سے کسی شیخ کی روایتیں لائیں گے تو قابل اعتبار ہوں گی، اور اگر اہل حجازیا اہل
عراق میں سے کسی شیخ کی روایت لائیں گے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ (الحمد ہللہ)

اس طرح بسااوقات ایک ہی راوی کی اپنی زندگی کے مختلف زمانے ہوتے ہیں ، ایک زمانے میں اس کی حدیثیں قابل اعتاد ہوتے ہیں ، ایک زمانے میں اس کی حدیثیں قابل اعتاد ہوتیں ۔ مثلاً ایک راوی ہے ایک زمانہ تھا کہ اس کا حافظہ بڑا تو می تھا اور اس میں احتیاط اور تثبت بہت زیادہ تھا، کیکن کچھ دنوں کے بعد کوئی ایساوا قعہ پیش آیا یا

عمرزیادہ ہوتی یا کوئی اور حاویث پیش آگیا جس کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہوگیا اور اس بناء پر ان میں وہ احتیاط و تثبت باقی ضر ہاجو ایک راوی میں ہونا چا ہئے۔ مثلاً ابن لہید رحمہ اللہ ایک رادی ہیں۔ ان کے ہارے میں کہا جاتا ہے کہ ابتدائی وور میں تھیک تھے، بعد میں ایک دفعہ کدھے ہے کر گئے سرمیں چوٹ آگئی اور سرمیں چوٹ آنے کی وجہ سے حافظ کمزور ہوگیا اور اس کے بعد کی روایتیں ان کی قابل احتیاد نہ رہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے کھر میں آگ گئے کی وجہ سے ان کی کما ہیں جل گئیں تھیں تو اس کے بعد سے ان کی روایتوں میں ضعف آگیا۔

بعض مرتبدالیا ہوتا ہے کہ ایک فخص ایک زمانہ میں عادل ہوتا ہے اور بعد میں اس سے پکھا ہیے امور صادر ہوتے ہیں جواس کی عدالت میں جرح کرتے ہیں۔توجب وہ عادل تفااس زمانے میں جوروایتیں کی تھیں وہ قابل اعتاد تھیں اور جب ان سے ایسے امور صادر ہوئے جوعدالت میں قابل جرح تھے تو اس زمانے کی روایتیں قابل اعتاد نہیں۔

# مروان بن الحكم رحمه الله كاحال

جیسا کدمروان بن تکم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے'' واللہ اعلم'' کہ جب تک امیر ٹیس ہے تھے اس وقت تک عادل لوگوں میں شارتھاء اس واسطے ان کی روایتیں قابلِ اعتاد تھیں ، ٹیکن جب امیر بن مھے تو اس کے بعد ان کی عدالت مجروح ہوتئی۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔

ای طرح ایک بی راوی کواگر چبعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ایکن ضروری نہیں کداس کی ہرروایت قابل رو ہو بلکہ مختلف حالات کے پیش نظر بعض روایات اس کی قابل تسلیم ہو سکتی ہیں۔ البذا اگر ایک آ دم کسی ضعیف راوی سے خود طلا ہے اوراس سے اس کی ملاقات رہی ہے تو وہ زیاوہ بہتر طریقے پر پہچان سکتا ہے کہ اس کی کوئسی روایت قابل قبول ہے اورکوئی روایت قابل قبول نہیں۔

# صیح بخاری میں منکلم فیدراوی بے خطرطریقے پرآئے ہیں پہلی وجه 'فوقیت

امام بخاری رحمہ اللہ جن منتظم فیدراہ بول سے سیح بخاری میں روایتیں نقل کرتے ہیں ، ان میں سے اکثر سے ال اللہ سے ال سے ان کی خود طلاقات ہوئی ہے ، اور وہ ذاتی طور پر ان سے واقف ہیں ، ان کے سیح اور سقیم کو جانے ہیں ، کون می روایتیں ان کی سیح ہیں اور کون می سیح نہیں ہیں ، یہ تمام اُمورا مام بخاری رحمہ اللہ کے مید نظر ہیں ، انہوں نے ذاتی مشاہدے اور فیصلہ سے انجمی طرح مجمان پوکک کران حضرات کی روایتیں ذکر کی ہیں۔

بخلاف امام مسلم رحمداللد کے کدانہوں نے ان متعلم فیدراو یوں کی روایتی نقل کی ہیں جن سے ان کی

ملا قات بھی نہیں ہوئی ہے اور ان کی روابیتی ذکر کرنے کا فیصلہ ذاتی معلومات کی بنا پرنہیں کیا، بلکہ دوسری روایات کی بنا پر کیا۔

#### د وسری وجهٔ فوقیت

امام بخاری رحمہ اللہ نے بینکلم فیر داویوں کی احادیث قلیل تعداد میں لی ہیں ، کی کی دو، کسی کی چاراور کسی کی چھدد، سوائے ایک راوی عکر مہ کے ، ان کے بارے میں اگر چہ کلام ہوا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایتیں بکٹر ست ذکر کی ۔ باق دوسرے منتکلم فیر راویوں کی روایتیں فلیل اور ضرورت کے مطابق ذکر کی ہیں ۔ بخلاف امام مسلم رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے منتکلم فیر راویوں کی روایتیں کثیر تعداد میں ذکر کی ہیں ، یہاں تک کہ بعض منتکلم فید راویوں سے ایک سند کے ساتھ جنتی احادیث ان کوملیں وہ سب لکھ دیں ، مثلاً : ایک سند کا طریق ہے "عن جابو" بینی ابی زبیر روایت کرتے ہیں جابر سے ، جب کہ ابوز بیر کے بارے میں محد ثین نے کلام کیا ہے ، اب امام مسلم رحمہ اللہ نے "مین ابسی زبیر ، عن جابو" کے طریق سے بہت ی روایتیں ذکر کی ہیں ، ایک دونہیں بلکہ اس طریق سے بہت ی روایتیں ذکر کی ہیں ، ایک دونہیں بلکہ اس طریق سے اپنی کتاب میں بکثر سے روایات لائے ہیں۔

اورامام بخاری رحمہ اللہ جب بھی منتکلم فیہ راوی کی حدیث لاتے ہیں تو بکثرت نہیں لاتے ، بلکہ اس میں بہت جانچ پر کھ کر جس کے بارے میں بیریقین ہوجا تا ہے کہ ہاں بید تنکلم فیہ راوی تو ہے مگر اس نے غلطی نہیں گی۔ بس ای کولاتے ہیں ، اس کا سارا ذخیر ۂ حدیث ذکر نہیں کرتے۔

اب ظاہر ہے جوآ دمی اپٹی کتاب میں ایسے راویوں کی روایات ذکر کر ہے جن سے اس کی خود طلاقات ہوئی ہواور ساتھ ساتھ ان کی روایتوں کواپنے ذاتی مشاہرہ اور علم دختیق کی بنا پر ذکر کرے اور مشکلم فیدراویوں کی روایات انتہائی قلیل تعداد مین ذکر کرے تو ایسے شخص کی کتاب کوفوقیت حاصل ہوگی جو مذکورہ بالا امور کی کما حقہ رعایت نہ کرے۔ (مسبحانک لا علم لنا)۔

#### تيسري وجه فوقيت

تیسری وجہ فوقیت میہ ہے کہ محدثین کرام نے راویوں کے پانچ طبقات بنائے ہیں جومظکو ہ شریف کے ورس میں بھی بیان کیے جاتے ہیں:

١ ـ قوى الضبط كثير الملازمة
 ٣ ـ قليل الضبط كثير الملازمة
 ٣ ـ قليل الضبط كثير الملازمة

#### ۵ ـ ضعفاء أورمجاهيل

ان طبقات میں امام بخاری رحمہ اللہ اکثر و بیشتر صرف پہلے طبقے کو استعال کرتے ہیں ، اور دوسر اطبقہ بھی لے آتے ہیں ، لیکن تیسر سے طبقہ کی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ عام طور پرنہیں لاتے۔ ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نتیوں طبقات یعنی پہلا ، دو مرا اور تبسرے کی بھی حدیثیں لاتے ہیں ، تو اس لحاظ ہے بھی بخاری کومسلم یرفوقیت حاصل ہے۔

چونھی وجہ

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله کا حدیث معتمن کے بارے میں جواختلاف ہے وہ چوتھی وجہ ہے اس کی تفصیل کچھ بول ہے۔

### حدیث "معنعن" امام بخاری رحمه الله کی نظر میں

امام بخاری رحمۃ الله علیہ کا فدہب سے کہ حدیث مصعن '' یعنی جس حدیث کوراوی نے عن کے ساتھ بیان کیا ہو، اس کی صحت کے لئے امام بخاری رحمۃ اللہ کے نز دیک شرط بیہ ہے کہ داوی اور مروی عنہ کا لقاء اور ساع کا برت ہولیت ہولی ہے اور راوی نے مروی عنہ سے خابت ہولی ہے اور راوی نے مروی عنہ سے حدیث نی سے، جا ہے بیحد بیث نہ تن ہویا اس کا ثبوت نہ ہو، لیکن فی نفسہ اس کے لقاء اور ساع کا ثبوت ہو۔ تب امام بخاری رحمہ اللہ فرما تمیں گے کہ بیحد بہت میں موجود ہوتا یا دوسر سے الفاظ میں امکان لقاء وساع ، تنہا بیات حدیث کی صحت راوی کا مروی عنہ کے زمانہ میں موجود ہوتا یا دوسر سے الفاظ میں امکان لقاء وساع ، تنہا بیات حدیث کی صحت کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک کا فی نہیں ہے۔

اما مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے لقاء اور ساع کا ثبوت ضروری نہیں ، اتنا کا فی ہے کہ بیہ بات معلوم ہوجائے کہ راوی مروی عنہ کا معاصر تھا بینی اس کے زمانہ میں موجود تھا اور موجود ہونے کی وجہ سے اس کے لئے مردی عنہ سے لقاء اور ساع کرناممکن تھا۔ بس امکان لقاء وساع ہوجائے تو امام مسلمؒ کے نزدیک حدیث صبحے ہوجاتی ہے۔ بیا یک الگ مسلہ ہے کہ ان دونوں میں سے مس کا رائح ہے۔

بخاری راجے ہے مسلم پر

امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے مقدمہ میں اپنے ند بہب کو بہت ہی پُر زور اور پُر شوکت الفاظ میں ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے مؤقف کی تر دید فرمائی ہے۔

بیالگ مسلد ہے کہ کونسا غد ہب راج ہے اور کونسا مرجوح لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام بخاری رحمة الله علیہ کامؤ قف بہت زیاوہ تشدد، احتیاط اور تثبت والا ہے۔ اس لحاظ سے امام بخاری رحمة الله علیہ کی شرط بہ نسبت امام سلم رحمة الله علیہ کے زیادہ مضبوط ہے۔

ید پانچ وجوہات ہیں جن کی دجہ سے سیح بخاری کوسیح مسلم پر فوقیت دی گئی ہے۔ اگر چہ یہ بات دونوں کے

بارے میں میچ ہے کہ دونوں کتا ہیں صرف میچ احادیث پرمشمل ہیں۔لیکن جب دونوں میں موازنہ کیا جائے تو پھر بخاری مسلم پررازج ہے۔جس کی یا نچے وجوہ ہیں جوحسب ذیل ہیں:

ا - مشکلم فیدراویوں کی تعداد مسلم میں زیادہ اور بخاری میں کم ہے۔

۲- مشکلم فیدراویول سے خودام بخاری رحمداللّٰدی ملاقات بوئی کیکن امام سلم رحمداللّٰدی نہیں۔
 ۳- امام بخاری رحمداللّٰد نے مشکلم فیدراویوں کی روایات ساری نہیں لیں، جبکہ امام سلم رحمدالله

نے ساری روایات لی ہیں۔

۳- طبقات کا فرق؛ امام بخاری رحمه الله پہلے دوطبقات کی روایات لاتے ہیں جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ تینوں طبقے لاتے ہیں۔

۵۔ حدیث معنون میں امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط بہ نبست امام سلم رحمہ اللہ کے زیادہ ہوت ہے۔ بیدہ پانچ وجوہ ہیں جوامام بخاری رحمہ اللہ کی سیح بخاری کو سیح مسلم پر فوقیت و ہیں ۔ لیکن سمجھ لینا چاہئے کہ جب بید کہاجا تا ہے کہ سیح بخاری سیح مسلم پر دان ج ہے تو بیصحت کے اعتبار سے ہے اور جب سیح مسلم پر دان ج ہے تو باتی محاح خمسہ کے اوپر تو بطریق اولی رائج ہوگی ۔

لبذا صحاح ستہ ہیں سب سے او نچا مقام صحیح بخاری کا ہے۔ جب بیہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی سے بخاری ان سب کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کے بیر محن نہیں ہوتے کہ بخاری کی ہر جرحدیث باتی کتابوں کی روایات کے مقابلے ہیں ضرور فوقیت رکھے گی ، مثلاً کوئی حدیث نسائی ، ترندی ، ابن ماجہ ، واقطنی یا بیبی ہیں آئی ہے ، تو د ماغ میں بیم غروضہ قائم کیا ہوا ہے کہ جب بخاری میں کوئی حدیث آئے گی تو لاز ما دوسری کتابوں کی احادیث سے افضل واعلی ہوگی ، فور آبیہ بات کہددی جاتی ہے کہ معاحب! بخاری میں تو اس کے خلاف ہے ۔ تو بیم غروضہ جو تی ہے ۔ ہوسکتا ہوگی مقدر وقیت اس کی اسنا وی حیثیت سے واضح ہوتی ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ بخاری کی حدیث اسے اعلیٰ مقام کی ابن ماجہ ، وار قطنیا وربیج تی کی حدیث ہے۔ البت انفرادی طور پر بیہ وسکتا ہے کہ افضل واعلیٰ ہو۔

جیسا کہ صحاح ستہ میں سب سے کمزوراورسب سے آخری درجہ ابن ماجہ کا ہے، لیکن ابن ماجہ میں بھی بعض احادیث الی آئی میں کہ جن کی سند بخاری کی سند سے افضل ہے۔ یعنی وہی حدیث بخاری نے بھی روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی ، لیکن ابن ماجہ کی سند بخاری کی سند سے اولی وافضل اور اقوی ہے۔

بخاری کی فو قیت مجموعی طور پر ہے

حضرت مولاناعبد الرشيدنعماني صاحب رحمة الله عليه كى كماب "مالمس اليه الحاجة" جوسنن ابن

ہاجہ کا مقد مدہبے۔ اس میں انہوں نے ایسی بہت ہی احادیث کی مثالیں دی ہی*ں کہ جن میں ابن ماجہ کی حدیثیں سند* 

کے اعتبار سے بخاری کی سند سے زیادہ تو ی ہیں۔

اورانفرادی طور پرید ہوسکتا ہے کہ غیر بخاری کی سندزیا دوقوی ہو بخاری کے مقابلے میں ۔ لہذا یہ بحث کہ سیح بخاری کوفو قیت حاصل ہے موطأ امام ما لک مسلم یا دوسری کتابوں پر۔ بیٹھم بحیثیت مجموع ہے لہذا ہر ہر مدیث کے بارے میں بیتھم میں ہے۔

لہذا ہارے زمانہ کے بعض منہا وحضرات جن کو حدیث کے علوم کی ہوا بھی نہیں گئی یہ بیجھتے ہیں کہ بخاری اور دوسری کتاب میں جب بھی تعارض ہوگا تو ہمیشہ بخاری کی روایت ہی راجح ہوگی۔ پینہم دمفر وضاحیح نہیں۔ يدكذارشات "أصبح الكتب بعد كتاب الله" كي تفريح بين بير.

## شروط بليح بخاري

و پشرا نظر جوا مام بخاری رحمه الله نے کسی حدیث کوائی تعجیج میں درج کرتے وفت مرتظر رکھی ہیں۔ امام بخاری رحمداللدفر ماتے ہیں کدمیرے یاس چھ لا کھ احادیث کا ذخیرہ تھا۔ اس میں سے میں نے سات ہزار دوسو پچھتر (۷۲۷۵)احادیث منتخب کی ہیں۔

اس انتخاب کے وقت امام بخاری رحمہ اللہ نے جس معیار اور اُصول کی یا بندی کی ہے وہ ایک برواد قبق موضوع ہے جس برحضرات محدثین نے کلام کیا ہے۔

اوراس موضوع پرسب سے پہلے جس مزرگ نے قلم اٹھایا ہے وہ حافظ ابوعبداللہ بن مندہ رحمہ اللہ ہیں ،اس کے بعد حافظ ابوصل طاہر مقدی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کلام کیا۔ان کارسالہ ب " مسروط الالعدة المسعة"بيچهوٹاسارسالدہےجس میں انہوں نے ائمرستہ یعنی صحاح ستہ کے مؤلفین کی شرائط پر بحث کی ہے۔ اس كے بعد آخريس امام ابو بكر حازى رحمة الله عليه في "شروط الائه مة المحمسة" للحماسين

ابن ماجد کو نکال کر باقی ائمہ خمسہ کی شرا نط ذکر کی ہیں۔ یہ بھی چھوٹا سارسالہ ہے کیکن بڑامفید ہے۔

مندرجه بالانتیون جفرات نے بیصراحت کی ہے کہ اسمہ ستریس سے کسی نے بھی بشمول امام بخاری رحمہ الله خودید واضح نبیں کیا کہ انہوں نے کوئی شروط کو اپنی کتاب میں ،ا حادیث درج کرنے کے لیے طحوظ رکھا ہے۔ لعنی انمه عدیث سے بیصراحت منقول نہیں ہے۔

بلكه ميشروطان كصنع سےمتبطى جاتى ہيں جن كومدِ نظرر كھتے ہوئے آ دى يہ فيصله كرتا ہے كه انہول نے کن شرا نط اور معیار کو پیشِ نظر رکھاہے۔

حافظ ابن منده اور حافظ ابوالفضل مقدى رحمهما الله نے ان حضرات ائمہ کے صنیع کو مدنظر رکھتے ہوئے جو

شرا ئطا استنباط کی ہیں ان کوذرا پھیلا کراورغیر منضبط انداز میں بیان فر مایا ہے۔

لیکن جو آخری بزرگ ہیں یعنی امام ابو بکر حازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان شروط کو قدرے منضبط انداز میں بیان کیا ہے، ان بزرگ کی کتابیں اگر چہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن جس موضوع پر انہوں نے لکھا وہ جمت بن گیا، اس موضوع میں بیر جمت مثلاً ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب "الاعتبار فسی السنامسنے والسنامسنے والسنامسنے والسناموخ ہیں، والسمنسوخ میں الآفاد" ہے۔ جن میں بیربیان کیا گیا ہے کہ کون سے احکام ناسخ ہیں اور کون سے منسوخ ہیں، بیان کیا گیا ہے کہ کون سے احکام ناسخ ہیں اور کون سے منسوخ ہیں، بیا ہے موضوع پر جمت بن گئی۔

یہ بڑے جلیل القدرمحدث اورمفسر بھی تھے ، ان کی تصانیف بعد کے آیے والوں کے لئے درجہ ُ استناد اور درجہ ججت کو پیچی ہوئی ہیں ۔چھتیں سال کی بہت مختصر عمر میں انقال ہو گیا۔

جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں مولا نا عبدالحیٰ کھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولا نا شوق نیموی رحمۃ اللہ علیہ صاحب آ ٹارالسنن چھتیں سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، تو ایسے ہی امام ابو بکر حازی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔
انہوں نے اس مسئلہ کو اس طرح منصبط کیا کہ ابھی جن پانچ طبقات کا ذکر کیا گیا تھا یہ بعد میں مشہور ہوئے اور بیسارے طبقات سب سے پہلے امام ابو بکر حازی رحمۃ اللہ علیہ نے " مصروط الائے المحمسة " میں ذکر کئے ہیں اور انہوں نے ان پانچ طبقات کی یہ تقسیم اس طرح کی ہے کہ:

پہلا طبقہ توی الضبط کثیر الملاز مہ کا ہے کہ جس میں بعض را دی ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ بھی قوی ہوتا ہے اور استاذ کی صحبت وملازمت بھی طویل ہوتی ہے۔

دومرا طبقہ توی الضبط قلیل الملازمہ کا ہے کہ جس میں بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے استاذ کی صحبت اتنی زیادہ نہیں اٹھائی گر حافظہ بڑامحیرالعقول ہوتا ہے۔

تیسراطیقه کلیل الضبط کثیرالملازمه کا ہے کہ جواستاذگی خدمت میں بہت دہے، گرضبط اتناعالی شان نہیں ہوتا۔ چوتھا طبقہ کلیل الضبط قلیل الملازمه کا ہے کہ جن کا حافظ بھی کمزوراوراستاذگی صحبت بھی زیادہ نہیں اٹھائی۔ یا نچواں طبقہ تو ہے ہی ضعفاء اور مجاہیل کا۔

ا مام ابوبکر حازیؒ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے جس شخص کا حافظہ کمز در ہو، استاد کے ساتھ بہت رہا ہو، اس کو فوقیت حاصل ہے اس شخص پر جس کا حافظ تو تو ی ہے ، مگر صحبت زیادہ نہیں اٹھائی ۔

یوں سمجھ لینا چاہے جیسا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تا بعی اور جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، ان سے بہت لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا، کیکن بعض حاصل کرنے والے ایسے ہیں جو کیا حافظے کے تقے اور امام زہری کے پاس سفر و حضر میں بہت کثرت ہے رہے، اور انہوں نے بڑا فیض حاصل کیا، مثلاً یونس بن ابی برزید، عقیل، امام مالک بن انس اور شعیب بن ابی حمز مرحمہم اللہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمریں گزاریں، خود بن انس اور شعیب بن ابی حمز مرحمہم اللہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمریں گزاریں، خود

قوی الضبط تصاور ملازمت بھی طویل تھی ، اور بعض ایسے ہیں جواتنا زیادہ عرصدامام زبری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں رہے جتنا میہ بزرگ رہے ہتا اللہ علیہ کے ساتھ نہیں رہے جتنا میہ بزرگ رہے ہتا اللہ علیہ کا امام اوزائی وہ بھی زہری سے روایت کرتے ہیں ، لیکن ان کوامام زہری رحمۃ الله علیہ کی اتنی طویل صحبت حاصل نہیں ہے۔ تو امام ابو بکر حازمی رحمۃ الله علیہ کا کہنا ہے کہ پہلے لوگوں لعنی امام ما لکت ، یونس بحقیل مصحبت بان کوامام اوزائی رحمۃ الله علیہ اور لیٹ بن سعد رحمۃ الله علیہ پرفوقیت حاصل ہے ، کیونکہ دوسری قسم کے لوگوں نے اتنی صحبت نہیں اٹھائی جتنی انہوں نے اٹھائی ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیه جب زہریؓ کی حدیثیں لیتے ہیں تو کوشش بیرکتے ہیں کہ زہریؓ کی وہ حدیثیں لیں جو یونسؓ عقبلؓ اورامام مالکؓ سے مروی ہوں جوکثیرالملاز میشاگرد ہیں۔

البت بھی استشہاد، توسع اوراستیعاب کے لئے ضمناً دوسرے طبقہ کوبھی لاتے ہیں۔ کیکن وہ مقصود آاورا صلاً نہیں بلکہ جبعاً ،ضمناً اوراسطر ادا ہیں ، جبکہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ ان دونوں طبقوں میں کوئی فرق نہیں کرتے جس کثرت سے اور جس اعتاد کے ساتھ وہ زہری گی وہ حدیثیں لاتے ہیں جو یونس ، عقیل اور امام مالک سے مردی ہوں ، اسی کثرت واعماد کے ساتھ وہ دوسروں کی حدیثیں بھی لاتے ہیں۔

امام ابو بکر حازمی رحمہ اللہ کا کہنا ہیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شرائط اپنے ذہن میں رکھی ہیں۔ اس استقراءاور استقصاء سے بیربات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے طبقہ کی احادیث کولانے کی کوشش کی ہے۔

منتہائے مقصودیہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پہلے طبقے کی حدیثیں لے کرآتے ہیں۔ ہاں تبعاً 'استطر ادا اور صنمناً وہ دوسرے کی بھی لے آتے ہیں۔ گویا امام ابو بکر جازی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ کی ایک شرط بیان کردی کہ وہ طبقہ کو لیکولا کیں گے اور ضمنا طبقہ کا نیہ کو بھی لاکیں گے۔

دوسری شرط خودامام بخاری اورا مامسلم رحم بما الله کے ہاں حدیث معتمن کے بارے میں اختلاف سے واضح ہیں۔ واضح ہیں۔ واضح ہیں۔

تیسری شرط میہ ہے کہ جوبھی وہ صدیث لائیں وہ صح کے مقام پر فائز ہوں لینی صحیح کی اصطلاحی تعریف اس پرصاد ق آتی ہو۔

## حديث صحيح كىتعريف

"ما رواه العادل التام الضبط من غيرانقطاع في الاسناد ولاعلة ولاشلوذ".

تعبیرات مختلف ہیں مفہوم ایک ہے۔ یعنی جس کوروایت کیا ہو کس ایسے مخص نے جو عادل، تام الضبط اور سند میں کوئی انقطاع نہیں اور نہ کوئی شذوذ ہے۔

#### شاذ کی تعریف

شذوذ کہتے ہیں شاذ ہونے کو۔ یعنی ایک تقدا پینے سے زیاوہ ووسرے ثقد کی مخالفت کرے اسے شذوذ کہتے ہیں اور اس حدیث کوشاذ کہتے ہیں۔ حالا نکدروایت کرنے والا خود بھی ثقہ ہے، لیکن چونکد دوسرے ثقات کی مخالفت کررہا ہے اس کوشاذ کہتے ہیں۔ مثلاً اس میں جومشہور بات ہے وہ بیہ ہے کہ عام لوگ اس کو بطور فعل نقل کرتے ہیں، جیسے سور کلب کی حدیث ہے کہ:

"اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله سبع مرات".

سارے ثقات اس کوسیع مرات نقل کرتے ہیں لیکن کراہیں رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ثلاث مرات ہے، جو کہ شاذے ۔

اورخطبہ کے دوران جب امام خطبہ دے رہا ہوتو دورکعت آکر پڑھنا ، سارے راوی اس کو ایک واقعہ کے طور پرنقل کرتے ہیں کرآپ ﷺ آئے اور آپ نے اور آپ نے ان کونماز پڑھنے کا تھم دیا۔ کیس عبدالواحد بن زیا داس کوروایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے یوں فرمایا کہ:

"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولتجوز فيهما". ٤

اس کوبعض حضرات نے شاذ قرار دیا ہے۔ خیر مثالیں تو اور بھی بہت می ہوسکتی ہیں کیکن حاصل یہ ہے کہ ایک ثقید دسرے ثقیہ کی مخالفت کرے تو وہ شاذ ہوتی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ہونے کی تعریف کے لئے ضروری ہے کہ شاذیھی نہ ہو۔ اور آخری شرط بیہ ہے کہ علت بھی نہ ہو۔ یعنی بظاہرتو کوئی خرابی نظر نہیں آتی ،تمام رجال ثقہ ہیں ، اور بظاہر کوئی انقطاع وشذوذ بھی نظر نہیں آر ہا، اس کے باوجود جو ماہر محدثین ہوتے ہیں وہ اپنے ملکہ صناعیہ کی بناء پر اس میں کسی ایک علت وخفیہ کا اوراک کرتے ہیں جو حدیث کی صحت کو مجروح کرتے ہیں ، اس کو معلول کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ دو اور دوچار کر کے اس کی (علت وخفیہ کی ) تعریف ممکن نہیں۔

بعض اوقات خودمحدث سے پوچھوتو وہ بیان نہیں کرسکتا ، کیکن اپنے ملکہ صناعیہ کی بناء پرمحسوس کر لیتا ہے کہ اس میں کہ اس میں خوابی ہے۔ میں اس علت خفیہ کی تعبیر' گڑ ہو'' سے کیا کرتا ہوں۔ جومحدث ہے وہ کہتا ہے اس میں گڑ ہو ہے۔ چا ہے اس گڑ ہو کو ذوق عطا فر مایا ہے وہ گڑ ہو ہے۔ چا ہے اس کو جو ذوق عطا فر مایا ہے وہ ذوق فیصلہ کر کے بتلا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ گڑ ہو ہے۔ یہ بوی نازک قتم ہے اور ہوے ہوے محدثین ہی اس بات کے اہل میں کہ کی حدیث کومعلول قرار دیں۔

ے ۔ مسلم شریف ، رقم الحدیث ۲۰۲۳ ، و ابوداؤد: ۱٬۱۱۲.

اس کی مثال: ایک روایت ہے جو حصرت عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے معرف وقتین کوقر آن کریم کا جزونیس مانتے تھے۔ کہتے جیں کہ بیاتو حضو ﷺ کوتھم ہوا تھا کہ ''قلب ''بیول کہو۔ تو بیا ایک دعاہے قرآن نہیں ہے۔

اس روایت کی سند خاصی مضبوط ہے، رجال بھی ثقد ہیں، انقطاع کوئی نہیں پایا جارہا ہے۔ اور جو وجوہ کسی حدیث کو بچے قرار دینے کی ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں۔ لہذا بہت سوں نے سد کہددیا کہ بیچے ہے۔ لیکن اگراس کو بچے قرار دیا جائے تو قرآن کے تو اتر پراتناز بردست حرف آتا ہے جس کا حساب نہیں۔ دوسرے حضرات بحد ثین نے سد فرمایا کہ بیصدیث معلول ہے۔ کیوں معلول ہے؟ نہ سند ہیں کوئی خرابی ہے، نہ انقطاع ہے، نہ کچھاور ہے۔

معلول صدیت میں ''علت'' کو دواور دو جارگر کے بیان نہیں کیا جاسکتا ، کوئی بھی ایسا امر قا درج جو کسی صدیث کی صحت میں ہواور ماہر محد ثین جس علت حدیث کا ادراک کریں اس حدیث کو حدیث معلول کہتے ہیں۔
یہ معلول قو اعد وضوا بط کے لحاظ سے بچھ ما وراء ہے، لیکن ساتھ ہی تازک بھی۔ یہ بڑے بڑے محدثین اور ماہر جنہوں نے پڑھانے اور حدیث کی روایت اور علل میں عمریں کھیائی ہیں ، وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کے معلول ہونے کا۔ یہیں کہ آج میں کھڑ اہوجاؤں اور کہدوں کہ فلال حدیث معلول ہے۔

ند ہر کہ خرد سر بہ تراشد قلندری داعد

ہر آ دمی کھڑے ہوکر ہے کہ دے کہ میں معلول کہتا ہوں، یہ ہرایک کا منصب نہیں۔ جنہوں نے عمریں کھیائی ہیں، جن کواللہ ﷺ نے ملکہ راسخہ عطافر مایا کہے دہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔

لبذا میں اس ونت صرف اتن عبیہ کردیتا ہوں کہ بیمت سجھنا کہ احادیث صححہ کورد کرنے کا ایک اچھا جھیار ہاتھ آگیا کہ کہددے کہ بھائی رجال بھی ثقات ہیں ،انقطاع اور شذوذ بھی نہیں ہے،لیکن بیمبری مجھ میں نہیں آ رہی یا جھے پہندنہیں آ رہی ۔لہذا میں کہدوں کہ معلول ہے۔العیاذ باللہ۔

مرزا قاویانی نے بھی بھی کہا تھا، وہ کہنا تھا کہ جوشن مامورمن اللہ ہوکر آیا ہے اس کو اسناد کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جس حدیث کو چاہے قبول کر لے اور جس کو چاہے معلول قرار دیکر رد کر دے۔اللہ بچاہے کہ بیگر اہی

کانھی بڑاراستہ ہے۔

توضيح كى تعريف پيهوئى كه:

"ما رواه العادل التام المضبط من غير انقطاع في الإسناد ولا علة ولا شذوذ".

امام بخاری رحمة الله علیه کی شرط به ہے که اس میں وہی حدیث کے کرآئیں جواس تعریف پر پوری اتر تی ہوا وراس پرمزیدا حتیاط به کی کہ عادل اور تام الضبط میں بھی طبقہ اولی کولیں ۔ بیتیسری شرط ہوگئی۔

یصفری ، کبری جنہوں نے ملایا کہ احادیث ظلیہ ہیں اور قرآن نے کہاہے" لا تتبعو الطن" ظن کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں نے حدیث رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بروا گراہا نہ مغالطہ پھیلایا۔

ظن کےمعانی

ظن کےمعانی کی ہیں:

ایک معنی ہوتے ہیں وہم و گمان ، تو جہال ظن کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراداوہام

ہیں۔اورایک ظن ہوتا ہے قائم مقام یقین جیسے ''السلاین مطنون انھم ملقوا ربھم ''الآیة یہاں' 'ظن' وہم کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہے یعنی یقین کے قائم مقام، دنیا کے ہرکام میں ظن غالب کو یقین کے قائم مقام قرار دیاجا تا ہے اس پرساری دنیا کے معاملات چلتے ہیں۔

آپ نے لا ہورجانے کے لئے ہوائی جہاز کا تکٹ خریدا، جس کاؤٹٹر پرآپ خریدنے گئے اس نے کہا جہاز فلاں تاریخ کونو بجے جائے گا، اب بیہ نہ خبر مشہور ہے، نہ خبر متواتر ہے بلکہ خبر واحد ہے اور محض فلنی ہے۔ لیکن آپ پھر بھی اس پھل کرتے ہیں یوں نہیں کہتے کہ چونکہ بیطنی ہے اور تھم ہے" لا تعب عبو اللطن" لہذا اس آ دمی کی بات نہ مانو، نو بجے کے بجائے دی بجے جاؤ، اگرابیا کریں گے تو جہاز اڑچکا ہوگا، تو بیا وہا منہیں بلکہ وہ ظن ہے جوظن غالب کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق ساری دنیا کے کاروبار چلتے ہیں۔ لہذا جوا حادیث ماذبار آ حاد ہیں وہ بے شک ظنی ہیں، لیکن فلنی ہونے کے باوجود قابل عمل اور جمارے لئے جست اور واجب التعمیل ہیں۔

ودمرا پہلواس کا بیہ ہے کہ قطعی اور بیٹنی نہیں بلکہ فلنی ہیں۔ لہٰذااگرکوئی چیز اس کے معارض ایسی آجائے جو قوت میں اس سے نقل یا عقلا ، روایۃ یا درایۃ کچھ زیادہ ہو، تو اس صورت میں حدیث سیحے کو بھی ترک کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث سیحے آگئی، کین اس کے معارض اس سے زیادہ سیحے حدیث موجود ہے تو اضح کو اختیار کریں گے اور چھ کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے۔ یا ایک حدیث سیحے ہے مرحمل الدلالۃ ہاور دوسری حدیث اگر چھوت میں اس درجہ کی نہیں مگر فی نفسہ قابل استدلال یعنی قطعی الدلالۃ ہونے کی حدیث اگر چھوت میں اس درجہ کی نہیں مگر فی نفسہ قابل استدلال یعنی قطعی الدلالۃ ہے۔قطعی الدلالۃ ہونے کی وجہ سے دوسری حدیث زیادہ تو ی ہوگئی اس پر ممل کرنا اولی ہے بہنبت اس روایت کے جو سند آزیادہ تو کی ہے مگر محمل الدلالۃ ہے۔

## محتمل الدلالية احاديث مين تعارض كي مثال

يجهر فيها وما يخافت ، رقم : 401، ص: 101.

"حدثنا الزهرى عن محمود ابن الربيع ، عدثنا الزهرى عن محمود ابن الربيع ، عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: أن رسول الله الله علواة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب". (

یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں اور سیح کی تمام شرائط اس بیل موجود ہیں ، اس کے حدیث ہے ۔ کیکن محتمل الدلالة ہے۔ یہ جو کہا جارہا ہے کہ جو محص فاتحة الکتاب ند پڑھے اس کی نماز تیس کے مساحدے البحادی ، کتاب الاذان ، باب وجوب القراء ة للإمام والمعاموم فی الصلوات کلھا ، فی المحصر والمسفر ، وما

ہوتی۔اس میں بیاحتمال بھی ہے کہاس سے مرادامام اور منفر دہوں ،اور مقتذی ندہوں اور بیجی ہوسکتا ہے کہ سب ہی مراد ہوں امام بھی منفر دبھی اور مقتدی بھی ،تو بیحتمل الدلالة ہے۔

#### اس كمقاسل من حديث آكل - "من كان له امام فقراء ة الامام له قواء ة"

حضرت جابر رہا تھا۔ کی مید صدیث نہ بخاری میں ہے ، نہ مسلم میں ہے نہ ابوداؤو میں نہ تر ندی میں نہ نہائی میں نہ ابن ماجہ میں ، لین صحاح سے میں میر وابیت نہیں ہے ، وہ جو میں سفہائے زمانہ والی بات عرض کرر ہاتھا ان کے لئے تنہا ہے بات کا نی ہے کہ بھائی مید صحاح ستہ میں تو ہے نہیں ، لہٰذا اس کا بخاری کی حدیث سے کوئی مقابلہ نہیں ۔ تنہا ہے بات کا نی ہے کہ بھائی مید میں دیکھے گا کہ جھ کتا بوں میں ہے یا نہیں ، وہ بید کھے گا کہ سند کیسی ہے اور مستد احمد بن مید کی ہوں کی سند ہے۔ احمد بن مید کی بردی کی سند ہے۔

اگر بالفرض مان لیا جائے کہ بخاری کی سند زیادہ قوی ہے۔ عمادۃ بن الصامتﷺ کی حدیث اور حضرت جابر ﷺ والی حدیث کی سنداتتی قو کی اور کی نہیں ہے، لیکن بخاری کی حدیث محتمل الدلالۃ ہے اور حضرت جابر ﷺ کی حدیث محتمل الدلالۃ نہیں ہے ، اس میں صاف بات کہدوی گئی ہے کہ:

''جس کاامام ہوتوامام کی قراُت کا فی ہے۔''

اس لئے بیرحد بیٹ بخاری کے لئے مفسر بن سکتی ہے، توا یسے موقع پراس پڑھل کرنے کی وجہ سے یہ کہنا سمجھ خہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ سمجے حدیث کوچھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سمجے ہونے کے لئے بیضر دری نہیں کہ وہ نفس الامر میں واقعہ کے مطابق ہو، بعض اوقات سمجے حدیثوں میں بھی راویوں کو دہم ہوجا تا ہے، حدیث اصول حدیث کے لجاظ سے سمجے ہے کیکن راوی کو دہم ہوگیا ، فلطی ہوگئی۔

## حدیث صحیح میں راوی کووہم ہونے کی مثال

صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس کے کہ حدیث ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کا مدینہ میں انتقال ہوا،
سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے ''وواہ المعادل المعام المضبط من غیر انقطاع فی الاسناد و لاعلة
ولاه سندو فن پوری تعریف صادق آرہی ہے ،لیکن تمام امت کائی پراجماع ہے کہ داوی سے مدینہ کالفظ لکھنے
میں وہم ہوگیا ہے ، کیونکہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی بلکہ سرف میں ہوئی تھی۔
توکسی داوی ہے کسی حدیث میں وہم ہوجانا بیر حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے ، کیونکہ صحیح ہونے کے
بیمعنی نہیں بین کے قطعی طور پرنفس الا مرکے مطابق ہے ،اس میں غلطی کا احتمال پھر بھی رہتا ہے۔
سیمعنی نہیں بین کے قطعی طور پرنفس الا مرکے مطابق ہے ،اس میں غلطی کا احتمال پھر بھی رہتا ہے۔

مینکته میں نے اس لئے عرض کر دیا کہ بہت سے عام مسلمان یا کم پڑھے لکھےلوگ جوعر بی اوراسلامی علوم میں زیادہ ماہر نہیں ہیں جن کے دماغ میں بی خلجان رہتا ہے کہ جب ان کے سامنے بید کہا جاتا ہے ''اصبح الکعب بعد کتاب الله" (بخاری شریف الله بخلا کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ سے کتاب ہے) اب بعض چیزیں
بخاری میں الیک آ جاتی ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں یا ان کا واقعہ کے مطابق ہوتا انتہائی بعید ، ستبعد یا مشکوک ہے ،
مثلاً احادیث میں تعارض ہے ، بخاری کی احادیث میں بھی تعارض ہے ، ایک حدیث ایک بات کہ رہی ہو دوسری
حدیث دوسری بات کہ رہی ہے دونوں میں کوئی تطبیق ممکن نہیں ، تعارض ہور ہا ہے ، تو کہتے ہیں بھائی یہ کسے
مدیث دوسری بات کہ رہی ہے دونوں میں کوئی تطبیق ممکن نہیں ، تعارض ہور ہا ہے ، تو کہتے ہیں بھائی یہ کسے
مدیث دوسری بات کہ رہی ہے دونوں میں کوئی تطبیق ممکن نہیں ، تعارض ہور ہا ہے ، تو کہتے ہیں بھائی یہ کسے
مدیث دوسری بات کہ رہی ہورگی میں آپ کسے کہتے ہیں "اصبح الکتب بعد کتاب الله".

#### بخاری کی احادیث میں تعارض کی مثال

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان النظیمان کی سوبیویاں تھیں ، ایک میں ستر ، ایک میں نوے اور ایک میں ہے ساٹھ تھیں ، ان میں سے کوئی تھی ہوگی ، کوئی غلط ہوگی ، تو پھریہ کیسے کہا گیا ہے "اصبے السکت ب معد محتاب اللّه" قرآن میں تو کوئی لفظ غلط تھیں ہے اور اس میں غلط آگیا ؛ راوی کو وہم ہوگیا۔

اس کا جواب یہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ''**اصب الکتب بعد کتاب اللہ**' معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی حدیثیں آ رہی ہیں وہ سب سیح بالمعنی الاصطلامی ہیں نہ کہ سیح بالمعنی اللغوی کہ موافق فی نفس الامر یا مطابق لمانی نفس الامر ہو، للذااگر کہیں اس طرح کے اوہام آ کیں تو وہ اس مقولہ کے منافی نہیں۔

#### احناف کےخلاف غیرمقلدین کایروپیگنڈہ

دوسری غلط بنی احتاف کے خلاف غیر مقلدین نے سے پھیلائی ہے کہ انہوں نے کہد دیا کہ خفی سیجے حدیثوں کے دشمن ہیں جہاں بھی سیجے حدیث آئے گی وہاں سے بچھ نہ پچھ گڑ بڑاور تاویل کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں پیش کردیتے ہیں ۔ سیجے حدیث پڑھل نہیں کرتے اورضعیف پڑمل کر لیتے ہیں۔

بعض اوقات توبیدهو کہ بھی اس لئے ہوتا ہے کہ انہوں نے ''صحیح بالمعنی المصطلح'' کولغوی معنی میں لے لیا۔

آپ پڑھیں گے کہ حفرت زینب رضی الله عنها کا نکاح ابوالعاص بن رہے ہوا تھا جب وہ کا فر تھے، بعد میں اللہ ﷺنے ان کوا یمان کی تو فیق دی، آنخضرت ﷺنے حضرت زینب رضی الله عنها کوان کے پاس والیس کردیا۔ایک حدیث میں آتا ہے ''لم بحدث بینهما نکاحا'' نیا نکاح نہیں کیا، بلکہ پرانے نکاح کی بنیاد پر بی ابوالعاص کے کووالیس کردی گئیں۔ بیصدیث سند آبالکل صحح ہے: ''مارواہ المعادل المتام المضبط

#### من غير القطاع في الاسناد ولا علة ولاشذوذ" يرك تعريف صادق آربى بــــ

اس کے مقالبے میں ایک روایت ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آنخضرت ﷺ نے ابوالعاص بن رہج ﷺ کے پاس واپس بھیجا تو نیا نکاح اور نیا مہر مقرر کیا ، بیروایت سندا کمزور اورضعیف ہے، دوسری طرف میہ بات روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے ابوالعاص بن رہج ﷺ کی طرف جو زینب کو واپس کیا تھاوہ چے سال بعد کیا تھا،اس کے معنی کیا ہیں؟اس کے معنی سے ہیں کہ عدت گزر چکی تھی۔

اب خود محد ثین جن کو بیا اہل حدیث کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث اگر چرسند کے اعتبار سے صحیح ہے جس میں بیآ یا ہے کہ نیا نکاح کیے اسلام کے کاظ سے وہ صحیح ہے جس میں بیکہا ہے کہ نیا نکاح کیا ۔ بید فی نہیں محد ثین کہد ہے ہیں، ترفدی میں ہے کہ امام ترفدی رحمہ الله فرماتے ہیں "اسسند هدا الحدیث صحیح" اس حدیث کی اسنا دو صحیح ہے، لیکن پیٹیس چاتا کیا ہوا؟ اور جبکہ اس حدیث کو کہتے ہیں "اسناد هذا الحدیث ضعیف و علیه عمل اهل العلم" ای کے اویرا الم کا ممل ہے۔

بیاس لئے کہ تھیج کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا جمیج کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ نفس الامر میں بھی اس کا ہر ہر جز وضیح ہوگا۔

بعض اوقات راوی ہے وہم فلطی ہوجاتی ہے،اس کا انداز ہموضوع کے دوسرے دلائل کو مدنظر رکھنے سے ہوتا ہے کہ قرآن موضوع کے دوسرے دلائل کو مدنظر رکھنے سے ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا آیا، دوسری احادیث کیا کہدرہی ہیں،قرآن وحدیث کا مجموعی مزاح کیا ہے،قرآن وحدیث سے دوسرےاصول ٹابتد کیا ہیں؟ان اصول ٹابتداوران تمام باتوں کو مدنظر رکھ کر پھرفقیہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیعدیث میں حد تک قابل عمل ہے۔

بس حفیہ کا بہی جرم ہے کہ وہ محض حدیث کے اسناوی طور پرضچے ہونے پرنظرنہیں کرتے ، بلکہ اس کے مجموعی پس منظر، قرآن وحدیث سے ثابت ہونے والے اصول اور دوسری دلائل قطعیہ کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور بے چارے بدنام ہوجاتے ہیں کہ حدیث سچے کوئزک کردیا ، حالا نکہ ٹرک نہیں کیا بلکہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کرکوئی فیصلہ کیا۔

اس لئے حدیث کے سیح من حیث الاسنا دہونے سے اس کے ہر ہر جز و کا سیح فی نفس الا مرہونا لا زم نہیں آتا،اگر چہکسی اقویل معارض کی غیرموجووگ میں وہی حدیث سیح ہمارے لئے قابلِ عمل اور ججت ہے۔

دونوں پہلوعرض کردیتے گئے ہیںان دونوں ہاتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ور نہ دونوں سے گمراہی تھیلتی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اورغیر مقلدین کو ہدایت دے۔

#### شرائط بخاري كي طرف رجوع

امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط میہ ہے کہ حدیث سیح ہوا ورضیح بھی طبقۂ اوٹی کی ہوا ور تیسری میہ کہ اس میں انہوں نے ثبوت لقاء اور سام کو حدیث معنعن کی صحت کے لئے ضروری قرار دیا، میہ تین بنیا دی شرطیں ہیں جو محدثین نے بیان فرمائیں۔

لیکن تی بات میہ کہ اس پرایک چو تی اضافہ کرنا چاہئے اور وہ شرط ایس ہے کہ اس کی پوری تشری نہیں کی جاسکتی۔ وہ میہ ہے کہ تمام شرا تطام وجود ہونے کے ساتھ ساتھ امام بخاری کے ملکہ مناعیہ کا فیصلہ ہو کہ بیدہ دی جاسکتی۔ وہ میہ ہے کہ تمام شرا تطام وجود ہونے کے لائق ہے، لینی ہے در بے قواعد وضوا بط کے بعد پھرا کیک مرحلہ آتا ہے جہاں محدث کا بناذ وق اور اس کا اپناملکہ صناعیہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی کوئی تعبیر الفاظ میں نہیں کی جاسکتی، وہ نہ میں بہچان سکتا ہوں نہ آب اور نہ ہی کوئی اور بہچان سکتا ہے، سوائے امام بخاری کے، وہی فیصلہ کرسطتے ہیں کہ میرے فروق اور میرے ملکہ صناعیہ کے مطابق میہ صحیح کی شرائط پوری ہور ہی ہیں؟ طبعہ اولی ہوسکتا ہے کہ اہام بخاری نے کسی حدیث کوخوب چھانا کہ کیا اس حدیث میں گوری ہور ہی ہیں؟ طبعہ اولی آرہا ہے؟ اور ثبوت لقاء وسام بھی موجود ہے؟ لہذا تو اعد وضوا بط کا سارا ڈھانچہ اس پر شطبق ہور ہا ہے گر دل نے گواہی نہیں وی اور ملکہ صناعیہ کے میٹن نظر اسے جھوڑ دیا، چھوڑ دیے کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ اسے ضعیف قرار دیا، بلکہ اس ملکہ مناعیہ کا فیصلہ اس کے مطابق نہیں تھا کہ اس کو کتاب میں شامل کر لوں۔

پانچویں بات، فربری جوامام بخاری رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگر ہیں، بخاری شریف کامشہور نخرانی سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خودامام بخاری کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سی بھی حدیث کو بخاری میں کھنے سے پہلے میں نے خسل کیا، دور کعت پڑھیں، استخارہ کیا، استخارہ کے بعد جب یقین ہوگیا کہ بیحد بیث سے بہلے میں نے خسل کیا، دور کعت پڑھیں، استخارہ کیا، استخارہ کے بعد جب یقین ہوگیا کہ بیحد بیث ہے، پھر میں نے کبھی ۔ بخاری ہیں سات ہزار دوسو بچاس کے قریب حدیثیں ہیں، اس کامعنی ہے سات ہزار دوسو بچاس استخارے، بچاس شسل، سات ہزار دوسو بچاس کا دوگنا یعنی چودہ ہزار پانچ سور کھت، اور سات ہزار دوسو بچاس استخارے، تب جاکر کتاب بی

مطلب بدنگلا کہ سی حدیث کو منتخب کرنے کے لئے اپنے پاس جتنی چھلنیاں تھیں، سب استعمال کرلیں، رجال وسند، انقطاع اور اقصال کی سب بھی کچھاستعمال کرلیا، آخر میں اپناملکۂ صناعیہ بھی استعمال کرلیا، اب آخری بات بیہ ہے کہ اللہ سے بوچھا کہ اللہ ﷺ فی اللہ کھاٹے نے بیہ مقام اور یہ برکت عطافر مائی کہ چاردا نگ عالم میں سیجے بخاری کے پڑھے بغیرکوئی آ دمی نہ طالب علم بنآ ہے، نہ عالم بنآ ہے۔ نہ عالم بنآ ہے۔ اور کتابوں میں اختلاف ہوجائے گا کہ کوئی بہ پڑھائے گا کوئی وہ پڑھائے گا،کیکن بخاری پڑھے بغیرکوئی قدر کتابوں میں اختلاف ہوجائے گا کہ کوئی بہ پڑھائے گا کوئی وہ پڑھائے گا،کیکن بخاری پڑھے بغیرکوئی

آ دمى علوم اسلاميدكي منزل طينبيس كرسكنا\_

بیدوہ شروط سیج ہیں جن کا واقعی امام بخاری رحمہ اللہ نے الترام کیا ہے۔

شروط بخارى يءمتعلق انهم بحث

بعض حفرات نے زبروسی کی شرطیں امام بخاری رحمہ اللہ کے سرتھو پنے کی کوشش کی ہے، مثلاً امام ابوعلی حاکم نیشا پورس کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بید کہا ہے کہ امام بخاری کی شرائط میں سے ایک شرط بیجی ہے کہ وہ اس صحافی کی حدیث روایت کرتے ہیں جس سے کم از کم ووراوی روایت کررہے ہوں۔ اس طرح امام بخاری آئی تا بعی سے روایت کرتے ہیں جس سے کم از کم آ کے دوراوی روایت کررہے ہوں، جس کا حاصل بیہوا کہ امام بخاری کی کتاب میں کوئی حدیث غریب نہ ہو، کم از کم سب عزیز ہی عزیز ہوں۔ لیکن امام بخاری کی کہ امام بخاری کی کتاب میں کوئی حدیث غریب نہ ہو، کم از کم سب عزیز ہی عزیز ہوں۔ لیکن امام بخاری کی کتاب کو دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس شرط کا التزام نہیں کیا بلکہ بہت کم حدیثوں میں بیشرط کی جاتی جدیوں میں میں اور علقہ بن وقاص میں اور ایت کرنے والے محمد ابراہیم المتعدمی الملیفی کہنا درست نہیں۔

بعض حضرات نے امام حاکم کے قول کی میہ تو جیہ کی ہے کہ ان کی مراد مینہیں کہ جوحدیث امام روایت کررہے ہیں اس میں روایت کرنے والے دوہوں، بلکہ ان کا کہنا میہ ہے کہ امام بخاریؒ اس صحابیؓ سے حدیث لیتے ہیں جس سے کم از کم دوآ دمیوں نے روایت کی ہوخواہ بھی حدیث یا کوئی دوسری حدیث، لیکن جن حضرات نے سیجے بخاری کی احادیث کا استقصاءادراستقراء کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میشر طبعی سے خہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے '' تدریب الراوی'' میں اپنے ایک بزرگ ابوحفض میاں جیؒ سے نقل کیا ہے کہ امام بخاریؒ کے ہال شرط میہ ہے کہ وہ صحافی سے وہی حدیث لیتے ہیں جو کم از کم دوصحابہ سے مروی ہواور صحافی سے روایت کرنے والے کم از کم چارہوں۔ وہ اور آ گے محافی سے روایت کرنے والے کم از کم چارہوں۔ وہ اور آ گے بعد ہے اور بیشر طبحی درست نہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جن لوگوں نے مبالغہ آمیزی کے ساتھ امام بخاریؒ کی شرائط بیان کی ہیں وہ درست نہیں ، ان کے پیش نظر جوشروط ہیں وہ بس اتن ہیں جو پانچ شرطیں ہیں جوشروع میں بتائی ہیں اور جن کا امام بخاری رحمہ اللّٰدنے الترزام فرمایا ہے۔

تراجمابواب پرمفصل بحث

امام بخاری رحمه الله کے صنع کا بہت اہم حصه ان کے تراجم ابواب بین، احادیث پر جوعنوان قائم کیا

جاتا ہے اسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں ، اور تراجم کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا صنیع دوسرے تمام اسمہ صدیث کے مقابلے میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرات محدثین کا طریقد تراجم کے سلسلے میں مختلف رہا ہے۔ بعض حضرات محدثین وہ ہیں کہ جوتر جمۃ الباب سے حتی الامکان بیخے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا نقطۂ نظریہ ہے کہ ہمارا کام صرف رسول کریم گھ کی احادیث لوگوں تک پہنچانا ہے اوراس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں، کیا تھم مستبط ہور ہاہے، اس کی ذمہ داری ہمنہیں لے رہے۔

چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ کاطریقہ یمی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صبح احادیث کو مختلف اسانید سے یکجابیان کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے تراجم ابواب خود قائم نہیں فرمائے ، بلکہ دوسرے لوگوں نے حواثی قائم کئے ہیں، امام مسلم نے صرف احادیث ذکر کی ہیں۔ مقصدیہ ہے کہ رسول کریم کی سے جو پچھاحادیث مجھے پہنی ہیں وہ میں آ ب تک پہنچاویتا ہوں۔

بعض حضرات محدثین وہ ہیں جواتی احتیاط نہیں کرتے بلکہ جوتھم بالکل واضح طور پر حدیث میں آ رہاہے اس کا ترجمہ قائم کردیتے ہیں اس لئے اپنے طور پر کوئی دقیق ترجمہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔

امام ترفی، امام ابوداؤداورامام ابن ماجرحم الله کاطریقه بیب کدوه ترجمة الباب قائم کرتے بیل لیکن سامنے جوحدیث ہوت ہاں کوده ترجمة الباب بنادیج بیں۔ یک وجہ ہے کدان کے ہاں تراجم متفادیکی ہوتے ہیں۔ مثلاً "ہاب الوضوء من مس الله کو 'باب توک الوضوء من مس الله کو "اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاں کس ذکر سے وضوء واجب ہوتا ہے وہاں ترجمة الباب قائم کردیا اور "بساب الموضوء من مس الله کو "جہاں کس ذکر سے وضوء واجب ہوتا واضح نہیں ہوتا وہاں "بساب تسوک الموضوء من مس الله کو " قائم کردیا وغیرہ۔

اورا مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عظاف نے تفقہ کی شان دی ہے ان کے تراجم دقیق ہیں ، ان کے پیش نظر، طرق استنباط واستخر اج مسائل ہے۔ اس معنی میں کئمتی اور گہرائی کے ساتھ حدیث سے جو جواحکام نگل رہے ہوتے ہیں ، ان پروہ الگ الگ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ اس واسطے بیہ مقولہ مشہورہے کہ ''فیقیہ المبحادی فی تو اجمه'' کہ بخاری کی فقدان کے تراجم میں ہے۔

بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فقہ کی کوئی کتاب با قاعدہ مسلسل مرتب کر کے نہیں تکھی لیکن ان کی فقد ان کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے۔

اوربعض حضرات نے اس کامعنی سے بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ تفقہ ان کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے کہ س کس وقیق طریقے سے احادیث سے مسائل استنباط فرماتے ہیں۔ ان کے قریب قریب امام نسائی رحمہ اللہ ہیں یعنی امام نسائی رحمہ اللہ کے بھی تراجم نسبتا دقیق ہیں اور استنباط کی گہری نظر پر ششمل ہیں ،اگر چہ امام بخاری رحمہ اللہ کے درجے تک نہیں کہنچ ،لیکن ان کا مسلک بھی بہر حال امام بخاری رحمہ اللہ کے نسبتا قریب ہے،لیکن سب سے متاز طریقہ امام بخاری کا ہے اور ای واسطے "فقہ المبخاری فی تواجعه" کہا گیا ہے۔

#### چند بنیا دی اسالیب

ان تراجم میں کیا طریقے فرمائے گئے ہیں اور کیانہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں کن رُموز اور معارف کو مدِ نظر رکھتے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر فقہاء ومحدثین نے سالہا سال کاوشیں کی ہیں۔اس پرمستقل کتابیں لکھی گئیں۔

شارصین حدیث نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اصول تراجم کا استقصاء کرکے منضبط کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضرت الحدیث اللہ علیہ اللہ داری " میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سرّ (۷۰) اصول تراجم بیان فرمائے ہیں۔ ف

اب ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے ستر اصول بیان کرنا اور ان کی تشریح کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ اس واسطے اتن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جب تراجم کی مستقل بحثیں آئیں گی اس میں وہ سارے اصول رفتہ رفتہ آتے جائیں گے۔ انشاء اللہ تعالی وہاں ان کوعرض کریں گے۔

کیکن ترجمۃ الباب کے چند بنیا دی اسالیب بیان کئے جاتے ہیں جوعام طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش نظرر کھتے یاان کے طریقے سے معلوم ہوتے ہیں۔

#### ا- الترجمة بآية من الآيات

امام بخاری رحمة الله علیه کی ترحمة الباب کے سلسلے میں پہلی عادت یہ ہے کہ "النسو جسمة با بة من الآبات" لینی حتی الامکان بیکوشش کرتے ہیں کہ جہال بھی ہوسکے ترجمة الباب آیت قرآنی پر مشمل ہو۔اوراس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ کی احادیث اور سنتیں در حقیقت کتاب الله کی تفییر ہیں۔ نبی کریم علیہ کو جب مبعوث فرمایا گیا توایک فریضہ تعلیم کتاب دحکمة آپ کو ہونیا گیا کہ:

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِعْبَ وَالْمِعِكُمَةَ ﴾ [البقرة: ١٦]. ترجمه: اورسكهلا والاكوكتاب اورحكت كى باتيل

الا بواب و التراجم للبخاري ،ص: ١ - ٥١.

یعیٰ کتاب کی تشریج کرنے کے لئے آپ مبعوث ہوئے۔ توب بات ظاہر کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ ترجمة الباب اکثر و بیشتر کسی آیت کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں ،اس میں بیہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ بیہ جو حدیث آری ہے اس آیت کر ہر۔ کی تغییر پر شمل ہے۔

#### ٢\_ الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه

مثلاً مديث من حضوراقدس الله كاارشاد بك.

#### "اثنان فما فوقهما جماعة"

لینی دوآ دمی یا دوسے زیادہ جماعت کے حکم میں ہیں۔اس کا پس منظریہ ہے کہ حضور ﷺ نے شروع میں تنہا سفر کرنے سے منع فر مایا تھا اور بعد میں آپﷺ نے اس کی تشریح میں فر مایا کہ:

#### "اثنان فما فوقهما جماعة".

لېذا دوېھي جا ئيس تو اس تقم کې خلاف ورزي نہيں ہوگ ۔

میحدیث می بین امام بخاری رحمة الله علیه کی شرط کے مطابق نہیں ہے، لہذا امام بخاری رحمة الله علیه نے بیر حدیث مند آتو ذکر نہیں کی۔ البتہ ترجمة الباب میں ذکر کردیا که "النان فعافو قدما جعاعة" اور اس کے بعد کوئی الی حدیث لے آئے جواس منہوم کی تائید کرے، بیصورت بکثرت پائی جاتی ہے۔

#### ٣- "الأشارة الى بعض طرق الحديث"

امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمۃ الباب میں یہ بات بھی بکثرت پائی جاتی ہے کہ "الا شارۃ الی بعض طوق المحدیث" ترجمۃ الباب ہے جسم مفہوم کو بیان فرنار ہے ہیں، آگے حدیث میں وہ مفہوم کہیں نظر نہیں آئی۔ آتا اس لئے پریشانی ہوتی ہے کہ بیحدیث کیسے ترجمۃ الباب میں آئی۔

دراصل اس ترجمة الباب سے بداشارہ كرنا مقصود ہوتا ہے كہ جوحديث ميں نے آ كے ذكر كى ہے اس كے بعض طرق ايسے بيں جن ميں ترجمة الباب كامفهوم موجود ہے۔ مثلًا ايك جگه آپ نے بيتر همة الباب قائم فرمايا كه "باب المسمو بالليل" رات كے وقت ميں بانيں كرنا۔ عشاء کے بعد باتیں کرنا، اس کو "مسمسو بالسلیسل" کہتے ہیں۔ اور حدیث اس میں بیلاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کہ عمر شکد اربی اور میں نے حضور اللہ کا کہ جبداللہ بن محمد میں مشہور ہے کہ عبداللہ بن عبر سنی اللہ عنہا جا کر با کیں طرف کھڑے ہوئے ویکھا تھا۔ تو اس میں حدیث مشہور ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا جا کر با کیں طرف کھڑے ہوئے تو آ ہے بھیانے دا کیں طرف کھڑا کردیا۔ خل

اب اس حدیث میں رات کو با تیں کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آدی جران ہوجاتا ہے کہ باب توسم کا قائم کیا ہے اور صدیث الی لائے جہاں سرکا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ وہاں تجد کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جوخودا مام بخاری دحمہ اللہ نے کتاب النفیر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کے جب بیدار ہوئے تو کچھ با تیں فرما کیں۔ میں ذکر کی ہے۔ وہاں کتاب النفیر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کے جب بیدار ہوئے تو کچھ با تیں فرما کیں۔ دوسرا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ یہاں میں جوحدیث لارہا ہوں وہ حدیث اگر چہ اس سر پر مشمل نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا طریق دوسری جگہ موجود ہے جس میں وہ سمر موجود ہے تو یہ الشدنے وہ طریق دوسری جبان خودامام بخاری دحمہ اللہ نے دہ طریق دوسری جبان خودامام بخاری دحمہ اللہ نے دہ طریق دوسری جہاں خودامام بخاری دحمہ اللہ نے دہ طریق دوسری جگہ بردوایت کردیا ہے۔

بعض مرتبالیا بھی ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے طریق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ خود کہیں روایت نہیں کرتے یا تواس وجہ سے کہ وہ ان کی شرط پرنہیں یا کسی اور وجہ سے الکین صحح اور قابل استدلال ہے۔ اس لئے اس طریق کی طرف اشارہ کرویتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ باب قائم فرمایا ہے ''باب طول المصلواۃ فی قیام اللیل'' یعن تجد کے وقت کمی قرا۔

اس باب کے اندروہ حدیث آنی چاہیے تھی جولمی قرائت پر دلالت کرتی ہو لیکن وہاں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللّه عنها کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں طول قرائت کا کوئی ذکرنہیں ، ملکہ بیہ ہے کہ :

"أنَّ النبي الله كان أذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك"

کہ جب آپ اللہ رات کے وقت تہد کے لئے بیدار ہوتے تواپے مند کی مسواک سے صفائی فرماتے سے۔اس میں طول قر اُت کا کوئی ذکر نہیں ،لوگ جیران ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی!

لیکن محققین نے فرمایا که درحقیقت اس سے حضرت حذیفه کے بی کی ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے جس کوخودامام بخاری رحمداللہ نے تو روایت نہیں کیالیکن مسلم شریف میں آئی ہے۔اوراس میں حضرت حذیفه رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم کی کوتجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی میں حضرت حذیفه رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم کی کوتجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی طبع دار السلام ، رباض

بہت طویل قرائت فرمارے تھے اور سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے ، میں نے سوچا کہ جب سوآ بیتن ہوجا <sup>م</sup>یں گی تو رکوع کرکیں ہے، کیکن سوآ بیتی ہو کئیں اور آ پ ﷺ نے رکوع نہیں فر مایا۔

یہاں حضرت حذیفہ مظامی بیرحدیث لائے اور اشارہ اس حدیث کی طرف کردیا۔اس طرح امام بخارى دِحَة اللّهُ عليهُ تَقِرفًا سَتَ فَرمًا سَتَعَ بِينَ جَسَ كُو" الانشارة إلى بعض طرق المحديث "كباجا تأ ہے۔

#### ٣- "البات بالأولوية"

بعض اوقات امام بخارى رحمة الله علية رجمه الباب قائم فرمات بين "افسات مالا و لوية" بعني ايك چیز کا ثبوت حدیث ہے برا و راست دلالت مطابقی کے طور پڑئیں ہور ہاہے، کیکن اس سے ادنی چیز کا ثبوت ہور ہا ب، تواعلیٰ کا ثبوت بطر میں اولی ہوگا۔

مثلًا ترجمة الباب قائم فرمايا" باب البول قائماً وقاعداً" يعنى كور عبوكراور بير كرييتاب كرنا حدیث جولائے ہیں وہ صرف بول قائما کی ہے جس میں حضور اقدس اللہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنامنقول ہے اور قاعداً كا اس ميں كوئى ذكر تبين بهدا كين ترجمة الباب ميں قاعداً كے لفظ كا اضا فدكر كے اس بات كى طرف اشاره كرديا كه جب بول قائماً كاثبوت بت قاعداً كابطريق اولى موكاريه "البات مالاولوية" ب-

#### ۵- "الترجمة بهل"

بعض اوقات مسي تقلم برجزم اوریفین نہیں ہوتا ، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہدلوکہ وہ " محلُ" کے نام سے تراجم قائم كردية بين اس كوآب كبين" ترجمة بهل يضعل كله :"ي يعض مرتبرة اسموقع بركرت بين جہاں خودامام بخاری رحمہ اللہ کو عکم کے بارے میں جزم نہیں ہوتا کہ آیا ایسا کرنا سیح ہے بانہیں۔اس لئے وہاں "هل يفعل كذا" كهدرية بال-

ُ اوربعض جگہ جزم ہوتا ہے اس کے باوجود ''ھسل'' کالفظ استعال کرتے ہیں ، یہ بیان کرنے کے لئے کہ لوگوں کے دلوں میں بیشبہ ہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں۔ لیکن جوحدیث میں لار ہا ہوں اس سے پتہ چاتا ہے کہ کرو۔ توببلاجو "هسل" بجبال مديث كي صراحت تبيل موتى وبال "هسل عدم الجزم ك لئ موكا ليكن جبال حدیث میں صراحت آ رہی ہے معلی وہاں جزم کے لئے ہوگا۔ لبذااس سے میقصود ہوگا کداس حدیث بر مل کرو۔

#### ٢- ''الترجمة للرد على أحد''

امام بخاری رحمة الله عليه بعض اوقات كسى دوسرے يرردكرنے كے لئے ترجمة الباب قائم كرتے ہيں "العرجمة للود على احد" لين كوئى ندبب كى كامشهور ومعروف بياس كى طرف منسوب ب-اورامام بخاری رحمة الله علیہ کے نز دیک وہ بات صحیح نہیں ، تو اس بات کی تر دید کرنامقصود ہوتا ہے اور اس تر دید کے لئے ترجمة الباب قائم فرمادیتے ہیں ۔

مثلاً بعض حفرات سے بیہ بات منقول ہے کدامام جب نماز پڑھا چکے تو جس جگہ نماز پڑھا کی ہے وہیں پر
نفلیں نہ پڑھے بلکہ ہٹ کر کسی اور جگہ پڑھے اور بیہ بات اکثر فقہاء کرام رحمہم اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔لیکن امام
' بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ، بلکہ اس جگہ پر بھی تطوع وغیرہ ادا کرسکتا ہے۔اوروہاں
پر باب قائم کیا" ہا ہ بعطوع الا مام فی مکانہ" امام اپنی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس تر جمہ سے مقصودان
لوگوں کی تر دید کرنا ہے جو تطوع ادا کرنے کو جا تر نہیں سجھتے تھے۔

#### ٤- "الترجمة لتعيين أحدى الاحتمالات"

امام بخاری رحمة الله علیه بعض اوقات صدیث کی شرح کرنے کے لئے ترجمة الباب قائم فرماتے ہیں۔
یعنی ایک صدیث کے معنی میں کئی احتمالات ہیں تو ان میں سے کسی ایک احتمال کو متعین کرنے کے لئے ترجمة الباب
قائم فرماتے ہیں۔ مثلاً نبی کریم علی سے ایک صدیث مروی ہے کہ آپ کے نفر مایا" انعموا ہی ولیاتم بھم
مین بعد کے میں میری اقتد اکر واور جوتمہارے بعد ہیں وہ تمہاری اقتد اکریں۔ یہ شہور حدیث ہے۔ اس
حدیث کے معنی میں دواخمال ہیں:

ایک احمال توبیہ ہے کہ یہاں نماز کی حالت کا بیان ہور ہا ہے کہ آپ شے نے صحابہ کرام کے سے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھوتو نماز میں میری افتد اکر وکہ میں کیا کررہا ہوں تم اس کے مطابق عمل کرتے رہوا ورافتد اکرتے رہو۔ اور ''من بعد کم ''سے مراد بُعد بیت مکانیہ ہے لیمن جوتم سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ تمہاری افتد اء

کریں کہ تہمیں دیکھتے رہیں اور دیکھ کرمل کرتے رہیں ،تو یہاں حالت صلو ق کا بیان ہے۔ '

دو**مرااحمّال یہ ہے** کہ اس سے بُعدیت زمانیہ مراد ہے کہ اے صحابہ! تم میری امتباع کرولیعنی میرے طریقے پڑھل کردا درتمہارے بعد جولوگ آنے والے ہیں دہ تمہارے طریقے پڑھل کریں۔

الم بخارى رحمة الله عليه في اس سے پہلے معنى مراولئے بيں ۔ چنانچ ترجمة الباب اس طرح قائم فرمايا: "بات : إنما جعل الإمام ليوتم به"

توبیحدیث ترجمة الباب میں لاکراس سے پہلے اس کی شرح کردی که "انسما جعل الامام لیو تم به" بیحالت صلو قاسم تعلق ہے، بیا حدالاحمالین کی ترجی ہے۔

#### ٨. "الترجمة لتطبيق بين الأحاديث"

دو صديثوں ميں بظاہر تعارض نظر آتا ہے توامام بخاري ترجمة الباب ميں ان دونوں صديثوں سے

تعارض دورکرنے کی غرض سے ان کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

مثلاً حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کی حدیث ہے کہ: جب قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو قبلہ کا نہ استقبال کرواور نہ ہی استدبار کرو۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی حدیث ہے کہ: انہوں نے نبی کریم ﷺ کو قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف تھی۔

لہٰذاان وونوں مدیثوں میں تعارض ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح دی کہ ''بہاب ہست قبل القبلة فسی بہای " بعنی جب آ دمی عمارت میں ہوتو استقبال کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ گویاان کے نز دیک ''نہیں'' (ممانعت) اس حالت میں ہے جب آ دمی محراء یا تعلی فضاء میں قضائے حاجت کررہا ہو۔ اور جہال اثبات ہے وہ حالت بناء میں ہے۔ اس طرح دونوں میں تطبیق ہوگئ۔

اور یمی حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کامسلک ہے، اس کوامام بخاری رحمة الله علیہ نے اختیار کیا ہے۔

#### ٩- "الترجمة بدون الحديث"

بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ ترجمۃ الباب بھی قائم کرتے ہیں اور باب کاعنوان بھی نگار ہے ہیں۔ اور باب کاعنوان بھی نگار ہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی صدیث نہیں لاتے "فسو جمعہ المباب بدون المحدیث" بیاس موقع پر ہوتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب میں جو بات کی گئی ہے وہ خود امام بخاری رحمۃ الله علیہ بی کی مستبط کی ہوئی ہے، اور کسی صدیث سے تابت ہوتی ہے جو صدیث پہلے گزر چکی ہے یا بحد میں آنے والی ہے۔

لیکن چونکدامام بخاری رحمداللہ کے پاس اس صدیث کا کُونی طریق نہیں تھا کہ جس میں تبدیلی کے ساتھ اس کو یہاں روایت کرسکیں اور جب بھی اس کو دوسری جگہ لاتے ہیں تو اس میں سندیامتن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔

#### ١٠. "الباب الخالي عن الترجمة"

بعض اوقات امام بخاری رحمة الله علیه باب تو لکودیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی ترجمہ ذکر نہیں کرتے لینی بلاتر جمہ صرف باب لکھ کر چھرکوئی حدیث لے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمة الله علیه کی اس عادت کی تشریح میں حضرات بشراح حدیث بڑے مضطرب اقوال اختیار کرنے پرمجور ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے تو یہ کہددیا کہ امام بخاری رحمة الشعلیہ نے یہاں پر باب کا لفظ تو لکھ دیا تھا اور ترجمة الباب قائم کرنے کا اراوہ تھا کہ پچھ سوچ سجھ کرلگائیں کے لیکن موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے وفات ہوگئ ۔لہذا

باب کالفظ رہ گیا کمین میہ بات اس لئے بعید معلوم ہوتی ہے کہ مفروضہ اس صورت پر بنی ہے کہ آپ نے حدیثیں پہلے جمع کی ہیں اور تراجم بعد میں قائم کئے ہیں لیکن پہلے میہ ذکر ہو چکا ہے کہ امام بخاریؒ نے تراجم پہلے بنائے اور پھراحادیث مرتب فرمائی ہیں تو یہ بات اس صورت حال سے مطابقت نہیں رکھتی۔

بعض حضرات نے بیفر مایا کہ یہاں کسی کا تب سے سہو ہو گیا ہے کہ یہاں ترجمہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کا تھالیکن کا تب نے نہیں لکھا۔ توبیہ بات بھی بہت ہی بعید ہے کہ سارے کا تبوں سے سہو ہوتا چلا گیا ہو۔ لل

#### حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

البذا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جو حصرت علامہ انورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مائی ہے، جہاں خالی باب ہوتا ہے تو یہ ماقبل کے ترجمۃ الباب کے لئے بمنزلہ فصل کے ہوتا ہے۔ جبیبا کہ کتابوں کے اندرایک باب ہوتا ہے اور اس کے تحت ایک فصل ہوتی ہے یعنی بات تو ای باب کے متعلق ہے کیکن اس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہوتو اس کوفصل کے ذریعے متاز کردیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہاں تنہا باب قائم کرتے ہیں جہاں کوئی بات پچھلے باہ کی شرح کے طور پر چلی آ رہی ہوریہ بات اصل میں علامہ حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اسی کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے آ گے تقل کیا ہے۔

#### حضرت شیخ الهندر حمه الله کی رائے

حضرت شیخ الہندرجمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ یہ بات بظاہرا تھی ہے لیکن بعض جگہوں پر یہ بھی منطبق نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض جگہوں پر یہ بھی منطبق نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ فصل اس وقت ہوگی جہاں پہلے سے ایک بات چلی آ رہی تھی پھر باب قائم کر کے اسی بات کی کوئی فرع ذکر کی گئی ہو۔ تب تو یہ بات سیح ہوگی الیکن بکثر ت ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ جوحدیث باب کا عنوان لگانے سے پہلے لائے تھے بینہ باب کے بعد بھی وہی صدیث لے آتے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکوئی نئ فصل ہے۔

حضرت شیخ الهندرهمة الله عليه فرمات بين كه السيمواقع بربعض اوقات امام بخارى رحمة الله عليه كامنشاء ميه وتاب كه طالب علم كامتحان ليا جائك كه ميه حديث جو بهلي آئى ہاس سے ايك ترجمة الباب نكال كرتمهار بسامنے ركھ ديا ہے جس سے ريحكم لكتا ہے۔ اب وہى حدیث دوبارہ لار با ہوں تم سوچو كه اس سے اور دوسراتكم كيا مكتا ہے تا وہ اس سے تم بن اور تشخيذ او هان مقصود ہوتا ہے۔ الله منادو، اس سے تم بن اور تشخيذ او هان مقصود ہوتا ہے۔ الله

ال التعيل كرات الاظرام كي من الأبواب والتراجم للبحاري، ص: ٥٦.

ال من الأبواب والعراجم للبخاري، ص: ٢٢،٢١.

### مکررحدیث نہلانے کی وجہ

مثلاً امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ایک مسلم مستبط کر کے ایک حدیث روایت کردی۔ اگر اس سے کوئی و وسرا مسئلہ بھی نکل رہا ہوتا ہے تو اس پر ترجمۃ الباب تو قائم کردیۃ ہیں اور جدیث اس لئے نہیں لا سکتے کہ اگر لا ئیں گے تو مکرر ہوجائے گی ، کیونکہ کوئی ایسا طریق نہیں ہے جس میں سند یا متن کی کوئی تبدیلی ہوجبکہ تکر ارسے بھی بچنا ہوتا ہے تھام پر حدیث نہیں لاتے بلکہ ترجمۃ الباب قائم کردیۃ ہیں۔ اور اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بیصدیث میں نے کہیں اور نکائی ہے۔ جس سے بیترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے اس کوئم خود تلاش کرلو۔ بعض اوقات بیکرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب ثابت ہور ہا ہے ایک ایسی حدیث سے جوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کرکے بیسی خود تلاش کر کے بیسی اور دیے ہیں اور حدیث نہیں ہے لیکن حدیث ہے تو ایسے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کرکے جھوڑ دیے ہیں اور حدیث نہیں لاتے ، اور اس باب سے متعلق کوئی حدیث نہیلے ذکر کرتے ہیں نہ بحدیث ں۔

امام بخاری رحمداللدگی ایک عادت بیہ کد "ماب معنولة الفائدة" لین ایک خاص موضوع کے متعلق کوئی بات چل رہی اللہ خاص موضوع کے متعلق کوئی بات چل رہی ہے اور اس میں تراجم ابواب موضوع سے متعلق آر جویں، اچا تک ایک ایسا باب آجا تا ہے جس سے شراح حدیث پریشان ہوجاتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکدا یک غیر متعلق باب آجا تا ہے!

مثال كور رايك جكريان چل راب "كتاب بدء المخلق" كا،اچاك باب قائم كرويا"باب خيرمال المسلم غنم يتبع بها شعف الحبال" "ا

جس میں آپ علی نے فر مایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جس میں انسان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی۔جن کو فتنے کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لئے وہ پاہر چلا جائے اور دنیا سے علیحدہ ہوجائے۔

یہ باب ج میں لے آئے جس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ بیاس جگہ ہوتا ہے جہاں بسا اوقات ایسا ہُوتا ہے کہ ایک لفظ آنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن کسی اور بات کی طرف منتقل ہوگیا، تو بمزلہ فائدہ ایک باب بچ میں قائم کردیا۔

اسی طرح کسی ایک موضوع پر بات چل رہی تھی اسی میں ذکرِ عنم بھی تھا۔ تو بکر یوں سے اس طرف ذہن منتقل ہوا کہ حضور وہ نے بکر یوں کو خیر مال قرار دیا ہے۔ اس طرح نے میں اس کتاب کا غیر متعلق باب قائم کر دیا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی کے کلام کے نے میں کوئی جملہ معتر ضد آجا تا ہے۔

بعض اوقات سلسلۂ کلام میں فائدہ کے عنوان سے ایک فائدہ لکھ دیتے ہیں۔اس طریقے سے باب بھی لے آتے ہیں۔اسی وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بطور فصل کے آیا ہے۔

جولوگ اس عادت سے واقف نہیں ہوتے وہ پریشان ہوجاتے ہیں کہ اس کا اس کتاب سے کیاتعلق ہے

اور بہت نکلف کے ساتھ وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چنداصول تراجم ہیں جو پیش کئے مکتے ہیں۔

یوں تو حضرت شخ الحدیث مولا نا زکر یا رحمۃ الله علیہ نے سر (۵۰) اصول اس طرح بیان فرمائے ہیں،
ان سب کا استقصاء اور استقراء اس موضوع میں مقصور نہیں ہے۔ جب تراجم آئیں گے وہاں پریہ چیزیں انشاء
الله تعالیٰ آتی چی جائیں گی، کیکن یہاں محض تعارف کرانا مقصور تھا کہ ''فیقیہ المبنعاری فی تو اجمہ'' جو کہا
الله تعالیٰ آتی چی جائیں گی، کیکن یہاں محض تعارف کرانا مقصور تھا کہ ''فیقیہ المبنعاری فی تو اجمہ'' جو کہا
جاتا ہے اس میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی کیا کیا عادتیں پائی جاتی ہیں اور ان کے ہاں کیا کیا مدارک ہیں۔ اس
طریقے سے دیگر اصولوں کو قیاس کیا جاتا ہے۔

### بخاری شریف کے نسخے

یہ کتاب جو ہم تک پینی ہے اس کے مختلف نسنے ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کو روایت کرنے والے یوں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ،لیکن جن لوگوں نے خاص طور سے اس نسخہ ( بخاری ) کوہم تک پینچایا ہے وہ یا پنچ ہیں اور ان یا پنچ حضرات کے ہی نسخ مشہور اور معروف ہوئے۔

آج جونسخه جمارے سامنے موجود ہے، بیساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور بیعلامہ فربری رحمہ اللہ کانسخہ ہے۔

#### علامه فربري رحمه اللدكا تعارف

علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ'' فربر'' کی طرف منسوب ہیں جو بخارا سے پچھ فاصلہ پر چھوٹا ساگاؤں ہے؛ جہال سے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اور ان سے علم حاصل کیا ، بالآخر مج بخاری کے سب سے بڑے رادی بھی ٹابت ہوئے۔

## • 9 ہزارشا گردوں میں ہے امام فربری کانسخ مشہور ہوا

ان کا میں مقولہ بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھنے والے حضرات کی تعدادنو ہے (۹۰) ہزار ہے۔ یعنی نوے (۹۰) ہزار افراد نے اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھی کیکن ان میں سے اس وفت صحیح بخاری کا کامل راوی میر ہے سوا کوئی نہیں۔ اگر چہ فر ہری رحمۃ اللہ علیہ کا بی قول ان کی اپنی معلومات کی بنیا و پر ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تین نام اور بھی ذکر کئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تین نام اور بھی ذکر کئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ لیکن صحیح ہے ہے جتنائے ان کا بھیلا اور کسی کانہیں تھیل سکا۔

### فربریؓ سے روایت کرنے والے

 فرق ہے۔مثلاً ایک نسخدابن السکن ، دوسراستملی ، تیسرا تکشمهینی ، چوتھا اصلی اور پانچوال ابوذر کا ہے۔ بیتمام نسخ فر بری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔

چنانچہ آپ اکثر دبیشتر اس کتاب کے جاشیہ بیں پڑھیں گے "کہذا لابسی ذر ، کہذا للاصہلی" وغیرہ۔ای طرح بیالفاظ ستنی کے نسخ یا محش<mark>ہ میں سے کے نسخ میں بھی ہیں۔اس کوشی بکثر</mark>ت استعمال فرماتے ہیں۔

لیکن به بات ذبن میں رکھنی چاہئے کہ بیسب نننے چاہے اصلی ، محشسمھیدنی ، ابن اسکن یا مستملی کا ہوبیسب کے سب فربری رحمة الله علیہ کے نننخ کے رادی ہیں۔ الله

## بخاری شریف کی احادیث کی تعداد

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کی تعداد! بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بڑااختلاف ہواہے، اور مختلف آوگوں نے مختلف طریقوں سے تعداد بیان کی ہے۔

حافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه (صاحب مقدمه) کہتے ہیں که ان کی تعداد ۲۷۵۵ (سات ہزار دوسو پیکھتر) ہے۔ لیکن حافظ ابن مجرع سقلانی رحمة الله علیہ نے جب شرح فتح الباری کھی تو وہ ہر کتاب کے آخر میں اس کتاب کے اندر آنے والی حدیثوں کی تعداد گئتے چلے گئے۔ اس بناء پر ان کا کہنا ہے کہ کل تعداد ۲۸۴۹ (نو ہزار بیای) ہے، لہذا تعداد بیل فرق ہے۔ لیکن حافظ ابن مجرع سقلانی رحمة الله علیہ کا قول زیادہ رائح ہے۔

## صحيح بخاري كي مقبوليت

الله عظالم نے سیح بخاری کو جومقبولیت عطافر مائی ہے اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس کی شروح زیادہ لکھی گئیں، جن کی تعداد دوسری کتابوں کی شروح سے زیادہ ہیں۔ان سب کا استقصاءاور استقراء ممکن اور ضروری نہیں لیکن چند بنیادی شروح جن کا کثرت سے ذکر بخاری کے مباحث میں بھی آتا ہے،وہ قابل ذکر ہیں۔



# مشهورشروح بخاري كانعارف

ان میں چارشروح ایسی ہیں جن کے نام کثرت سے تیں گے اور دیکھیں گے۔تز تیب ز مانی کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

#### شروح اربعه

- (۱) الكواكب الدراري
  - (۲) فتح البارى
  - (٣) عمدة القاري
  - (۳) ارشاد الساری

#### "الكواكب الدرارى"

یہ پہلی شرح علامہ کر مانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا نام "الکو اکب المدوادی فی صوح صحیح
السعادی للعلامۃ الکو مانی" یہ کتو بہ موجود ہے، اور کتب خانہ (جامعہ دارالعلوم کراچی) میں بھی موجود ہے، یہ شرح، می بختی بخاری کی شروح اربعہ میں سب سے مقدم ہے، ان کے بار سے میں محتقین کا کہنا ہے ہے کہ ان بزرگ (علامہ کر مانی رحمۃ اللہ علیہ ) کاعلم حدیث میں کوئی اہم مقام نہیں ہے۔ لینی بیمحد ٹانہ تقید و تحقیق کے معیار کے اعتبار سے فروتر ہے، ان میں محد ٹانہ انداز کی باتوں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ البتہ ان کی شرح لغات کی تشریح ، صرفی و تحوی تو میں اسے جواراس کے حوالے بھی بکثرت کتابوں میں آتے ہیں۔ تشریح ، صرفی و تحوی تو میں آتے ہیں۔

#### "فتح البارى"

دوسری شرح "فتح الهادی بشوح صحیح البخادی" جوحافظ احداین مجرعسقلانی رحمة الله علیه کی تصنیف کی تصنیف کی تصنیف کی تصنیف کی تصنیف کی تصنیف کی اس کوجس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ تحقی کی اسی عظیم شرح ہے جس کی تطیم نظیم نظیم نظیم کی اس کو تصنیف ہوا ہو۔ حافظ نے اس میں ہر نقطهٔ نظیم نظر سے ایک ایک حقیق اور تنقید فرمائی ہے۔

## فتح الباری کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامدانورشاہ تھیری رحمۃ الشعلیہ نے حافظ ابن جمرعسقلانی رحمۃ الشعلیہ کو حافظ الدنیا کہا ہے،
اور یہ فرماتے سے کدان کے سامنے سے بخاری کا ذخیرہ احادیث اس طرح ہے جس طرح ہاتھ کی باریک کیریں
ہیں،اور بیامام بخاری کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں۔امام بخاری رحمۃ الشعلیہ کے جوتصرفات، مدارک
اوراسالیب ہیں ان کو جتنا یہ بجھتے ہیں اور کوئی نہیں سجھتا۔ بچی بات توبیہ ہے کہ انہوں نے اس میں پوری عمر کھیائی
ہے بہاں تک کدان کے بارے میں بیمقولہ شہورہ وگیا کہ "الاحبحرة بعد الفتح" بعض لوگوں نے کہا کہ شرح
فتح الباری کے بعد کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### حافظا بن حجرعسقلانی ؓ نے اُمت کا قرض اُ تاردیا

علامہ ابن خلدون نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ سچے بخاری کی اچھی شرح امت کے ذمہ یا تی ہے ۔ یعنی سچے بخاری کی ابھی تک کوئی اچھی شرح نہیں لکھی گئی ۔

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه كے شاگر د حافظ مثم الدين سخاوي رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ميرے استاذ حافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے امت كے ذمے جوقرض تھاوہ فتح الباري لكھ كراد اكر ديا۔

جب آ دمی خود حقیق کے سمندر میں داخل ہوتا ہے اور پھر حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش کو دیکھتا ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

میں جس زمانہ میں مسلم شریف کی شرح لکھ رہاتھا اس وفت تقریباً بالاستیعاب فتح الباری و یکھنے کا موقع ملا۔ فتح الباری میں بہت می بات کہی گئی ہوگی ،لیکن ملا۔ فتح الباری میں بہت می بات کہی گئی ہوگی ،لیکن جب کسی مسلم کی تحقیق و تقید اور گہرائی میں جاتا ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام و یکھتا ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ یول و یکھتے جاؤ تو یکھ پہتنہیں جلے گا ،لیکن جب دسیوں صفحات کی ورق گردانی اور جھان مین معلوم ہوتی ہے۔ یول و یکھتے جاؤ تو یکھ پہتنہیں جلے گا ،لیکن جب دسیوں صفحات کی ورق گردانی اور جھان مین کے بعد پہتا گئتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام انجام دیا ہے۔

#### جمع طرق میں کاوش

آپ بیتصور بیجئے کہ آج ایسا زمانہ آگیا ہے کہ احادیث کی زبردست فہرسیں اور انڈیکس موجود ہیں اور اللہ کی خانہ میں کوئی ایک لفظ لکھ دیجئے تو سینکڑوں اور اللہ کے خانہ میں کوئی ایک لفظ لکھ دیجئے تو سینکڑوں کتا ہوں جہاں جہاں وہ لفظ آیا ہوگا وہ کمپیوٹر پروگرام نکال دیتا ہے۔

میں جب مسلم شریف کی شرح لکھ رہاتھا تو کسی ایک طرق کو جمع کرنے کی کوشش کرتا تھا۔اس طرح ایک حدیث کے طرق جمع کرنے کے لئے بعض اوقات کئی کئی ون لگ جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فہرشیں تیار تھیں ۔

مثلاً منداحمہ میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیثیں چلی آ رہی ہیں۔اگر پانچ ہزار حدیثیں مروی ہیں،تو یانچ ہزارا حادیث تلاش کروتب کہیں جا کرا یک حدیث ملے گی۔معاجم میں جیسے مجم الطمر انی ،مجم صغیر،مجم اوسط اور مجم کمیر،ان میں شیوخ کی ترتیب پرا حادیث ہیں۔ یہاں سے احادیث نکالنا ذرامشکل ہے۔

لیکن حافظ ابن مجررهمة الله علیه جب کسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے جینے طرق جہاں جہاں بنا فیکرہ علیہ اللہ علیہ جب کسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے جینے طرق جہاں جہاں نہ کور ہیں ، کہاں کہاں استعال ہوا ہے، مسنداحمد میں بیلفظ کہاں استعال ہوا ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ وہ سارے کے سارے ڈیڑھ سطر میں بیان کردیئے ہیں ۔ آ دمی حیران ہوتا ہے کہ آج اتنی سہولتیں میسر ہیں پھر بھی وہ تمام طرق ملاش نہیں کرسکتا ، کیکن اُس دور میں جبکہ نہ فہرستیں تھیں ، نہ ترتی یا فتہ آلات ، حافظ ابن حجر عسقلانی سے تمام طرق کس طرح کلے ڈالے!۔

مسلم کی شرح لکھنے کے دوران میں نے اس بات کی کوشش کی کہ حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللّه علیہ نے حدیث کے جینے طرق نقل کئے ہیں ان میں پچھاضا فہ کرسکوں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی نٹی بات کہ سکوں۔ انیس (۱۹) سال کا م کیا،لیکن انیس سال میں بمشکل دس بارہ جگہ اسی ہوں گی کہ جہاں حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللّه علیہ کے نکالے ہوئے طرق پرکوئی چھوٹا سااضا فہ کرسکا ہوں۔ طرق پرکوئی چھوٹا سااضا فہ کرسکا ہوں۔

آپ اندازہ سیجئے اللہ ﷺ کے اس بندے نے کتنی محنت کی، اور کیا اس کا مقام ہوگا۔تو بیمقولہ غلط نیس بے کہ " لاحسجرۃ بعد الفتح" آج بھی بہت لوگ اجتماد کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ''ھم رجال و نحن دجال" اللہ ﷺ نے جس کوتو فیل دی ہے بیاس کا کام ہے۔

### ابن حجررحمه الله کی دعا

دنیا کی کسی کتاب کی الیمی شرح نہیں لکھی گئی جیسی حافظ ابن مجرر حمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری **نے الباری آ**گھی ہے۔ اللہ ﷺ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما کیں۔ ان کا ایک ایک لفظ ہمارے لئے مشع**ل راہ** ہے۔

اب بدالگ بات ہے کہ وہ شافعی ہیں۔ اور شافعی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات شافعیت کے اثرات آجاتے ہیں۔ بدا کی فطری اور طبعی بات ہے کہ جوآ دی جس ند بہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی نصرت وحمایت میں بعض اوقات حدہے بھی نکل جا تا ہے ۔ لیکن بیرکو ٹی نقص وعیب نہیں ان کی جلالت ِ شان کے پیش نظر 'یہ ہات ہر انسان میں ہوتی ہے۔

#### تصانيف ابن حجرً

حافظ ابنِ جمر رحمة الله عليه نے بہت ى كتابيں لكھى ہيں۔ بخارى كى خدمت ميں " فقح البارى" تو ہے ہى، اور " تعليق التعليق" جو صرف تعليقات پر عليحد ه شرح لكھى ہے۔ اور " بدى السارى" جو فقح البارى كامقدمه ہے، وہ ہمى اتنى بۇى مباحث پر مشتمل ہے كہ دنيا ميں كى كتاب ميں نہيں ملے گى، اور ايك ايك حديث كى جس طرح تحقيق كى ہے بيا نهى كا كام اور مقام تھا۔

#### "عمدة القارى"

تیسری شرح جوحافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کچھ بعد کے زمانے کی ہے، وہ علامہ بدرالدین انعینی رحمہ اللہ کی"**عمدۃ القاری"** ہے۔

علامه بدرالدین عینی رحمة الله علیه حافظ ابن حجر رحمة الله علیه سے عمر میں بارہ سال بڑے تھے اور حافظ ابن حجر رحمة الله علیه سے علامه عینی رحمة الله علیه سے کچھ پڑھا بھی ہے۔ یعنی با قاعدہ شاگر دی تونہیں حاصل کی البتہ جز وی طور پر حافظ ابن حجر رحمة الله علیه سے علامه عینی رحمة الله علیه متقدم ہیں۔

#### تصانيف علامه يبني

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ جن کے احسانات سے امت مسلمہ بالحضوص حنفی علاء کی گرونیں جھکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ان کی شرح بخاری ''عصمدہ القاری شرح صحیح البخاری'' شرح البدایہ اورشرح کنز فقہ حنی کا بہت بڑاماً خذشار ہوتی ہیں۔اس کے علاوہ بھی ہرعلم وفن میں ان کی تصانیف اتنی زیادہ ہیں کہ حافظ سخاوی جیسے مروم شناس (اور علاء کی تعریف میں بہت مخاط) ہزرگ بھی یہ کیے بغیر نہ رہ سکے کہ میری معلومات میں جارے شخ شناس (اور علاء کی تعریف میں بہت مخاط) ہزرگ بھی یہ کیے بغیر نہ رہ سکے کہ میری معلومات میں جارے شخ رحافظ ابن ججر ؓ) کے بعد علامہ عینی سے زیادہ کشرات میں بزرگ کوئی اور نہیں۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کو اللہ ﷺ نے علم وفضل ، اور قوت تحریر کا ایسا ملکہ عطا فر مایا تھا جو خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔سرعتِ تحریر کا بیاعالم تھا کہ ایک مرتبہ پوری مختصر القدوری ایک رات میں نقل کر دی۔

## ابن حجروعینی کی مما ثلت میں حسن اتفاق

دونوں قاہرہ کے باشندے ہیں، دونوں اپنے وقت کے علامہ ہیں، دونوں قاضی بھی رہے ہیں اور دونوں خامی بھی رہے ہیں اور دونوں نے جناری کی شرح لکھی ہے۔ ایک شافعی ہیں۔ اس واسطے تھوڑی ہی معاصرانہ مشکش اور علمی

چوٹیں بھی ہوتی رہی ہیں۔

پہلے حافظ ابن جمر رحمۃ اللہ علیہ نے وقی الباری الکھنی شروع کی ، جب وہ شرح کھتے ہے تو اپنے شاگردوں کواملاء بھی کرایا کرتے تھے ، ان شاگردوں بیں ایک بر ہان الدین ابن خصر تھے جوعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بھی جایا کرتے تھے ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خواہش طاہر کی کہ وہ اپنی کھی ہوئی علیہ کے حلقے میں بھی جایا کریں ، حافظ ابن خصر نے حافظ ابن ججر سے اجازت لے کرعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کوشرح کے جے مستعاردیے شروع کردیے اور اس طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح کی تالیف کے وقت حافظ ابن جر گی شرح کوسا منے رکھا اور جا بجا اس پر تقید بھی فرمائی بعد میں حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے علامہ بدرالدین عینی کے اعتراضات کے جواب میں مستقل دو کتا ہیں کھیں ، اس کے بعد علامہ عینی رحمہ اللہ نے حافظ ابن جمر مستقل شرح بخاری شریف لکھنی اس کے حافظ ابن جمر مستقل شرح بخاری شریف لکھنے کا آرادہ کیا ، چو تکہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے شرح بعد میں کھی اس کئے حافظ ابن جمر مرحمۃ اللہ علمہ کور دیدکا موقع نہ ملا ہے۔

## علامه مينى كى تنقيد وتعريض

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ الله علیہ نے جب بخاری کی شرح کھنی شروع کی تو حافظ ابن چر رحمۃ الله علیہ کی جوکا بیاں ان کے پاس پنجی تھیں ، ان کے پیش نظر انہوں نے ان پرتر دید اور تقید کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ حافظ ابن چر رحمۃ الله علیہ کا نام نہیں لیتے تھے کیکن "قال بعضهم" سے اشارہ کر دیا کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ، دعویٰ بھی کرتے اور اس کی تر دید بھی کرتے تھے۔ جہاں ابنِ جر رحمۃ الله علیہ حنفیہ کے خلاف کوئی دلاکل وغیرہ پیش کرتے علامہ عینی رحمۃ الله علیہ حنفیہ کے خلاف کوئی دلاکل وغیرہ پیش کرتے علامہ عینی رحمۃ الله علیہ ان کے پیچھے لگ جاتے ، اس طرح دونوں کے درمیان چوٹیں چاتی رہی تھیں۔

#### دلجيب واقعه

دونوں حضرات کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچیپ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے حکمر ان"المسمسلک المعلق ید ہے کہ اس وقت کے حکمر ان"المسمسلک المعلق ید" کی سیرت پرعلامہ عینی رحمہ اللہ نے ایک طویل تصیدہ کہا تھا، جس میں اس کی بنائی ہوئی جا مع مسجد کی بھی تعریف تھی ، اتفاق سے بچھ دن بعد اس مسجد کا منارہ تھیک کرگر نے کے قریب ہوگیا، اس پر حافظ ابن مجررحمہ اللہ نے پر ہے پردوشعر کی کھر بادشاہ کے پاس بھیج و ہے:

مشارتسه تـزهـوعـلى الفخر والزين فـليــس عـلى حسـنى أضرمن العين لجامع مولانا الموید رونق تقول ، وقدمالت، علی ترفقوا

ل مقدمة لامع الدراري ،القصل الرابع، ص: ١٣٠

لینی جناب مؤید کی جامع مسجد بردی بارونق ہے، اور اس کا منار وفخر وزینت کی وجہ ہے بر<sup>و</sup>ا خوشما لیکن جب وہ جھا تو اُس نے کہا کہ: مجھ پر رحم کرو، کیونکہ میرے حسن کے لئے ''عین''(چیثم بد)سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں۔

اس شعر میں لطف بیہ ہے کہاں میں''عین'' کو'عینی'' پڑھاجا تاہے،جس سےعلام عینیؓ پرتعریض ہوتی ہے۔ ملک مؤید کوبیر و تعدملاتو اُس نے علامہ عیتی کے یاس بھیج دیا،اس پرعلامہ عیتی نے دوشعر لکھ کرواپس جیسجے۔

منارة كعروس الحسن قدجليت وهدمها يقضاء الله والقدر

قالوا أصيبت بعين ، قلت ذاخطأ وإنما هدمها من حيبة الحجر

لینی بیمناره عروس حسن کی طرح درخشاں ہے ،اوراس کا گرنامحض اللہ ﷺ کی قضاء وقدر کی وجیہ سے ہوا ہے، لوگ کہنے لگے کہ اسے نظر لگ گئی، میں نے کہا: کہ غلط ہے، دراصل وہ اپنے ''حجر''(پچقر) کےفساد کی بناء برگراہے۔ <sup>بع</sup>

#### ابن حجرٌ کے جوابات

جب علامہ عینی رحمہ اللہ کی شرح مکمل ہوگئی تو اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مستقل کتاب کمھی جس كانام أنبول في "الانتقاض على الاعتراض" ركما يين علام ييني رحمة الدعليد في جو" في الياري" پراعتراضات کئے تھے اس میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اكر يعلاء شافعيد في اعتراف كياب كه "الانعقاض على الاعتواض" من مافظ ابن جررحمة الله عليه نے جو باتيں كى بيں وہ علامه عينى رحمة الله عليه كے مقابلے ميں كمزور بيں اليكن انصاف كى بات بيہ كه جب دونوں کو دیکھا جائے تو بے شک بعض جگہ علامہ مینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراضات بڑے وزنی ہیں اور بعض جگہ بہت کمزور ہیں۔ بہرصورت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بعض حیثیتوں ہے بردی متاز ہے۔

### شرح عيني كي خصوصيات اورامتيازات

علامه عینی رحمة الله علید نے اپنی شرح میں مختلف احادیث کے تحت مختلف مباحث کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ مثلاً جب سمی حدیث کی شرح کرتے ہیں تو کوئی دوسری حدیث ذکر کرکے تخ تا ج کردیتے ہیں۔ جو مباحث بغت ،اعراب وترکیب وغیرہ کے ہیں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں اسی طرح بلاغت کے مسائل دوسری جگہ، نکات اوراس سے نکلنے والے استنباط وا حکام الگ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہرموضوع کوعلیحدہ علیحدہ

ع بين ملول كاسترنامه جبان ديده من:١١٠

چھانٹ کرتر تیب دیا ہے۔لیکن ریشروع میں بہت مفصل ہے،آ کے جا کروہ زور شورنییں رہااور بعد میں بعض جگہ سرسری طور پر بھی گز ر گئے ہیں۔

حافظ ابن جررهمة الله كامعامله بير باب كرجس شان سے انہوں نے "إنسما الاعمال بالنيات" كى شرح کی ہے، وی معیارا نکا آخر کتاب تک برقرارر ماہے، کہیں تبدیل نہیں موا۔

## شرح عینی کی خصوصیات ہے متعلق ابن حجرؓ سے استفسار

سمسی نے حافظ ابن جمرعتقلانی رحمۃ الله علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کی فتح الباری میں نقص (کی) ہے اس للے که علامه عینی رحمة الله علید نے خاص طور سے نحو و بلاغت کے متعلق برے اعلی در ہے کے مباحث بیان كيت ين، جبكه يه بات آپ ك مال" فق البارى" مين نيس اس وجهد " معمة القارى" آپ كى كتاب فق الباری برفو قیت رهتی ہے۔

حافظ ابنِ حجر رحمة الله عليد نے فرما يا كه ديجھوجن مباحث كى طرف تم اشار ه كررہے ہو، وه آپ كوعلامه عینی کی بوری کتاب میں تہیں ملیں سے علامہ عینی رحمة الله علیہ نے "معمدة القاری" میں اصل مباحث علامہ رکن الدين رحمة الله عليه كي كتاب سے لئے ہيں۔

اورعلامہ رکن الدینؓ نے جوشرح لکھی ہے، اس میں بیہ بلاغت وغیرہ کےمضامین بہت ہیں محمرعلامہ ركن الدين رحمة الله عليه اپني شرح مكمل نبيس كرسك- جهال تك علامه ركن الدين رحمة الله عليه في بحثيل كي بيس علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی بحثیں بھی وہاں ختم ہوگئ ہیں ، آ گے نہیں چل شکیں۔ اور آپ نے ریبھی فرمایا کہ میرے سامنے علامہ رکن الدین رحمة الله علیه کی شرح بھی رہی لیکن میں نے اس کوشروع سے اس لئے مہیں لیا کہوہ طرز بعدمين آخرتك برقرارنبيل رمتابه

## علامه عيني كوابن حجرًيرا متياز

اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسا امتیاز حاصل ہے جو این حجررحمۃ اللہ علیہ کو نہیں۔ وہ یہ کہ فتح الباری میں مجھ جیسے طالب علم کو دشواری پیش آتی ہے بہنبت عمدة القاری کے، اس لئے کہ بخارى شريف مل جهال ايك مديث بيس مقامات يرآئى بهتو مافظ ابن جررهمة الله عليكس ايك مقام يريورى بحث كردية بن اورا كردوباره كبين اس مديث كاتذكره آتا بوقورات بن كه "قدمت كلامه يا سياتي كسلامه، كداس بركلام موچكام، يا آكة عكاراب آدى جب مديث برهد ما باتو و بال ايك جهوثى ى بات سجھنے کے لئے اس کوسینکر ول صفحات کی ورق کردانی کرنا پر تی ہے۔

بکثرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں آ گے فلال کتاب میں یہ بحث کروں گا،لیکن جب وہاں پہنچاتو

وہاں میہ بحث ہے ہی نہیں۔ یعنی بھول جاتے ہیں کہ میں نے پیچھے میہ کہا تھا کہ آ گے بحث کروں گا۔ البذانہ وہاں وہ بحث ملتی ہےاور نہ یہاں۔

کنین عمدة القاری میں بیدوشواری نہیں ہوتی ، کیونکہ جہال بھی کوئی حدیث آتی ہے علامہ عینی رحمۃ الله علیہ وہاں پھی نہ کھ نہ کھی خلاصہ جو طالب علم وہاں پھی نہ کھی نہ کھی خلاصہ جو طالب علم کو الجھانے کے لئے کافی ہو، وہ بیان فر مادیتے ہیں اور ساتھ میں بیہ کہد دیتے ہیں کہ مفصل تحقیق اگر دیکھنی ہے تو فلاں جگہ دیتے ہیں کہ مفصل تحقیق اگر دیکھنی ہے تو فلاں جگہ دکھے لیے فلاں جگہ دکھی اللہ علم کے لئے قلال جگہ دکھی تھا مہ عینی کے درجات بلند فر مائے اس طرح انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کے لئے آسانی پیدا کردی ہے۔ اس لحاظ سے علامہ عینی کی شرح فوقیت رکھتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی بعض مباحث زیادہ ہیں جو حافظ ابن جڑ کے ہاں نہیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے بحقیت مجموی انسان کی بات یہ ہے کہ ''لاحجو ق بعد الفعے'' فتح الباری کا مقابلہ کوئی شرح نہیں کر سکتی۔

#### "ارشاد السارى"

چوتھی شرح علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی''ارشاد الساری'' ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ چونکہ سب سے متاخر ہیں ، اس لئے انہوں نے حافظ ابن جرؒ ، علامہ عینیؒ اور علامہ کر مانی ؒ ان سب کی شروح کو پیش نظر رکھ کراس کا لب لباب اس کتاب میں لکھ دیا ہے ، اس لحاظ ہے قسطلانی رحمہ اللہ کی''ارشاد الساری'' بہت ہی مفید کتاب ہے۔ حبیبا کہ میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن حجرؒ کی شرح ہو یا علامہ عینیؒ کی ، دونوں بڑی مبسوط ادر مفصل ہیں ، آدی ان کے اندر کھوجاتا ہے ، لیکن علامہ قسطلائیؒ سارے سم ندروں میں سے جو بڑے کام کے موتی تھے بعض اوقات انہیں خلاصہ کے طور پر نکال کرنے آتے ہیں۔

اسی وجہ سے میرے والد ما جدمفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہندا ہے آخری دور میں بخاری پڑھاتے وقت فرماتے تھے کہ اب میں صرف قسطلانی رحمۃ الله علیہ کے مطالعہ پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ساراخلاصہ اورنچوڑ آ جاتا ہے، لہذاوہ اس لحاظ سے بڑے اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔

به چارشروح "شروح اربعه" سے مشہور ومعروف بیں اور ہرز مانہ میں متداول رہی ہیں۔

نیپ پر اربعہ کے علاوہ کچھ شروح الی ہیں جواتی متداول نہیں رہیں الیکن ان کے حوالے آپ کو حافظ ابن حجرٌ اور علامہ عینیؓ کے ہاں بکشرت ملیں گے۔

شرح ابن بطالً

ان میں مشہور شرح علامہ ابن بطال رحمہ الله کی ہے ، بیر مالکی ہیں۔ حافظ ابن جمر مجر مکثرت ان کے حوالے

دیے ہیں۔ بعض حفرات نے ان پرتیمرہ کیا ہے کہ انہوں نے بس مالکی ندہب کی تائید کی حد تک شرح کمھی ہے اور بخاری کی شرح اور تغییر میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں۔ لیکن پرتیمرہ اس شرح کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حقیقت سے کہ حافظ ابن حجر ' وقتح الباری' میں ابن بطال کے جواقوال نقل کرتے ہیں ان سے پنہ لگتا ہے کہ صرف بیا بات نہیں ہے کہ وہ مالکی فد ہب کی تائید کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں حل بخاری میں بھی انہوں نے بہت بڑا حصد لیا ہے اور ان کے علوم ومعارف سے بخاری کو بجھنے میں بہت مدد لتی ہے۔

#### شرح"ابن المنيّر"

دوسری مشہورشرح جس کے حوالے بکثرت آتے ہیں وہ علامہ زین الدین ابن مغیر کی شرح ہے، آپ اکثر دیکھیں گے کہ حافظ ابن مجٹر یا علامہ عینی "ان کی شرح کا حوالہ ''قلبال ابن المسنیسو'' کہ کردیتے ہیں۔اور حاشیہ میں بھی آپ کو بیلفظ نظر آئے گا: ''قال ابن المسنیو''.

## ایک غلطی کی اصلاح

اس کولوگ "ابن السمنیو" (بغیرتشد بدالیاء) پر صح بین، بین نبیس بلک (بعشدید الیاء) "ابن المنیو" ہے۔

یہ بھی اعلیٰ درجہ کی شرح ہے، بیشرح تو میں نے دیکھی نہیں ،لیکن جوحوالے حافظ ابن ججزؓ اور علامہ عینیؓ نے اس کے نقل فرمائے ہیں ان سے پینہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی دفت ونظر کے ساتھ اعادیث کی شرح کی ہے۔

#### "التلويح"

تیسری مشہور شرح جس کے حوالے بکشرت آتے ہیں وہ علامہ علاء الدین مغلطائی کی شرح جے، علامہ علاء الدین مغلطائی بڑے او نجے درجہ کے حفی فقیہ ومحدث ہیں۔ انہوں نے بخاری کی شرح آلصی تھی جس کا نام "العدلویج" اور علامہ عینی گی شرح ہیں جب تلویج کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یبی علامہ مغلطائی کی شرح ہوتی ہے۔ بعض لوگ بچھتے ہیں کہ وہ تو شیح تلویج ہے ، حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ علامہ مغلطائی کی شرح مراد ہے۔ علامہ عینی ان کے حوالے علامہ عینی ان کے حوالے علامہ عینی ان کے حوالے علامہ عینی گئی کے ہاں آپ کوزیا دہ لیس کے اور حافظ این حجر کے ہاں کم ملیں کے لیکن میر بھی اپنی شرح کھل نہیں کر پائے موضوع میں آنہوں نے کھی ہے دہ اپنے موضوع کے کہ ان کی وفات ہوگئی ، بیآ دمی بڑے موضوع ہے اس میں بھی بڑے کہ ان کی وفات ہوگئی ، بیآ دمی بڑے موضوع ہے اس میں بھی بڑے اور حافظ ایس میں بھی بڑے اللہ مباحث ہیں۔

ایک چھوٹی می کتاب (لیکن دریا بکوزہ) سیرت مغلطائی کے نام سے نبی کریم ﷺ کی سیرت پر ککھی ہے۔ حنفی محدثین میں ان کا اونچامقام ہے۔

## "شرح ابن الملقنُّ"

چوتی شرح علامه سراج الدین عمر بن علی المعروف بابن الملقن کی ہے، بیرحافظ ابن جمر کے اساتذہ میں سے بیں اور حافظ ابن جمر کی "مسلف بھی بزرگ ہیں، سے بیں اور حافظ ابن جمر کی "مسلف بھی بزرگ ہیں، محدثین میں ان کا اونچا مقام ہے۔ انہوں نے ترفدی اور بخاری کی شرح بھی کھی ہے اور فقہا وشافعہ اور محدثین شافعیہ میں ہے۔ میں ۔

حافظ ابن جرّ کی معجد جس میں حافظ ابن جرّ ورس دیا کرتے تھے، میں قاہرہ کے سفر میں بہت تلاش کے بعد وہاں پنچا تھا لوگوں کو پیتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تی چاہتا تھا کہ اس کی زیارت کی جائے، بڑی تلاش اور جستجو کے بعد وہاں گیا تھا، معجد کے خدام نے بتایا کہان کا مزار یہاں نہیں ہے، لیکن میہ مجد انہی کی ہے جس میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اور درس بھی ویتے تھے، اس کے قریب ان بزرگ یعنی علا مہراج الدین ابن منطق کا مزار ہے، تو ان کی شرح بھی بڑی معروف شرح ہے۔

ویسے تو بخاری کی بہت شروح ہیں لیکن یہ چند شروح الیی ہیں جن کا بکثر ت ذکر آتا ہے۔

# بخاری شریف پرا کابر دیوبند کی خدمات وشروح

ہمارے دور میں اکا برعلاء دیو بندنے بھی بخاری شریف کی جوخد مات کی ہیں ان میں خاص طور پر تین متابوں کامخضرتعارف بھی مناسب ہے:

# فيض الباري

سب سے پہلے'' فیض الباری'' بیر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی بخاری کی تقریر ہے جو ان کے شاگر د حضرت مولانا بدرعالم صاحب مهاجرمدنی ؒ نے قلمبند فر مائی اور عربی زبان میں اس کو مرتب فر مایا اور چار جلدوں میں شائع ہوئی۔علامہ یوسف بنوریؒ نے اس کی اشاعت کا انتظام کیا اور اس پر بچھ جواثی کا بھی انتظام فر مایا۔

علامہ بدرعالم معاحب معفرت شاہ معاحب رحمۃ الله علیہ کے خصوصی شاگر دوں بیں سے تھے، انہوں نے ان کی تقریر کو قلمبند کرنے کے ساتھ ساتھ اس پراپی تعلیقات کا اضافہ بھی کیا، جس کا نام '' البدرانساری'' ہے، ریسارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ﷺ نے جو تبحرعلمی عطافر مایا تھاوہ ایک دریائے تا پید کتارہ تھا، جب بات شروع کرتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ، اللہ ﷺ نے انہیں وسعت مطالعہ اور عمیق فہم وونوں سے نوازاتھا، اس کے نتیج میں حضرت شاہ صاحب کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے جھانے کے بعد خلاصہ اور عطر ہے وہ دونیش الباری "میں دستیاب ہوتا ہے ، جو دنیا میں کہیں اور آپ کونبیں ملے گا۔ اگر چہ وہ الی کتاب تو نہیں جس میں ایک ایک لفظ کی شرح ہو، لیکن بہت سے ایسے مباحث جن میں لوگ سالہا سال سرگرواں رہے حضرت شاہ صاحب ہے ایک جملہ یا ایک نقر سے سے اس کی تھی سلجہ جاتی ہے۔ اس کی الی نقر سے سے کتاب بڑی قابل قدر ہے۔

## "لامع الدرارى"

دوسری کتاب جس کا تعارف ضروری ہے وہ الامع الدراری " ہے، بیاصل میں حضرت مولانا کیل صاحب رحمۃ الله علیہ کی ہے جوحضرت شخ الحدیث مولانا ذکر ماصاحب کے والد تھے۔انہوں نے بخاری شریف حضرت گنگوہی کی تقریر انہوں نے منبط کی اور بیتقریر اس زمانہ کی ہے جو حضرت گنگوہی کی تقریر انہوں نے منبط کی اور بیتقریر اس زمانہ کی ہے جو حضرت گنگوہی کا بالکل آخری دورتھا۔

حفزت آنگونگ پوری صحاح ستر کنگوہ ہیں تن تنہا پڑھایا کرتے تھے، کین آخر ہیں ضعف کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، حضرت مولا تا پیکی میا حب کی خصوصیت کی وجہ سے آپ نے ایک سال درس دینا منظور فر مالیا اور درس دیا، وہ درس پورے سال اور درس دیا، وہ درس پورے سال بیر میں پورا ہوا، چند مہینوں میں بخاری ختم ہوئی، اس کی تقریر مولا تا پیکی صاحب ؓ نے ضبط کی۔ تو وہ ضبط شدہ تقریر تو موجود تھی لیکن اس کو ابھی شائع کرنا تھا اور شائع کرنے کے لئے ابھی اس پر مزید کا می ضرورت تھی، چنا نچے اس کو مرتب فر مایا اور کی ضرورت تھی، چنا نچے اس کو مرتب فر مایا اور اس پر بڑے ہی میسوط حواثی تحریر فر ماے، اس مجموعہ کا تام 'لامع الدراری'' ہے۔

بیکتاب اس لحاظ ہے اس وقت شاید جامع ترین کہلانے کی مستحق ہو کہ اس میں حضرت گنگو ہی گئے۔ پیے معارف بھی ہیں اور ' لام**ع الدراری' میں حضرت شخ** الحدیث صاحبؓ نے حافظ ابن مجرِّ اورعلامہ بینیؒ اورعلامہ قسطلانیٰ ، ان سب کی باتوں کو دیکھ کران کا خلاصہ اُور مجموعہ بھی ذکر کیا۔ اس لحاظ ہے ہمارے دور میں '' لامع الدراری'' کا مقام بھی بہت اونیجا ہے۔

# انوارالبارې شرح فيح البخاري

تیسری کتاب جس کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ ''انوارالباری'' ہے۔ یہ صفرت مولا نا احمد رضا ماحب بجنوریؓ کی تالیف ہے، یہ بھی علامہ انور شاہ صاحب تشمیریؓ کے شاگر دہیں۔ اور ان شاگر دوں میں ہے تے جواستاذ اور شخ میں (فنافی الشخ) ہوجاتے ہیں یعنی جواپنے استاذ کے ساتھ اس طرح کامل لگ گیا ہو کہ بس مسح شام اس کے ساتھ لگارہے اور اس سے استفاوہ کرتا رہے، انہوں نے حضرت شاہ صاحب ؓ کے درس میں جو افادات سنے تھاس کی یا دواشتیں تقریر کی شکل میں محفوظ کرلی تھیں۔

جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ علامہ انورشاہ کشمیری کی بخاری کی تقریر مولا نابدرعالم صاحب نے ''فیض المہاری''کے نام سے منفیط فر مائی تھی اور تر ندی کی تقریر مولا نا چراخ صاحب نے ''العرف العدی''کے نام سے منفیط کی تھی ، یہ کتابیں جھپ چکی تھیں ، لیکن مولا نا احمد رضا صاحب بجنوری کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں کتابیں چاہ فیض الباری ہو یا العرف الفذی ہو ، ان سے حضرت شاہ صاحب کے علوم اور معارف کی پوری نمائندگی نہیں ہوتی لیمنی ان کی نظر میں یہ دونوں تقریریں حضرت شاہ صاحب کے علوم کو پوری طرح منعکس نہیں کر پائیں اور ان سے حضرت شاہ صاحب کے علوم کو پوری طرح منعکس نہیں کر پائیں اور ان سے حضرت شاہ صاحب کے بخاری سے متعلق افا دات کوار دو میں جمع کرنے کے لئے یہ کتاب تالیف کی جس کا نام '' انوار الباری'' ہے۔ کے بخاری سے متعلق افا دات کوار دو میں جمع کرنے کے لئے یہ کتاب تالیف کی جس کا نام '' انوار الباری'' ہے۔ بنیا دی طور پر یہ کتاب حضرت شاہ صاحب کے افا دات اور ان کی تقری کی روشن میں مزید تفصیل فر مائی ہے۔ احمد رضاصاحب نے ان افا دات اور تشریحات کی اپنے تھی اور اپنی تحقیق کی روشن میں مزید تفصیل فر مائی ہے۔

## مصنف''انوارالباری'' کامزاج و مذاق

''انوارالباری''میں کتاب الطلاق پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ وفات ہوگئی، اس کی گیارہ جلدیں ہی چھپی ہیں، اس میں بہت مواواور بوی فیمتی بحثیں ہیں، لیکن غیر منضبط ہیں۔ نتیجہ بدلکلا کہ بات سے بات نکلتی چلی گئی جیسے وعظ وتقریر میں آ دمی ایک جگہ سے دوسری جگہ شقل ہوتا رہتا ہے، اگر چہ اس میں ہر بات فیمتی اور گراں قدر افادات پر مشتمل ہے، خاص طور سے حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم کے بہترین ترجمانی ہے۔

آئ کل سعودی عرب میں سلفیت کا بہت دور دورہ ہے، ان سلفیت والوں کے ہاتھ میں جوتلوار بہتی ہے وہ کسی کوئیں بخشتی ، جب وہ چلتی ہے تو بری طرح چلتی ہے۔ ان حضرات نے جتنا تشد دکیا اتنا تا کوئی اور کر بئی نہیں سکتا، تو شاید مولا ٹا احمد رضا صاحب رحمہ اللہ نے اینٹ کا جواب پھر سے دینے کی کوشش کی ، اس لئے ان کے قلم میں تھوڑی سی تلخی اور تشد د آگیا ہے ، جو ہمارے بزرگوں کے مجموعی مزاج سے کچھزیا وہ ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے بعض مرتبہ حافظ ابن حجر مام دار قطی وغیرہ پر تنقید کرتے ہوئے سخت الفاظ بھی استعمال کر لئے ہیں جومنا سب نہ تھے۔

# علمى اختلا فات اورا كابرديو بندكا قابل تقليد طرزعمل

ہارے اکا بر کاطریقہ بیہ ہے کہ دوسراکتنا بھی تشد دکرتار ہے لیکن وہ ہمیشہ اعتدال کے دائر ہیں رہ کرہی

بات کرتے ہیں:

حضرت شیخ الهندر حمة الله عليہ كے زمانه ميں ايك صاحب غير مقلد تھے، وہ حضرت شیخ الهند سے ايسے ہی جمث حضرت شیخ الهند سے ايسے ہی بحث ومباحث کر تبدیل ایک مرتبداییا ہوا کہ انہوں نے حضرت شیخ الهندگی تر دید میں ایک رسالہ لکھا، اور اس میں اللہ بچائے ، اللہ بچائے حضرت شیخ الهند پر کفر کا فتوی لگایا، اب اس سے زیادہ سخت بات کیا ہوگی! حضرت شیخ الهندگے ایک مرید حاضر ہوئے اور آ کرعرض کیا کہ حضرت میں نے اس محض کے جواب میں دو شعر کہے ہیں یہ آب ان کو بھیج و بیجئے، شعر بڑے لاجواب تھے، وہ یہ ہیں ۔

مرا کافر اگر گفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فرونے مسلماند بخوانم در جوا بش دروغ را جزا باشد درونے

کہ تم نے اگر مجھے کا فرکہا تو مجھے پچھٹم نہیں کہ جموث کا چراغ جلانہیں کرتا ، پھر آ گے جو مزے
کی بات ہے وہ بیہ ہے کہ میں اس کے جواب میں تہہیں مسلمان کہوں گا ، اس لئے کہ جموث کا
بدلہ جموت ہے کہ تم نے مجھے کا فرجموٹ کہا ، میں تہہیں مسلمان جموث کہوں گا۔

انہوں نے ایسالا جواب شعر کہااور کہا کہ بیش نے اس کے جواب میں لکھاہے۔ تو حضرت شخ الہند ؓ نے فرمایا کہ بھی تم نے شعر تو برداز بردست غضب کا کہاہے، ایسا جواب کہ، آ دمی منہ چا نتا ہی رہ جائے، کوئی اور جواب ہی نہ بن پڑے ۔ فصاحت و ہلاغت کے لحاظ ہے آپ دیکھئے کہ اس جملے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ تھی جائے لیبیٹ کرہی ہی گرتم نے اسے کا فرتو کہددیا کیونکہ:

مسلمانت بخو ا نم ور جو ابش در وخے در در خو ابش در وخے در جو ابش در وخے اس نے کھل کر کہد دیا تو فرق کیا ہوا؟ لہذا یہ کھیک نہیں ، ہاں اب اس کو اس خود حضرت شخ البند نے اس کو تبدیل فرمایا ۔

اس طرح تبدیل کرو، خود حضرت شخ البند نے اس کو تبدیل فرمایا ۔

مرا کا فر اگر تفتی غے نیست مرا کا فر اگر تفتی غے نیست جو اخ کذب را نبود فروغے جی اخ کذب را نبود فروغے مسلماند بخواند در جوابش مسلماند بخواند در جوابش دہم شکر بجائے تلخ دروغے دروغے تکو دروغے میں مسلمان ہی کہوں گا، دہم شکر بجائے تلخ دروغے ، یعنی تنہیں تو نے کا فر کہا ہیں جواب ہیں مسلمان ہی کہوں گا، دہم شکر بجائے تلخ دروغے ، یعنی تنہیں

کروی چیز کے بدلے میٹھا کھلاؤں گا۔

اگرتو واقعی مومن ہے تو ٹھیک ہے میں نے تہہیں مسلمان ہی کہااورا گرتو مومن نہیں ہے تو پھر جمون کا بدلہ جموث کا بدلہ جموث ہے، یہ جواب دیا۔ اگر چہشعر کے اعتبار ہے جتنی لطافت پہلے دوشعروں میں تھی وہ باتی ندر ہی ،لیکن حضرت شخ البند فرماتے ہیں کہ بہتیں کہ دوسرا اگر گالی دے رہا ہے تو میں بھی دیدوں ، ہمارا اپنا طریقہ ہے ،ہم اعتدال کے ساتھ جنتی بات مسیح سمجھتے ہیں وہی کہیں گے ،اس سے آگے نہیں کہیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ بہر حال یہ بین جملہ معترضہ آگیا۔

'' انوارالباری''اس لحاظ سے تو بہت ہی قیمتی ہے کہ اس میں حضرت شاہ صاحب کے بعض ایسے علوم و معارف جو کسی اور جگہ اتنی شرح وبسط کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے شرح وبسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں ، البت اس کا وہ تھوڑ اسا حصہ جس میں حضرات اکا برمحد ثین کے بارے میں تشدد کا لہجہ اختیار کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، دوسرے اہل علم اور علماء دیو بند کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے۔

یان شروح کے بارے میں بچھ خلاصہ تھا جوامام بخاری رحمہ اللہ کی سچھ کے بارے میں آئی ہیں۔ صبح بخاری کے تعارف کی حد تک پہلے بات ہو چکی ہے، اب ایک عنوان ہے''امام بخاری رحمہ اللہ کی شروط وعادات''جس کوصنیع بھی کہتے ہیں۔

# شروط البخارى و صنيعه

شروط سے مرادیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں جوحدیثیں لائے ہیں ان کے لانے کے لئے کیا شرطیں چیش نظرر کھی ہیں ،کس معیار پراحادیث کا انتخاب فرماتے ہیں۔

صنیع ہے مرادیہ ہے کہ امام بخاریؒ کی تالیف'' صحیح بخاری'' میں ان کی کیا عادات ہیں اورانہوں نے کن باتوں کا اجتمام فرمایا ہے؟ بید دونوں چیزیں بھٹااس لئے ضروری ہیں کہ سیح بخاری صرف احادیث کا مجموعہ نہیں بلکہ علم حدیث کی فنی باریکیاں اس کتاب میں جتنی دفت نظر کے ساتھ موجود ہیں وہ حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں ہیں۔اگر آ دمی کوامام بخاریؒ کی شروط وعادات کاعلم نہ ہوتو وہ ان باریکیوں کونہیں سمجھ سکتا۔

اس کے علاوہ سی جناری کے درس کا اصل مقصودتو یہ ہے کہ رسول اللہ بھٹا کی احادیث، عمل کے لئے پڑھی جا ئیں، اپنے عمل کے لئے پڑھی اور دوسروں تک پہنچانے کے لئے بھی، لیکن علاء امت نے ان احادیث کو محفوظ کرنے کے لئے بھی، لیکن علاء امت نے ان احادیث کو محفوظ کرنے کے لئے جوانتہائی کاوشیں فرمائی ہیں، شلا : احادیث کی جائج پڑتال، اس کی صحت، ضعف وحسن ہونے کا فیصلہ، اصول حدیث، جرح وتحدیل وغیرہ علاء کی بے بناہ جان فشائی سے نتیجہ میں فن حدیث کے بیش بہا علوم وجود میں آئے، اس طرح علم حدیث بہت ہی دقتی علم اور فن بن گیا ہے، تو سی بخاری کے درس کا منشاء رہی ہی ہے کہ ان علوم سے فی الجملہ واقفیت ہواور کم از کم ان کے دقائق اور اصول ذہن میں ہوں تا کہ جب آ دمی خود تحقیق کام کرے تو ان چیزوں کو پیش فظرر کھے، اس لئے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ امام بخاری کی شروط وعادات کیا ہیں؟

جہاں تک شروط کا تعلق ہے تو خودامام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ کہیں یہ بین بنایا کہ میں نے اپنی کتاب میں ا اپنی کتاب میں احادیث لانے کے لئے کیا معیار پیش نظر رکھا ہے؟

کین علاء کرام نے ان کی ساری کتاب کا استقراء اور استقصاء کرنے کے بعد ان کے طرزعمل سے شروط مستعط کی ہیں کہ ان کے طرزعمل سے بید بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں شرط کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ اکثر محدثین نے امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ حدیث کی شروط کو بیان کرنے کے لئے مختلف باتیں اور مختلف تعییرات اختیار فرمائی ہیں۔

بعض لوگوں نے اس پرمستقل کتا ہیں گھی ہیں۔سب سے پہلے اس موضوع پر حافظ ابن مندہ کی کتاب، پھر حافظ فضل المقدی کی اور پھر حافظ ابو بکر حازی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اس موضوع پر متعدد کتا ہیں ہیں۔بعض حصرات نے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف پچھالیی با تیں بھی منسوب فرمادی ہیں جوحقیقت اورنفس الامر کے مطابق نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جونام رکھا ہے اس ہے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف سے احداد بیث کوذکر کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ بات تقریباً منفق علیہ ہے، اس لئے اس کا نام" المجامع المسند الصحیح المختصر من امور دمبول الله ﷺ و سننه وایامه " رکھا لے شروط بخاری کے بارے میں ابوعبد اللہ حاکم کی رائے

بعض حضرات نے ان کی طرف انبی شرطیں اور ایسے معیار بھی منسوب فرمائے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں ہیں۔ مثلًا امام ابوعبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیے فرمایا ہے کہ امام بخاری ؓ اپنی کتاب میں کوئی بھی ایس حدیث نہیں لاتے جس کوسحانیؓ سے کم از کم روایت کرنے والے دونہ ہوں، گویا ان کی شرائط میں بیہ بات واخل ہے کہ وہ صرف وہ حدیث لے کرآ کیں جس کوسحانیؓ سے روایت کرنے والے کم سے کم دو ہوں اور پھران سے روایت کرنے والے کم سے کم دو ہوں وہلم جرا۔

امام ابوعبداللہ کی اس شرط کا حاصل بیانگلا کہ گویا امام بخاریؓ کی تماب میں کوئی حدیث غریب نہیں، کیونکہ غریب اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کوروایت کرنے والائسی نہ کسی مرحلہ میں ایک رہ گیا ہوتو گویا انہوں نے امام بخاریؓ کی میشر طقر اردی کہ بخاری میں کوئی حدیث غریب نہیں۔

# ابوعبدالله حاتم رحمه الله كى رائع درست نہيں

لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ کی سیح کا جائز ہلیکر دیکھا جائے تو اس میں بیشر طنہیں ملتی کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہو۔ سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں ہے" انعا الاعمال بالنیات" بیر حضرت عمر ہے اس بات کا اہتمام کیا ہو۔ سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں ہے" انعا الاعمال بالنی کے اور کوئی نہیں، لہذا سے مروی ہے، حضرت عمر ہے۔ اس کوروایت کرنے والے بیحدیث غریب ہے اگر چہ ساتھ ساتھ سیح بھی ہے۔ اور علقمہ بن وقاص اللیثی سے اس کوروایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمی کے سوااور کوئی نہیں۔

اس لئے جو بات ابوعبداللہ حاکم کی طرف منسوب ہے اس کوبعض لوگوں نے بداھة تفلط کہا ہے، کیونکہ صرف ایک دونہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ ایسی بہت می احادیث لائے ہیں جن کوامام بخاریؓ سے روایت کرنے والےصرف ایک ہیں۔

# امام ابوعبدالله حائم رحمه الله کی رائے کی تا ویل

ابسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ابوعبداللہ حاکم جیسے آ دی نے یہ بات جو بدیمی طور پر غلط ہے، کیسے کہدوی؟

ل تحقيق اسمى الصحيحين واسم جامع الترمذي ، ص: ٢٢، وتدوين مديث، ب ٢٥٠ \_

جب آ دمی پہلی حدیث کو ہی دیکھے گا ،اس کی تر دید ہوجائے گی ، بیتو کسی طفل کمتب سے بھی بعید ہے کہ ایک بات کہددے؟

لبذابعض حفرات نے امام ابوعبداللہ حاتم کی بات کی تاویل کی ہے کہ ان کی مرادیہ بیس کہ بخاری کی ہر روایت میں صحابی ہے ہے ۔ موہ صرف ان صحابہ کی کی اور وایت میں صحابی ہے ۔ موہ صرف ان صحابہ کی کہ دوہ ہوں اور اس تا بعی کی روایت لائیں گے ۔ احادیث لائیں گے جن سے روایت کرنے والے کی بھی جگہ پر کم از کم دوہ ہوں اور اس تا بعی کی روایت لائیں گے جس کے روایت کرنے والے کہیں پر بھی کم از کم دوہ ہوں ۔ فرض کریں اگر کسی ایسے صحابی ہے ہے نے حدیث روایت کی ہے کہ جس سے روایت کرنے والے صرف ایک تا بعی ہیں اور حدیث کا کوئی دوسرام روی عنہ نہیں ، صرف ایک تا بعی روایت کرتے ہیں تو وہ ان کی حدیث نہیں لائیں گے کہ جس تا بعی روایت کرتے ہیں تو وہ ان کی حدیث نہیں لائیں گے ۔ یا ایسے کی تا بعی کی حدیث نہیں لائیں گے کہ جس سے روایت کرنے والا تبع تا بعی صرف ایک ہواور اس ایک کے سواکسی اور نے ان سے روایت نہ کی ہو، ان کی مرادیہ ہے۔ نہ یہ کہ ہر ہر حدیث ہیں دوراوی ہونے ضروری ہیں ، تو یہ بات پھی کھی ہجھ ہیں آتی ہے کہ شاید انہوں نے یہ بات کہ دی ہواور ان کا یہ مقد ہو۔

لیکن محققین نے اس نقط منظر سے بھی جائزہ لے کرد یکھا (اوراس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف فے کس کس ڈاویئے سے احادیث کی اور خاص طور پر سے بخاری کی خدمت کی ہے ) کہ جن لوگوں کی احادیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں آیا وہ سب اسی معیار کے ہیں یا اس میں بھی کوئی تخلف ہوا ہے۔ تو محققین نے استقراء کے بعد فرمایا کہ بیاصول نکالنا بھی درست نہیں بلکہ بعض احادیث ایس بھی آئی ہیں کہ جن ہیں راوی سے روایت کرنے والا سارے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک ہی ہے۔ اور اگر اس محف کی وفاقت اور اس کے قابل اعتباد مونے پرامام بخاری کو بحروسہ ہوگیا تو اس کی حدیث لے لی۔ لہذا ابوعبد اللہ حاکم کی جو بات ہے چاہے اس سے مراود وسری ہو، دونوں پوری طرح منظبی نہیں ہوتیں، تویہ بات درست نہیں۔

# شروط بخاری کے بارے میں امام ابوبکر حازمیؓ کی رائے

بال البتدامام ابو بكر حازى رحمد الله كى جوبات پہلے بھى گزرى ہے كدانہوں نے بيفر مايا كدرواة كے پانچ طبقات ہوتے ہيں۔"قوى المصبط كثير الملازمة وغيره" المنح امام بخارى اس ميں سے پہلے طبقہ كوتر جي ديج بيں اور بھى بھى دوسرے طبقہ كوبھى لاتے ہيں، كيكن بيديا در كھنا كہ بيد معيار صرف ان بوب برے راويوں كے بارے ميں ہے جن سے روايت كرنے والے كثير تعداد ميں ہوتے ہيں، جيسے امام زہرى اور امام الممثل ہيں كہ ان سے روايت كرنے والے كثير تعداد ميں ہيں تو ان ميں امام بخارى بينك بيبات بيش نظر ركھتے ہيں كدان سے روايت كرنے والوں ميں ايسے لوگوں كوتر جي دى جائے جو كثرت كے ساتھ اپنے شيخ كي صحبت ہيں رہے ہوں جيسے روايت كرنے والوں ميں ايسے لوگوں كوتر جي دى جائے جو كثرت كے ساتھ اپنے شيخ كي صحبت ہيں رہے ہوں جيسے

امام زہری کے راویوں میں یونس ہیں تو ان کے بارے میں بیہ کہ وہ کثرت کے ساتھ امام زہری کے ساتھ کر رہے کے ساتھ استی رہے۔ لہذا ان کی روایت کو لیس گے اور جنہوں نے امام زہری کی صحبت کم اٹھائی ہے ان کی حدیث نہیں لائیں گے۔ الا بیکہ استشہاد کے طور پر کہیں لے آئیں ، البتہ دوسرے راوی جو مکثر بن نہیں ہیں یعنی ان سے روایات کشرت کے ساتھ مروی نہیں ہیں اور ان کے بہت زیادہ تلافہ بھی نہیں ہیں تو وہاں امام بخاری اس شرطی پابندی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں کہ جس آ دمی سے حدیثیں ہی کم مروی ہیں یا اس کے شاگر دہی بہت کم جی تو اس میں بیتر کرنا کہ کون سے شاگر د نے زیادہ صحبت اٹھائی ہے اور کس نے زیادہ ملازمت کی ہے اور کس نے نہیں، اس میں بیات کو مدنظر رکھتے ہیں کہ راوی عادل اور ثقہ ہو۔ اس میں بیات کو مدنظر رکھتے ہیں کہ راوی عادل اور ثقہ ہو۔

## خلاصة كلام

تو خلاصہ بید نکلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شروط جو واقعی ثابت ہوئی ہیں وہ بیہ ہیں کہ حدیث صحت کی تمام شرائط پر پوری اتر تی ہوئینی ''م**ارواہ المعادل'' المخ بیشرط پوری ہو،اوردوسری بیرکہ اس میں بھی ظبقۂ اولی کی** مکٹرین سے جوروا بیتیں ہوں تو اس میں حتی الا مکان طبقہ اولی کے راویوں کولا کیں۔

# حديث **"معنعن" مي**ل امام بخاريٌّ ومسلم تعكامشهورا ختلاف

تیسری بات وہ جوامام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے درمیان مشہورا ختلاف ہے کہ حدیث معنفن میں راوی اور مروی عنه کا لقاء اور ساع ثابت ہونا امام بخاریؒ کے نز دیک بفروری ہے اور امام مسلمؓ کے نز دیک بفروری نہیں ۔ بیان شروط کا خلاصہ ہے جو واقعۃ ثابت ہوئی ہیں ،ان کے علاوہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ثابت نہیں ہویا کیں، توبی فنی شروط ہیں۔
ثابت نہیں ہویا کیں، توبی فنی شروط ہیں۔

ا ما م بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اوپرا کی اورشر طبھی عائد کی ہے کہ فربری جو بخاری کے سب سے بڑے راوی ہیں جن کا نسخہ ہمارے سامنے موجو ، ہے تو فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی حدیث اس وقت تک نبیں کھی جب تک کے شمل نہ کرلیا ، شمل کے بعد دور کعت پڑھتا تھا ، استخارہ کرتا تھا ، اس کے بعد جب اطمینان ہوجا تا پھر حدیث کو درج کرتا تھا ، اس کوفی شرط کہنا تو مشکل ہے ، لیکن عملی شرط امام بخاری نے اپنے اوپر عائد کی کھی کہ گویا اللہ بھی ہے استخارہ کرنے کے بعد جب اطمینان ہوگیا تب یہ کتا ہے کہ سے استخارہ کرنے کے بعد جب اطمینان ہوگیا تب یہ کتا ہے کہ سے دیا گئی ہے۔

## "صنيع البخارى"

دوسراموضوع عادات البخاری یاصنیج البخاری ہے۔ صنیع کہتے ہیں طریق کارکویعی تعلیم کے اندرکسی مخص کا جوطریقیہ کارہوتا ہے،اردو میں اس کا ترجمہ آپ طرزعمل اور عاوت سے کرسکتے ہیں،لیکن محدثین صنیح کا لفظ استعال کرتے ہیں۔بدابیا دقیق موضوع ہے کہ لوگوں نے اس سمندر میں غواصی کرنے میں عمریں کھپائی ہیں۔اورامام بخاریؒ کےصنیج کو بیجھنے اوراس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے،اورکوئی ینہیں کہ سکتا کہ اس نے اس سمندر کے سارے موتی وریافت کرلئے ہیں۔

کیونکہ اللہ ﷺ نے امام بخاری کوایسے مدارک عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ترجمۃ الباب قائم کرنے ،الفاظ کے استعمال اورا حادیث کوذکر کرنے کے انداز ترتیب میں ایسی ایسی باتیں پیش نظر رکھی ہیں کہ عام آ دمی بسااوقات ان کے مدارک تک نہیں پہنچ یا تالہٰ داعلاء نے ان کے صنیح کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

# صنيع بخاريٌ يرحضرت شيخ الحديثٌ كي خدمات

حضرت آخ الحدیث مولا نامحرز کریا صاحب رحمة الله علیہ نے "لامع الدراری" کے مقدمہ بیں ان کے صافح کو بیان کرنے کے لئے نوے صفحات کھے ہیں، ان میں صرف امام بخاری کی عادات بیان کی ہیں کہ ان کے پیش نظر کیا کیا دقائق ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں کہ سکتا کہ ساری با تیں دریافت ہوگئی ہیں، ظاہر ہے کہ ساری با توں کو بیان کرنا اور صبط کر تا تو مشکل ہے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پھر با تیں خود بخو دسا منے آتی جا کیں گ، اس واسطے جس طرح قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ہے "لات نقصنی عجائدہ" کہ اس کے جائب بھی ختم نہیں ہوں گے، بنے بنے جائب دریافت ہوتے رہتے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا بوں میں سی بخاری ایسی ہوتے دہے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا بوں میں سی بخاری ایسی ہوتے دہے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا بوں میں سی بخاری ایسی ہوتے دہے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا بوت ہوجا تا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کتا تھے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا بوت ہوجا تا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کتا تھے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا تھے ہوجا تا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کتا تھے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا ہوں جا تا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کتا تھے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتا ہوں جا تا ہے، وہ کہتا ہوں ہیں کہ اس کے انہوں نے بیطر یقتہ دنظر رکھا ہے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے جو پہلے لوگوں نے ذکر نہیں کی تھی بعد میں حضرت شخ الحدیث رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے استقصاء کیا تو جھے یہ بات نظرا کی کہ امام بخاری جو کتاب بھی ختم کرتے ہیں "کعساب الإیسمان، کتاب المعلم، کتاب المطہارة" وغیرہ تو وہ کی الی صدیث پرختم کرتے ہیں جو خاتمہ پر دلالت کرتی ہے یا موت پر، قیامت پر یااحوال قیامت پر، خاتمہ حیات ہویا آخرت کی بات ذکر کرتے ہیں ہویا ہر کہ کہ ختم پر کوئی نہ کوئی اشارہ کرجاتے ہیں "اکوروا ذکر حافہ الملذات" کہ موت کو یا دکرو، یعنی الله بھی کے طرف جاتا ہے۔ پھر حضرت شخ الحدیث نے اپنے دعوی کو جات کیا ہے کہ امام بخاری نے قلال کتاب کو فلال صدیث پر جاتا ہے اس میں میہ موجود ہے ، اس کے بعد فلال کتاب کو فلال حدیث پرختم کیا ہے اس میں میہ موجود ہے ، تو نہیں کی تھی میں ہوت کی بعد مبر هن فرمایا ہے ، اس طرح وہ بات ان پر منکشف ہوتی ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کی تھی ۔ بوسکتا ہے اب بھی بہت ہی با تیں ایسی ہوں جو کسی کی تجھ میں نہ منکشف ہوتی ہوجا کیں ، الہذا ان سب کا استقصاء نہیں ہوسکتا۔

## ا حادیث بخاریؓ کے نکرار کی حقیقت

جوباتیں واضح طور پر اکثر شراح نے بیان فر مائی ہیں ان میں جو پہلامسئلہ قابل ذکر اور سجھنے کا ہے وہ بیہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں آپ کوا حادیث میں بظاہر تکر ار نظر آئے گا کہ ایک ہی حدیث مختلف مقامات پر فرکور ہے۔ مثلاً حضرت بربرہؓ (وہی جن کو حضرت عائشہؓ نے خریدا تھا اور پھر ولاء کی بات ہوئی تھی) کی تنہا وہ حدیث بخاری میں میں مقامات ، مختلف ابواب کے تحت آئی ہے اس کے باوجود امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ میں اس کے باوجود امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں کوئی حدیث مکر رنہیں لایا۔

اس کے معنی میہ ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں جو سندا درمتن دونوں اعتبار سے مکمل طور پر مکرر ہو، اب حضرت بربرہؓ کی حدیث ہیں جگہ آئی ہے اور تمام جگہوں پر سند میں یامتن میں کوئی فرق ہوگا۔ حتی الا مکان ایسی کوئی حدیث ذکر نہیں کرتے کہ جہاں سنداور متن دونوں شفق ہوں۔

البنة حافظ ابن حجرٌ نے سارااستقصا وکرنے کے بعد فرمایا کہ دو، تین حدیثیں کتاب میں الی آ رہی ہیں کہ جن کے اندر فرق نہیں فکلا، ہاقی سب حدیثوں میں تکرارختم کرنے کے لئے بچھے نہ پچھ فرق فکال دیا۔

## تئرارِ حدیث کی مختلف وجوه اورمقاصد

(۱) .....بعض اوقات حدیث کواس وجہ سے مکرر لاتے ہیں کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل متنبط ہوتے ہیں کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل متنبط ہوتے ہیں کہیں ایک ترجمة الباب کے تحت اس کو ذکر کیا اور کہیں دوسرے ترجمة الباب کے تحت ذکر کیا ، دونوں میں سندیامتن کا فرق ہے۔

(۲) .....بعض اوقات محض تعدد طرق بیان کرنامقصود ہوتا ہے کہ بیحد بیث متعدد طرق سے مروی ہے اس لئے اس کے قتاف طرق لے آتے ہیں ، بعض اوقات ایبا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی باب کے تحت ایک ہی حدیث مختلف طرق سے لئے آئے اور بعض اوقات اسکو مختلف ابواب پر پھیلا کر مختلف ابواب پر منقسم کردیا ، تو معمولی سافرق دیکے کردوسرا ترجمۃ الباب قائم کردیتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ترجمۃ الباب بیقائم کیا کہ مجد کے اندر کسی کو تھوک آ جائے یا ناک آ جائے تو اس کو فن کرنے کا تھم ہے ، اب ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی الفاظ ہیں کہدویا" حک المبزاق ہالید فی المسجد" اور کہیں کہدویا" حک المبزاق ہالید فی المسجد" اور کہیں کہدویا" حک البزاق ہالید فی المسجد"

 ذکر کرتے ہیں اور کسی باب کے تحت دوسرا نکڑا ذکر کرتے ہیں اور تیسرے باب کے تحت تیسرا نکڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک ہی حدیث کومخنف ابواب کے تحت پھیلا دیا ، کیونکہ امام بخاری کا مقصود جہاں صحیح احادیث کا جمع کرنا ہے وہاں ان کامقصود احکام کا استنباط بھی ہے ، تو احکام کے استنباط کے لئے وہ اس کومنتشر فرمادیتے ہیں اور اس کو مخلف جگہوں پر پھیلا دیتے ہیں اور بعض جگہ صرف ترجمۃ الباب قائم کرکے چھوڑ جاتے ہیں۔

(۷) ..... باب کاعنوان تو قائم کردیالیکن حدیث کوئی نہیں لائے اس واسطے کہ مقصود استنباط احکام ہے اب مقصود یا تو یہ ہوتا ہے ، اب مقصود یا تو یہ ہوتا ہے ، اب مقصود یا تو یہ ہوتا ہے ، تو تم مسئلہ ستنبط کرو، ان احادیث سے جن کو میں نے پہلے ذکر کردیا، لہذا استنباط احکام بھی مقصود ہے تو وہ مختلف جگہوں یراس کو پھیلا دیتے ہیں ۔

(۵) .....بعض جگہ ترارکے لئے ایبا کرتے ہیں: یہ بیان کرنے کے لئے کہ ایک جگہ جوحدیث ذکر کی میں دہ عندہ تھا لینی راوی نے وہ روایت "عسن "سے ذکر کی تھی ،کسی دوسرے طریق سے ای راوی نے اپنے استاذ کے لئے "حدثنی" یا" حدثنی" یا" حدثنا" کالفظ استعال کیا تو یہ بتانے کے لئے کہ دہ روایت جو پہلے "عن "سے آئی تھی وہ اگر چہ "عنعنه" تھا،لیکن اس راوی کا اس خدیث میں اپنے استاذ سے لقاءاور ساع ثابت ہے۔اس کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب راوی کی عادات میں تدلیس ہو،تو"مدلس" کا"عنعنه" قبول بیس ہوتا تو دوسری روایت کے ذریعہ دہ یہ بتادیتے ہیں کہ اس آ دی نے اپنے استاذ کے لئے "حدثنی" یا"حدثنا" کالفظ استعال کیا ہے۔لہذاوہ جو "عن" کی روایت ہے گزری ہے دہ بھی تھے گزری ہے دہ بھی تھے۔

(۲) ....بعض جگہ مرراس لئے لاتے ہیں کہ ایک جگہ حدیث "مسوملا "مروی ہا اور دوسری جگہ موسولاً "مروی ہا اور دوسری جگہ موسولاً "مسوملاً "مروی ہا اور دوسری جگہ اپنے شخ اور "مسووی عند "کا نام نے میں سے نکال دیا اور دوسری جگہ اس نے اپنے شخ کا نام لیا تو وہاں یہ بتا نامقصود ہوتا ہے کہ جو حدیث مرسل کے طور پر مردی ہے وہ مختصر ہے ، تو اس میں اختصار کرلیا ورنہ حقیقتا وہ موصول ہے، تو اس کے موصول ہونے کی وضاحت فرمادیت

<del>~0~0~0~0~</del>0

## تعليقات البخاري

اہام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقات کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اصل کتاب کے اندر پوری حدیثیں سند متصل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں جن کو احادیث مندہ کہتے ہیں (ای لئے اپنی کتاب کا نام "المجامع المسند الصحیح" المنح رکھا ہے۔)لیکن ساتھ ساتھ اس میں تعلیقات کی بھی بہت ہوی تعداد ہے، وہ تعلیقات اکثر ترجمۃ الباب میں ہیں اور بعض اوقات ترجمۃ الباب سے خارج بھی ہیں۔ ع

# تعلق كي اصطلاحي تعريف اورمختلف صورتيس

تغیق کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی حدیث اس طرح بیان کرے جس میں ابتداء سند سے
ایک راوی یا زیادہ راویوں کو حذف کردیا گیا ہو، اگر سب ہی کو حذف کردیا جیسے آج ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں

کہ ''فسال رسول الملہ ﷺ "اور سند کے بغیر بیان کردیتے ہیں تو یہ بھی تعلق ہوئی ، یا اگر ہم نے صحابی ﷺ سے
بیان کیا کہ ''عن ابھ هو بو ق ﷺ قال قال رسول اللہ ﷺ "تو یہ بھی تعلق ہوئی ، یہاں تک کہ اگر پوری سند
مذکور ہے مگرا ہام بخاریؓ نے اپنے استاذ کا نام نہیں لیا تو بھی تعلق کہلائے گی۔ "

تعلیقات میں سے بعض وہ ہیں جو براہِ راست رسول کریم بھٹا کی طرف پاکسی صحابی کی طرف بغیر کسی سند کے منسوب ہیں ۔

بعض وہ ہیں جن میں سند کا پچھ حصہ ذکر کیا گیا ہے نیکن ابتداء سند کا پچھ حصہ حذف کر دیا گیا ،اس کو تعلیق کہتے ہیں اورامام بخاریؓ کے ہاں تعلیقات کی بہت بوی تعدا د ہے۔

امام بخاری رحمه الله کی تعلیقات مستقل ایک فن ہے جس پر حافظ ابن مجرعسقلانی رحمه الله نے مستقل شرح لکھی جس کا نام '' تعلیق شرح لکھی ہے '' وقع الباری' 'تو بخاری کی شرح ہے ہی لیکن تعلیق التعلیق' ہے۔ ۔ التعلیق' ہے۔ ۔

### تعلیقات میں امام بخاری رحمہ الله کی صلیح کو مجھنا بہت ضروری ہے۔

ع. جـمـلة مـافـي صحيح البخارى من التعاليق واحد و أربعون و ثلا ثماثة و ألف حديث (في كتاب ارشاد طلاب الحقائق الى معـرفة سنن خير الخلائق ، المـحـلـد الاول ، ص: ١٢٠ للامـام محى الدين ابى زكريا يحى بن شرف النووى الدمشقى ، مطبوعه مكتبة الإيمان المدينة المنورة .

وأما ما حلف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فهذا وقع كثيرمنه في تواجم ابواب البخارى (في كتاب ارشاد طلاب الحقائق الى معرفة سنن غير الحفلاق الله السبطاد الاول ، ص: ١٢ ا مقدمة الفتح ، ص: ١٤ ا مفيث ، ج: ١، ص: ١٠٥، تدريب الراوى، ج: ١ ص: ١٤٠ و توضيح الافكار، ج: ١ ص: ١٣٢.

\*\*\*

# تعليقات كى اقسام اوران كى مفصل بحث

اولاً تعليقات كى دوتسميس بين:

(۱) تعلیقات مرفوعه

(۲) تعلیقات موتوفه

## تعليقات مرفوعه

مرفوعه وه ہے جس میں حضورا قدس ﷺ کی طرف بطور تعلیق کی جارہی ہو۔

## تعليقات موقوفه

موقو فہ وہ ہے جس میں مدیث کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کرنے کے بجائے کسی صحابی ﷺ یا تا بعی گی طرف کی جارہی ہو،اوراس میں بھی ابتداء سندمحذوف ہو، دونوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

# تعليقات مرفوعه كي دونتميس

امام بخاری رحمداللد نے جوتعلیقات مرفوعدذ کرفرمائی ہیں وہ ووطرح کی ہیں: بعض جگہ صیخہ جزم ہےاور بعض جگہ صیخہ جزم ہےاور بعض جگہ صیخہ جزم ہے تعلق جیسے کہا: "قسال فلان" گویا جزم اور وثوق کے ساتھ دیہ کہا جارہا ہے کہ فلال نے یوں کہا۔ اور ایک ہوتا ہے صیخہ تمریض کے ساتھ ، اکثر امام بخاری اس کوان الفاظ کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں "فید کو عن فلان" فلال سے ایسا نہ وی ہے۔ تو فرماتے ہیں "فید کو عن فلان" فلال سے ایسا نہ وی ہے۔ تو گویا جزم نہیں ، کیا کہ واقعی انہوں نے کہا ہے بلکہ ذمہ داری راوی پر ڈال دی کہ ایسا مروی اور فدکور ہے ، اس کو صیغہ تمریض کہتے ہیں۔

ماصل بیہ کدامام بخاری بہت ی تعلیقات میفہ جزم کے ساتھ فرماتے ہیں اور بہت ی میفہ تمریض کے ساتھ، "بُذُکُو عَنْ فلان" یا"بووی" کہ کرفرماتے ہیں۔

# تعلق بصيغة الجزم كي حارثتمين اوران كي تفصيل

جہاں" اسلان" کہ کرصیغہ جزم استعال فرماتے ہیں، وہ تعلیق یا توضیح ہوتی ہے اور تسیح علی شرط ابنخاری ہوتی ہے اور یاضیح تو ہوتی ہے کیکن علی شرط ابنخاری نہیں ہوتی۔ مصرف سے مصرف

ا كرتعاق محيح تونبيل موتى اليكن حن موتى إدر حن كمعنى بين "صالح للاحتجاج " مديث اكر

حنن ہوتو وہ وصلے للاستدلال "ہوتی ہے بین اس سے استدلال کرنا جائز ہے، اور یاسند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن امام بخاری کو دوسرے ذرائع اور قرائن سے اس بات کا اطمینان ہوجا تا ہے کہ یہاں یہ ضعف اس حدیث کے قابل اعتماد ہونے پر اثر انداز نہیں ہوا بلکہ دوسرے طرق نے اس کی تائید ہورہی ہے، اس کو آپ ورسسن لمعیوں "کہد تیجئے ، بہر حال وہ حن لغیر ہمجی قابل استدلال ہوتی ہے۔

توامام بخاری رحمه الله تعلق میں جہاں صیغہ جزم استعال کررہے ہیں وہ تعلیق بھی کم از کم قابل استدلال ضرورہے، کیکن قابل استدلال ہونے میں مختلف مدارج ہیں کہیں صحیح علی شرط البخاری ہے، کہیں علی شرط غیرہ ہے، کہیں "حسن لعینه" ہے اور کہیں"حسن لغیرہ"اب ان چاروں قسموں کوبھی سمجھ لینا ضروری ہے۔

# تعلیقاً ذکر کرنے کی تین وجوہات

اگر کوئی حدیث صحیح علی شرط ابنجاری ہے تو پھر اس کو تعلیقاً کیوں ذکر کیا، جب کہ اس کی سندموجو دہے اور سند بھی ساری امام بخاریؓ کی شرا لکا کے مطابق ہے، جن شرا لَط کو انہوں نے احادیث نکالنے میں مدنظر رکھا ہے تو اس کوسند سے کیوں ذکر نہیں کیا؟

## وحبراول

بعض جگرتواس کے ہم معنی دوسری حدیث امام بخاریؒ مسند آذکر فرما بچکے تھے، تواب انہوں نے محسوس کیا کہ اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ ذکر کرنے کی حاجت نہیں چھش تعلیقاً ذکر کردینا کافی ہے، چونکہ اس حدیث کا، مفہوم پہلے مسند حدیث سے حاصل ہو چکا ہے، لہٰذااب اس کے اندر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

# وجبه ثاني

بعض مقام پر جوتعلیق کے الفاظ ہیں اس کے ہم معنی نہیں بلکہ بعینہ وہی الفاظ اور دہی حدیث مندا کہیں نکال چکے ہیں اس کئے اب مناسبت ترجمہ کی وجہ سے دوسری جگہ تعلیقاً ذکر کرتے ہیں۔ بیدا کثر اس جگہ ہوتا ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کوکوئی حدیث ایک سے زائد سندسے نہیں ملی ، تو نہ سند میں کوئی اختلاف نہ متن میں کوئی حدیدی جہاں امام بخاری کو دوسرے باب میں لے کرآئیں تو تکرار ہوگی ۔ لہذا تکر ادسے نہینے کے لئے اس کو دوسری جگہ ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ذکر کر دیتے ہیں۔

تو پہلی متم ہم معنی حدیث نکال دی تھی للندااختصار کے پیش نظرتعلیق کر دیا، دوسری میہ کہ بعینہ وہی حدیث مندأ نکال چکے تھے،للندا ترجمۃ الباب میں اس کوتعلیقاً ذکر کر دیا۔

## وجه ثالث

تیری وجهعض اوقات به بوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بظاہر اپنے شخ سے بکثرت کوئی حدیث لارہے ہیں اوراپنے شخ سے کرحضورا قدس بھا تک پوری سند مذکور ہے، لیکن اس کو ''حداث '' اللہ کا اس کے رحمہ اللہ کہنے کے بجائے اپنے شخ کا نام لے کر ''قدال فلان حداثنا'' کا لفظ بو لئے ہیں۔ مثلا حمیدی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں عام طور سے امام بخاری جبیدی سے نقل کریں گے تو ''حداث الحمیدی'' یا ''حداث الحمیدی'' یا ''قدال انحداث اللہ کہنے کے بجائے الحمیدی'' یا ''حداث المحمیدی' یا ''حداث المحمیدی' یا ''قال الحمیدی قال حداث اسفیان'' کہتے ہیں ''حداث ی 'نہیں کہتے۔

اب یہ بھی تعلیق ہوگئی،اس لئے کہا پنے استاذ کے لئے ساع کی تصریح نہیں کی تو وہ اس کو تعلیقاً لاتے ہیں حالا تکہ وہ ان کی شرط پر ہے۔

اس کی دووجہ ہیں

میلی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کوشک ہوتا ہے کہ آیا ان استاذ سے میں نے براہ راست حدیث نقی یا بچ میں واسطہ تھا، کیونکہ اپ استاذ سے پڑھا تو بہت کھے ہے کیکن پیخصوص حدیث ان سے سن بھی یا کسی داسطہ سے تنظی اس میں شک ہوگیا۔ اس شک کی وجہ سے وہ "حداثنی" یا"حداث نہیں کہتے میں۔ بلکہ "قال فلان" کہتے ہیں۔

دوسری وجدریہ ہے کہ بعض جگداس کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ ایک جگدانہوں نے کہا" فسلان" اور ایپ بیٹی کا نام لیالیکن دوسری جگد پر، چاہے بخاری بیس یا کسی اور کتاب مثلا" الا دب السمند د" وغیرہ بیس اس کو ذکر کریں گے تو بالواسطہ ذکر کریں گے ، اس سے پید چلا کہ وہاں جوحدیث تھی در حقیقت وہ بالواسطہ تھی اور بلاواسطہ ذکر کی " فال "کہہ کر۔

# امام بخاریٌ پرید کیس کاالزام اوراس کی حقیقت

ندکورہ و جوہ سے بعض اوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر تدلیس کا الزام عائد کیا ہے، اس لئے کہ اصل استاذ جن سے سناتھاان کا نام ذکر نہیں کیا اور ان کے استاذ الاستاذ کا نام لیا جواپنا بھی استاذ ہے۔ اور تدلیس اس ک مسکتے ہیں کہ جس آ دمی سے حدیث سن تھی اس کا واسطہ نچھ میں سے حذف کر دیا اور جس کی طرف منسوب کی در حقیقت اس سے حدیث نہیں سن تھی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ امام بخاری تدلیس کرتے ہیں۔

حالانکہ بیر ہات اس لئے غلط ہے کہ'' تدلیس' میں بیر ہات داخل ہے کہ آ دمی" قال" نہ کے بلکہ"عن" کے اور اگر قال صیغہ جزم کے ساتھ کہد دیا اس کو'' تدلیس' نہیں بلکہ'' تعلیق'' کہتے ہیں۔اس کا بیم عنی نہیں ہے کہ خود سنا ہے اور "عین" میں بیا خمال ہوتا ہے۔ البذا تدلیس"عین" کے صیغہ میں ہوتی ہے "قال" کے صیغہ میں نہیں ہوتی۔اس لئے اس کو تدلیس نہیں کہ سکتے الیکن بیاما م بخاری کی احتیاط ہے کہان کوشک تھا کہ میں نے ان ہے بیسنا ہے پانہیں ،لہٰذا و ہمندا و کرکرنے کے بچائے تعلیقاً و کرکرتے ہیں۔

# امام بخاریؓ کی احتیاط سے متعلق ایک دقیق بات

اس سے بھی زیادہ دقیق بات بیہ جوامام بخاری رحمہ اللہ ہی کا منصب اور مقام ہے کہ جس استاذ کا نام ذكرتيس كرر ب بين اس سعديث في بيكن "هلسى سبيل التحديث" بتين يكد" على سبيل المداكره"سى بــــــ

"على سبيل المتحديث" كمعنى يه بين كه با قاعده حديث يرصف ك لئے درس مين جا كرشريك ہوئے اوراستاذ نے حدثنی کہ کرحدیث سائی ، جیسے طالب علم استاذ سے حدیث پڑھتا ہے۔

اور "على مسيل المذاكرة" إياب كدور تبين بورباب بلك مل يح يقد، باتين بوتى ربين ان باتوں میں استاذ نے کوئی حدیث سنادی ، چونکہ بیحدیث امام بخاریؓ نے مذاکرۃ سنی ہے با قاعدہ تحدیثاً نہیں سى \_لبدا "حدثنى ،حدثنا" استعال كرنے كے بجائے "قال فلان" كہتے ہيں \_

بیامام بخاری رحمه الله کی احتیاط ہے تا کہ کسی کو بیشبہ نہ ہو کہ میں نے بیہ حدیث ان سے با قاعدہ **''تعب دیدا'' سنی ہے۔ حالا تکہ بیرحدیث مند متصل اور سجے تھی اور شرا نظ کے مطابق سیحے تھی کیکن اس کے با دجو د** اس كومىندا ذكرنبين كيا بلكه **"قال"** بمهدكر تعليقا ذكركيا-

· لېذااس کوتعلیقاً ذکر کر دینے ہیں۔

"حسن بعینه" یا"حسن لغیره" اس کواس لئے لاتے ہیں که عام طور پرکوئی مسئلہ ابت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاریؓ کا مقصد صرف جمع احادیث نہیں بلکہ اشتباط احکام بھی ہے، تو احکام مستبط کرنے کی دجہ ے فاہرے کہ اسی احادیث ہے استدلال کر سکتے ہیں جو ''حسن بھیند'' ہویا''حسن لھیوہ'' ہو، کیکن اگر ان کو منداً لائمیں گے تواچی شرائط کی خلاف ورزی لازم آئے گی ، لہٰذاان کو تعلیقاً ذکر کر کے استباط احکام کامقصود حاصل فرمالیتے ہیں۔ بیساری تغمیل اس تعلیق کی ہے جومیغہ جزم کے ساتھ ہو۔

الی ا حادیث کو تعلیقاً ذکر کرنے کی جوامام جاری کی شروط کے مطابق صحیح ہیں، لیکن پھر بھی ان کو تعلیقاً ذکر قرمار ہے ہیں، بیتین وجوہ ہیں جودریافت ہوئیں، ہوسکتا ہے اور وجوہ بھی ہوں جو دریافت ندہوسکی ہوں۔

# "تعليق بصيغة التمريض" كي يانج فتميس اوران كي تفصيل

دوسری هم وه به جوصیفه الاسعویه یک ساته به و بیسه ایشه کو ، پیروی اس بیل بهی ده چارول مسمی وه جارول معتبی به بین بیش و بین بیش بهی ده جال اید کو "یا "بیروی" که در به بول و بال ضرور حدیث معیف می بیش بین بیش و در بین بیش بین بیش که جهال "بید کو" یا "بیروی " که در به بیست نامهینه" یا المعیوه" بواور یا کمز وربود بلک به سیست نامهینه" یا المعیوه" بواور بوسکتا به که شعیف بولس اس می یا نیجوی چیز کا اضافه به یعنی دو ضعیف بی بوسکتی بوسکتی به بیال اس کی تفصیل سمجھ کینی جا سینے ۔

النی جا سینے ۔

جب ایک مدیث مجی علی شرط البخاری ہے بعنی خودا پی شرط پر ہے پھر " پیند محسو، پیروی" صیغة تمریف کیوں استعمال کیا۔ "قال" صیغہ جزم استعمال کیوں نہیں کیا؟

اس کی وجہ سے کہ امام بخاری الی حدیث کو جوان کی اپنی شرط پر ہومیند تمریض کے ساتھ صرف الی حکم اور الی حکم اللہ م جگہ ذکر کرتے ہیں جہاں وہ اس حدیث کو کہیں مند أذکر فرما بچکے ہوں لیکن کسی مسئلہ کے استنباط کے لئے اس کو تعلق کے طور پر بالمعنی لاتے ہیں نہ کہ باللفظ تو الی جگہ "بعد محو" کا لفظ استعال فرماتے ہیں۔

جیسے وہ حدیث جس میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ گاؤں میں گئے تھے وہاں ایک آ دی کوسانپ نے کا ٹا ہوا تھا اور سور ۂ فاتحہ پڑھ کروم کیا تو وہ اچھا ہوگیا ، پھر ان لوگوں نے ان کو پچھ بکریاں وغیرہ دیں ، یہ لے کرآ گئے ، بیمشہور واقعہ ہے۔

بیرحدیث امام بخاری اپنی کتاب میں مندا ذکر فرمایج بیں لیکن ایک جگد ترجمۃ الباب میں بیفرمایا "ماید کسو فسی الموقی بفاتحہ الکتاب" فاتحۃ الکتاب سے رقیہ کرنے کا تھم۔ یہاں اس کی طرف بالمعنی اشارہ کیا ہے، اب بعینہ وہ افظ موجو ونہیں ہے بلکہ اس سے استنباط کیا ہواتھم لارہے ہیں اس واسطے "بسلہ محسو" لائے۔ توضیح علی شرط ابخاری کے لئے صیغہ تمریض اس جگہ لاتے ہیں جہاں بالمعنی اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

جومدیث علی شرط غیرہ ہے اس کے لئے بھی بعض اوقات صیغہ تمریض" پید کو "استعال کرتے ہیں۔اس واسطے کہ وہ ان کی شرط پر پورانہیں اتر تی اور "معسن لعینه" اور "لغیرہ" بھی اس قاعدہ کے تحت آتے ہیں۔ پانچوال اضافه اس میں بیہ کہ ایس صدیث ضیف جس کاضعف کسی اور طریقہ سے ختم نہ ہوا ہو، اس کو بھی ذکر فر مادیتے ہیں ،کین ایسے موقع پر امام بخاری صراحة کہددیتے ہیں کہ بیر سی ایک مدیث ہے، جس میں بیروی ہے کہ جب امام نماز پڑھائے تو جس جگہ نماز پڑھائی تھی وہیں پر نفلیں نہ پڑھے۔ پڑھے یا نہ پڑھے بیائے مسئلہ ہے، اس میں ایک مدیث آتی ہے امام بخاری اس کا ذکر کرتے ہیں "مسا بیاد کو فی تطوع پڑھے بیا کا دکر کرتے ہیں "مسا بیاد کو فی تطوع الامام فی مکانه" ساتھ بینی کہددیا "ولم بصح" یعنی بیصدیث آئی ہے لیکن وہ سی نہیں۔

لہذاصیغة تمریض کے ساتھ الی تعلق جوحقیقتاً ضعیف ہے اوراس کے ضعف کا انجار نہیں ہوا ہے تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ ضعف کی تصریح فرماویتے ہیں تا کہ کسی کومغالطہ نہ ہو۔

اس ساری بحث کا خلاصہ بید لکلا کہ امام بخاریؓ کی تعلیقات جہاں بھی آئی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں ان کے ضعف کی تنمیم نہیں فر مائی ، وہ سب تعلیقات قابل استدلال ہیں اور بی تعلیقات مرفوعہ ہیں۔

## تعليقات موقوفه

تعلیقات موقو فدمیں بھی وہ ساری باتیں جاری ہوتی ہیں جوتعلیقات مرفوعہ میں گزری ہیں،صرف اتنا اضافہ ہے کہ بعض اوقات امام بخاریؒ اس میں کسی موقوف حدیث کو بصیخہ تمریض ذکرفر مادیتے ہیں اور حقیقتا وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کیکن اس کے ضعف پر تنبیہ نبیں فرماتے۔

یداس موقعہ پر ہوتا ہے جہاں کسی نقبی مسئلہ پر بحث کررہے ہوں اوراس میں مختلف صحابہ و تابعین کے غدا ہب بیان فر مارہے ہوں، تو وہاں چونکہ کسی فد ہب کی تائیدیا حمایت مقصود ہوتی ہے یا کسی فد ہب کا محض بیان مقصود ہوتا ہے کہ فلاں کا بید فد ہب ہے۔

چونکداس ندہب کی نسبت ان کے نزدیک سیج ہے تو جا ہے وہ تعلیق موقوف سند کے اعتبارے کمزور ہوتب بھی بغیرضعف پر تنبیہ فرمائے اس کو ذکر فرمادیتے ہیں، یہ بتانے کے لئے کہ یہ ندہب بھی ٹابت ہے۔ یہ تعلیقات مرفوعہ اور تعلیقات موقو فہ کی تفصیل ہے۔

### 倒

# آغاز کتاب

آ غاز کتاب میں بسم اللہ کے بعد حمد وصلوۃ ذکرنہ کرنے کی توجیہات

ا مام بخاری رحمة الله علیه نے کتاب کولیم الله سے شروع فر مایا ہے اور اس میں حمد وصلو قانبیں ہے ور ند عام طور پر کتابوں کے شروع میں بسم اللہ کے ساتھ حمد وصلو قابھی نہ کور ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

بہت سے حضرات نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، کی نے کہا در حقیقت امام بخاری رحمہ اللہ نے حمر وصلوٰۃ لکھی تھی بعد کے لوگوں نے چھوڑ دی ، کسی نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابیں جمع کی تھیں گر ابھی آخری مسودہ تیار نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے وفات ہوگی لہذا لکھنا رہ گیا ، کوئی کہنا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حمد وصلوٰۃ والی حدیث پر ہم اللہ وائی حدیث کو ترجے دینے کے لئے بید کیا، یعنی ایک حدیث وہ ہے جس میں فرمایا گیا "کے امر ذی بال لا بسدا فیم بد کو اللہ ، و بسسم اللہ المر حمن المر حیم فہو اقطع " ب اور ایک روایت میں ہے کہ "کیل المر فی بال لا بسدا فیم بالحمد اقطع" ب توایک روایت میں ہے کہ "کیل المر فی بال لم ببدا فیم بالحمد اقطع" توایک ہیں یہ ہے کہ ہم اللہ سے آغاز ہونا چا ہے اور ایک میں یہ ہے کہ ہم اللہ والی روایت کو حمد والی میں ہے کے لئے صرف ہم اللہ کھی ہے وار حمد ہیں گھی ہے۔ ا

## قرين قياس توجيهات

کیکن میساری با تیں بظاہر کمزور ہیں، دو با تیں زیادہ قرین قیاس ہیں:

ل كل أمرقى بال لا يبدأ فيه بذكر الله ،وببسم الله الرحمان الرحيم فهو اقطع، رواه الحافظ عبدالقافر في أربعينه، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه يحمد لله فهو أجزم، رواه ابو داؤد والنسالي ، و في رواية سنن ابن ماجه بباب خطبة النكاح ،ص: ١٣٢. كل أمرذي بال لم يبدأ فيه بالحمد أقطع، و رواه ابن حبان، وأبو عوائة في صحيحيهما كما ذكره العيني في العمدة: ج، ا ص: ٣٣.

ایک بیر کہ حمد وصلو ق اگر چہ مسنون ہے لیکن بیسنت صرف لکھنے سے ہی نہیں بلکہ اگر زبان سے پڑھ لے تب بھی ادا ہو جاتی ہے۔

اگرآ دمی کوئی تحریر کھور ہاہے اور اس تحریر کے اندر ''المحمد لله ''وغیرہ آلم سے نہ نکھے صرف زبان سے پڑھ لے تب بھی سنت ادا ہوجائے گی ، تو امام بخاریؒ نے بھی صرف زبان سے پڑھ کی اور پھر آ کے لکھنا شروع کردیا یہ بتانے کے لئے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے ۔ ع

دومرى توجيه جو يحص زياده بهترلكى ہے وہ يہ ہے كه أكر چه روايتي تو دونوں ہيں لينى بهم الله اور الحمدالله كى ،ليكن علم احكرام نے دونوں ہيں لينى بهم الله المرح دى ہے كه أكر خطبه اور كلام كے وقت آغاز "المسحد للله "اور "المصلواة والسلام على رسول الله" سے كرناچاہة ،اور خطوط ومكا تيب كا آغاز "بهسم الله الموحمن الموحمن الموجم» سے بوناچاہئے۔

اس كى تائيراس بات سے ہوتى ہے كه قرآن كريم ميں حضرت سليمان الظيفة كا جونط ہے كه "إنسه من مسلممان و إنه بسم الله الموحمن الوحيم الا تعلق اعلى و أتونى مسلمين" على تويهال بسم الله ير اكتفاء ہے اور حضور بين نے بھی لوگوں كے پاس جومكا تيب بيسج بيں ان ميں اكثر ايسے بيں كه جن ميں صرف بسم الله ہے ، الحمد لله نيس ہيں كہ جن ميں صرف بسم الله ہے ، الحمد لله نيس ہيں كہ جن آپ مين خطبه دية تو خطبه ميں حمد وصلو قارشاد فرماتے رہے

اس بات سے علاء کرام نے یہ مسلم مستنظ فرمایا ہے کہ گفتگو، تقریر، خطبہ اور درس بیں حمد وصلوٰ ق سے آغاز مونا چا ہے۔ وہ نوٹ ہے اس لئے امام بخاری نے اس کو صرف برم اللہ سے آغاز ہونا چا ہے۔ وہ چونکہ بیٹر یہ ہے اس لئے امام بخاری نے اس کو صرف بسم اللہ سے شروع کیا، یہ بتانے کے لئے کہ تر یہ میں سنت یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ کسی جائے آگر چہ دونوں کو جمع کر لینا بہرصورت افضل اور اولی ہے کہ آدی بسم اللہ بھی لکھے اور حمد وصلوٰ ق بھی لکھے، اس طرح دونوں کو جمع کر لینا بہرصورت افضل اور اولی ہے کہ آدی بسم اللہ بھی لکھے اور حمد وصلوٰ ق بھی اس عرفر ق آرہا ہے کہ بسم اللہ سے آغاز ہونا چا ہے اور کہیں آرہا ہے کہ جمد وصلوٰ ق سے آغاز ہونا چا ہے کہیں شہاد قال فظامی آیا ہے لیمن اللہ ان الا المسلم الا

شرح تہذیب والے نے جواب دیا ہے کہ ابتداء اضافی ، ابتداء حقیقی اور ابتداء عرفی ہے۔ اب کہیں ابتداء حقیقی مراد ہے اور کہیں ابتداء عرفی مراد ہے یہ باتیں درحقیقت حدیث سے ناوا تفیت پر بنی ہیں ، اس لئے

٣ فتح البارى،ج: ١،ص: ٨.

س النعل:۳۰ـ۳۰.

ج. وابعضا بؤيده إفتشاح كتنب رصول الله المالي النميلوك و كتبه في القضايا بالبسملة (وراجع الفتح ، ج. ١ ص. ٢
 والعمدة ، ج. ١ ، ص: ٨ ، راجع للتفصيل كما ذكر في فيض الباري الجزء الاول ، ص: ١ .

کہ یہ بات درست تب ہوسکتی ہے کہ جب یہ بات تابت ہو کہ آپ نے بیٹین الفاظ تین مختلف مواقع پر استعال فر مائے اور ایک مرتبہ ابتدا و حقیق مراولی ایک مرتبہ ابتدا واضافی اور ایک مرتبہ ابتدا وحرفی مراول -

مالانکہ ایمانیس ہے مدیث ایک ہی ہے، اور جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ راولوں کے اختلاف سے بدا ہوا ہے، ایسانہیں ہے کہ آپ نے تین مرتبدیہ بات ارشا دفر مائی، بلکدارشاد ایک بی مرتبرفر مائی ،سی راوی نے بسم اللہ سے تعبیر کیا بھی نے حد سے تعبیر کیاا ورسی نے شہاد ہے تعبیر کیا۔

جب مدیث اور راوی ایک ہے اور اس سے روایت کرنے والے آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو وہاں یر بیمعی مہیں ہوسکتے ، لبذااس میں میں تھے تطبیق یہ ہے کہ حضورا قدس اللہ نے کوئی ایسالفظ استعال فرمایا تھا جواللہ کے ذكر برولالت كرتا تها،اس كوسى راوى في بهم الله على تعبير كيا بمسى في شهادة عداور مسى في حدومالوة ستعبير کیا،البذایہ سب طریقے جائز ہیں اوران طریقوں سے حدیث رعمل ہوجا تا ہے،اگران سب کوجمع کرلیں تو بہت اجماع الكولى شبرى بالى ندر ب-

ا- كتاب

رقر الحديث: ١-٧



# بسر الله الرخس الرحيم

# ا\_كتاب بدء الوحى

قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى ، آمين :

﴿ إِنَّا اَوْحَيْمُ اللَّهُ كَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلِّي نُوْحٍ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ يَغْدِهِ ﴾ [الساء: ٢٣]

ترجمہ: ''ہم نے وی بینجی تیری طرف جیسے وی بینجی توح پر اور ان نبیوں برجواس کے بعد ہوئے''۔

## امام بخاری رحمه الله کا طرز آغاز

عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جوعنوان قائم ہوتا ہے وہ کی کتاب کا ہوتا ہے جیسے:
"کتاب الایعان، کتاب العلم، کتاب العلهارة" وغیرہ وغیرہ پھراس کتاب کے تحت مختلف باب آتے ہیں۔
لیکن امام بخاری رحم اللہ نے یہاں کتاب سے شروع کرنے کے بجائے "بساب : کیف کان بدء اللوحی إلی رسول الله ﷺ عشروع کیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سوچ کے مطابق ابتداء کے لئے سب سے موزوں یہ بات تھی کہ وجی کے حالات ذکر کئے جائیں جس کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایک باب بی کافی تھا۔

کیونکہ کتاب وہ ہوتی ہے جس میں مختلف انواع کے مضامین کیجا ہوں اور پھر ہرنوع کوالگ باب کے تخت ذکر کیا جائے ، چونکہ یہاں ایک بی نوع ہے لین 'وی اور وی کی کیفیت کا بیان 'اس واسطامام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کے بجائے باب کاعنوان قائم کیا ،اور وی کے تمام حالات اس میں بیان کرنے کے بعد پھرآگ «سکتاب الابعان" شروع فرمائی۔ "سکتاب الابعان" شروع فرمائی۔

# لفظِ باب كويرُ صنے كے طريقے

" باب" کاعنوان بخاری شریف میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، بعض اوقات ایک بی صفحہ پر کئی گئی ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمائے ہیں ، تو اس" باب" کو پڑھنے کے تین طریقے ممکن ہیں :

پہلاطریقہ بیہ کہ: "ہَابٌ کیف کان بدہ الوحی الی دمول الله ﷺ " پڑھاجائے لین توین کے ساتھ السوحی الی دمول الله ﷺ " پڑھاجائے لین توین کے ساتھ السوحی الی دمسول الله ﷺ "یہ باب سے بدل ہوگا کہ یہ ایک باب ہے جس پی یہ بیان کرنامقصود ہے السوحی الی دسول الله ﷺ ".

دومراطریقہ بیہ کاس کو بغیر تنوین کے پڑھاجائے لین "باٹ کیف کسان بدہ الوحی الی رسول اللہ ﷺ رسول الله ﷺ مسول الله ﷺ "تواس صورت بیل فظ باب بیمضاف ہوگا آگے "کیف کان بدہ الوحی الی رسول الله ﷺ "کی طرف ۔ اور اگر چہ "کیف" کا لفظ صدارت کلام چاہتا ہے جیسا کہ علم نویس نہ کور ہے ، لین اس صورت بیل مضاف الید ہوکر بیما بعد کے اعتبارے صدر کلام ہے اس واسط بورے جملے کومضاف الید قرار دیدیا گیا۔

تیسرا طمر لقدیہ ہے کہاس کو صرف باب لیعنی ساکن پڑھاجائے اوریہ سکون شار کرنے ہے انداز میں ہوگا۔ اہلِ عرب کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر پچھ چیزیں شار کی جاتی ہیں تو وہ اس کو ساکن پڑھ پڑھ کرشار کرتے ہیں جیسے واحد، اثنان، وغیرہ للہٰذا اس طرح شار کرنے کے انداز میں اس کو پڑھا جائے تو ''باب' محض سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔

لہذا سے بخاری شریف میں جہاں پر بھی باب آ کیں مے ان میں سے اکثر و بیشتر جگہوں میں نیوں نہ کورہ بالا طریقوں سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ'' باب' کے بعد اگر پورا جملہ آر ہا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے کہ ''بساب محیف کان بدء الوحی الی دسول الله بھے'' تواس صورت میں ہاب کوتوین کے ساتھ پڑھا جائے۔

اوراگر بعد میں پورا جملہ تامہ نہیں آ رہا بلکہ مرکب ناقع آ رہا ہے تو الی صورت میں باب کو پغیر تنوین کے مضاف کی صورت میں پڑھنازیا وہ بہتر ہے۔ جیسے ''ہائ المسعو باللیل '' اگر چہ یہاں''ہائ المسعو باللیل '' پڑھنازیا وہ بہتر ہے۔ ا

﴾ يسجوز فيه وفى نظائره أو جه ثلاثة أستدها رفعه مع التنوين والكاني رفعه بلاتنوين حلى الاصافة وحلى المطنيوين هو خبس وميصناء مسعسلوف أى هستًا يساب والمصالت باب على سبيل المعداد للابواب بصورة الوقف فلا احراب له ، كلنا فى الكواكب الغزازى فى شرح صبحيح البيعارى المعروف شرح الكرمانى ، ج: ١ ص: ١٣ .

# امام بخاری کا دیگر مصنفین سے جداگاندانداز

ال معاطے مل بھی امام بخاری رحمداللہ نے دوسرے مصنفین سے ایک اخیاز رکھا ہے کہ اپنی کتاب کو "سدہ الوحی "سے شروع فرمایا جبکہ عام طور سے مصنفین یا تو "محصاب الاب مان "سے شروع فرمایے جبل یا "سکت اب المطہارة" سے ، ہرا یک کا بنا ابنا انداز اور اس کی وجہے مثلاً جنہوں نے "محصاب الاب مان "سے شروع کیا انہوں نے یہ بات پیش نظر کی کہ انسان کے قدرسب سے پہلے ایمان کا فریضہ عاکد ہوتا ہے یعنی بیکہ وہ ایمان لائے ،لبذا ایمان سے شروع کرنا جائے۔

اورجن معزات نے "کواب الطهارة" سے قان کیاانہوں نے بینی نظرر کھا کدا ہمان لانے کے بعد سے بہلا مل جوانسان کے وحدواجب ہوتا ہے وہ طہارت ہے، للذاانہوں نے طہارة سے شروع کیا۔

ابن الجدِّن كماب السنة سے شروع كيا، انہوں نے يہ بات وَثِن نظرر كُلى كد جِنْ بَعِى احكام آرہے ہيں ان احكام كاما خذو منبع نبى كريم وَلَلْ كى سنت ہے، لبذا جب تك سنت كا اثبات نه موگا اس وقت تك چو بھى پنة نه يلا كاراس لئے انہول نے سنت سے شروع كيا۔ ع

امام بخاری رحمداللد نے ان سب سے جداگاندایک نرالاطریقد و فقیار کیا اور وقی سے آغاز فرمایا ، کیونکہ جو کچوبھی احکام و تعلیمات آرہی ہیں ان سب کا سرچشمہ وقی الی ہے۔ البندا جب تک وقی کا اثبات نہیں ہوگا اس وقت تک آگے کے احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ اورا گرخور کیا جائے تو یہ گئندسب سے زیادہ لطیف اور متاز ہے۔ ح

## وحي كي حقيقت

وی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ﷺ نے وی کوعلم کا ایک قطعی اور بقینی ذریعہ بنایا۔اس کی مختصری تفصیل میہ

ع. بياب البياع الغ وهذا إحسن بالتركيت حيث بدأ بايواب الباع السنة اشارة الى ان التصنيف في جمع السبن امر لا يدمنه و كنبيها للطالب على ان الإخليهذه السنن من الواجبات الدينية لم عقب عذه الابواب ابواب العقائد من الإيمان الغيامات الذينية تم عقب عذه الابواب ابواب العقائد من الإيمان الغ بإنجاح المعاجة ، ص: ٢.

ولعمرى أن المصنف (رحمه الله تعالى) أبدح في بدء كتابه ،فصنوه بالوحى على محلاف دأب المصنفين وحمهم
 الله تعالى إشار لا إلى أن أول مصاملة العبد مع ربه إنها تقوم بالوحى،ثم الإيمان ،ثم بالعلم ، ثم بسائر الاحمال ، كما قال
 تعالى ما كنت تشوى ما الكتاب ولا الايمان الغ (فيض البارى، ج: ١ ص: ٣).

ہے کہ جب اللہ ﷺ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو اس دنیا میں زندگی گزار نے کے لئے علم کی ضرورت تھی، بغیرعلم کے انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گز ارسکتا تھا اورعلم اس بات کا کہوہ کس طرح زندہ رہے، کیا کھائے کیا چیئے ، زندگی کس طرح گذارے، دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح کرے؟ بیساری باتیں علم پرموقوف ہیں، اس علم کوعطا کرنے کے لئے اللہ ﷺ نے انسان کومختلف ذرائع اور دسائل عطافر ہائے۔

# ذرا كع حصول علم

## حواس خمسها وراس کا دا برّ ہ کا ر

الله ﷺ نے پہلا ذریع علم کے حصول کا جوانسان کوعطا فر مایا وہ اس کے حواس خسہ ہیں یعنی آ نکھ: دیکھنے کے لئے۔ یہ کے لئے ، کان: سننے کے لئے ، زبان: چکھنے کے لئے ، ہاتھ: چھونے کے لئے اور ناک: سوتھنے کے لئے۔ یہ چیزیں اللہ ﷺ نے عطافر مائیں تاکہ ان کے ذریع علم حاصل کیا جاسکے۔

ہم بہت ی چیزیں آنکھ سے دیکھ کر، بہت ی کان سے ن کر، بہت ی ہاتھ سے چھوکراور بہت ی چیزیں

زبان سے چکھ کرمعلوم کرتے ہیں۔ اللہ چھا نے بیسارے حواس ہمیں عطا فرمائے ، لیکن ان میں سے ہرایک
حاسہ کاعلم عطا کرنے کے لئے ایک حداور اس کا ایک دائر ہ کا رمقر رفر مایا، جس دائر ہ کے اندروہ کام کرتا ہے اس
سے باہروہ کام نہیں کرسکتا، مثلاً آئکھ دیکھ کے سن نہیں سکتی، کان س سکتا ہو یکوئیس سکتا، زبان چکھ سئتی ہے لیکن
دیکھ فی اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ تو بیسب کاموں کو سرانجام دینے کے لئے اس کے دائرے ہیں، اب
اگر کوئی محفی ان ذرائع علم میں سے کسی علم کو دوسرے کی جگہ استعمال کرتا جا ہے تو وہ احتی ہوگا اور اس سے کوئی
فائدہ حاصل نہیں کر سے گا۔ مثلاً کوئی محفی بیچا ہے کہ بیس آئکھ بند کرلوں اور کان سے دیکھوں تو یہ مکن نہیں، اس کا
فائدہ حاصل نہیں کہ کان بیکار چیز ہے بلکہ کان کار آ مدہ لیکن اس وقت ہے جب اس کو اپنے دائرے ہیں استعمال کیا جائے اور اگر اس کو دوسرے دائرے ہیں استعمال کیا جائے اور اگر اس کو دوسرے دائرے ہیں استعمال کیا جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا، اس واسطے کہ اس کی حدسے
جائے اور اگر اس کو دوسرے دائرے ہیں استعمال کیا جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا، اس واسطے کہ اس کی حدسے
جائے اور اگر اس کو دوسرے دائرے میں استعمال کیا جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا، اس واسطے کہ اس کی حدسے
جائے اور اگر اس کو دوسرے دائرے کی کوشش کی جار ہی ہے جو اس کی صلاحیت سے ماور اء ہے۔

عقل

تمام حواس خمسہ کی ایک حدیج، اور اس حدیے گزرنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں پر ان میں سے کوئی بھی چیز کا منہیں دیتی، اس موقع پر اللہ ﷺ نے ایک دوسرا ذریع ملم انسان کوعطا فر مایا جس کا نام عقل ہے کہ جن چیز دل کا انسان اپنے حواس خمسہ سے ادر اک نہیں کرسکتا تو اس کو اللہ ﷺ نے عقل عطا فر مائی کہ

اس سے کسی چیز کا ادراک کر سکے ،اس کے بیمعنی نہیں کہ حواس خسد بریار ہیں بلکہ کار آمد ہیں ،لیکن اس وقت جبکہ ان کواپنے دائر ہیں استعال کیا جائے ،اس سے آ گے وہ انسان کوعلم عطا کرنے سے قاصر ہیں۔

الله علاق الله علام كر الروك بعدة على كے لئے على كا دائر و عطافر ما يا مثلاً اگر مائيكر دفون كى كے ما منے موتو وہ اس كود كھ كريد معلوم كر ليكا كريك كا ب ياكى اور رنگ كا اور ية كھ سے ديك كرمعلوم كر ليكا ب اور باتھ سے چيوكر يہ معلوم كر بے گا كہ يہ ايك سخت چيز ہے يہ دوبا تي تو حواس بتاديق بي بي كين بي بنا كسے ؟ يہ بات نہ آ كھ سے ديك كر بتائى جا سكتى ہے اور نہ ہاتھ سے چيوكر بتائى جا سكتى ہے بلكہ اس موقع پر عقل رہنمائى كرتى ہے كہ يہ ايك بوى خاص طريق ہے تو دوجود ميں نہيں ہے اور بيرى جن وربی جي موئى چيز ہے اور بيرى جن دي جن ميارت وحذ افت اور صلاحيت وقابليت كو استعمال كركے يہ چيز بنائى ہے تو يہ چيز عقل بتائى ہے نہ كہ حواس ۔

لین حواس ہوں یا عقل دونوں کی پرواز محدود ہے لینی ایک حد تک محدود ہے لامحدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج ساری و نیا ہیں بید مفروضہ ایک حقیقت کے طور پرتشلیم کرلیا گیا ہے کہ زبین جرکت کر بی ہے اور حرکت اس طرح کر رہی ہے جیسا کہ گیند حرکت کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ بات آ نکھ ہے د کی کرنظر آسکتی ہے؟ ہروقت زبین حرکت میں ہے لیکن آئے وجو کہ و نے رہی ہے، ظاہر یہ کر رہی ہے کہ ساکن ہے۔ اب یہ بات کہاں سے معلوم ہوگی، ہاتھ سے چھو کرنہیں، کان سے س کرنہیں، زبان سے چکو کرنہیں بلکہ عقل کے استعال سے یعنی جب عقل کو استعال کیا گیا اور دوسرے مشاہدات کو استعال پر منطبق کیا گیا تو اس کے نتیج میں بیہ بات سامنے آئی کہ زبین حرکت کر رہی ہے۔

لإزامعلوم ہوا کہ مشاہدات یا حواس خمسہ کی رہنما کی بیدا بیک تو لامحد و دنہیں اور قطعی بھی نہیں کیونکہ دھو کہ موجا تاہے۔

آ کھے کے دھوکہ کی ایک مثال پہلے گزری اب ایک مثال اور لیجئے۔ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوں اور ٹرین کسی اشیشن پر کھڑی ہواور دوسری ٹرین وہاں قریب سے چلنی شروع ہوجائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چل نہیں رہی ہوتی تو بید دھوکہ آ نکھ کے ذریعہ آپ کو ہوجا تا ہے۔ اس طرح کا ن کوجھی دھوکہ ہوجا تا ہے بعض اوقات الی آ وازیں کا ن میں آئی شروع ہوجاتی میں جوکوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ اس طرح زبان بھی دھوکہ کھا جاتی ہے ذا کقہ ٹراب ہوجائے تو میٹھی چیز بھی کڑ دی معلوم ہوتی ہے۔

ان اشلہ ہے معلوم ہوا کہ تمام حواس اگر چیلم تو دے رہے ہیں مگران کا دائر متعلیم محدود ہے ، اور وہ قطعی علم بھی تہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں غلطی اور خطا کا احتال رہتا ہے۔

عقل کا بھی بہی معاملہ ہے کہ عقل کی پرواز بھی محدود ہے اور دوسری طرف اس کا دیا ہواعلم بھی قطعی

نہیں۔ قطعی خدہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جب سے انسان نے سو چنا شروع کیا تو بڑے بڑے فلاسنر و حکما ہ وجود میں آئے اور انہوں نے اپنی عقل کے ذریعہ مختلف قتم کے فلنفے پیش کئے اور ہرا کیک نے اپنے فلنفے کی بنیا و عقل پررکمی اور وہ فلنفے آپس میں متضاد بھی ہیں تو اگر عقل سے علم قطعی حاصل ہوتا تو متضاد فلنفے وجود میں شرآتے ، معلوم ہوا کہ عقل کی پرواز بھی لامحد و زمیں اور قطعی بھی نہیں ، لہٰذا اس کے اندر غلطی اور بھول چوک کا احتمال ہے۔

# عقل کی انتہاوجی الہی کی ابتداء ہے

الله بھلانے حواس خمساور عقل بیدونوں ذریعے حصول علم کے لئے انسان کوعطا فرمائے کین ایک توبیہ محدود ہیں اور دوسری طرف ان میں خطا کا بھی احتمال ہے۔ لہذا ایک تیسرا ذریعہ علم الله بھلانے انسان کوعطا فرمایا کہ اس خطا کا بھی احتمال ہے۔ لہذا ایک تیسرا ذریعہ عمل الله بھلانے انسان کوعطا فرمایا کہ دواس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں سے عقل ختم ہوتی ہے، اور دوسری اس کی خاصیت بیر ہے کہ اس میں خطا کا احتمال نہیں ،اور وہ ہے وحی اللی ۔وحی اللی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے عقل کی پر داز ختم ہور ہی ہوتی ہے، اگر اس چیز کا ادراک تنہا عقل کے ذریعہ ممکن ہوتا تو اس کے لئے وحی اللی کی حاجت ہی نہ ہوتی بہاں پر دوبا تیں سمجھ لیں۔

مملی بات سیکہ آج کل ہمارے زمانے ہی بعض تعلیم یا فتہ نوگوں کے دماغ ہیں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن وسنت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فارمولے نہیں بیان کئے گئے کہ ایٹم ہم کیسے بنایا جائے اور ہائیڈروجن بم کیسے بنایا جائے؟ اگر میہ بیان ہوجاتے تو ہم بوے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو ہمارے قرآن وحدیث نے بیان نہیں کی۔ قرآن وحدیث نے بیسائنس کی اتنی بوی ٹیکنیک بیان اکی ہے جودوس بے لوگوں نے بیان نہیں کی۔

حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن وسنت نے اس لئے بیان نہیں کی کہ بیسارے فارمولے اور ساری شکنیک انسان کے حواس وعقل کے دائرے کی چیز ہے۔ اللہ ﷺ نے اس کو انسان کے اپنے حواس اور عقل کے اوپر چھوڑ دیا کہ دہ اپنی محنت اور کاوش سے اس کے اندر جتنا چاہے ترتی کر لے، قرآن تو وہاں آئے گا جہاں عقل کی پرواز ختم ہوجاتی ہے یا جن چیزوں کا ادراک تنہا عقل سے نہیں ہوسکتا، وہاں قرآن وسنت کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لئے قرآن وسنت ان چیزوں سے تعرض نہیں کرتے الا لیا کہ ضمنا و جعاً ان چیزوں کا ذکر آجائے تو دوسری بات ہے کین مقصودان سے تعرض نہیں کرتے۔

دوسری ہات میں معلوم ہوئی کہ جہاں وحی البی کے ذریعے کوئی واضح تھم آ جائے اور کوئی فض اس کوعقل کی کسوٹی پر پر کھنے کی کوشش کرے کہ جب سیجھوں کہ بیتھم کیوں ہے؟ اور پھراس کے او پڑھل کروں گا تو بیہ جبالت کی ہات ہے۔اس لئے کہ اگر تنہا عقل ہے اس کا ادراک ممکن ہوتا تو وحی البی کی حاجت ہی شہوتی ۔وحی تو آئی ہی اس کئے ہے کہ تنہا ترہاری عقل ہے کا مزیس چل رہا تھا۔لہذا ضروری نہیں کہ ہرتھم شری کی تحکمت و مصلحت

انسان برواضح ہوجائے۔

# احكام شرعيه كي مصلحتوں وحكمتوں كا يو چھنا

آج کل ایک فیشن چل لکلا ہے کہ احکام شرعیہ کی محکتوں اور مصلحتوں کو پوچسنا ، اور معرف پوچسنا ہی نہیں بلکہ اپنی اطاعت کو اس محکت و مصلحت کے تالع بنا نا کہ اگر محکمت ہماری سجھ میں آئے گی تو عمل کریں محے ورنہ نہیں کریں محے مثلاً سود حرام ہے۔ تو آج کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلے بناؤیہ کیوں حرام ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حرمت کی مصلحت کیا ہے؟ چھرہم اس محم پرعمل کریں مے۔ یہ جمافت کی بات ہے۔

اس واسطے کہ اگر اس کی حرمت جہائقل کے ذریعہ قابل ادراک ہوتی تو اللہ ﷺ کواس کے لئے وہی تازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لئے جب کہنے والوں نے کہا تھا کہ وانسما المبيع معل الموبا ﴾ تواس کے جواب میں اللہ المبیع و حرم الربا ﴾۔
کے جواب میں اللہ ﷺ نے حکمت اور مسلحت بیان نہیں فر مائی بلکہ فر مایا ﴿ واحل اللّٰه المبیع و حرم الربا ﴾۔

# وحی الہی میں کیوں کا سوال نہیں

الله ﷺ کے ہرتھم میں مصلحت و حکمت ضرور ہے، لیکن بیضر دری نہیں کہ وہ انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے ، ہاں بعض مرتبہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض مرتبہ بیں آتی ۔ لہذا کیوں کا سوال وحی الہٰی میں نہیں ۔

چنانچ سحابہ کرام کے حالات میں پورا ذخیرہ احادیث پڑھ جائے کہ سحابہ کرام کے نے رسول کر یم کھی سے بہت سے سوالات کے کہ یا رسول اللہ کیا جائز ہے؟ کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہے؟ اور کیا حرام ہے؟ لیکن کیوں کا سوال کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے حضور بھی سے یہ پوچھا ہو کہ یہ کیوں حرام ہے؟ اور کیوں فرض ہے؟ اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ ''کیوں'' وی البی کے اندرکوئی موقع نہیں ویتا، یہاں تو سرجھکانے والی بات ہے۔

لبنزاوی البی ورحقیقت حواس خمسه اور عقل کے بعد سب سے اعلیٰ ذریعہ علم ہے کہ جوانسان کو قطعی علم عطا کرتا ہے ، اس کے اندر خلطی کا کوئی احتال نہیں۔ "لا یہ اتیب الب اطل من بین بدید و لامن حلفه" وہ بالکل غلطی سے مبرا ہے ، کیونکہ اللہ ﷺ کی طرف سے ہے اور لانے والا (جرئیل علیہ السلام) اس کوامانت کے ساتھ لار ہا ہے اور ایک ایکن (رسول اللہ ﷺ) تک (انسانوں کے لئے) پہنچار ہا ہے اس واسطے اس کے اندر کی غلطی اور خطا کا احتال نہیں۔

کیونکہ کمل شریعت ، کامل دین اور سارے احکام اس وی پر بنی ہیں ،لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی کے بیان سے آغاز فرمایا۔

## وحی نقطهٔ آغاز ہے

اس باب کومقدم کرنے کی ایک وجہ بی ہے کہ وتی ہی ورحقیقت تمام شرائع وملل کا نقط ہ آ غاز ہے اور کی بیاں سے ہدایت کی رہنمائی وتی کے ذریعے ہی حاصل میں سے ہدایت کی رہنمائی وتی کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے بینی وین اور شریعت کی رہنمائی وتی کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے ، البندااس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کوسب سے مقدم فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس انداز سے باب قائم فرمایا وہ ہے "کیف کان بدء الوحی الی رصول الله بھیں"

## لفظ بدء كي شخفيق

# بدء کےلفظ میں دو نسخے ہیں

پہلانتی: "کیف کان بدوالوحی". "بُدُو" یا"بَدُو" بیدونوں" بدا۔ ببدو" کے مصدر ہیں جس کے معدر ہیں جس کے معدر ہیں جس کے معدر ہیں جس کے معدر ہیں جس کے معنی ظاہر ہونے کے ہوتے ہیں۔اس صورت ہیں ترجمہ بیہ ہوگا کہ''رسول الله وہ کا طرف وی کا ظہور کیے ہوا''اگراس ننے کولیا جائے توامام بخاری نے جتنی حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کی ہیں تو پھران میں سے کسے ہوا''اگراس ننے کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ تمام احادیث براہ راست ظہور وی سے مطابقت رکھتی ہیں لیکن بین نے شاذ ہے۔

و مرانسخہ: زیادہ تر راویوں نے جولفظ اختیار کیا ہے وہ بدء الوی بین ہمزہ کے ساتھ ہے اور بدء کے معنی ہوتے ہیں آغاز بینی ابتداء،اس صورت میں ترجمۃ الباب بیہوگا کہ''دمی کی ابتداءرسول اللہ ﷺ پر کیسے ہوئی ؟''

## اشكال

دوسر نے کے معنی پر عمل کرنے سے بیا شکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے تحت
چھ حدیثیں ذکر فر مائی ہیں اوران چھ احادیث میں سے سوائے تیسری حدیث کے اور کوئی حدیث بھی ابتداء حدیث
سے متعلق نہیں۔ صرف تیسری حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وجی کی ابتداء کیسے ہوئی، باقی جتنی بھی
احادیث ہیں ان میں کہیں بھی ابتداء کا ذکر نہیں ہے بلکہ دوسرے حالات مذکور ہیں، البذااس نے کے مطابق کم سے
کم یا نچ حدیثیں ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھتی نظر نہیں آئیں، کیونکہ ان میں آغاز کا بیان نہیں ہے۔

## اشكال كاجواب

مندرجہ بالا اشکال کے جواب میں شراح حدیث نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اور بڑے پر تکلف فتم

ے جوابات دینے کی کوشش کی ہےا در کسی طرح سمینج تان کراس کومنطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میری نظر میں پر تکلف جوابات کے بجائے دوبا تیں زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں۔

> ىپلى توجيە چىلى توجيە

پہلی ہات وہ ہے جوحفرت شخ علامہ محمد انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے "فیض الباری" میں بیان فرمائی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کاریہ ہے کہ جب وہ" بدء" کا لفظ استعال کرتے ہیں تو اس میں صرف نقطہ آغاز بی مقصور نہیں ہوتا بلکہ اس کے مابعد کے حالات اور تمام کیفیات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔

مثلاً امام بخاری رحمداللہ نے آ مے ایک باب قائم کیا ہے "باب مدء الا دان" اوراس میں جوحدیثیں الائے ہیں وہ صرف اذان کے ابتداء کی نہیں بلکہ اڈان کی جملہ کیفیات اس میں فرکور ہیں ،اس واسطے بدء کے لفظ کا اطلاق ان کی نظر میں بالکل نقطہ آغاز پرنہیں ہے بلکہ اس کے ساتھواس کی کیفیات بھی اس میں شامل ہیں۔

ای ندکورہ بات کوروسرے اسلوب سے بول تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ایک ابتداء حقیقی ہوتی ہے اورا یک ابتداء اضافی اور بدء کا اطلاق ابتداء حقیقی و ابتداء حقیقی و ابتداء حقیقی و ابتداء حقیقی تو وہ نقط آغاز ہے کہ پہلی بارکوئی کام شروع ہوں کین ابتداء اضافی کا لفظ صرف اس پراطلاق نہیں کیا جاتا بلکہ کھود پر تک کا وقف اس میں شامل ہوتا ہے۔

مثلاً سبق کے دوران اُستاد طلب سے کہتا ہے کہ سبق کے شروع میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبق کا شروع و و ابتدائی حصد ، اس میں ضروری نہیں کہ ابتدائی نقط ہی ہو بلکہ اس کے بعد والے مطلب ہوتا ہے سبق کا شروع و ابتدائی حصد ، اس میں ضروری نہیں کہ ابتدائی نقط ہی ہو بلکہ اس کے بعد والے مالات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ، لبندا یہاں بھی امام بخاری کا مقصود صرف غار حراکا و اقعہ بیان کر نائیس ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ابتدائی حالات و کیفیات گزری ہیں وہ بھی بیان کرنا مقصود ہیں۔ جس میں حضور و تھی پر نازل ہوئی تو لوگوں نے کیسے مخالفت کی وغیرہ وغیرہ ، یہ سب ہونے والی وی کی کیفیت بھی ہے اور جب وتی نازل ہوئی تو لوگوں نے کیسے مخالفت کی وغیرہ وغیرہ ، یہ سب با تیں مقصود ہیں اور ان کے مجموعے پر برء الوتی کے لفظ کا اطلاق کیا۔ سے

# . دوسری توجیه

یو نجیرہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ لفظ ''بدد ہو '' سے یہاں بیمراد ہے کہ حضرت عیسی الطبی کے بعد فتر ق وی کا زمانہ آ سمیا تھا لیعن ومی منقطع ہوگئ تھی ، کیونکہ عیسی الطبی کے بعد کوئی پینیرنہیں آیااس لئے کوئی وحی تازل نہیں ہوئی۔

تود بدءالوی "سے مراد ب فتر ق کے بعد سے وی کے سلسے کا آغاز ہونا" بعنی انقطاع کے بعد شروع ہونا،

٣ فيض البارى ، ج: ١، ص: ٢.

اورانتظاع کے بعدرسول اللہ ﷺ پرشروع ہوئی تو حضورا قدس ﷺ پرجتنی بھی وقی نازل ہوئیں وہ بدء الوقی کے تحت داخل ہیں، کیونکہ فتر ق کے بعد یہاں ہے دوبارہ از سرنوآ غاز ہوا تو بدء الوقی ہے مراد بھن غار حرا کا وہ واقعہ نہیں ہے بلکہ بدءالوقی ہے فتر ق کے بعد وقی کے از سرنوشروع کا ذکر مقصود ہے۔ لہٰذا اس بیس تمام متعلقہ حالات و کیفیات داخل ہوں گی۔

## قول الله كااعراب

باب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول الله ﷺ و قول الله عزوجل.

اب اگر یہاں باب کوتوین کے ساتھ پڑھیں کے لین " ہساب " تو آ گے " فسول السل عنو و جسل " پڑھیں کے اور اگر باب کواضافت کے ساتھ پڑھیں کے لینی "بساب کیف کسان" تو پھر یہاں تول کو پڑھیں کے "وفول اللہ عزوجل".

ندکورہ بالاً دونوں صورتوں میں یہ "کیف کان "کامعطوف ہوگا، لہذااگر "کیف کان" ۔ "ہات"
سے بدل ہوتو یہ مرفوع کی حالت رفعی میں ہے، لہذااس کا جومعطوف ہے یعن قول وہ بھی حالت رفعی میں ہوگا اور
اگر "ہاب کیف کان" کے ذریعہ اس کواضافت کی گئی ہے تو"کیف کان "کل اضافت میں ہے، لہذا کی ج ہے تو معطوف بھی بحرور ہوگا" و قول الله عزوجل".

"إِنَّا اوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ".

کہ''اے نبی ﷺ ہم نے آپ پر وقی نازل فرمائی جیسے کہ ہم نے نوح ﷺ پراوران کے بعد آنے والے انبیاء پر نازل فرمائی تھی۔

ية يت كوياتر عمة الباب كالك حصد باكرة بت كريم كوترهة الباب كى دوستقل بالتي قرار دياجائه -ا يك توبيه بدء الوى اور دومراب الله تغالى كاس ارشاد كابيان كه: "إِنَّا اَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ كُمَا اَوْ حَيْنًا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِمِ".

ماقبل کےاشکال کا ایک تیسراجواب

ماقبل میں جواشکال بدء کی تشریح میں گز راتھا اس کے دوجوابات یا دوتو جیہات جوزیا دہ قرین قیاس تھیں ذکر کی تنمیں۔

يهال ساس كاليك تيسراجواب بهى ملتابوه يدكه تيسرى حديث بدوالوى سيم تعلق باورباتى احاديث آيت "إنّا اوْحَهُنا وليُك كَمَا أَوْحَيْنا والى نُوحِ وَالنّبِيّنَ مِنْ مَعْدِم" كَاتْرْرَ كَوْمُور بِرْ آ لَى بِن -

یہ بات بھی بے تکلف ہے کہ ترجمہ کے دو جزء تھے ایک جزء تیسری مدیث سے ثابت ہور ہاہے اور باقی اجزاء اس آیت سے متعلق ہیں۔

## آبيت كالمقصد بيان

ندکورہ بالا آیت کوامام بخاری رحمہ اللہ نے اس لئے بیان کیا کہ اس آیت میں براہ راست نی کریم کھے اس کے بیان کیا کہ اس آیت میں براہ راست نی کریم کھے بروی کے نزول کا ذکر ہے اور اس میں آپ وہ کا کی طرف نازل ہونے والی وجی کو حضرت نوح اللہ کا برنازل ہونے والی کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔

## آيت كاشان نزول

آیت کا شان نزول میہ ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بیقر آن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا عمیا، جس طرح کہ موی الظیلا کو قررا ۃ ایک ساتھ لیمنی اسمٹھی دی گئی تھی ؟

اس اعتراض کے جواب میں متعدد آیات آئی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت بیاجی ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وی اس طرح کی جیسا کہ نوح الطبی اور دوسرے انبیاء کی طرف کی ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ وہی کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ وہ اکھی ہی ساری ایک مرتبددیدی جائے جیسا کہ موی الطبی اور یدی مختلف انبیاء کرام کے ساتھ مختلف طریقے کا راستعال کے گئے۔

لہٰذابہ وی کوئی زالی چیز نہیں ہے بلکہ جس طرح پہلے انبیا ءکرام پر نازل کی گئی تھی اس طرح آپ کھا کی طرف بھی نازل کی گئی۔

# آیت میں حضرت نوح النظیلا کے ذکر کوخاص کرنے کی وجہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں خاص طور سے نوح الطفاظ ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حالا تکہ نوح الطفاظ سے پہلے بھی ایسے پیفیر سختے کہ جن پروی آئی تھی مثلاً حضرت آ دم الطفاظ، حضرت شیث الطفاظ، حضرت اور لیس الطفاظ ، وحضرت الیاس الطفاظ مجرخاص طور سے حضرت نوح الطفاظ کا ذکر ہی کیوں ہے؟

اس کا تھی جواب یہ ہے کہ نوح النفاظ پہلے تشریعی نبی تھے۔ یعنی نوح النفظ سے پہلے جوانبیاء کرام آئے ہیں ان کے اوپر زیادہ جو وی آئی ہے وہ تکوینیات سے متعلق تھی لینی زراعت کیسے کی جائے ، کاشٹکاری کیسے کی جائے ، کاشٹکاری کیسے کی جائے ، کوئسی چیز کی کیا خاصیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

دنیا کے معاش کے معاملات اس کے ذریعہ بتائے گئے کیکن نوح الظیلا پہلے پیغمبر ہیں جن پرتشریعی احکام

نازل ہوئے ، پہلے اگر کوئی تشریعی احکام آئے بھی تو وہ اکا دکا تھے زیادہ تر تکویینیات سے متعلق چیزیں تھیں ، جبکہ نوح الظیلا پر ہا قاعدہ شریعت نازل ہوئی اس واسطےان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ ھ

"حدثنا الحميدى".

## تعارف حميدي

بیحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اسپنے استاد حمیدی سے روایت کی ہے۔ امام حمیدی امام بخاری کے بہت ہی معروف اسا تذہ میں سے ہیں اور حمید کی طرف منسوب ہیں کہ ان کے جدا مجد کا نام حمید تھا اور قبیلہ بنواسد سے ان کا تعلق تھا جو حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کا قبیلہ تھا، للبذا بیقریش ہیں اور امام شافعی کے ہم عصر ہیں کہ ان کے ساتھ بہت کثرت سے دہے ہیں۔ ان کی حدیث کی کتاب مند حمیدی ہے جو مُحسب چک ہے جس میں انہوں نے محابہ کرام کی ترتیب سے اپنی روایات جمع کی ہیں۔ لا

# حمیدی کی روایت کومقدم کرنے کی وجہ

حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بینکتہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب
سے پہلی حدیث امام حیدیؓ سے ذکری ہے وہ اس لئے کہ حیدی اولا قریش ہیں اور قریش ہونے کی وجہ سے کتاب
کے شروع میں قریش کی حدیث ذکری ، کیونکہ ''الائعہ من قریش '' یعنی قریش کے ساتھ امارت کی ہوئی ہے۔
اور حیدی ( کیونکہ کی بھی ہیں کہ ) مکہ مرمہ کے باشند ہے ہیں اور ابتداء وجی مکہ مرمہ میں بی تازل ہوئی تھی ، البذا حدیث بھی کی کسب سے پہلے لے کر آئے ، حالانکہ بیحدیث امام بخاریؓ نے دوسرے اساتذہ سے بھی سی ہوراس کودوسری جگہ پر دوایت بھی کیا ہے۔ کے

"حدثنا سفيان".

یہاں سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ رحمة الله علیہ ہیں کمے سفیان بن عینیہ اور سفیان توری فیووں ایک ہی دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں اور دونوں کوفہ کے ہیں، دونوں محدث ہیں اور دونوں کے اساتذہ وحلانہ وہمی

ه ویکی : فیص البازی ، ج: ۱ ، ص:۳.

ح. هو أبو يكر عبد الله بن الزبير بن عيسي منسوب الى حميد بن اسامه بطن من بني اسد بن عبد العزى بن قصى زهط. خديجة كذا في القنع ، ج: ( ، ص: 1 ) .

کے فتح الباری ،ج: اص: ١٠

أن توفي 190 م كذفي العمدة ، ج: 1 ص: 21.

و في الم الحكة في خلاصة المخزرجي ، ص: ٢٥ ، وهو مكي و مولده كوقه كذا في القنح ، ص: ١١

ایک جیسے ہیں، البذاجس وفت سفیان عبا لکھا ہوتا ہے توبہ پہتہ چلا نامشکل ہوجا تا ہے کہ بہاں پرسفیان توری مراو ہیں یاسفیان بن عینیہ، لیکن دوسری روا تول سے پہتہ چلا ہے کہ بہاں مرادسفیان بن عینیہ ہیں۔

ندکورہ بالا حدیث میں تین تابعی ایک دوسرے سے روایت کررہے ہیں یعنی سفیان بن عینیہ تو تیج تابعی میں جبکہ یکی بن سعیدانصاری محمد بن ابراہیم اورعاقمہ بن وقاص بہ تینوں تابعی ہیں۔

اس سند بیں روایت کے جتنے بھی طریقے ہیں ووتقریباً سب موجود ہیں جیسے "حسد ننا" شروع میں ہے اور پھریجی بن سعید کے بعد" اُخبونی" ہے اور اس کے بعد "اُن اسمع ، سمعت فلانا یقول" یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ،اور حدثنا و اخبونا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، توبیتنوں طریقے اس روایت میں موجود ہیں۔

ا ـ حدلت الحميدى قال: حدلنا سغيان ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى قال: أخبرني محمدبن ابراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول: سمعت عمربن الخطاب على هلمنبر قال: سمعت رسول الله الله المولى ((إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرى ما توى ، قمن كانت هجرته إلى دنيا يصببها أو إلى إمرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ''. وأنظر: ٥٣، ٩٠٢ ، ٣٨٩٨ ، ٧٠٠ ، ٩٨٨ ، ٩٨٨ و٢٩٥٣

علقمہ بن وقاص لیٹی رحمہاللہ کہتے ہیں کہ پس نے حفزت بحری کومنیر پر ہے کہتے ہوئے سنا کہ ''مسمعت رمسول اللّٰہ ﷺ یقول: إنعاالاً عمال بالنیات وإنعا '' الْخ.

# حديث كانرجمة الباب سيتعلق

اخلاص نیت کے بغیر مقبول نہیں ہوتا، للبذااس کتاب کوشروع کرنے سے پہلے ہی دل میں اخلاص نیت کا استحضار کرلوکہ جو پچھ پڑھویا پڑھا کو،اس کامقصود اللہ ﷺ کی رضا کے علاوہ اور پچھنیں ہوتا چاہیے ،للبذااس مدیث سے اخلاص نیت کا استحضار کرنا اور کرانا مقصود ہے، اور حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں محض استحضار اخلاص نیت کے لئے حدیث لائے ہیں۔

دوسرے بعض حضرات نے فر مایا کہ اگر ایسا ہوتا تو امام بخاریؒ بیرحدیث باب قائم کرنے ہے پہلے لاتے جیسا کہ صاحب مشکلو ق نے کیا ہے کہ باب قائم کرنے سے پہلے حدیث ذکر کی ، پھراوراس کے بعد آ کے باب قائم فر مایا کیونکہ استحضار نیت تھا۔

لکین بیکوئی ایبااعتراض نہیں جو بہت وزنی ہوکہ ہرصورت میں ضروری بات کو پہلے لانا چاہئے۔اگر امام بخاریؒ نے باب قائم کرنے کے بعد کی مقصد کے تحت حدیث بعد میں ذکر کردی تو اس میں بھی کوئی استبعاد نہیں، لہذا اس تو جیہ کوجس طرح لوگوں نے ردکیا ہے بیرد کرنے کی چیز نہیں، البتہ بعض حضرات کا مقصد چونکہ استحضار نیت ہے، اس لئے ترجمۂ باب کے ساتھ پچھ مناسبت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس مناسبت کی تلاش میں اتنی دور کی تو جیہات و تا دیلات کی جیں کہ جس میں بیا اوقات تکلف اور تصنع کے سوا پچھ بھی نہیں، لیکن جن لوگوں نے مناسبتیں بیان کی جی ان میں دومناسبتیں میرے نزدیک قابل ترجیح اور قابل قبول ہیں۔

پہلی مناسبت و تو جیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ' بدء الوی' رسول کریم ﷺ کواس طرح ہوا کہ شروع میں اجسا کہ حدیث میں آرہا ہے ) رسول اللہ ﷺ کی ہے کہ ' بدء الوی ' رسول کریم ﷺ کواس طرح ہوا کہ شروع میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو یہ اعتکاف جرت الی اللہ ﷺ کی معرفت اور حسین نیت کی اورای تحسین نیت کے نتیج میں اللہ ﷺ نے حضور ﷺ پروی کا آغاز فرمایا، اس طرح جرت الی اللہ اور تحسین نیت کا ذکر حدیث میں ہے اور یہ دونوں چیزیں بدء الوی کی سبب بنیں، لہذا اس طرح یہ حدیث بدء الوی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، یہ نم کورہ تو جی نبتاً بہتر ہے۔

وومری قوجیہ جو سراحۃ ندکورٹیس البتہ مختلف ہاتوں کو طانے سے سمجھ میں آتی ہے جو مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کے مدارک کے زیادہ قریب ترکگتی ہے، اور وہ میہ ہے کہ اس سے اشارہ ترجمۃ الباب میں ندکورہ آیت کی طرف ہے۔ ترجمۃ الباب میں فرمایا تھا کہ:

"إِنَّا اوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ"

بتلانا میقصود ہے کہ ہرنبی پرنازل ہونے والی وحی کے اُمورِمشتر کہ میں مقدم ترین امرا خلاص ہے۔ یعنی اخلاص کا تھم ان چیزوں میں سے ہے جوسارے انبیاء کرام پرمشترک طور پربطور وحی نازل ہوا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا: وَ مَا آمِرُ وَا إِلَّا لِمَعْبُلُوا اللَّهَ مُعْلِصِيْنَ لَهُ الْدَيْنَ لِلَّا مُعْلِصِيْنَ لَهُ الْدَيْنَ لِل ترجمہ: اور ان کو تھم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی۔

یعن سب کوریکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ﷺ کی عبادت کریں ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز فکر ہے اس کی روسے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ساتھ دوسری آیت کی طرف ذہن نتقل ہوا اور وہ آیت بیہے:

" فَسَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدَّيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْحاً وَالَّذِيْ الْمُوسَى بِهِ نُوْحاً وَالَّذِيْ الْمُوسَى أَوْحَيْدَا إِلَيْكَ وَمَا وَ صَيْنَا بِهَ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُؤْمِلَى وَعِيْسَى أَنْ اَلِيْمُوا الدَّيْنَ". "اللهُ وَعَيْسَى أَنْ اَلِيْمُوا الدَّيْنَ". "الله

ترجمہ: راہ ڈال دی تمہارے لئے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوح کواورجس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسی کو اور عیسی کو بید کہ قائم رکھودین کو۔

جس طرح ما قبل کی آیت مذکورہ میں نوح الطبی کو تشبید دی گئی تھی تو یہاں اس آیت میں اللہ ﷺ نے بیہ فرمایا کر تمہارے لئے دین ایسامشروع کیا ہے جس کی ہم نے وصیت نوح الطبی کو بھی کی تھی۔

اس آیت کریمه کی تغییر مین ابوالعالیه تا بعی رحمه الله فرماتے بین که اس سه مراد "ابحسلاص فسسی

العبادة"ے۔

للذاامام بنارى رحمه الله كاذبن "إِنَّمَا أَوْحَهُ مَا إِلَيْكَ كَمَمَا أَوْحَهُ مَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِينَ مِنُ بَعْدِهِ" سِينَقُل بوا" فَمَرَعَ لَكُمْ مِنَّ اللَّهُنِ مَا وَضَى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي "الْع كَاطرف اوراس كَافْيرش اخلاص كَ تعليم واقل سے ـ تونيت اخلاص وه قد رمشترك سے جوتمام انبياء كرام كى وقى كاندر پاياجا تا ہے۔

اس لحاظ سے اخلاص نیت والی حدیث کو وحی کے ساتھ مناسبت موجود ہے یہ دوسری توجیہ میرے نزدیک" اقرب الی القبول" ہے۔ نزدیک" الوب الی القبول" ہے۔

لیکن ایمالگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس مدیث کولانے سے اصل مقصد وہی ہے جو پہلے گذر چکا یعنی"ا معلاص فی المنیة " وہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کررہے ہیں کہ کتاب شروع کرنے کے وقت میں

ال سورة البينة: ٥

ال مورة الشوري، الآية: ١٣.

الله ﷺ کے لئے اپنی نیت کوخالص کرلو، بیدل ور ماغ میں ندآئے کداس کے پڑھنے کے بعد ہم عالم اور مولا تا کہ اللہ ﷺ کے یاس کے پڑھنے کے بعد ہم عالم اور مولا تا کہ اللہ علی اس کے یااس سے پیے کہ الاکس کے یااس سے پیے کہا کیں گے یااس سے بیا کہا کیں گے بالاک مقصود اللہ عظامی رضا اور اس کی خوشنو دی ہو۔ اصل مقصود یہی ہالبتہ ضمنا وہ دومناسبتیں ہمی مقصود ہوگئیں۔

#### جدیث کے معنی اور اس سے متعلق چند مباحث

حديث يس فرمايا: "إنها الأعمال بالنيات" يعن تمام اعمال كادارود ادنيوس برسيد

### "إنما الأعمال بالنيات" كاركيب

جب ہم اس جملہ "إنسما الاعمال بالنيات "كى نوى تركيب كريں محيق "بالنيات " جار مجرور ل كركمى چيز كے متعلق ہوگا اور و مقدر ذكالزايز كا۔

اورجولفظ مقدرنكالا جاتا ہے وہ افعال عامد بين سے ہوتا ہے۔ بيسے "و جدود، قسابت، فيوت، كون" لبذا اس طرح كمين كر "إنما الأعمال كائنة بالنيات، إنما الأعمال موجودة بالنيات، إنما الأعمال موجودة بالنيات، إنما الأعمال الموجودة بالنيات، إنما الأعمال ثابعة بالنيات، المنح اگر يهال وجود نكالا جائے يا وجود كر بم من كوئى لفظ ،اس صورت بين اس كم منى صحيح نبين بنتے ، كيونكم اس كم منى بول محك د" بغيرنيت كوئى عمل وجود بين نبين آتا، اور يہ بدا بت كے فات ہوں مے كوئى عمل وجود بين نبين آتا، اور يہ بدا بت كے فلاف ہے۔

لفظ"محذوف" كربار يرسي احناف اور شوافع كردميان ايك بحث بوتى ب-شافعيد كتية بين كريهان لفظ "قصح" محذوف ب- يعنى "إنما قصح الأعمال بالنيات " جبكه حنفيها مؤقف بكريهان برلفظ "تعاب" محذوف بيعن "إنما تعاب الأعمال بالنيات".

شافعید نے "السعت "محذوف نکالا اور کہا کہ کوئی عمل بھی بغیرنیت کے میجی نہیں ہوتا، للذانیت ہر عمل کی صحت شرعید کے لئے ضروری ہے، اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ وضوبھی بغیرنیت کے نہیں ہوسکتا، شلا اگر کوئی آ دمی کنویں، سمندریا نہرو غیرہ میں چھلا تک لگا دے اور وضوکی نیت نہ ہوتو اس کا وضونہ ہوگا، جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ وضو ہوجائے گا۔

امام ثنافقى رحمه الله تعالى اس حديث سے استدلال كرتے ہيں كد "إنسا الاعمال بالنيات" كمعنى بين "إنسا الاعمال بالنيات "كمعنى بين" إنسا قصيح الاعمال بالنيات "يعن على بغيرنيت كريج نبيس، البذاوضو بحى ايكمل بينو جب نيت نبيس موكى تو وضو بحى ميح نبيس موكا۔

احناف ان کے اس استدلال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کے اس استدلال کی صحت دومفروضوں پرموقوف ہے:

أيك مفروض يب كريهال جو تعلى محذوف بوه "قصح" بكر" إنسما قصح الأعسال بالنيات".

دومرامفردضہ یہ ہے کہ ''الاعسمال''کے اندرالف لام استغراق کا ہے،اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام اعمال نیت بی کی وجہ سے جھے ہوتے ہیں اورکوئی بھی عمل اس ہے مشکی نہیں ، تب بی ان کا استدلال تام ہوگا۔
حفیہ کہتے ہیں کہ دنوں مفرد ضے منقوض ہیں۔ ''الاعسمال'' کے الف لام کو استغراق کی کے لئے لینااس کے منقوض ہے کہ شافعیہ بھی بعض اعمال کو بغیر نیت کے درست مانے ہیں مثلاً اگر تمل خطا ہے، تو قمل خطا ہیں قمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی ، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کھل معتبر ہوگیا، لبندااسی وجہ سے دیت واجب ہوگئی۔
معلوم ہوا کہ بعض اعمال کو آپ بھی بغیر نیت کے درست مانے ہیں، لبندا ''الاعسمال'' میں الف لام معلوم ہوا کہ بعض اعمال کو آپ بھی بغیر نیت کے درست مانے ہیں، لبندا ''الاعسمال'' میں الف لام استغراق کی کے لئے نہیں ہوا۔

اوردوسرامفروضہ بھی آپ کا درست نہیں کہ آپ نے جوبیکہا کہ یہاں "قصع" محذوف ہے، بلکہ ہم بر کہتے ہیں کہ یہاں "معلاب "محذوف ہے کہ" إنسما تعاب الأعمال بالنیات" لینی اعمال کا ثواب نیت سے ہوتا ہے، اگر عمل میں نیت اللہ ﷺ کو خوش کرنے کی ہے تو ثواب ملے گا اور اگر نیت اللہ ﷺ کوراضی کرنے کی نیس ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔

حننيه كهتيج بين كديدهد بث ثواب اورعدم ثواب بربحث كردى بهاور صحت بشرعيد بربحت نبيس كردى به احناف دليل كه طور برقر آن كريم كي آيت بيش كرت بين كدالله عَلَيْ فرمايا:
"وَ أَفْرَ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْدًا".

الله ﷺ نے پانی کو بالطبع مطہر قرار دیا یعنی پانی کی صفت بیان فرمادی کہ بیطہارت عطا کرتا ہے تو جب
پانی بالطبع مطہر ہے، جب بھی اور جس جگہ بھی بیاستعال ہوگا بیطہارت کا اثر دےگا۔ چاہے وہ فخص جس کے اوپر
پانی گرر ہا ہے اس کے دل میں طہارت مقصود ہویا نہ ہو۔ جیسے طہارت انجاس میں کہ کسی کے جسم پر پیشاب پا خانہ
لگ گیاا در کسی طرح کہیں سے اس پر پانی گر گیا ادر اس سے اسے صفائی حاصل ہوگئی، اس صورت میں آپ بینیں
کہتے کہ پہلے وہ صفائی کی نیت کرے تب وہ صاف ہوگا ور نہیں، یہاں آپ نیت کوشر طنہیں مانے تو اس سے
معلوم ہوا کہ پانی بالطبع مطہر ہے۔ لہذا جس طرح طہارت انجاس میں مطہر ہے اس طریقے پر طہارت حکمیہ کے
اندر بھی یہ مطہر ہے۔

دوسری دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے کہ قرآن میں جب وضو کا حکم دیا حمیا تو فرمایا:

"يَسَا يُهَسَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَّا إِذَا قَسَمْتُمْ إِلَى الصَّلُواةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَآيَٰدِيَكُمْ". "ا

اس آیت میں نیت کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ ای طرح اللہ ﷺ نے فرمایاً:

"وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطُهُرُوا". "

اس میں بھی نیت کا ذکر کہیں تہیں ، البذا نیت شرطنیں بخلاف نماز کے ۔ نماز میں نیت اس لئے ضروری ہے کہ بیعبا دت مقصودہ ہے یہ بغیر نیت کے درست نہیں ہو سکتی ، کیونکہ عبا دت او ای وقت عبادت مقصودہ ہے گی جب آ دمی اللہ ﷺ کوراضی کرنے کے لئے کرے ، بخلاف تیم کے ، کہ تیم میں مٹی بالطبع مطہر نہیں بلکہ وہ جعل جاعل سے اور شرع شارع سے مطہر بن ہے ، البذا جب تک اس میں نیت نہ ہوگی اس وقت تک اس سے قربت حاصل نہیں ہوگی ، وہ امر تعبدی ہے اور اس کے بارے میں جوافظ قرآن میں استعال کیا گیا ہے وہ "فیس مصوا" ہے اور تیم کی موقع ہوتے ہیں" تصد کرتا" اس لئے اس میں "نیت" اس کے مفہوم اور معنی میں داخل ہے ، البذا تیم کو وضور پریا وضور تیم برقیاس نہیں کرسکتے۔

میتمام ندکورہ بالاتفصیل احناف کی تھی گویا احناف نے یہاں پر جومحذوف نکالا ہے وہ 'معسساب' ہے اگر چداس کے او پر کبی چوڑی بحثیں کی تئی ہیں کہ ''عشاب''کومحذوف نکالنا تھے ہے یا نہیں ، کیکن آگر صدیث پر بے تکلف طریقے سے غور کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ''متشاب''بی کالفظ محذوف نکالنا زیادہ قرین تکلف طریقے سے غور کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ''متشاب''بی کالفظ محذوف نکالنا زیادہ قرین تیاں ہے نہ کہت ''عصبے''کالفظ۔

'' تصع" کے قرین قیاس نہ ہونے پر دلیل

لفظ "قسصسع" كومخذوف كالناقرين قياس بيس اس كى دليل بيب كرمديث بيس آ محفر ما ياهمياكد:
"فسمن كانت هجوته إلى دنيا يصيبها أو إلى اموأة ينكحها فهجوته إلى ما هاجو إليه" يعنى
اگركوئي فخص اجرت كرد نيا حاصل كرنے كے لئے ياكس عورت سے لكاح كرنے كے لئے تو جس چيزى طرف
اجرت كى كئى ہے بس وہ جرت اى كى طرف ہوگئى، اس كا مطلب بيہ ہوا كداس كو بجرت كاكوئى أو ابنيس ملے گا
ليكن بيمطلب نيس ہوسكما كر بجرت بى درست نہ ہوگى۔

اس زمانے میں ایک مخص نے مکہ مرمد سے بجرت اس واسطے کی تھی کدایک عورت نے ان سے کہا تھا کہ

البائدة: ٥

المالدة: ٢

میں تم سے نکاح اس وقت کروں گی جب تم مدینہ منورہ ہجرت کرجاؤ گے، چنانجہ وہ ہجرت کر کے آگئے۔ اب اگر ول میں نبیت عورت سے نکاح کرنے کی تھی تو ہجرت کا ثواب ندملا ، نیکن ہجرت مخفق ہوگئی۔ اور جب مردم شاری کی گئی ہوگی تو ان کا شارمہا جرین میں ہوااور جواحکام مہا جرین وانصار کے ساتھ مخصوص تھے وہ احکام ان پر جاری ہوئے ،اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت نظہاً وشرعاً میچ ومعتبر ہوگئی بیا لگ بات ہے کہ ثواب ندملا۔

اسی طرح اگر ایک شخص دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتا ہے اور ارکان وشروط پوری طرح ادا کرتا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی فتو کی طلب کرے کہ آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اس صورت میں فتو کی ہیے ہوگا کہ نماز تو ہوگئی لیکن تو اب نہ ملے گا بلکہ گنا ہگار ہوگا ، کیونکہ اخلاص نبیت نہیں ہے۔

یمان فقہی بحثیں اور مجاولہ و مناظرہ شروع ہوجاتا ہے جس کی دجہ سے حدیث کی روح غائب ہوجاتی ہے اوراس میں پیشن کر حدیث کی اصل روح کو بھلادیا جاتا ہے، لہذا شافعیہ اور حفیہ کے درمیان جوافتلاف تھاوہ میں نے ضرورت کے تحت بیان کر دیا۔ اب اس مجاولہ اور مناظرہ میں بیر خیال رہے کہ خدا کے لئے حدیث کی روح غائب نہ ہواوروہ بیہ ہے کہ حدیث متنبہ کر رہی ہے کہ ہر عمل میں اپنی نیتوں کو درست کرو۔ ھل

#### ''إنما الأعمال بالنيات'' كُوُاكُرُ

"إلما الأعمال بالنيات" كمل ك نكة نظري دعملى فوائد بين:

پہلافائمہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح خواہ وہ واجب ہو، سنت یا مستحب ہواس وقت تک موجب اجروثواب اور آخرت کے لئے تافع نہیں ہوسکتا جب تک اس میں اللہ تبارک وتعالی کوراضی کرنے کی نیت نہو اور آگر کوئی کام مخلوق کوراضی کرنے کے لئے کیا گیا ہویا حصول شہرت اور نام دنمود کے لئے انجام دیا ہوتو اس پر اجروثواب نہیں۔

فل فيض الباري ، ج: ١ ، ص:٥.

تخظيم فتنه

آج کل علم خصوصا ''علم وین' سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ایک بڑاعظیم فتنہ''ارضائے عوام'' ہے۔ لینی مخلوق کوخوش کرنا ،لوگ کیا کہیں ہے ،کیا سمجھیں گے ، قوم کیا کہے گی ،اس فتنے نے ہمیں اور ہمارے اعمال کو ہر با دکرڈ الا ہے۔

قائد کہتے ہیں جوآ کے سے کھنچ یعنی قیادت کرے، وہ آ کے چا اورلوگ اس کے پیچے چلیں۔اس کا انقالیہ ہے کہ قائد ہو کہم مقوداس کی تقلیدہ پیروی کریں، بیاصل مقداہے۔لیکن آج کی سیاست کی النق گڑگا یہ ہے کہ قائد، عوام کے قائد ہوں، چا ہے وہ یہ جانتا بھی ہوگا کہ ہیں جس طرف جارہا ہوں وہ جے راستہ نہیں لیکن وہ عوام کی خوشنودی، حصول ووٹ اورعوام کی تعریف حاصل میں جس طرف جارہا ہوں وہ جے راستہ نہیں لیکن وہ عوام کی خوشنودی، حصول ووٹ اورعوام کی تعریف حاصل کرنے کے لئے کام کرے گا، لہذا اس کا یہ کام گلوق کے لئے ہوگا، نہ کہ اللہ تعلیق کے لئے ۔اللہ چیلا کے لئے وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے جا ہے ساری مخلوق ناراض ہوجائے اور سے کہے کہ بیخص غلطی پر ہے اس کے باوجود اللہ چیلا کے درائسی کرنے کی فکر شرک کے لوگ میری برائی کریں باوجود اللہ چیلا کے درائسی کرنے کی فکر میں آ دمی وہ کام کر گزرے اور اس کی فکر نہ کرے کہ لوگ میری برائی کریں گئے یا جھے بردل کہیں گے یا جھے طرح طرح کے طون وشنیع سے نوازیں گے، بلکہ ''فیصا بینہ و بھن اللہ "جو راستہ جھے بردل کہیں گئے یا جھے طرح طرح کے طون وشنیع سے نوازیں گے، بلکہ ''فیصا بینہ و بھن اللہ "جو راستہ جے ہے،اس کو اختیار کرے، چا ہے ساری دنیاس کی مخالف ہوجائے، یہ ہے اخلاص نیت۔

# حضرت حكيم الامت وخليل احمرسهار نيوري كي اخلاص نيت واستقامت

ہندوستان کو اگریزوں سے خالی کرانے کے لئے ہندوستان میں تحریک خلافت کے نام سے بڑی زبروست تحریک چلافت کے باتھ میں زبروست تحریک چلی تھی ،الی تحریک شاید ہی برصغیر نے دیکھی ہو۔ حالا نکداس میں قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور شخ الہندر حمۃ الله علیہ اس کے قائد تھے، کیک ہندوسا تھ بل گئے تھے جس کے بنتیج میں بہت سے خلاف شرع امور بھی سرز دہور ہے تھے،اگر چہ حضرت شخ البند قدس سرہ کا مؤقف بیر تھا کہ ان مشکرات کے ازالے کی کوشش کے ساتھ اصل مقصد کے لئے تحریک جاری رکھی جائے لیکن تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ الله علیہ اور حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ الله علیہ اور حضرت مولا نا شمیل احمد سہار نبوری رحمۃ الله علیہ بید دو بزرگ ایسے تھے جو متعدد وجوہ سے اس تحریک کے خلاف تے اس تحریک اس من خلاف تھے۔اس تحریک اور وشور ، عجیب منا ظر تھے۔گلی گلی کو چے کو ہے جلوس نگل رہے ہیں نعرے لگ میں اور جلے جلوس ہور ہے ہیں۔

جب بھی کوئی تحریک چکتی ہے اس میں اگر کوئی آ دمی شامل نہ ہویاان کے ساتھ حمایت نہ کرے تو تحریک کے حامی اس خفس کے اوپر اس متم کے الزامات واتہا مات لگاتے ہیں کہ بیا تکریز کا پھٹو ہے، بیسر مایہ داروں کا ا بجنٹ ہے یہ پیسے کھا گیا ہے، یہ فلال ہے ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ حضرت سیم الامت اور مولا ناظیل احمد سہار نیور گ پر بھی بدالزامات کے کہ بدا محریز کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے فلال بھائی می ، آئی ، ڈی میں ہیں انہوں نے پیسے کھائے ہیں وغیرہ دغیرہ میہاں تک کہ ان کوئل کی دھمکیاں بھی دی سیس کہ آپ تجریک میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا آپ کوئل کردیا جائے گا۔

ادھ میں ہور ہاہ اوراً دھروہ اللہ کا بندہ اپنی جگہ سے ٹس سے مستمیں ہوتا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جشنی وہمکیاں آتی ہیں اور جتنے طبینے وصول ہوتے ہیں اتنا ہی میرا اس کے اوپر جزم برهتا جاتا ہے کہ میرا موقف صحح ہے ، المحد للہ ، میں اللہ بھلا کو راضی کرنے کے لئے یہی کہوں گا جا ہے ساری دنیا بھر بھی کے ، توسمحولیں کہ میں نے آج حق کو شخی میں پکڑلیا ہے اب ساری دنیا بھی آ کر جھے اس سے ہٹا تا جا ہے تو نہ ہوں گا ان شا واللہ ، ہاں البت اگرکوئی دلیل سے سمجھا دے تو ایک منٹ میں تحریک میں چلا جاؤں گا۔

نتیجہ بیڈکلا کرسب خالف ہو صحنے بلکہ آج تک لوگ العیا 3 باللہ حضرت تھا تو کی کواس وجہ سے انگریزوں کا حامی وغیرہ وغیرہ کے الفاظ سے تو از تے ہیں ،لیکن اس اللہ کے بندے کو پر داہ نہیں تھی کہ جھے کون کیا کہہ رہا ہے۔ اگر برداہ تھی تو صرف بیر کہ جھے اللہ ﷺ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دہاں جاکر ہیں کیا جواب دوں گا۔

عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مخلوق راضی ہوجائے ، میں جس چیز کو جانتا ہوں کہ یہ مجھے ہے بھروہ کیسے کرلوں؟محض اس وجہ سے کہ میر سے او پرتعریف کے ڈونگرے برسائے جائیں لیکن اللہ ﷺ کا جو بندہ فیما بینہ و بین اللہ جس بات کوئی مجھتا ہے وہ بلاخوف کہتا ہے۔

بیحدیث سب سے بواسیق بیوے رہی ہے کہ ہمارے پڑھنے، پڑھانے، تقریر ووعظ میں، دعوت وتبلیخ اور جہاد وسیاست میں غرض ہر چیز میں مقصود اللہ کی رضا ہو، اور بیڈ کر ہونی چاہیے کہ بید بات اللہ ﷺ کو پہند ہے یا نہیں، اللہ ﷺ کے نز دیک درست ہے یانہیں، بیڈ کرنیس ہونی چاہئے کہ مخلوق کیا کہے گی۔

دوسرافا کدو النسسا الاعسمال بالنیات اکا یہ کہ جواعال مباح ہیں وہ بھی حسن نیت سے عبادت

بن جاتے ہیں۔ مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نداس پر تو اب ہے نہ عذاب۔ جیسے کھانا، چینا، چانا، روزی کمانا
وغیرہ یہ سب اعمال مباح ہیں۔ اب اگران کوحسن نیت کے ساتھ انجام دیا جائے بینی ان میں کوئی الیمی نیت کر لی
جائے کہ جواللہ عظالے کوراضی کرنے کی ہوتو اس نیت کی برکت سے یہ اعمال عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسے کھانا
مباح ہے لیکن آ دی اس نیت سے کھائے کہ اللہ عظالے نے میرے لئس کاحق مجھ پررکھا ہے ،اس لفس کے حق کی
اوالیکی کے لئے کھار با ہوں ، اور کھانا چونکہ حضور اقدی ہیں تناول فرماتے ہے تھے تو اتباع سنت میں کھار با ہوں۔
للذا یہ سب عمل عبادت بن جائے گا در یہ با عث اجرو تو اب ہی ہے۔

نسخه تيميا

سیابیانو کی این است کور دیدے انسان اپنی زندگی کے برگل کو عبادت بناسکتا ہے، کوئی دنیا کا عمل ایسانیو کی این اندا کا اور عبان ان کھانا ، بینا کرد با بینا ، بینا ، بینا ، بینا ، بینا ، بینا کرد با بینا ، بینا ، بینا کرد با بینا ، بینا ، بینا کرد با بینا ، بینا ،

ای طرح گھریں داخل ہوئے ، آیک بچ کھیتا ہوا نظر آیا، اچھانگا اور دل جا ہا کہ گودیں اٹھالوں ، اس سے بیار کروں اور اس سے کھیلوں ، نیکن آیک لحد کے لئے رک کمیا اور نہیں اٹھایا، دوسرے لمحے دل میں استحضار پیدا کیا کہ حضورا قدس مختلہ بچوں سے مجت فرماتے تھے ، گودیش اٹھالیا کرتے تھے ، پیار کرتے تھے ، البذا اب سنت کی اتباع تو یہ ہے کہ نیچے سے پیار کیا جائے ، اب اٹھا کیں ہے۔

کہتے ہیں کہ' سالہا سال برعمل کے اندر بیمثل کی ہے تو اللہ ﷺ کففل وکرم سے اب بجد عادت الی بن گئی ہے کہ اب برکام میں یاد آ جا تا ہے کہ بیکام ابتاع سنت میں کرر ہا ہوں۔''

بیسب مناظرے اور مجاولے ، متعلق کیا ہے ، جار مجرور کہاں متعلق ہورہے ہیں بیسب سہیں رہ جائیں گے اصل جوکام آنے والی چیز ہے وہ حسن نیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کدونیا کا کوئی کام ایسانہیں ہے جس کوھن نیت سے عباوت نہ بنایا جاسکے ،الہذا کوشش کرنی چاہئے۔

یہ پہلی حدیث ہے ادراہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نیت کو درست کرنے کی توجہ دلا رہے ہیں تو کوشش کرو اوراس کے او پراس طرح عمل ہو کہ اپنی مبع سے شام تک کی زعرگی کا جائز ولواوراس میں دیکھو کہ کس کس عمل کو میں نیت درست کر کے اپنے لئے عبادت بنا سکتا ہوں ۔ تو یانسخہ کیمیا ہے ۔

## بالنيات كى تشريح

مديث ش فرمايا كيا: "إنسسا الأعسمال بسالنسات "اباس جكه نيات تمع كاصيفه به ، جبكه بعض روايول ش "فية" مفرد بحي آيا ب يهال "نيسسات" بويا" نية" دونول ش كوئى فرق نيس ، كونكدا كرجح "نيات" بويانقمام الجمع ب يعن "مقابلة المسجمع بالمجمع ، انقسام الافواد على الافواد "كا فاكدود يتاب يعنى مطلب بيهوكاك برحمل ش الي الي نيت معترب-

ال قاعده يس بيات بحد لنى جايئ كر "مقابلة المجمع بالجمع ، انقسام الافواد على الافواد على الافواد على الافواد على الافواد" كافاكده ديتا بيدة عده يشك درست بي لين بعض جكرج على مقعود بوتى بـــ

علاء کرام نے فرمایا کہ یہاں بھی جمع ہی مقصود ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ مل ایک ہولیکن اس میں نیتیں مختلف ہوں اور پھر ہرنیت ورست ہوتو اب ہرنیت پرا لگ تو اب ملے گاچا ہے مل ایک ہی ہو۔ مثلاً کوئی خض مجد جاتا ہے ہم جدچل کر جانا ایک ہی عمل ہے لیکن اس میں نیتیں متعدد ہو سکتی ہیں ، ایک نیت یہ کہ جاکر نماز پڑھوں گا، ایک نیت یہ کرراستہ میں جوکوئی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، تیسری نیت یہ کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دستے والی چیز ہوگی تو اسے راستے سے ہنا دوں گا، چوتی نیت یہ کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کروں گا، پانچ یں نیت یہ کہ مجد کے اندرائی علم وعلا و حضرات ہوں گے تو ان سے ملاقات کروں گا۔ غرض ہرنیت پرالگ الگ تو اب لی بار ہا ہے ، چاہے مل ایک ہی ہو۔

مذکورہ نسخہ واقعی نسخہ کیمیا ہے۔ کیمیا تو ایک فرضی چیز تھی جولوگ بنایا کرتے تھے بلیکن آج تک بی جیکہ ریہ واقعی نسخہ کیمیا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی نیٹیں کرتے یا بڑھاتے جا کیں گے اتنائی تو اب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

لہذا نیات کی جع کے تحت مرف بمقابلہ واحد ہواحد کی بات نیس ہے بلکہ ایک مقصود ہے کہ برخمل کے اندر بہت ساری بیش کرنے سے برخمل پرالگ او اب ل سکتا ہے۔ اللہ بھلانے فیاضی کا دریا بہاویا ہے اور تواب کا حصول اتنا آ سان فر ماویا ہر بھی اگر ہم نہ کریں تو کتنی محروی کی بات ہے۔

#### "وإنما لكل امرئ مانوى"

برانسان کووہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ''إنسما الاعسمال بالنیات'' اصول اور ''و إنسما لمسکل اهری مانوی '' اس اصول کا نتیجہ ہے، جب تمام اعمال کا دارو مدار نیت پر ہواتو ہر خض کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر اللہ ﷺ کو راضی کرنے کی نیت کی ہے تو اللہ ﷺ کی رضا ملے گی اور اگر حصول ونیا کی نیت کی ہوگی تو ونیا مل جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ تو نے علم پڑھا تھا تا کہ لوگ کہیں کہ میہ بڑا عالم ہے تو ونیا میں تیری خواہش کے مطابق کہد دیا گیا اب تخفیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ العیاذ باللہ ،العیاذ باللہ۔

لبدا" إنسما لكل اموى مانوى" ينتجب كه اكرنيت واقعى الله عظ كوراضى كرن كاتمى توان شاء الله عظ كار من الله على ال كال على الله على ال

#### "فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوإلى امراة

#### ينكحهافهجرته إلى ماهاجر إليه"

دیگراورروایتوں ش اس فرکوره جمله سے پہلے ایک اور جملہ بھی آیا ہے اوروہ ہے" فسمسن کسانست هسجوته إلى الله و رسوله فهجوته الى الله و رسوله" ليكن جيب بات ہے كہ يہاں امام بخارى دحمه الله الله من جمله ذريس كيا يعنى يہ جمله يہال موجود بيس ہے، جبكه دوسرى جگدروا يتوں مين آيا ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا چونکہ بیرحدیث حمیدی سے مروی ہے اور حمیدی والی روایت میں بیر جمانہیں ہے اور دومرے مقام میں جہاں بیہ جملہ فدکور ہے وہ حدیث دوسرے اسا تذہ سے روایت کی گئی ہے تو اس قول کا حاصل بیہوا کہ امام بخاریؓ نے بیرجملہ حذف نہیں کیا ہلکہ حمیدیؓ نے روایت کرتے ہوئے بیرحذف کر دیا ہے۔

حافظ این جرعسقلانی رحمداللداور دوسرے حضرات بیفر باتے ہیں کہ فدکورہ رائے اس لئے درست نیس کہ خودمند حمیدی شل بیمدیث الله و رسوله" کہ خودمند حمیدی شل بیمدیث الله و رسوله " کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ و رسوله اللہ و رسوله " کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ

البذااس كامطلب بيہوا كەجمىدى نے توبيان كيا تھالىكن امام بخارى رحمداللدنے بيہ جملەحذف كرديا۔ اب امام بخارى رحمداللدنے جمله كيوں حذف كيا؟ بيرمسئله بن كيا۔

حافظ ابن مجرعسقلانی رحمداللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمداللہ نے یہ جملہ تو اضعاً حذف کردیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہاللہ یہ عدیث لا رہے ہیں اپنے آپ کو عبیہ کرنے کے لئے اورائی حالت کے
بیان کرنے کے لئے کہ ش اس کتاب کو حسن نیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں ،اگر فہ کورہ بالا جملہ رکھتے تو ایک جم کا
وعویٰ ہوجاتا کہ میرایہ کام اللہ اور اس کے رسول بھٹا کے لئے ہے ، البذا اس دعویٰ کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے
ہے جملہ حذف کردیا۔

مافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله کی توضیح سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ جب "إنسما الاعسمال بالنیات" كى ذكر كرنے سے دكار كركرنے سے كيادعوى بين اور دعوى كے خيال سے

ال مستد الحميدي ، ج: ١ ،ص: ٢ ١ ، وقم: ٢٨ ، احاديث همر بن العطاب عد عن رسول الله . .

صدیث کے اندرتفرف کردیا بیامام بخاری رحمہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اینے ذاتی مقصد کے لئے حدیث کا ایک جملہ حذف کردیں۔

حقیقت بہ ہے کہ شراح حضرات نے اس کی جتنی بھی تو ضیحات کی ہیں کوئی بھی میری نگاہ میں مناسب نہیں ۔لہذا مجھے یوں لگتا ہے کہ بیہ جملہ امام بخاریؓ نے حذف نہیں کیا بلکہ حمید کیؓ نے ہی حذف کیا ہے۔

اور بیکہنا کہ بیجلہ مندحیدی میں موجود ہے تواس سے بیلا زمنیس آتا کہ جب جمیدی نے امام بخاری کو صدیث سائی ہوگی تو یہ جملہ بھی سنایا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث کا راوی بعض اوقات ایک وقت میں جب صدیث بیان کرتا ہے تو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور جب دوسرے دفت بیان کرتا ہے تو اختصار سے کام لیتا ہے اور بہ بوتا رہتا ہے، اس لئے عین ممکن ہے کہ جس وقت امام جمیدی نے بیصدیث امام بخاری رحمہ اللہ کوسنائی ہوگی اس وقت یہ جملہ نہ سنایا ہوگا، بلکہ روایت فخصر کی ہوگی، لہذا امام بخاری نے بھی یہاں پر مختصر روایت ذکر کردی، اور جب دوسرے اسا تذہ سے بیحدیث نوانہوں نے مفصل سنائی جس میں یہ جملہ موجود تھا، لبذا جہاں پرامام بخاری نے اس کی روایت نقل کی بیں وہاں پر بیہ جملہ بھی نقل کردیا ہے۔

اب سوال به پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دوسرے اسا تذہ والی حدیث جو کہ مکمل تھی کیوں نقل نہیں گی؟ اور حمیدی والی روایت جو کہ ناتھ ل تھی وہ کیوں ذکر کر دی؟

اس کی وجہ بیہ ہے چونکہ یہاں پرنیت کے تمام احکام بیان کرنامقصود نہیں، بلکہ مقصود صرف استحضار کا پیدا کرنا ہے کہ نیت ذرا درست کرلو۔ للبذا پوری تفصیل والی حدیث لانے کی ضرورت نہیں بھی البتہ جہاں پرنیت کو مقصود بالتر جمہ بنایا تو وہاں ذکر کردی گئی۔

لہذااس لحاظ سے میہ بات زیادہ قرین قیاس ہے بہنست اس بات کے کہ یوں کہا جائے کہ امام بخاری گئے جان ہو جھ کریہ جملہ ذاتی مقصد کے لئے حذف کردیا۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد آ گے حدیث کا جومنفی پہلو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ جو دنیا حاصل کرنے کے لئے یا عورت کے نکاح کے لئے ہجرت کرے گااس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی یعنی تواب نہ ملے گا۔

اورحدیث کا شبت پہلوتو وہ ہے کہ ''فسمن کانت حجوقہ إلی اللّٰہ ورسولہ فہجوتہ إلی اللّٰہ و رسولہ'' لینی جواللّٰدکی رضا کے لئے کام کرےگا تو اس کا بیکام اللّٰہ بی کے لئے شارہوگا لینی تُواب لےگا۔

عورت کے ذکر کوخاص کرنے کی وجہ

حدیث فرکورہ میں عورت کے ذکر کو خاص طور پر بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم

کے لئے سبب نزول ہوتا ہے ای طرح حدیث کے بھی اسباب ہوتے ہیں تواس حدیث کا بھی ایک سبب ورود ہے۔
مجم طبر انی اورسنن سعید ابن منصور میں منقول ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام معلوم نہیں ہوسکا انہوں نے
ایک خاتون (جوام قیس کے نام سے مشہور تھیں ) کو بیغام نکاح دیا ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں اس وقت تک تم
سے نکاح نہیں کروں گی جب تک کہتم ہجرت نہ کر '۔ اس پر یہ ہجرت کر کے آگئے ۔ یہ صحابی ، صحابہ کرام میں مہاجر
امقیں کے نام سے مشہور تھے ۔ کے

چونکہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے اس لئے عورت کا ذکر کیا گیا ہے۔

البت جس روایت میں مہاجرام قیس کا واقعہ آیا ہے اس میں یہ کہیں بھی منقول نہیں کہ یہ ارشاد آپ ﷺ فی اس موقع پر فرمایا بلکہ یہ لوگوں کا قیاس ہے کہ شاید اس وجہ سے آپ ﷺ نے ذکر کیا ہو۔

اور پھی ممکن ہے کہ جب و نیا کالفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پراس سے زراورز مین مراد ہوتے ہیں اور دنیا میں میں ہو د نیا میں سے چیزیں مجھی بھی زیادہ جاتی ہیں ، لہذا زراورز مین تو داخل ہو گئے جبکہ تیسرا فتنہ زن کا ہوتا ہے اس لئے اس کوالگ ذکر کردیا لینی تین ''زا'' میں سے دو''زا''زراورز مین کا ذکر تو د نیا میں آگیا تھا اور تیسرا''زا''زن کا فتنہ ہے تو اس کوالگ سے ذکر کر کے فرمایا: ''افی إمراق ینکھھا''۔

عورت كافتنه بواشديد باى لئة آپ السلهم إنسى بوى بناه ما تكى ب فرمايا: "السلهم إنسى اعود بك من فعنة النساء" للندااس لئعورت ك ذكركوفاص طور يرذكركيا ـ

#### "فهجرته إلى ماهاجر إليه"

خلاصہ بینکلا کہ اصل کام بیہ ہے کہ اسپتے ہم مل کو اللہ ﷺ کی رضا کی خاطر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ﷺ جھے اور آپ سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ہم آمین ۔

#### (۲) باب:

 عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليخصد عرقا. [أنظر: ٣٢١٥] 🗠

## **"بلاء الوحى"** كى دوسرى حديث

ا ما بخاري رحمه الله نے بیدومري حدیث"به اب کیف کان بلاء الوحي الي رسول الله ﷺ " کے تحت ذکر فرمائی ہے۔ اور میرحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ بن پوسف ہے۔ مروی ہے۔ سیامام بخاری رحمہ اللہ کے خاص اسا تذہ میں سے بیں اور ان کے استاذ امام مالک بن الس بیں جوامام دارالجر 6 کبلاتے ہیں اور جویدینه منورہ کے امام الحدیث ہیں۔

بعض مصرات نے میکند بیان کیا ہے کہ پہلی حدیث حمیدیؓ سے مروی تھی جو کہ تی ہیں اور بیدوسری حدیث امام ما لک رحمداللہ سے مروی ہے جو کہ مدنی ہیں، البذا پہلی حدیث کی سے اور دوسری حدیث مدنی سے بدیتانے ك لئے روایت كى كدوى كا آغازتواگر چە مكە كرمەيى مواتھالىكن اس كا امتداد مدىيد طيب يى جارى رہا۔

اور امام مالک رحمہ اللّٰدروایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے اور وہ اینے والدعروۃ بن زبیر ؓ ہے جو حفرت عائشه صدیقدرض الله عنها کے بھا نج اور حضرت اساء رضی الله عنها کے صاحبر اوے ہیں اوروہ أمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فر ماتے ہیں کہ حارث بن ہشام ؓ نے حضور اقدی ﷺ سے یو چھا کہ "يارسول الله كيف ياتيك الوحى؟" يعني آپك پاس وى كسطرح آتى ہے؟

حارث بن ب

حارث بن ہشام ﷺ بوجہل کے بھائی ہیں ، ابوجہل کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ بیٹن تے مکہ کے بعد اسلام الے آئے تھے محابر کرام اس میں ان کا شار ہوتا ہے۔ وا

1/ و في صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، ياب عرق النبي في البرد و حين يأتيه الوحي ، وقم :٣٠٠٣٠٣٠ و سنن التومذي ، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب ماجاء كيف كان ينزل الوحي على النبي ، رقم : ٣٥٩٤، و مستن النسالي ، كتباب الاقتصاح ، يباب جامع ما جاء في القرآن ، رقم :٩٢٣ ، ٩٢٥ ، و مستد أحمد ، ياقي مستد الأنصار، باب المستد السابق ، وقم: ۲۵۰۰۱۳۰ ، ۲۵۰۰۲،۲۳۱ ، ۲۵۰۰موطأ مالك، كتاب التداء للصلاة، يَابُ مَاجَاءً فِي الْقَرِآنِ ، وَلَمَ: 200.

ول عمدة القارى، ج: ١،ص:٢٣.

#### نزول وحی کی کیفیت

حارث بن ہشام فی نے آپ فی ہے پوچھا کہ آپ کے پاس دی کس طرح آتی ہے؟ کو یانزول وی کی کی فیت ہے؟ کو یانزول وی کی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ دی آپ پرکس طرح نازل ہوتی ہے؟ رسول کریم فی نے فر مایا"احیانا الکینی مثل صلصلة المجومی" یعنی بھی تو میرے پاس وی آتی ہے جیسے کہ تھٹیوں کی آواز ہو، وہ وی کی شم میں بھے پرسب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے اور وہ بھے سے منقطع ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس بات کو جواس میں کہا گئی تھی یا دکر چکا ہوتا ہوں۔

#### "واحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني"

اور کبھی میرے لئے فرشتہ ایک انسانی صورت اختیار کرلیتا ہے وہ مجھے بات کرتا ہے تو جو پچھے وہ کہتا ہے میں دویا دکر لیتا ہوں۔

یہ حدیث سنانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنبانے خود فر مایا کہ'' میں نے خود رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ وتی ایسے دن میں جو بخت ٹھنڈک اور سر دی والا ہوتا تھانا زل ہوتی تھی اور جب وتی آپ کے پاس سے ختم ہوتی تو آپ کی حالت سے ہوتی تھی کہ پیشانی مبارک پسینہ سے اہل رہی ہوتی تھی لیعنی شدت وحی کی وجہ سے اس میں پسینہ اہل رہا ہوتا تھا۔

حدیث ندکور میں حضرت حارث بن ہشام ﷺ نے حضورا کرم ﷺ سے نزول وی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے نزول وی کی دو کیفیتیں بتا کیں۔ میدو وصورتیں کثیرالوقوع تھیں یعنی زیادہ تروی ان دوصورتوں میں بی نازل ہوتی تھی اس واسطے آپ ﷺ نے ان صورتوں کا ذکر کیا۔

کیکن اس بات پرتمام علاء کا اجماع وا تفاق ہے کہ وق کا نز ول صرف ان ہی ووصورتوں میں مخصر نہیں تھا بلکہ اس کی اور بھی صورتیں ہوتی تھیں ۔ چنانچہ خو وقر آن کریم میں فر مایا گیا کہ:

> "وَمَا كَانَ لِبَشَوِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُياً أَوْ مِنُ وَرَآئُ حِجَابٍ أَوْ يُرُسِلَ رَسُولاً فَيُوْجِى بِإِذْنِهِ مَايَشَآ ءُ إِنَّهُ عَلِى حَكِيْمٌ "٥ \* ُ

ترجمہ: اور کسی انسان میں بیطافت نبین ہے کہ اللہ اُس سے (رُو برو) بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے

ح سورة الشورى، الآية: ٥١

ذر لیع ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر دہ کوئی پیغام لانے والا (فرشتہ ) بھیج دے، اور وہ اُس کے علم سے جووہ چاہے وقی کا پیغام پہنچادے۔ یقینا دہ بہت اُو نچی شان والا، بڑی عکمت کا مالک ہے۔

اس آیت میں تین قسمیں بیان فرمائی گئیں ہیں، بعض احادیث سے ایک چوتھی قسم بھی ثابت ہے جس کو نفٹ فی المووع بھی کہاجا تا ہے۔ اج

" زوع " سے مرادقلب ہاور" نفٹ " کے معنی ہے" پھونکنا" اس لئے" نفٹ فی المروع " کے معنی ہوئے قلب کے اندر کوئی بات القاء ہوئے قلب کے اندر کوئی بات القاء فرمادی جاتی تھی اور اس کی کیفیت بیہ ہوگا کہ اللہ بھٹا کی طرف سے براہ راست قلب کے اندر کوئی بات القاء فرمادی جاتی تھی اور اس کی کیفیت بیہ ہوتی تھی کہ نہ تو الفاظ سنا کی دیتے تھے، نہ کوئی فرشتہ سامنے نظر آتا تھا بلکہ قلب میں ایک بات ڈال دی جاتی تھی جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ بیمن جانب اللہ ہے اور اس پر آپ بھٹا کو شرح صدر بھی ہوجا تا تھا کہ بیاللہ بھٹا کی طرف سے ول میں ڈائی گئی ہے۔

چنانچرایک مدیث شرے" إن روح القدس نفث فی روعی" کرالله ﷺ نے میرے قلب میں بہ بات ڈالی۔ ۳

وحی کی اقسام

۔ اَن تمام مٰہ کورہ باتوں سے بیر بات معلوم ہوتی ہے کہ وی کی اقسام اور طریقے جومختلف آیات واحادیث سے ثابت ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں ؛

مِبلاطر یقند بید کدوئی فرشته تمثل ہوکرانسانی شکل بین آ جا تا اور وہ آ کر وحی کے الفاظ آپ ﷺ کوسنا تا اور آپ ﷺ اس کومحفوظ فر مالیتے جیسا کہ ندکورہ حدیث میں ندکور ہے۔

وومراطر يقديد تفاكرة پ الله كو كونيول كى تى آواز سنائى دېتى تقى جس كومديث ندكوره يس «مدسل صلصلة المجوم س"سے تعبیر فرما يا گيا ہے۔

تیسرا طریقه بیتما که دل مین کوئی بات دال دی گئی جس کو"نفث فی المووع" یے تبییر کیا گیا۔ چوتما طریقه بیتما که الله ﷺ براه راست کلام فرما ئیں۔ بیکلام فرمانا بھی حضورا قدس ﷺ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس کے مواقع صرف دو ہیں:

ایک لیلہ المعراج اور دوسرے موقع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ براہِ راست کلام ابتداء وی کے موقع پر ہوا۔ تو موقعہ صرف دومیں۔ بہر حال یہ بھی ایک مستقل تنم ہے۔

ال الاتفان، ج: اص: ١٩٣٠.

٣٤ عمدة القارى ، ج: ١٠ ص: ٤٣.

پانچوال طریقه جوبعض روایات سے ثابت ہے اور وہ ندرت کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں آ کرکوئی بات کرے، ندکورہ حدیث میں یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں متمثل ہوکر آتا تھا لیکن بعض اوقات فرشتہ براوراست اپنی اصل شکل میں بھی آتا۔

فرشتہ کا اپنی اصل شکل میں آتا ہے بھی دومر تبہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ خود آپ ﷺ نے حضرت جبرئیل امین الظیمیٰ سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس وقت حضرت جبرئیل الظیمٰ اپنی اصل صورت میں سامنے آئے۔

ادر دوسرا موقع زمانہ فترت کے بعد کا ہے کہ زمانہ فترت کے بعد جوسب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضرت جرئیل الظیمی اپنی اصل صورت میں آئے۔لہذا اگر اس کو بھی مستقل قتم قرار دیا جائے تو بیہ پانچویں قتم ہوگئی۔

چھٹا طریقتہ یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے جو حضرت عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ پروتی نازل ہوتی تھی تو ہم آپ ﷺ کے چرو انور کے قریب شہد کی تھیوں کی ہی آواز سنتے تھے جیسے شہد کی تھیاں بھن بھنا کیں ،لینی اس تسم کی آواز ہوتی تھی جیسی شہد کی تھیاں کسی چیز پر یا کہیں جاکر جو آواز نکالتی ہیں۔ سے

بعض لوگوں نے اس کوچھٹی قتم قر اردیا ہے، کین حقیقت میں یہ چھٹی قتم نہیں ہے بلکہ یہ "صلصلہ
المعجومیں" بی کی ایک صورت تھی۔ اورصور تحال بیتھی کہ جب "صلصلہ المجرمی" والی وی نازل ہوتی تو
صفور کے کوالیں آ واز آتی تھی جیسی گھٹیوں کی آ واز ، اور سننے والے جو پاس بیٹھتے تصان کو جو آ واز آتی تھی وہ شہد
کی تھیوں جیسی ، چنا نچہ حضرت عمر فاروق کے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آ واز سنی وہ "معسل دوی السسحل"
تھی۔ اس لئے دونوں ایک بی ہیں الگ الگ قشم نہیں ہے۔ بہر حال وی کی سے پانچ اقسام یا طریقے حضور کے ب

لیکن بہال حضرت حارث بن ہشام کے جب سوال کیا، تو آپ گئے نے اس کے جواب میں تمام صورتوں کا استقصا نہیں فرمایا، بلکہ صرف دوصورتیں بیان فرما کیں جوکثیر الوقوع تھیں جن کے ذریعہ اکثر وحی آتی تھی۔ "فقال دسول الله گئے احمیانا بائینی مثل صفصلة المجرس "اس میں "یائینی" کی خمیر وحی کی طرف راجع ہوری ہے، یعنی بھی میرے پاس وحی آتی ہے "معیل صلصلة المجرس" اس حالت میں کے دو تھنٹیوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔

"صلصلة" اس اً وازكوكت بين جوكس لوب كى چيزكودومر ملوب كى چيزيا پھر پرمار نے سے پيدا ہوتى ہے۔ "ل اب داؤد قد روى من حديث عسر رضى الله تعالىٰ عنه : كنا نسمع عنده مثل دوى النحل ، عمدة القارى ، ج: ١،ص: ٨٠ "جنوس" عمنی کو کہتے ہیں، جیسے گھنٹیاں بحق ہیں۔ گھنٹی اس طرح بحق ہے کہ اس کے اندر جوآلدائکا ہوا ہوتا ہے وہ گھنٹی کے دوسرے حصد کے اوپر جاکر کراتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے "صلصلة المجرس" کالفظ استعال فرمایا۔ اب یہ دوسلصلة المجرس" کی کیا حقیقت ہے اس پی کئی اتوال ہیں۔

#### "صلصلة الجرس" كي هيقت

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیفرشتے کی آواز ہوتی تھی جووجی لے کر آرہا ہے۔وہ فرشتہ سامنے نہیں آتا، اگروہ سامنے آجائے تو دوسری قتم ہوگئی لیکن اگروہ سامنے نہیں آیا بلکہ صرف آواز سنارہا ہے تو اس سنانے کی آواز "صلصلة المجسوس" کے مشابھی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیا واز وجی لانے سے پہلے فرشتے کے اپنے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز ہوتی تھی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیآ واز براوراست الله ﷺ کی تھی یعنی بیفرشتہ والی وی نہیں تھی بلکہ الله ﷺ کی طرف سے آ واز آتی تھی اوروہ آ واز ''صلصلة المجوس'' کی طرح تھی۔اس کی طرح ہونے کے معنی بیہ کے کام اللہ ﷺ کہ اس کو محض ''بقویب إلى الفهم '' کے لئے مثل ''صلصلة المجوس'' سے تجیر کردیا گیا ہے، ورنہ اللہ ﷺ کی آ واز جہت اور کیفیت سے منزہ ہے۔

اللہ ﷺ کی آ واز قرار دینے میں کلام ہوا ہے۔ مشکلمین کہتے ہیں کہ اللہ ﷺ کا کلام صوت اور جرف سے منزہ ہے۔ لہذا اللہ ﷺ کی طرف صوت کی نسبت کرنا ورست نہیں ، یہی بات بہت سے متقد مین حضرات نے بھی فرمائی ہے۔

#### حفرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامدانورشاه صاحب تشمیری رحمة الله علیه کی رائے بھی متقدیمین کی طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ بدیات صحیح نہیں ہے، الله ﷺ کی طرف صوت کی نسبت کی تو جاسکتی ہے، لیکن الله ﷺ کی صوت ہماری صوت جیسی نہیں۔ "الاسحصو تعاسما یلیق ہشانہ تعالی"۔

اس طرح اگر کہا جائے کہ اللہ ﷺ کی صوت ہے، جبیبا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو اس میں کوئی تشبیہ لازم نہیں آتی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کار جحان اس طرف ہے۔ <sup>ابی</sup>

دوسرے جعزات کار جحان بہے کہ بیآ واز فرشتہ کی لائی ہوئی وجی کی آ واز تھی۔اور بیجوتول کہا گیاہے کہ بیہ

٣٤ - فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١ ١ .

فرشتے کے پھڑ پھڑانے کی آ واز بھی تو یہ مجھے پھھم جوح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور بھاسے پوچھا گیا تھا کہ وہی کیے آتی ہے؟ تو آپ بھانے وہی کی کیفیت بیان فرمائی، نہ یہ کہ وہی سے پہلے کیا علامتیں ہوتی ہیں اور کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ یہ بیان کرنامتھو ونہیں، بلکہ وہی کا بیان کرنامتھود ہے۔ لہذا فرشتہ کی آ واز سے مراد یہاں فرشتہ کی وہی سنانے کی آ واز ہے۔

# گفتیوں کی آ واز سے مراد

'' محکنٹیوں کی آ واز کی طرح''اس میں علاء کرام نے کلام کیاہے۔

ا کثر علماء کرام کی رائے ہے کہ تھنٹیوں کی آ واز سے جوتشبیہ دی گئی ہےوہ دو چیزیں ہیں:

ایک اس کاکسی ایک جہت ہے نہ ہونا ، دوسرے مید کہ متدارک ۔

ایک جہت سے نہ ہونا لینی نسلسل کے ساتھ آواز کا آنا کہ اس کی کوئی جہت نہیں بلکہ ہر جہت ہے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جسے اگر گھنٹی مسلسل ہولے تو اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ سننے والے کو اس کی جہت کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے آربی ہے طالا نکہ ایک بھی جہت سے آربی ہوتی ہے۔ متدارک یعنی مسلسل ہے لینی جب وہ بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، درمیان میں کوئی و تفریمیں ہوتا۔ لہذو وکی کوشل "صلصلة المجوس" کے ساتھ تشبیہ دینے میں مقصود صرف سے ہے کہ وہ آواز جو وحی کی ہوتی ہے ایک تو ہر طرف سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور دومرے میر کہ جب آتی ہے تو مسلسل آتی ہے اس کے ناتی میں کوئی و تفریمیں ہوتا۔

اب بیسوال که اس کی حقیقت اور کنبه کیاتھی؟ تو اس کی حقیقت اور کنبه کوئی پیچان ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہیں اور اس کی کھوج میں پڑیں بھی تو بیہ ہمارے اور اک سے ماور اء ہے۔ اس کی کیفیت وحقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جوصاحب وحی ہو، دوسرے کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے، لہٰذا اس کی زیادہ کھوج میں پڑتا ہی بیکارہے۔ شاعرنے کہا کہ۔

#### إذا لم تر الهلال فسلّم لأناس رأوه بالأبـصار

لہٰذا اگر تم نے خودنہیں دیکھالیکن جس نے دیکھا ہے وہ مخبرصادق ہے،اب وہ جو بتار ہاہے،اس پر ایمان لے آؤ۔ باقی رہااس کی حقیقت اور تنہہ کی فکر وحقیق میں پڑنا تواس سے پچھھاصل نہیں ہوگا۔

#### "وهو أشده علَى"

آپ اللے نے فر مایا کدوتی کی میشم جس میں گھنٹیوں کی ہی آ واز ہوتی ہے وہ مجھ پرسب سے زیادہ مشکل

ہوتی ہے۔

اب بیصورت دوسری قسموں کی بہنست' مشکل اور اشد' کیوں ہوتی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں تو''اہدہ'' کالفظ یہ بتار ہاہے کہ بیصورت آپ کے پرسب سے زیادہ بخت ہوتی ہے۔ بہر حال وی کی کوئی بھی تسم ہوتگتی وی کے دقت میں سرکا ردوعالم کھی کو مشقت ضرورا ٹھانی پڑتی تھی اور بیصورت سب سے زیادہ بخت ہوتی ہے۔

#### **"اشدّه علیّ"** ک وج

بعض علاء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس تم کے بعد جوتھم بیان کی گئی ہے کہ جہاں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو وہاں فرشتہ اپنی ملاء اعلیٰ کی کیفیات سے انسانی شکل کی طرف نزول کرتا ہے۔ اب حضورا قد سے بھی جووجی کی تلقی فرماتے ہیں، وہ ایک ظاہری طور پرانسانی شکل میں ایک فرشتہ سے فرماتے ہیں اور انسان کوانسان سے مناسبت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس میں اتنی زیادہ شدت نہیں ہوتی، جبکہ یہاں فرشتہ إنسانی شکل میں متمثل نہیں ہوتا، لہذا اس وحی کی تلقی کے لئے نبی کریم بھی کو عالم قدس کی طرف صعود کرنا ہوتا ہے۔ لیمنی اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف نبی کریم بھی کو صعود کرنا ہوتا ہے۔ لیمنی ان کے عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف نبی کریم بھی کو صعود کرنا ہوتا ہے تو آپ کی جو عام بشری کیفیات ہیں ان کے لئے وہ صعود بردا بھاری اور گراں ہوتا ہے۔ اس واسطے اس صورت میں آپ پھی پر مشقت، وحی کی اور قسموں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

### عالم ناسوت

عالم ناسوت کہتے ہیں بشری عالم کو بینی جوانسان کا روز مرہ کا عالم ہے جس سے روز اس کا واسطہ پڑتا ہے،جس کےمطابق طبیعت وعا دے ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔

چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں نہیں آتا تھا، لہذا حضورا کرم گھاکواس وجی کی تلقی کے لئے عالم ناسوت سے صعود کرکے عالم ملکوت سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، اب جس کے مطابق طبیعت ڈھلی ہوئی ہوتی ہے اس سے او پر چڑھ کرعالم ملکوت سے رابطہ پیدا کرنے کے لئے روز مرہ کے معمول عالم سے آگلنا انسان کے اوراس عالم سے لگلنا انسان کے او پر جماری ہوتا ہے۔

# "فَيْفُصَمُ عَنِيٌ

ال بين ورواييتي بين:

ايك "يَقْصِمُ" اوردوسرى" يُقْصَمُ" اوردوتون مي بن، كونك "فيصم - يفصم - فصماً "اس

کفظی معنی ہیں قطع کردیتا، کمی چیز کوکاٹ دینا، فتم کردینا۔ اس کو ''فصم سیفصم" کہتے ہیں۔ ''بالمعووة الموقی الانفصام کھا '' تو ''المفصام ''اس کالازم ہے۔ اور ''فصم '' متعدی ہے۔ اورعلاء لغت نے فرمایا ہوئی چیز اپنی اصل سے الگ ندگی گئی ہو، اور ''قسصم'' ہوئی چیز اپنی اصل سے الگ ندگی گئی ہو، اور ''قسصم'' بجائے (بالقاف) اس کائے کو کہتے ہیں جس میں کائی ہوئی چیز اصل سے جدا کردی جائے، لہذا ''قسصم'' بجائے ''فلقاف ) اس کائے کو کہتے ہیں جس میں کائی ہوئی چیز اصل سے جدا کردی جائے، لہذا ''قسصم'' بجائے ' الفقاف ) اس کائے کو کہتے ہیں جس میں کائی ہوئی چیز اصل سے جدا کردی جائے ، لہذا ''قسصم'' براھیں طور پر منقطع ''وقت میں ہوتی ، بلکہ عارضی طور پر منقطع ہوتی ہوتی ، بلکہ عارضی طور پر منقطع ہوتی ہوتی ہے، پھر پوقت ضرورت دوبارہ آ جاتی ہے۔ لہذا اگر اس صیخہ معروف کے ساتھ یعنی ''یفصم' پر ھیں تو معنی ہوئے کہ وہ قطع کرتی ہے۔

اردد میں ہم وی کومؤنث کہتے ہیں اگر چرع بی میں وی مذکر ہے تو معنی ہوئے وہ وی مجھ سے قطع کرتی ہے۔ یعنی جدا ہوتی ہوئے وہ وی مجھ سے قطع کرتی ہے۔ یعنی جدا ہوتی ہے، مجھ سے علیحدہ ہوتی ہے اس حالت میں کہاں نے جو یچھ کہا میں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔ اورا گراس کوصیفہ مجبول کے ساتھ لیمنی ''منے تصمیم'' پڑھیں تو معنی ہوں گے کہ وہ مجھ سے قطع کر دی جاتی ہے اس حالت میں کہ میں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔

الغرض وونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ'' اس وی کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو جو کچھاس نے کہا ہوتا ہے بیں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔''

#### "وقد وعيت عنه"

"وعلى - يَعِيُ - وعيًا" ال كِمعنى دماغ ميں كوئى چيز محفوظ كردينے كے بيں ،اس ميں ايك معنى ياد كرنے كے بھى بيں اور دوسرے معنى تبجينے كے بھى بيں ، گويا" وعلى " يہ مجموعہ ہے حفظ اور فہم كا يعنى كسى چيز كو سجھ كر يادكر لينا بيہ" وعلى " ہے - ﴿ نضر اللّٰه عبداً سمع مقالتي فو عاها ثم اداها ﴾ تو" وعى " يہ نہ صرف حفظ ہاور نہ صرف فہم ہے بلكہ حفظ اور فہم دونوں كا مجموعہ ہے تو معنى بيہ وئے كہ جب وتى ختم ہوتى ہے تو مجھے از سرنو ياد كرنے كے لئے محنت نہيں كرنى پڑتى بلكہ مجھے وہ سجھ بھى آجاتى ہے اور ساتھ ساتھ يا دہمى ہوجاتى ہے۔

#### "وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا"

یبال سے دوسرا طریقہ وحی بیان فرمایا کہ بھی بھی میرے لئے فرشتہ آ دمی کی شکل میں متمثل ہوجا تاہے۔ تمثل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے مثل بن جانا ، تو معنی ہوئے کہ فرشتہ ایک آ دمی کی طرح میرے سامنے آتا ہے۔

#### انقلاب ماہیت یاانقلاب صورت

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ﷺ نے ملائکہ کو بیاطافت وی ہے کہ وہ کسی انسان کی شکل میں متشکل ہوکر

آ جائے۔اس سے قلب ماہیت کا اعتراض لازم نہیں آتا، کیونکہ قلب ماہیت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک فئی کی ماہیت ہی تبدیل ہوجائے۔

لبذا يهال ايبانيس موتا كه ملك كي حقيقت عي تبديل موسى موء بلكه اس كي حقيقت برقر ارربتي بالبيته وه صورت بدل دیتا ہے۔ ریتغیرصورت ہے تغیر حقیقت نہیں اور انقلاب صورت ہے انقلاب ہا ہیت نہیں ہے۔ لبذا اگر الله عظانے ملائکہ کو اس میں قدرت دی ہے تو اس میں کوئی استبعاد ہمیں اور نہ اس پر کوئی اعتراض ہوسکتاہے.

#### حضرت دحيه فلبي وظفه

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً حضرت جبرئیل امین الطفیل جب وجی لے کرکسی انسانی شکل میں تشریف لاتے تو اکثر و بیشتر ان کی صورت حضرت دحیہ کلبی ﷺ سے مشابہ ہوتی تھی ۔

حضرت دحیدکلبی کی مشہور محابہ کرام کے میں سے ہیں اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھے، انہی كوآ تخضرت الله في البين بعض مكاتب كے لئے البي بناكر بهيجا تھا۔ حضرت جبرئيل القيدان كي شكل ميں ممل ہوکرآ یا کرتے تھے۔

لین وه آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور بعض روایات میں اس پر بدا ضافہ ہے "و هو اخفه علی" جیے ما قبل میں کہا تھا" و **ھو اشدہ علی" تو یہاں فرمایا" و ھو احفہ علی"** کہ پیصورت نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ اوراس کی آسانی کی وجہ پہلے ذکر کی جا چی ہے کہ یہاں ایک انسانی شکل سامنے ہوتی ہے تواس واسطے اس کے ساتھ مناسبت موجود ہے ، الہذااس میں دفت اور مشقت زیادہ تہیں تھی۔ "فاعى مايقول" لين ميس مجهر يا ذكر لينا مول جو يحدوه كهتا بـ

# قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رأيته

#### عليه الوحى في اليوم الشديد البرد

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کونزول وحی کے وفت ویکھا ہے ایسے دن جو سخت سردی والا ہوتا تھا،اس وقت وحی اس حالت میں آپ سے جدا ہوتی تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک پینے

#### "ليتفصد"

"مفصد - فصد" - باور"فصد - فصداً " كمعنى كى چا تويانشر وغيره كى مى حكى كى چا تويانشر وغيره كى حكى جگه برشگاف ألك بي منظف و الاجاتا به اور شگاف سے خون المات كا الله كا الله كا الله كا بي منظف كا تو خون كا الله كى جوكيفيت ہوتى بيال كو" مفصد" كتي جي -

لبندا یہاں ترجمہ یہ ہوا کہ آپ کی پیشانی مبارک پینے سے اہل رہی تھی سردی کی شدت کے باوجود، چونکہ آپ فظے کے اوپراس وی کی حالت میں مشقت ہوتی تھی، اور بیفطری امر ہے کہ دشواری اور مشقت کے وقت انسان کو پسیند آجا تا ہے۔ اور وحی تو الی چیز تھی جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی ناقہ وغیرہ پرسوار ہوتے اور اس حالت میں وی نازل ہونا شروع ہوتی تو وہ ناقہ اس کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھنگی، کھڑار ہے کا تخل نہیں ہوتا تھا۔ قل

حفرت زید بن ٹابت شفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکاردوعالم شفیمیری ران پر سرر کھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اس حالت میں آپ شکیروی (آیت)"غیبو اولی المضور" نازل ہوئی تو ہو جھ کی شدت سے ایبالگا کہ میری ران بھٹ جائے گی۔وی کے نازل ہوتے وقت اتی شدت ہوتی تھی۔ ۲۶ اس شدت کی کیا کیفیت پیش آتی ہوگی صاحب وجی بی جانتے ہیں۔

چانچالشظاكاراتادى:

لَوُ ٱلْزَلْنَا هِلَا الْقُوانَ عَلَى جَهَلٍ لُوَايَعَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْهَةِ اللهِ طَ [العشر: ٢٠] الرجم اتارت يقرآن ايك بهارُ برتوتُو ديكه لينا كدوه دب جانا يهد جانا الله كرارت -

(1) زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهةي في الدلائل ، وإن كان ليوحي إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل مايوحي اليه ، كذا ذكره الحافظ في الفتح ، ج: ١ ، ص: ٢ / ، وشرح الزرقاني ، ج: ٢ ، ص: ٢ / .

۲۲ فاحبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوى القاعدون من المؤمنين والسمجاهدون في سبيل الله قال قجاء بن أم مكتوم وهو يملها على فقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان رجالا أعسمى فالنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله على فعذى فنقلت على حتى خفت أن تبرض فيخذى ثم سرى عنه فائزل الله عزوجل غير أولى الضور. تقسير الطبرى، ج.۵،ص: ۲۲۹، وأحرجه البيخارى، بناب لا يستوى القاصدون من المؤمنيين والمسجاهدون في سبيل الله ، رقم: ۲۱۳۱ ومسند أحمد (۱۸/۳۵) وسند أحمد (۱۲۵/۵) وسند أحمد (۱۲۵/۵) .

#### نزول وحی کی کیفیت میں مشقت کور کھنے کی وجہ

الله ﷺ اگر جا ہیں توان کی قدرت میں بینجی تھا کہ وئی اس طرح نازل فرمائیں کہ اس میں مشقت نہ ہو اللہ ﷺ نے وہی کی عظمت ، وٹی کے جلال اور وٹی کی کیفیت کوالیا بنایا کہ وہ مشقت سے حاصل ہو، کیونکہ جو چیز مشقت سے حاصل ہو تی ہے۔ جو چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدرومنزلت بڑھ جاتی ہے۔

ووسرا فائدہ اس میں بیہ ہے کہ سرکارووعالم ﷺ کے درجات کی بلندی اس کیفیت میں ہے یعنی بوں تو ہر انسان کو دنیا میں جو بھی مشقت و تکلیف ہواس پراجرماتا ہے اوراگر بیہ مشقت اللہ ﷺ کے داستے اور دین کے کام میں ہوتو اس اجر میں اوراضا فیہ ہوتو اس اجر میں اوراضا فیہ ہوتو اس اجر میں اوراضا فیہ ہوگا۔ توبیدوی کی مشقت بالآخر حضور ﷺ کے درجات کی بلندی کا ذریعے تھی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا مسلحین ہوں گی؟ ہماری چھوٹی می عقل کہاں تک اس کا ادراک کرسکتی ہے اور مسلحوں کا علم باری تعالیٰ ہی کو ہے۔

#### (۳) بساب:

" سحدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول مابدئ به رسول الله هم من المؤمنين أنها قالت: أول مابدئ به رسول الله هم من الموحى الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاء ت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعهد \_ الليالي ذوات العدد قبل أن يسزع إلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاء ه الحق وهو في غار حراء، فجاء ه الملك فقال: اقرأ ، قال: ما أنا بقارئ ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ ، قلت: ((ما أنا بقارئ)).

ورقة بـن نـوفـل بـن أسـد بـن عبـدالـعـزى ـــ ابن عم حديجة ــ وكان امرء أقد تنصر في الجاهلية ،وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب ، وكان شيخا كبيرا قد عمى، فقالت له حديجة : يا ابن عم إسمع من ابن أحيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى؟

فاخبره رسول الله ﷺ حبـر ما رأى ، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ، يا ليتني فيها جذع ، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله ﷺ : ((أو مخرجي هم))؟ قال : نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يسدر كسنى يومك أنتصرك نتصرا مؤذرا. ثم لم ينتشب ورقة أن توفى وقترا لوحي.[أنظر: ۲ مه ۳۳۹، ۵۵ م ۲۹، ۵۹ م ۲۵ م ۲۹ ۸۲ م ۲۹، ۲۹ ۸۲ م

ندکورہ بالا بیتیسری حدیث ہے کہ جس میں صراحة "بعدء ا**لوحی**" کا ذکر ہے کہ بالکل تکنیر آغاز وحی کا

#### "حدثنا يحييٰ ابن بكير"

اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذیجیٰ بن بکیر ہیں ان کا پورا نام بیجیٰ بن عبداللہ بن بکیر ہے کیکن ان کودادا کی طرف منسوب کیا گیاہے۔ <sup>می</sup>

لیمض اوقات انسان کی نسبت اس کے داوا کی طرف بھی ہوتی ہے، کیکن جب انسان کی نسبت دادا کی طرف کی جائے تو پھر قاعدہ ریہ ہے کہ ''اہن ''کاہمزہ لکھنے میں حذف نہیں ہوتا ، یہاں جوہمزہ حذف کر کے لکھا گیا ہے بیفلط ہے۔ بیجی کے بعد'' ابن' ہمزہ کے ساتھ پورالکھا ہوا ہونا چاہئے ، کیونکہ نسبت دادا کی طرف ہےاور ابن کا ہمزہ اس وقت حذف ہوتا ہے جب وہ "عسلسین معناسلین" کے درمیان ہو، یعنی دوا یسے آ دمیول کے درمیان واقع ہوجن میں آپس میں تناسل ہوجیسے باب، بیٹے کے درمیان ،اوراگر کسی کی نسبت داداکی طرف کی گئی تو ہمزہ عن وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب يد ء الوحي إلى رسول الله ، رقم ٢٣١ ، ٢٣٣ ، و سنن الترمذي كتاب السناقب عن رسول الله ، باب في آيات إلبات نبوة النبي وما قد خصه الله عزوجل ، رقم : ٣٥٦٥ ، ومسند احمد ،باقي مستنباد السمسكاسويسن ، يساب مستنباد جسايار بان عهد النُّليه ، وقيم : ١٣٥٢ / ، يساقى مستند الأنصسار ، وقيم :

٨٤ المتح الباري ، ج: ١ ص: ٢٢

حذف نہیں ہوگا ،اس طرح کسی کی نسبت مال کی طرف کی گئی تو ہمزہ حذف نہیں ہوگا ، یہال چونکہ نسبت دادا کی طرف ہے، لہذا یہال ہمزہ کا حذف کرنا غلط ہے بلکہ یہال ہمزہ ہونا جا ہے۔

#### "حدّثنا اللّيث"

لیف بن سعد ممر کے مشہور ائمہ بجہدین میں سے ہیں۔ شوافع کہتے ہیں کہ بیہ مارے ہیں اس لئے کہ بیہ اصلاً شافعی مذہب کے ہیں۔ احداف کہتے ہیں کہ یہ مارے ہیں اس لئے کہ یہ فی مذہب کے ہیں۔ احداف کہتے ہیں کہ یہ مارے ہیں اس لئے کہ یہ فی مذہب کے ہیں۔ لیکن علامہ مین "رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ فی مذہب کے تھے، لیکن سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ فود مجتد تھے۔

لیٹ بن سعدر حمداللہ کا مزار قاہرہ میں اب بھی موجود اور معروف ہے، وہاں حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ بیربڑے درجے کے فقہاء کرام اور محدثین میں سے ہیں۔

لیٹ کے استاد عقیل بن خالد بن عقیل ہیں خودان کا اپنا نام تو مصنر ہے لیکن ان کے داوا کا نام بھتے العین اور کسرالقاف کے ساتھ عقیل ہے۔ بیامام زہریؓ کے کثیر الملا زمہ شاگر دوں میں سے تھے، امام زہریؓ سے روایت کرنے والے مضبوط ترین راویوں میں سے تھے، امام زہری کے بہت شاگر دیتے، ان میں ہے بعض ایسے تھے جنہوں نے ان کی صحبت بہت زیادہ اٹھائی اور بعض ایسے تھے کہ جو ان کی صحبت میں کم رہے ، عقیل اور پوئس وغیرہ المان زمہ تھے تو عقیل اس حدیث کو ابن شہاب سے وغیرہ المان زمہ تھے تو عقیل اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کررہے ہیں۔

#### "عن ابن شهاب"

بیامام زہری رحمہ اللہ ہیں ، ان کا نام محمہ ہے اور ابن شہاب کی کنیت سے مشہور ہیں اور زہری ان کی نسبت ہے کہ بنوز ہرہ کے رہنے والے تصاور بیر شہورائمہ حدیث میں سے ہیں۔ان کا مکمل نام الو بکر محمہ بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرّہ بن کعب بن لؤی الزہری المدنی ہے۔ میں

الا - الجالياديده من الاستاء وصير اعلام التبلاء ، ج: ٨٠ص : ٥٨ ا ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١١٣١ مر ١١٠ م

ال عمدة القارى ، ج: ١ ص: ٨٥، وتذكرة الحفاظ، ج: ١ ص: ١٠٨.

ابن شہاب اس حدیث کوروایت کررہے ہیں عروہ سے اور عروہ حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں۔

# قالت أول مابدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ پردی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کوخواب میں رؤیا صالحہ آتے تھے۔

دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیسلسلدنز ول وجی سے چھواہ پہلے شروع ہوگیاتھا کہ ان چھم ہینوں کے اندر حضور ﷺ کو سے خواب دیکھاوہ بالکل بچے ہوا کہ اس کے مطابق واقعہ چش آیا، کے اندر حضور ﷺ کو سے خواب آیا کہ ان کے مطابق واقعہ چش آیا، تو بیدرؤیا صالحہ اس بات کی گویا تمہیر تھی کہ اب آپ ﷺ کو وجی کے لئے منتخب کیا جار ہا ہے، اس واسطے وہ صدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

#### "الرؤيا الصالحة جزء من سعة و أربعين جزء من النبوة أوكما قال الله "-"

لینی رؤیا صالحہ نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہیں۔ چھیالیسوال حصہ اس واسطے کہ حضوراقدی وہا گیا گی کل مدت بعثت ۲۳ سال تھی اور اس سے پہلے چھے مہینے خواب آئے تو ۲۳ کو دو سے ضرب دیں تو چھیالیس ہوگئے۔ تو اس مدت بعثت میں چھیالیس مہینے تھے تو ان میں سے ایک حصہ رؤیا صالحہ بن گیا۔ اس لئے شروع میں آپ کو رؤیا صالحہ آئے شروع ہوئے۔

#### "فكان لايرى رؤيا إلا جاء ت مثل فلق الصبح"

لینی آپ ﷺ جوبھی خواب دیکھتے تھے، دواس طرح ظاہر ہوجاتا تھا جیسے پوکا پھٹنا لینی صبح کا پھٹنا، لینی جس طرح صبح پھٹی ہوتا، ہرآ دمی اس کود کھے کرمبح کا پھٹنا، لینی جس طرح صبح پھٹی ہوتا، ہرآ دمی اس کود کھے کرمبح کا پید لگالیتا ہے، اس طرح نبی کریم ﷺ جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو دہ خواب والی بات حالت یقظہ میں اس طرح سامنے آ جاتا ہے، لینی بغیر کسی شک دشید کے ویسا ہی ہوجاتا تھا، لہذا شروع موا۔
میں سب سے پہلے رؤیا صالحہ کا پیسلسلہ شروع ہوا۔

#### "ثم حبب إليه الخلاء"

پرآپ الله کا مین خلوت کی محبت و ال دی گئی ،خلاء کے معنی ہیں خلوت ، تنہائی ، تو آپ کے دل میں الله وہ ، تنہائی ، تو آپ کے دل میں الله وہ ، والله عن الله وہ ، والله ، والله الله الله الله الله و الله الله وہ ، والله وہ ، و

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس ہات کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ تنہار ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب اللہ ﷺ کی طرف کوئی بندہ انابت اختیار کرتا ہے تو اس پر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کولوگوں سے اختلاط پیندنہیں رہتا اور جی چاہتا ہے کہ تنہائی میں رہوں جہاں صرف میں اور میر اللہ ہواور تیسر اکوئی ساتھ نہ ہو۔ تو یہ کیفیت حضور اکرم ﷺ پرطاری ہوئی کہ آپﷺ کوخلوت محبوب ہوگئی۔

#### "**و کان یخلو بغا**ر حراء" غا*رحا*کخصو*می*ت

آپ بھاغار ژاو کے اندرخلوت فرماتے تھے۔

آج کل جو پہاڑجل نور کے نام سے مشہور ہے اس کے اوپر جاکرا یک فار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ جواب بھی موجود ہے اگر کوئی محف مکہ کرمہ جاکر دیکھے، تو مکہ کرمہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور سب پہاڑ خشک ہیں لیکن جبل نوران میں بالکل ممتاز پہاڑ ہے بعنی ایسا ہے کہ آدی دور سے دیکھ کر پہچان لے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے اور دور سے اس کے سر پرایک بڑا ساتاج رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک فار ہے جو فارح اء کہلاتا ہے، آپ مختلو ہاں پرتشریف لے جایا کرتے تھے۔

### غارحراءكي وجهامتخاب

علاء کرام نے غار حراء منتخب کرنے کی بیدوجہ ذکر کی ہے کہ وہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔ جہل نور یا غار حراء سے بیت اللہ کا فاصلہ تقریباً دویا تین میل ہوگا ، لیکن اوپر سے بیت اللہ شریف صاف نظر آتا تھا۔ اب تو درمیان میں عمارتیں حاکل ہوگئ جیں ، اس وقت بی عمارتیں ورمیان میں حاکل نہیں تھیں تو آپ شالوگوں کے شور وشغب سے بھی ہے جاتے شے اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کی فریارت بھی ہوتی رہتی تھی اس وجہ سے آپ نے غار حراء کا انتخاب فرمایا۔ آپ اس میں عہادت کیا کرتے تھے۔ اس

#### "فيتحنث فيه"

"بعد منت" بعض حضرات فرماتے بیل کداس کلمدیں" ٹا و اصلی ہے، کیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ
"معنت - حنت" سے نکلاہ اور "حنث" کے معنی" گناہ کا و "کا و تی ہیں، جیسے "حدث" اس نے کی گناہ کا
ارتکاب کیا" حنث - بعدث "اس طرح آ دی یمین میں جانث ہوتا ہے۔ مطلب یہ کشم پوری نہیں کی تو گناہ گار
ہوگا۔ "حنث "گناہ کے معنی میں آتا ہے، لہذا" بعدث" کا معنی" گناہ کرنا" کے ہوں گے۔

۳۲ فیض الباری، ج: ۱ مص: ۲۴ ، و شرح الکرمانی ، ج: ۱ مص: ۳۲ ...

اس کا جواب بعض لوگوں نے بید یا ہے کہ ''قصعنت'' کے معنی گناہ کرنے کے نہیں بلکہ گناہ سے بیخے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہتمام کرنا۔ اس واسطے اس کا مآل کا رعبادت اور طاعت لکتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہتمام کرکے طاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر میمعنی لئے جا کیں تو '' ٹاء'' کواصلی بھی کہ سکتے ہیں۔

جبدزیاده ترشراح کا کہناہے کہ 'تنصف"کا عبادت کے معنی میں استعال معروف نہیں ہے، لہذا سیح بات بیہ کہیں' ٹاء' بدلی ہوئی ہے' فاء' سے لینی اصل لفظ' بعد حنف' یعنی بالفاء تھا ، اور کلام عرب میں' فاء' کو ٹاء سے بدلنے کا رواج رہاہے کہ بکثرت ایسے الفاظ جو' فاء' والے ہوتے ہیں ان کو ٹاء سے تبدیل کردیا جاتا ہے، لبذا یہاں بھی' ٹاء، فاء' سے بدلی ہوئی ہے اور 'قصصف "کے معنی ہیں وین صنیف کے مطابق عبادت کرنا اور دین صنیف سے مراددین ابرا ہی ہے۔ سی

# غارحراء میں آپ ﷺ کی عبادت دین ابرا ہیٹی کے مطابق ہوتی تھی

ندکورہ بالا تفصیل سے اس سوال کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ جب تک حضورا کرم ﷺ پر وی کا نزول شروع نہیں ہوا تھاا درا حکام وشرائع نہیں آئے تھے تو آپ ﷺ عبادت کس طرح کرتے تھے؟

اس کا جواب یہاں سے مل جاتا ہے کہ آپ دی اوہ عبادت دین ابراہیں کے مطابق فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے اور وہ کس طرح ہوتی تھی ، بیروایات میں موجود نہیں ہے۔ بس اتنا اجمالی طور پر معلوم ہوجانا کا فی ہے کہ اس وقت تک جوعبادات دین ابراہیں کے مطابق ٹابت تھیں آپ دیکی وہ عبادات انجام دیا کرتے تھے۔ سیل

#### "وهو التعبد"

یہ جملہ 'معتر ضاتفیری' ہے اور راوی کی طرف سے ہے کہ اس نے خود تحنث کی تشریح کر دی کہ تحنث ، تعبد کے معنی میں ہے۔

#### "الليالي ذوات العدد"

بیظرف واقع ہور ہاہے''**یہ خلو" یا''یہ حنث"**ے کہآ پ ﷺعبادت فر ماتے تھے ایک را توں میں جوگنتی والی ہوتی تھیں یعنی کئی متعد درا توں میں ۔

دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ وہاں ایک ماہ قیام فرماتے تھے، جبکہ بعض روایتوں سے

۳۳ قتح الباري ، ج: ١،ص: ٢٣.

٣٣ - يتبع الحنيقية و هي دين ابراهيم ،كذا في فتح الباري ،ج: ٢٠٠٠: ٢٣.

معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی جالیس دن قیام فرماتے تھے۔اس سے صوفیاء کرام نے چلد کی اصل نکالی ہے۔واللہ اعلم ۔ ٢٥

#### "قبل أن ينزع إلى أهله"

یعن قبل اس کے آپ ﷺ اپ اہل کی طرف دالیس تشریف لے جائیں،"السلیالی ذوات العدد" مین ایک مہینہ یا چاکیس دن آپ وہاں مقیم رہتے تھے۔

"ينزع"

" نسزع سد بسنزع " كامصدراگر" نوع "بوتواس كفظى معنى تحينچنا كے بول مي اور" نوع إلى الشيع "اس كمعنى" وجع إلى الشيئ "كبي بوت بين اور يكم معنى يهان مراوبين -

اوراگر "ننوع بهنوع "كامصدر" ننوها" بوتواس كمعنى اشتياق وشوق كربول كر، جيسے "نستوع نسوه، ننوع الله "اس كمعنى بيل كركى چيز كى طرف شوق بونا كرجلدى اس كے پاس بي جاؤل، حاؤل، حلدى اس سے ماسد بيل ہے كہ:
حلدى اس سے اللول بيسے حماسہ بيل ہے كہ:

لا بسسس عنگ خفض العیش فی دعة نسزوع نسفسس إلى اهمل و اوطان تسلقی به کل به الاد ان حملیت بها اهما به الحمد ان حملیت بها اهما و جیسوان ایم اهما به بیم وشگوار زندگی بر ترجمه: تجه کو برگز نه روک راحت پی خوشگوار زندگی بر کرنے سے اہل خانداور وطن کا شوق برده شهر جس بیل تو سفر کرکے انزے گا وہال تواہل کے بدلے اہل اور برد سیول سے ملے گا۔

"**نزوع" مصدر:اثنتیاق۔"نزع"(ف)"نزوعاً الی اهله":**مشاق ہونا۔ مقصدیہ ہے کہ گھر اوروطن کا میلان ،سفر ہے تھھ کو ندروک لے ، کیونکہ سفر میں اگر چہ مشقت ہوتی ہے ، لیکن پر دلیں میں بھی مانوس لوگ مل جاتے ہیں :

۲۳ ملح الباري، ج: اص: ۲۳ ، و فيض الباري ، ج: ۱ ، ص: ۲۳ ، ۲۳ .

۳۱ ويوان جاسه ص: ۱۹۷

گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے

للذاببت سے شراح نے "قبل أن يعنوع إلى أهله "كمعن" قبل أن اشعاق إلى أهله في وجع" كے لئے بيں يعن قبل اس كے كما ب مشاق بوكرا بني الل كى طرف واليس تشريف سلے جائيں" لميالى دوات المعدد" ميں وہاں تعبد فرمايا كرتے تھے۔

#### "ويتزود لذلك"

یعنی اور جومتعد درا توں میں قیام فر ماتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے وغیرہ کا تھوڑ ابہت سا مان بطور تو شہ لے جاتے کہ وہاں جب موقع ہوتا تناول فر مالیتے تھے۔

#### زادسفرخلافت سنتنهيس

اس معلوم مواكدتو شدوغيره كاسفر على ليكر جاناكوكى خلاف توكل نهيس بلكه ني كريم الله كي عين سنت ہے۔ "لم يسوج سع إلى محديد جة "لينى پھر آپ الله حضرت خد يجة كياں تشريف لے آتے اور "فيتنوود لمثلها" ليعنى پھراپناتو شدتقريباً اتنى راتوں كے لئے دوبارہ لے جاتے ، جتنى راتيں پہلے وہاں عبادت كى تھيں اوراء تكاف فرمايا تھا۔

#### "إقرأ" كتاب بدى كايبلاسبق

"حتى جاء و الحق " يعنى يسلما آپ الكاغار حراء من ظوت كاندر عبادت كرن كا چلار با يبال تك كه آپ ك پاس حق آگيا - يبال حق ب مراد دوي " به - "وهو في خاد حواء " يعن جبك آپ الله غار حراء ميس تقد " فسجاء و المملك " تو آپ الله ك پاس فرشته آيا - " فسقال اقر أ" فرشته نه آكمها كه "اقو أ" يعنى پر حور

### فرشته كي صورت

اب بيفرشته كس صورت مين آياتها؟

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تو مکمل طور پر اپنی اصل شکل میں تھا اور نہ ہی انسانی شکل میں ، بلکہ بین بین صورت تھی جس میں ان کے پر بھی تھے لیکن اپنی اصلی شکل میں نہیں تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت جبرئیل الطفظہ کو بے شار پر کے ساتھ ان کی اپنی اصلی صورت میں بھی و یکھا ہے ، اس وقت ان کی حقیق صورت نہیں تھی بلکہ اس درج تھی جوغار کے اندرسائلی تھی ،اس حالت میں وہ آئے اور آ کر کہا۔"ا**قرا"۔** 

سوال میر پیدا ہوتا ہے کہ کیا پڑھنے کو کہا؟ کو کی چیز سامنے لکھی ہوئی ہوتو آ دمی کیے "اقس ا" تواس کا جواب میہ ہے کہ پچھروا پیوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوح لائے تتے اور اس کے اوپر پچھ کلمات مکتوب تتے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ "اقوا" سے

"قال ما أنا بقارى" تو آپ اللي عرض كيا كه ين تو يرها بوانبيس بول، أتى بول\_ "قال فاعدنى فعطنى" يعنى تو مجص فرشتر نے پكر ااور بھیٹیا۔" عط" كفظى معنى" وبانا" كے بين تو "غطنی" کے معنی ہوئے کہ مجھے پکر کر دبایا۔

"معتى بلغ منى الجهد" يعنى يهال تك كدوه فرشته مجهد بات موسة انتائي مشقت تك يتيم كيا\_ لفظ"الجهد"كَ تحقيق

> الجهد ــ "وهو بالضم: الوُسع و الطاقة". وبالقتح : "المشقة وقيل المبالغة و الغاية". 🗥 الجهد ــ طانت\_استطاعت\_ <sup>ان</sup>

افظ"جهد بفتح الجيم "مشقت كمعن ش تاب، عيد"اللهم إني اعوذبك من جَهد السلاء ودرك الشقاء وسو القضاء وشماتة العداء" تويبال "جهدالبلا" كمعنى شقت ك بين رتومطلب موكا" حسى بلغ منى المجهد" كاكديهان تك كدوه فرشته مجور سيمشقت تك بكني كياريين اتنا د با یا اتناد با یا که مجھ کو بردی سخت مشقت ہونے لگی اور پیمنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دہ خودمشقت تک بکنچ کیا لینی مجھے اتنا د بایا کهخودان کوبھی د بانے میں مشقت ہونے گئی۔

اور"بضم الجيم جهد"كمعنى كوشش كربوت إلى

اور "السبخهاني" روهيس ليني وال رضمه پرهيس تو پحريه "بسليغ" كافاعل موگا كه "حصي بسليغ 

22 قلد روی این استحاق فی صومسل عبیندین صمیر جاء جبرئیل بنمط دیباج فیه کتاب، زرقانی شوح مواهب،

ج: ١٠٥١ / ٢١٨ كذا ذكر في سيرة المصطفى ١٠ ج: ١٠٥٠: ١٣٣٠.

٣٦ - التهاية في غريب المحديث ، ج: ١٠ص: • ٣٢٠.

29 المنجد، ص: 141

"بضم المجيم جهد" كم عنى كوشش كے بوتے ہيں۔

اگراس کو "بعضم المجیم جهد" پڑھاجائے تو"بلغ منی المجهد" کے معنی ہوں گے کہ یہاں تک کہوہ پہنچ گیا جھے سے بہت زیادہ کوشش تک یعنی بہت کوشش سے جھے کو دبایا، اورا گر"بسضم المجیم "اور"بضم المدال" لین "حسی بلغ منی المجھد" پڑھیں تو اس صورت میں یہ"بلغ" کا فاعل ہوگا اور معنی ہوں گے کہ یہاں تک کہ پہنچ گئی جھے سے کوشش لینی بہت کوشش کرنی پڑی جھے اس کو برداشت کرنے کے لئے۔

بيتمام مذكوره احمالات بين كيكن زياده ترشراح نے اس كو "بسفت السجيسم" اور "بسفت المدال المجهد" پڑھا ہے كـ ' يبال تك كـ وه بينج كيا مجھ سے انتها كى مشقت تك يعنى مجھ كو تخت مشقت پنچائى ' \_ ج

"المراسلة المسلمة المسلمة المراجع في المراديات المسلمة المراسة العنى وباكر بميني هرجهور ويا ورهر فرايا المراسلة المراسلة المرادي المرادي المسلمة المالية المرادي المر

"إِقْرَأُ بِسَاسُمِ رَبُّكُ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ٥ إِقْرَأُ و رَبُّكَ الْآكُرَمُ ٥ الَّذِي ُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ٥ "كَ

پڑھایا۔

#### دیانے اور حچھوڑنے کا منشاء

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بار بار دبانے اور چھوڑنے کا منشاء کیاتھا اور ایسا کیوں کیا گیا؟ اس بارے میں اصل حقیقت تو اللہ ﷺ کو ہی معلوم ہے ہمارے پاس اس کو پہچاننے کا بقینی ذریعے نہیں ہے اور روایات میں بھی کہیں اس کی صراحت نہیں آئی کہ کیوں دبایا اور کیوں چھوڑا۔

لہذایقین اور قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنامشکل ہے کہ اس کی وجہ کیاتھی۔

البنة صوفیاء کرام میر کہتے ہیں کہ و بانے کا مقصد توجہ ڈالنا تھا یعنی حضرت جرائیل انظیلائے نے رسول کریم ﷺ پر توجہ ڈالی تا کہ آپ کے اندر تلقی وحی کی استعداد پیدا ہوجائے۔ اس

ع فعج الباري ، ج: ١ ، ص: ٢٣.

<sup>&</sup>lt;u> ۳</u> الملق: ۱ ـ ۵.

٣٢ وقال الصوفية كثرهم الله تعالى : أنه كان للالقاء في القلب ،و للتقريب إلى الملكية ، و إحداث المناسبة يها ، وفيه إن للمعلم حقا على المتعلم . فيض الباري ، ج: ١، ص : ٣٣.

#### توجهات كى اقسام

صوفیاء کرام بعض اوقات توجه ڈالتے ہیں اوران تو جہات کی شمیس بیان کی گئی ہیں، (1) توجہ انعکاس (۲) توجہ القائی (۳) توجہ اتحادی۔

#### توجها نعكاسي

توجدانعکاسی بیہوتی ہے کہ شخ اپ مرید کواپ پاس بلائے ،مجلس میں بھائے اوراس کو پچھ با تیں سکھائے، جب شخ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ ﷺ اس طالب کے دل میں ایک صلاحیت پیدا فر ماتے ہیں کہ اس کو پچھ مرور حاصل ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے شخ کی بات من رہا ہوں، لہذا اس مجلس کی حد تک اس کا دل متوجہ الی اللہ ہوجا تا ہے اور جب مرید مجلس سے اٹھ جا تا ہے تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی ، یہ توجہ (انعکاس) معمولی می ہوتی ہے۔

### توجه القائي

توجہالقائی میں اس طرح ہوتا ہے کہ شخ کی توجہ ہے مرید کے اوپرانا بت کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جو کچھ عرصہ تک برقر اردہتی ہے اگر مریداس کا تحفظ نہ کرے تو وہ پھرزائل ہوجاتی ہے۔

#### توجها تتحاوي

توجہ اتحادی میہ ہوتی ہے کہ شخ مرید کو اپنامثل بنانے کی توجہ ڈالیا ہے، میہ توجہ اس وقت تک باتی رہتی ہے، جب تک مرید معصیت ہے اس کیفیت کو زائل نہ کرے، اس توجہ کے نتیجہ میں تماثل شخ کی کیفیت باتی رہتی ہے، پہتوجہ اتحادی کہلاتی ہے۔

جعزات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بیرجو تین مرتبہ آپ کا کو دبایا اور پھر چھوڑ دیا تو بیر مختلف تو جہات تھیں جو حصرت نبی کریم کے کی طرف ڈائی جارہی تھیں تا کہ آپ کے اندر تلقی وحی کی کامل استعداد بیدا ہوجائے، کیونکہ آپ کی ہا وجود بکہ خلوت میں ہیں اور "داجع المب الله " ہیں گرا بھی تک عالم ناسوت میں ہونے کی وجہ سے ملاء اعلی اور عالم قدس کی چیزوں کی تلقی کرنے کی استعداد پیدا ہونا ابھی باتی ہے، لہذا اس وجہ سے بی وجہ ڈائی گئی۔ واللہ سجاند و تعالی اعلم۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بی توجہ کی ضرورت ویگرا نبیاء کے لئے بھی تھی ، کیاان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو دہایا اور چھوڑا گیا ہو، اور آپ ﷺ پراس کی وجہ ہے جوخوف کی کیفیت طاری ہوئی وہ دوسرےا نبیاء پر بھی طاری ہوئی تھی یانہیں؟ جہاں تک توجہ کا معاملہ ہے تو اس کا مقصود یہ ہے کہ عالم ناسوت سے عالم قدس کی طرف صعود کی ملاحیت پیدا ہو جائے ، اب وہ جس طرح بھی ہو، چا ہے توجہ ڈال کر، چاہے کسی اور طریقے ہے ، دیگر انبیاء پلیم السلام کے لئے اس مقصد کے لئے ہوسکتا ہے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بعینہ بہی طریقہ ہو، گریہ سب منقول نہیں ہے ، کوئکہ اس زمانے کی روایات کچھڑیا دہ محفوظ نہیں رہ سکیں۔

اور ریہ کہنا کہ دیگر انبیاء پرخوف کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، تو حضرت موسی الطبیع کو جب آواز آئی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان پربھی رعب طاری ہوا تھا، اب رعب طاری ہؤنے کی کیفیات مختلف افراد پرمختلف انداز سے ہوتی ہیں۔ سے

> خوف کی اقسام خوف کی بھی شمیں ہیں:

ا کیک خوف وجی اوراس کی شدت کا ، فرشتہ کود کیھنے اور عالم قدس سے تعلق قائم کرنے کی ہیبت کا بیخوف تمام انبیاء میں مشترک ہے۔

ووسراخوف اس نبوت کے احساس ذرمدداری کا ہوتا ہے کہ کتنی بوی ذرمدداری میر ہے اوپر آرہی ہے،
میں کیسے اس سے عہدہ برآ ہول گا، کس طرح اس ذرمدداری سے سرخر وہوکر نگلوں گا، بیذ مدداری کا احساس درجہ
بدرجہ ہوتا ہے یعنی ہرا کیک کو بکسال نہیں ہوتا، کسی کو بہت زیادہ اور کسی کواس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، جس کی جتنی
ذرمدداری ہے اتنابی احساس ذرمدداری زیادہ ہے، اگر پیفیبرا یک مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہواتو اس کی ذرمہ
داری صرف اس قوم کی اصلاح کی حد تک ہے، البندااس کی ذرمدداری اس کی بہنست کم ہے کہ جوسارے عالم بلکہ
داری صرف اس قوم کی اصلاح کی حد تک ہے، البندااس کی ذرمدداری اس کی بہنست کم ہے کہ جوسارے عالم بلکہ
سی

اَفَاقَ قَالَ شَهُ حَنَكَ ثُبُتُ إِلَيْكَ وَاَنَا اَوُّلُ الْمُؤْمِنِينَ".

[الأعراف: ١٢٣]

ترجمہ:'' پھر جب ہوش بیں آ یا بولا حیری ذات پاک ہے بیں نے توبہ کی تیری طرف اور بیں سب سے پہلے یعین ڈایا''۔

ف ان حق العالى كا تبليات بهت طرح كى بين اور بيضدا كاارادى فعل به كدجس جيز پرجس طرح جائي قرمائد. بها از پر جو كلي بولى أس في معا بها از ك فاص حصدكور بره در بره كرا الا ، اور موكى الفيلة به تكركل بكل سے قريب تے أن براس قرب كل اور بها از كے ويت ماك منظر در يكن كا بيا اثر بواكد بيوش بوكر برح سد بالتشيد بول بجد كيج كر بكل جس جيز بركرتى سه أسے جلاكرا كيا آن ش اس طرح خاك سياه كردتى سه اور جولوگ اس مقام ك قريب بوت بين بسااوقات انيس بهي كم ويش صد مدين جاتا ہے۔ (كذا ذكوه في تفسير عنداني ، ص: ٢٢٢). تا قیامت آنے والی پوری انسانیت کے لئے مبعوث ہوا ہو، تو دوسرے کی ذمہ داری کے ساتھ اس کی ذمہ داری کا کیا مقالبہ ہے ، دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے، اگر موسی النگی کو جاڑا نہیں چڑھا اور حضور اقدس بھی کو چڑھ گیا تو اس میں تعجب کی کوئی ہائے نہیں۔

حضرت موی النظی کوتو بیاطمینان ہے کہ میں اپنی توم کی حد تک ہوں اس سے آ مے مجھ سے پوچھ پچھ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا اور پھر میری تو م کے اندر بھی بعد میں اور نبی آ نے والے ہیں اگر کوئی تھیلے گا تو بعد میں آ نے والے نبی سنجال لیں گے، جبکہ حضورا قدس والی کی ذمہ واری میں پوری دنیا اور آ نے والی ساری صدیاں ہیں ، اور جو سنجال لیں گے، جبکہ حضورا قدس والی کی ذمہ واری میں پوری دنیا اور آ نے والی نبیں اس لئے سب کوسنجالنے کی سارے عالم کے لئے ہیں اور ان کو یہ بھی خبر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آ نے والی نبیں اس لئے سب کوسنجالنے کی ذمہ داری میرے اور ہے۔

# پہلی وحی ہے نز ولِ قر آن مجید

#### فقال :

"فرجع به رسولُ الله ﷺ بوجف فواده" - يعنى رسول كريم ﷺ ان آيوں كو لے كراس حالت ميں واپس تشريف لائے كرآپ كا قلب مبارك دھڑك (حركت) رہاتھا مطلب بير كم مضطرب تھا۔

"فسد عمل عبل عبد من الله عنت حويله" لعني ام المؤمنين حفرت خد يجرض الله عنهاكم بإس يف لائے۔

والفقال زملوني" يعنى فرمايا مجهي كهداور هادًا، مجهي كهداور هادر

"زمل - مزمل - تزميلا" كمعنى بين كى چيزكوكى چادروغيره بين ليشنا، چادرين كمبل بين ليشنكو تزميل كهته بين اور لينه موئة فض كومزل كهته بين -آب الله في فرمايا كه مجهدكى چيز بين ليينو، مجهدكو كى چيز اوڑھاؤ، جاڑا چڑھ رہائے۔

"فز ملوه": لعن آپ کوچا در پائمبل اور هايا گيا۔

"حتى ذهب عنه الروع": يهال تككرآ ب سے فوف جا تارہا۔

"فقال لخديجة وأخبرها الخبر": توآپ النظافة معرت فدية سے پورادا تعد جو پیش آیا تھا ال کخبردیدی تواس وقت کہا کہ "لقد حشیت علی نفسی": لین مجھے تواپی جان کا خوف ہو گیا تھا۔

## "لقد خشيت على نفسى" كى وضاحت

''لیف د خشیت عملی نفسسی ''یہ جملہ بظاہر چھوٹا ہے، کین آپﷺ کیٰ اس وقت کی کیفیت کوظاہر کررہا ہے کہ جھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ بیاس کے لفظی معنی ہیں ، البتہ اس کی تشریح میں شراح نے بہت سے اقوال ذکر کئے ہیں۔

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس جملہ کی تشریح میں بارہ اقوال ذکر کئے جیں لیکن ان میں سے صرف دو سچے ہیں :

ایک قول یہ کہ "لقد حشیت علی نفسی " کے معنی یہ ہیں کہ اس ہے آپ رہ اس وقت کی کیفیت ہتارہ ہیں کہ اس میں کہ جمعے جان کا خوف ہونے لگا کہ ہتارہ ہیں کہ جمعے جان کا خوف ہونے لگا کہ جیسے جان نکلنے گئی ہے، اور یہی کیفیت پہلے حدیث میں "ملغ منی المجھد" ہے تجیر کی گئی ہے۔

ووسرا قول بیہ کر "لمق د محشیت علی نفسی "سے مرادیہ کہ جب مجھ پروحی نازل ہو گی تو مجھے اپنی جان کا بڑا ڈرلگا کہ اللہ ﷺ کی کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر آپڑی ہے اور میں کس طرح اس سے عہدہ بر آ ہوں گا۔ مہی

## عرب کی حالت اور بارا مانت

یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہاں بارامانت ہی مراد ہے، کیونکہ آپ اگر سرکار دوعالم کے دورکا تصور کریں تو رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں (جس میں اس وقت سرکار دوعالم کے) اس وقت صرف مکہ اور عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کفرا درشرک کی تاریکیوں میں ڈو بے ہوئے تھے۔اب اس حالت میں اگرا کی آ دمی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے سرچ بیز مہداری ہے کہ پوری دنیا کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کے معاملات کو تہیں بدلنا ہے۔لہذا جس ذات کے اوپر بیذ مہداری ڈالی جارہی ہے وہ اگر بیزنہ کے کہ "فقد محشیت علی نفسی" تو کیا کے؟

اس وبتت سر کارد و عالم ﷺ کے اوپر بو جھر کا کیا عالم ہوگا ، کتنا بڑا بو جھرڈ الاجار ہاہے ، تو مراد '' استقسد خشیت علمی نفسسی'' سے اس بو جھ کی طرف اشارہ ہے کہ مس طرح اس سے عہدہ برآ ہوں گا۔

پہلی گواہی

"فقالت له حديجة : كلا، والله ما ينحزيك الله أبداً": لين حضرت فد يجرض الدعنها

٣] . و التعشية السذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثنى عشر قولا : .... ثالتها الموت من شدة الرعب .... وسادسها العجز عن حمل أعياء النبوة، فتح الباري ، ج: ١ ، ص ٢٣.

## ن فرمایا: برگزنین ،الله کا آپ بیش آپ کوسی رسوانین فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ "کا آپ بیش کوسلی وینا

حضرت فدیجرضی الله عنها کے مندرجہ بالا جواب سے میری اس بات کی تا تید ہوتی ہے کہ "لسقسه خشیت علی نفسی" سے مقصوداس مشقت کا بیان نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی عظمت اوراحساس کا بیان مقصود ہے۔ اس لئے حضرت فدیج نے تیلی دیتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ" آپ گھاڑندہ رہیں سے بلکہ تسلی یوں دی کہ اللہ کا تسلی آپ کو جوذمہ داری کا بوجی محسوس ہورہا ہے کہ اتن بروی ذمہ داری میں کسے اٹھاؤں گا، اور جب اٹھا نہ سکوں گا تو اللہ بھے کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ تو حضرت فدیج شنے فرمایا کہ اللہ بھا آپ کو رسوانہیں فرمایک فرمایا کہ اللہ جھا آپ کو رسوانہیں فرمائیں فرمائیں میں سرخروبھی ہوں گے۔ اور کی شاور آپ اس ذمہ داری میں سرخروبھی ہوں گے۔

حضرت خديجة الكبري كأمقام

اس سے آپ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کا مقام و کیھئے کہ ایک ایسے موقع پر جب نبی لرزر ہاہے ایسے الفاظ حضرت خدیجہ ٹی زبان مبارک پر جاری ہوتے ہیں کہ جن گا ایک ایک لفظ جچا تلاہے اور ایسا لگتاہے کہ جسے شایدان پر بھی اللہ ﷺ کی طرف سے الہام ہواہے کہ بیدالفاظ کہیں ، لینی جب نبی لرزر ہاہے اس وقت اللہ ﷺ نے ان کے اوپر ایسے الفاظ القاء فرمائے کہ جونی کے لئے تسلی کا باعث بنے۔

نبی کی شان تو یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ تھبرار ہے ہوں تو وہ دوسروں کو تسلی دے اور جب نبی کے اوپر پریشانی اور تھبرا ہث ہوتو اسے کون تسلی دے گا؟ تو اللہ ﷺ نے حضرت خدیج تو یہ مقام اور اعز از عطافر مایا کہ نبی کو تسلی دینے کے لئے ایسے الفاظ القاء فر مائے جو حضور اکرم ﷺ کے لئے ٹھنڈک اور تسلی کا باعث بنے ،اللہ ﷺ نے ان کو جو یہ مقام بخشا یہ کوئی معمولی بات نہیں ۔للہٰ افر مایا کہ''اللہ ﷺ آپ کو بھی رسوانہیں کریں گے۔'' ہوئی

اور پھراہے اس وعولی کومبر بن کیااور فر مایا کہ:

الله ﷺ کی طرف سے نصرت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں بعنی اللہ ﷺ کی طرف سے توفیق اور نصرت جن اسباب پر مرتب ہوتی ہے، وہ تمام اسباب یارسول اللہ آپ کے اندر جمع ہیں:

"انک لنصل الوحم" آپ بیشک صلدری فرماتے ہیں، رشته داروں کے حقوق کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ "و قد حدمل الکل": اور فتا جوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، "کل"اس شخص کو کہتے ہیں جواپتا کام

خودنه کرسکے۔

۵۵ شرح الکرمانی، ج: ۱ ،ص: ۳۵.

"ولىكسب المعدوم": اور قلاش لوگوں كے لئے مال كماتے ہيں، مفلس لوگوں كے لئے مال كماكر الن كوعطا فرماتے ہيں۔

"و تقوی المضیف": اورمهمان نوازی فرماتے ہیں\_

"وتعین علی نوالب الحق" : اوراوگول برآن والیمصیتول میںان کی مدد کرتے ہیں۔

# حضرت خدیجہؓ کے ارشاد میں تمام انواع الخیرجع ہیں

حافظ ابن جمرعسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں که دوسر بوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کی جتنی انواع ہوئکتی ہیں وہ ساری حضرت خدیجہ نے اس قول میں جمع فرمادیں ہیں۔ فرمایا که دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اولاً دوقسموں پر ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یاغیررشتہ داروں کے ساتھ ہوگا، لہذا بیرشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ''انک لعصل الموجم" میں شامل ہے۔

پھرغیررشتہ داروں میں حسن سلوک ایسے تحف کے ساتھ ہوگا کہ جوخو دفقیر ہے یا ایسے فرد کے ساتھ جوفقیر فلیں کہ میں میں میں میں میں موجود ہیں کہ میں موجود ہیں کہ "وقت کی اس میں موجود ہیں کہ "وقت کے سب المعدوم" میں فقیر کے ساتھ حسن سلوک موجود ہے۔ اور "وقت قدی المصنف و تعین علی قوائب المحق" میں سب کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ جوخود تاج وفقیز ہیں ہے۔

اورجس كے ساتھ حسن سلوك كيا جار ہا ہے اس كى بھى دونشميس ہيں: يا تو دہ خود مستطيع لين اپنا كام كرنے كى طاقت اس كے اندر ہے اور وہ مستقل بالا مربيل ہے۔ للذا ''و عصص مل الكل'' ميں وہ مستقل بالا مربيل ہيں الكل'' ميں وہ مستقل بالا مربيل شامل ہے۔ اور جوشن مستقل بالا مرب وہ باتی تمام الفاظ ميں شامل ہے۔

حضرت خدیجہ نے حسن سلوک کی تمام اقسام جو دوسروں کے ساتھ ہوسکتی تھیں وہ سب اس جملہ میں شامل فرمادیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیالفاظ انسانی نہیں بلکہ بیاللہ ﷺ کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کوالقاء فرمائے گئے ہیں۔ ایم

## حقوق العباد جالب رحمت الهي

یہاں سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ﷺ کی نفرت اور توجہ کے حاصل کرنے میں جتنا ان افعال کا اثر ہے کئی اور کا نہیں ، حالا نکہ حضرت خدیجہ ٹیا بھی فر ماسکتی تھیں کہ آپ ﷺ تو چالیس چالیس دن غارحراء میں عبادت کرکے آتے ہیں اور اسکیلے رات اور صحراء کی تنہا کیوں میں آپ اپنے رب سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں ، لہذا وہ

۲۳ شرح الکومانی ، ج: ۱ ، ص: ۳۵.

آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے اور اگریہ بہتیں تو پھر بھی کوئی غلط بات نہ ہوتی ، کیکن یہاں پر خاص طور سے ان اوصاف کوذکر کیا جن کا تعلق دوسروں سے لینی حقوق العباد سے ہے۔

اس کی وجہ رہے کہ آ دمی جتنی بھی عبادت کرے، نفلین پڑھے، شیح کرے ان کا نفع لازم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اوصاف اللہ ﷺ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا بڑا ہی موثر ذریعہ ہیں اور ان کا نفع خود کرنے والے پر ہے۔

البنة حضرت خدیج بنے جن اعمال کا ذکر کیاان سب چیزوں کا نقع متعدی ہے۔ یعنی دوسروں کے ساتھ ہے کہ انسان دوسرے تک نقع پہنچانے کی خاطر خود تنگی اور مشقت برداشت کرتا ہے، تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ میرے دوسرے بندوں کوفائدہ پہنچانے کے لئے قربانی دے بیمل مجھے اپنی ذات کی عبادت سے کہیں زیادہ پہند ہے۔

لہذا جب کوئی بندہ دوسرے بندوں کی مددادران کے ساتھ خیرخوابی کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، تو اللہ ﷺ کی تصرت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس لئے مصرت خدیجیٹنے یہاں پرتشم کھا کرکہا کہ اللہ ﷺ آپ کو بھی بھی رسوانہیں کرےگا۔

اوراللہ کی متم کھا نامعمولی بات نہیں ، اتن بردی متم کھا کرجودعوی کیا اس کی دلیل میں وہ اعمال پیش سے کے کہ جن کے بارے میں معمولی بات نہیں گئے۔ کہ جن کے بارے میں متم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ﷺ ایسے اوصاف کے حامل آ دمی کورسوانہیں کریں گے۔

ندکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ بید حضرت خدیج ہے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ نی کوسلی دینا کسی انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ نبی کوسلی دینے کے لئے اپنی طرف سے الفاظ گھڑ لے بلکہ یقینا اللہ ﷺ کی طرف سے حضرت خدیجہ پران کلمات کا القاء ہوا تھا کہ بیاکہوگ تو میرے نبی ﷺ کوسلی ہوجائے گی ،اس واسطے سے بیالفاظ بھی "ملھم من اللّه" معلوم ہوتے ہیں۔

ووسری بات یہ کہ ان الفاظ پر نبی کریم ﷺ کی طرف سے تقریر ثابت ہے، لیعنی کسی بھی مرسلے پر آن خضرت ﷺ نے ان کی اس بات پر نفی نہیں فر مائی کہتم نے اللہ کی تشم کھا کر یہ کلمات کیوں کے اوراس کی دلیل میں یہ بات کیوں پیش کی؟ بیددلیل صفحے ہے یا کمزور ہے یا پوری نہیں ہے، بلکہ حضورا قدس ﷺ نے اس پر تقریر فرمادی تو اس لئے یہ بات تو یقینی ہوگئی کہ بیرتمام افعال واعمال اللہ ﷺ کی نصرت کو دعوت دینے والے ہیں اور جالب رحمت ہیں ،اس سے پہتا گا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت' اللہ کے بندوں کی ضدمت' ہے۔ اور جالب رحمت ہیں ،اس می پہتا گا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت' اللہ کے بندوں کی ضدمت' ہے۔ اس کے مولا تارومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

ز تسبیح و سجاده و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست یہ حدیث ہمیں ایک بڑاسبق دے رہی ہے گرافسوں یہ ہے کہ ہم نے بیشعبہ چھوڑ دیا ہے البتہ پھے تھوڑا بہت اگر اہتمام ہے تو اللہ ﷺ کافضل ہے کہ عبادات کا اہتمام کر لیتے ہیں، کیکن جہاں تک مخلوق خدا کے ساتھ خیرخواہی، حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادا کیگی کا معاملہ ہے تو ہم لوگ بہت ہی پیچھے اور کچے ہیں، اس تتم کی احادیث ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں۔اللہ ﷺ اس پڑعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین۔

ایک اورروایت میں "والله مایخزیک الله ابداً" کی جگه "والله ما یحزنک الله ابداً" آیا جگه "والله ما یحزنک الله ابداً" آیا ہاور "حون سیم محزن "کے معنی بین ممکنین کرنا تو معنی بول کے کہاللہ ﷺ آپ کو کسی مم اور صدم میں مہیں ڈالیں گے بلک اللہ ﷺ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں آپ کی مدوفر مائیں گے۔

### "وتكسب المعدوم"

لفظی معنی اس کے میہوں گے کہ آپ اس شخص کی کمائی کا ذرایعہ بنتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اصل لفظ معدم ہوتا ہے اور معدم کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس مال نہ ہو،کیکن بعض اوقات معدوم مجھی کہد دیا جا تا ہے اس معنی میں کہ گویا وہ''محان فہم میکن "ہے یعنی کچھ ہے ہی نہیں ۔للبذا جب اس کے پاس پچھ نہیں تو وہ خود بھی پچھ نہیں اس لئے معدوم کومعدم کے معنی میں استعال کر دیا جا تا ہے۔

اور "قسکسب" کے معنی جہاں کمانے کے ہوتے ہیں وہاں اس کے معنی دوسرے کو کما کردیے کے بھی ہوتے ہیں لینی دوسرے کی کمائی کا ذرایعہ بننے کے بھی ہوتے ہیں تو" تعکسب" کے معنی ہوئے "قعطی" آپ دیتے ہیں، کس کو؟ لیعنی معددم کو کہ جس کے پاس کوئی مال نہیں، اور یہی معنی اس جملے کے زیادہ واضح ہیں۔ یہ

#### "وتعين على نوائب الحق"

لین اورلوگوں کی مددکرتے ہیں نوائب حق میں، نوائب، نائبہ کی جمع ہے اور کسی بھی مصیبت کو نائبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نکلا ہے "نماب ۔ بیسوب ۔ نوباً" سے، جس کے معنی باری باری کسی چیز کے آنے کے ہوتے ہیں تو نائبہ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو وقافو قاانسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔

### "نوائب الحق" ــــمراد

یہاں نوائب کے ساتھ مضاف الیہ بھی ذکر کیا گیا کہ نوائب الحق ،اس سے گویا احتر از مقصود ہے نوائب الشرسے ۔ لہذا نوائب الحق سے مرادوہ مصبتیں ہیں جوحق ہوں ،لہذا اب کون سی مصبتیں حق ہیں اور کون سی شرہیں اس کی تفصیل میں بھی شراح نے کلام کیا ہے۔

كل فيض البارى، ج: ١٠ص: ٣٤.

کین مجیح بات میہ کہ انسان کو جو حادثات اور تکالیف پیش آتی ہیں وہ بعض اوقات تو الی ہوتی ہیں کہ انسان کوئی فیک ہیں کہ انسان کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے مثلاً نماز کے لئے مبعد جارہا تھا پاؤں پیسل عمیا اور گر حمیا تو میدوہ مصیبت ہے جوانسان کوئی کے راستے میں پیش آئی ، ای طرح بعض اوقات کوئی مصیبت امر مباح کے دوران پیش آئی ہے۔

اوربعض اوقات کی کومعصیت کی دجہ سے مشکل پیش آتی ہے العیاذ باللہ مثلاً ایک شخص نشے کا عادی ہے، نشے کی دجہ سے پیسے خرچ کرنے کی دجہ سے افلاس کا شکار ہو گیا تو یہ جومصیبت اس پرآئی بیڈو ائب شریس واخل ہے۔اگراس صورت میں اس کی مدد کی جائے اور اسے پیسے دیئے جائیں تو یہ پھر دوبارہ ان پیپوں کومعصیت میں خرچ کرے گا، تو یہ نوائب شرہے۔

لبذانوائب الحق سے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ حضوراقد س الله الیں صورت میں مدوفر ماتے ہیں کہ اس مدد کے نتیج میں اس آدی کو ایسا فائدہ پنچے کہ جوحق ہو، لیکن کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور وہ اس سے تاجائز فائدہ اٹھائے اور اس مدد کو ناجائز کام میں خرچ کرے تو ایسے موقع پر حضوراقد س اللہ مقدد ہے۔ "وقعین علی نوائب المحق"کا یہی مطلب دمقصد ہے۔ گ

"فانطلقت به محدیجة حتی أنت به ورقة بن نوفل بن أسدبن عبدالعزی " یعنیاس كے بعد حضرت فد یجد ضی الله عنها نی كريم الله كو كرورة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی كے پاس پنجیس 
بعض دوسری روایات میں آتا ہے كه اس سے پہلے حضرت خد یجه رضی الله عنها تها خود حالات معلوم كرنے كے لئے كه (بيدواقعه پیش آیا ہے ) ایک نصرانی جو كه قر تقااور جس كا نام عداس تقااس كے پاس كئيس تواس نفرانی عداس نے واقعه من كرية خيال ظاہر كيا كه آپ پروتی نازل بوئی ہے اور جوصورت آپ الله كونظر آئى ہے وہ فرشتے كى صورت تقی -

اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضوراقد س کے کو لے کرورقہ بن نوفل کے پاس گئیں یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چپا کے بیٹے تھے۔اس معنی میں کہ حضرت خدیجہ کے دا دا کا نام اسد ہے،الہذا ان تک جاکر دونوں کا نسب مل جاتا ہے۔

ورقد بن نوفل الل مكديس سے تھے اور ان كے ساتھ ايك اور بزرگ جن كانا م زيد بن عمرو بن فيل تھا ان دونوں نے مكہ والوں كى بت برتى سے تھے اور ان كے ساتھ ايك اور بزرگ جن كانا م زيد بن عمرو بن فيل تھا انہوں دونوں نے مكہ والوں كى بت برتى سے تك آ كريہ چا ہا كہ جم كوئى دوسرا فد بب اختيار كرليا كوئك ان كى نے شام وغيره كاسفر بھى كيا ، اس طلب بى كے نتيجہ بيس ورقد بن نوفل نے تھر انى فد بب اختيار كرليا كوئك ان كى ملاقات ايك عيسائى دا بب سے بوئى كر جس نے ان كوعيسائى فد بب كى تعليم دى ، اور روايات سے معلوم ہوتا ہے ملاقات ايك عيسائى را بب سے بوئى كر جس نے ان كوعيسائى فد بب كى تعليم دى ، اور دوايات سے معلوم ہوتا ہے اللہ والعواب و العواجم للشيخ معمد زكريا الكائد هلوى الجزء الثانى ، ص: اور شرح الكرمائى ، ج: ا ، ص: اور

کدوہ عیسائی راہب اصل دین عیسوی پرتھا لینی ایک تو وہ عیسائی ہیں جوحضرت عیسی الظاملا کو مانتے ضرور ہیں لیکن بعد میں اپنے دین کے اندرتحریف کرلی کہ حضرت عیسی الظیملا کوخدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور بعض وہ ہیں کہ جو آخر وفت تک اصل تعلیمات پر برقر ارر ہے۔ بیصا حب! جن کی ملاقات ورقد بن نوفل سے ہوئی بیاصل دین عیسوی پر تھے لہٰذا انہی سے ورقہ بن نوفل نے دین عیسوی سیکھا تھا۔ جبکہ زید بن عمر و بن نفیل نے کوئی دوسرا خرج با محتیار نہیں کیا۔ وجو

اس کی تفصیل کتاب المناقب میں آئے گی، کیونکہ امام بخاریؒ نے وہاں مستقل باب قائم کیا ہے۔

آپ وہی نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار حراء میں پیش آنے والے واقعات بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میہ خیال ہوا کہ اہل مکہ تو کسی نبوت ورسالت کے قائل نہیں ، لہٰذااس واقعے کے سلسلے میں ان سے پچھ معلوم نہ ہو سکے گا بلکہ ایسے محض کے پاس جانا چاہئے کہ جو نبوت ورسالت کا قائل ہوتو چونکہ ورقہ میں ان سے پچھ معلوم نہ ہو سکے گا بلکہ ایسے محض کے پاس جانا چاہئے کہ جو نبوت ورسالت کا قائل ہوتو چونکہ ورقہ میں ان سے بی نوفل نصر انی ہونے کی وجہ سے وہ پچھلے پینج بروں لیمنی حضرت موسی النظیمی اور حضرت عند کیا ہے۔

عیسی النظیمی پرایمان لائے ہوئے تھے ، لہٰذااس وجہ سے حضرت خدیج آپ وہی اور کے کہور تے بی نوفل کے پاس میں النظیمی کے باس کے کہوں تا کہ حالات کی مزید محتی ان سے شاید ہوجائے۔

"و كان امرة الله تنصوفى الجاهلية": اوربدورقه بن نوفل جابليت كاندرنفرانى بو كئة عدد "و كان المحتب الكتاب العبراني": لين بدعبرانى تحريكها كرتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نصرانی ہونے کی وجہ سے عبرانی زبان سیکھ لی تھیں اور عبرانی زبان سیکھنے کے نتیج میں یہ کتب تورا ۃ وانجیل کے بھی عالم ہو گئے تھے، لہٰذاانجیل کھا کرتے تھے۔

## اعجاز قرآن

حدیث میں انجیل کے لکھنے کا ذکر کیا اس کی وجہ رہے کہ تورا ۃ وانجیل یا اور جو پچیلی کتابیں نازل ہو تیں بیں ان میں حفظ کرنے کا کوئی دستورنبیں تھا اور کوئی بڑا عالم بھی ان کتابوں کا حافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔

یے خصوصیت تو صرف نبی کریم ﷺ اور قرآن کریم کی ہے کہ اس کے حفظ کا اہتمام کیا گیا،للذا أمم سابقه اپنی کتابوں کی حفاظت حافظے کے بجائے کتابت سے کیا کرتے تھے۔للنزا ہر مخض اپنی انجیل لکھتااورا پنے پاس رکھتا تھااسی طرح ورقہ بن نوفل بھی انجیل لکھتے اورا بنے یاس رکھتے تھے۔

<sup>29</sup> عمدة القارى، ج: ١٠٥٠: ١٠٨.

بعض رواینوں میں عبرانی کے بجائے عربی کالفظ آیا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اصل کتاب تو عبرانی میں تھی ، لیکن بیر پھراس کا ترجمہ عربی میں کرتے تھے کو یا ان کے علم کا بیان مقصود ہے کہ بیرعالم تھے اورعبرانی سے عربی زبان میں ترجمہ کرلیا کرتے تھے۔لہذا دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پرضیح ہیں۔ 'ھ

# الجيل كي اصل زبان اور "بالعبر الية" كامطلب

المجيل كي اصل زبان كياتش؟

اس سلسلے میں زیادہ حضرات کا رجمان اس بات کی طرف ہے کہ انجیل کی زبان سریانی تھی اور ورقہ بن نوفل سریانی کاعبرانی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔لہذا ''فیکتب من الانجیل'' کا یہی مطلب ہوگا۔

جَبَه بعض حضرات کہتے ہیں" فید محتب من الانجیل بالعبر الیة "کامطلب یہ ہے کہ اصل انجیل تو سریانی میں تھی ،البتہ جولوگ عبرانی میں زیادہ واقف تھے انہوں نے عبرانی میں ترجمہ کرلیا تھا،للذا یہ ورقہ بن نوفل بھی عبرانی والی انجیل ککھااور پڑھا کرتے تھے۔

## عبرانی زبان کی ابتداء

سریانی اورعبرانی زبان میں فرق بے کے دسریانی زبان زیادہ قدیم ہے اور بیشام کے صوبے جوآج کل مستقل ملک ہے یعنی سوریا اس کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس علاقے کی زبان سریانی تخی جبکہ عبرانی زبان کا وجود بعد میں ہوا ہے۔

اس کاواقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم النظامی کی اصل زبان سریانی تھی ،لیکن جب حضرت ابراہیم النظامی نمرود سے فرار ہوکرروانہ ہوئے تو نمرود کے الل کارول نے حضرت ابراہیم النظامی کی تلاش شروع کی اور نمرود نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا آ دی جوسریانی بولٹا ہواہے پکڑلاؤ، کیونکہ حضرت ابراہیم النظامی سریانی زبان بولئے خوالوں کی پکڑشروع ہوئی۔

ادھر جب حضرت ابراہیم الظیلانے دریائے فرات عبور کیا تو اللہ بھلانے بطور مجرہ ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم الظیلائے دریائے فرات عبور کرتے ہی ان کی زبان سریانی ہے عبرانی ہوگئی لینی دوسری زبان ہوگئی اور وہیں سے بیزبان وجود میں آئی اور عبرانی اس لئے کہنے لگے کہ بیعبور سے نکلا ہے کہ بیزبان دریائے فرات عبور کرنے کے بعد حضرت ابراہیم الظیلائی زبان پرجاری ہوئی۔ چنا نچہ پھر دریائے فرات کے مضربی جانب میں جینے محمی لوگ آباد ہوئے وہ سب عبرانی زبان ہولئے والے تھے۔

اور بعض حضرات نے کہا کہ عمرانی عابر کی طرف منسوب ہے جو حضرت معقوب الطبیع کے ایک بیٹے کا

<sup>•</sup> ه الابواب والتراجم للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ، ج: ٢ ص: ١٩ كذا في فتح الباري، ج: ١٠ص: ٢٥.

نام تھا۔ لہذا بیز بان متاخر ہے۔ توراق اصل میں عبرانی میں ہے جبکہ انجیل کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے ہ کہ بیسر یانی زبان میں تھی، البتداس کے ترجی مختلف زبانوں میں ہوئے جن میں ایک عبرانی بھی ہے۔اھے

"و کان شیخا کبیراً قد عمی " لین ورقه بن نونل اس وقت برے بوڑھے تھے اور نا بینا ہو گئے تھے ، اور جو ماقبل میں لکھنے کا ذکر آیا ہے وہ نا بینا ہونے سے پہلے کا ہے اس لئے کوئی تعارض نہیں۔

"فقالت له محدیجة یا ابن عم" لینی جب حضرت ضدیجه" آپ الکو لے کرورقه بن نونل کے پاس پنچیں تو ان سے کہا اے میرے چازاد بھائی!امسمع من ابن الحمیک: لیمنی آپ اپنے بھتیجے سے واقعہ سنئے۔
حضور کی کو بھتیجا اس واسطے کہا کہ آپ کے والد عبداللہ اور ورقہ بن نوفل کا نسب تصی بن کلاب پر جا کہ اس جا کہ اس جا کہ اس کے اس سے بیں ،لہذاتصی کے نسب کی وجہ سے دونوں ایک طرح سے جا کرمل جا تا تھا لیمنی دونوں آیک طرح سے بھائی بن گئے اس لئے آپ کی کو ورقه بن نوفل کا ابن اُخ قرار دیا کہ اپنے بھتیج سے سنئے۔

"فقال له ورقة: يا ابن أخى ماذا ترى": توورقه بن نوفل نے حضورا قدى ﷺ سے يو چھاكه اے بھتيجتم نے كيا واقعدد يكھا ہے۔

## ناموس و جاسوس کی وضاحت

''صساحب المسس'' یعنی راز دارکونا موس کہاجا تا ہے اوربعض لوگوں نے بیٹفصیل کی ہے کہ جواج محصر از کاہمراز ہووہ ناموس ہے اوراگر شرکے معاملے میں ہے تو وہ جاسوس ہے۔

کیکن زیا دہ تر لوگوں کا کہنا ہیہ کہ بی تفریق خیج نہیں ہے بلکہ مطلق صاحب السرکونا موں بھی اور جاسوں بھی دونوں کہا جاتا ہے۔

یہاں صدیث میں ناموں سے مرادوہ فرشتہ ہے جودی کے کرآئے کیونکہ وہ صاحب السر ہوتا ہے کہ اللہ عظالے کی طرف سے وہ کی کے ساتھ کی طرف سے وہ کی ایک سر ہے جو وہ فرشتہ راز داری سے پیغیبر کے پاس پہنچاتا ہے اس واسطے سے ناموں سے مرادوی لانے والافرشتہ ہے۔ اھ

افی فیض الباری ، ج: ۱، ص: ۳۰.

۲۵ والتاموس صاحب السركما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء . وزعم إبن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير، والبياء والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. وقد سوى بينهما رؤية بن العجاج أحد فصحاء العرب. والمسراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام ، فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٢٦ ، و الابواب والتراجم للشيخ محمد زكريا الكائدهلوى ، ج: ٢ ص: ٢ ص : ١ ص : ٢٨.

## موسی القلیلا کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ

"اللی نزل الله علی موسی "لین بیونی فرشت آپ کے پاس آیا ہے جو حضرت موی النظامی پر اللہ علی موسی "لین بیونی فرشت آپ کے پاس آیا ہے وہی النظامی پر وہی النظامی بیان کی وہی النظامی بیان کی دی در النظامی بیان کی در النظامی بیان کی دی در النظامی بیان کی در النظامی بیا

اب سوال بیر ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل خو دنصرانی تھے، کیکن تشبیہ موی الظفافا کی دے رہے ہیں ، حالانکہ عیسی الظفافا کی مثال دینی جاہئے ،اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کی وجہ علامہ بیلی نے "السووحی الالف" میں جو 'سیرت ابن ہشام' کی شرح ہے یہ بیان فرمائی ہے کہ نظرت ہے یہ بیان فرمائی ہے کہ نصور ہے کہ نظرت کو تیفیر نہیں مانتے تھے، لکہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، للذاعیسی الفیلا پر وحی آنے کا تصور نہیں تھااس لئے انہوں نے حضرت موی الفیلا کی مثال دی۔

لیکن حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس توجیہ کورد کیا ہے اور (ماقبل میں جو ورقہ بن نوفل کے سلسلے میں جو بحث گذری وہی بیان کی ہے ) کہ ورقہ بن نوفل اگر چہ نصر انی تصلیکن اصل وین عیسوی الطیعادی ہے اور اس میں تحریف کے قائل نہیں تھے۔

البنته حافظ ابن حجرعسقلانی رحمه الله نے اس کی دوسری توجیه کی ہے کہ موی الظفظ کا اولاً ذکراس کئے فر مایا کہ موسی الظفظ کی رسالت متنق علیہ تھی لیتنی بہود اور نصار کی دونوں مانتے تھے اور عیسی الظفظ کی رسالت کو صرف عیسائی ہی مانتے تھے بہودی نہیں مانتے تھے۔

دوسری وجہ ری ہی ہے کہ حضرت موی الطفی کے پاس آنے والی وجی شریعت والی تھی لیعنی اس میں شریعت کے احکام کم متھے اور زیادہ تر کے احکام کم متھے اور زیادہ تر چیزوں میں تر رہ تن کے احکام کم متھے اور زیادہ تر چیزوں میں تورا ق بی کے احکام کو اختیار کیا گیا تھا۔

لبذااس وجه مصمول التفيية كامثال دى- عق

"بالیتنی فیها جدعا" یہاں"فیها" کی خمیر فی الایام کی طرف را جع ہے لینی "التی تدعو فیها المناص إلى الاسلام "مطلب بركه ورقد بن نوئل نے اپی طرف سے خواہش كا اظہار كيا ہے كه وه ايام جن ك اندرآ ب لوگوں كو اسلام كی طرف بلاكيں كے كاش كه يس ان دنوں يس جذع ہوں -

"**جذ**ع" كامطلب

"جلع" كمعنى جوان كے بين،اوراصل مين"جلع" بكرى كا بچه بعب چھ ماه كا مواسے كہتے بين،

<sup>&</sup>lt;u> ه. فتح الباري ، ج: ١ ، ص: ٢٦ ، و شرح الكرماني ، ج: ١ ، ص: ٣٩ ، و فيض الباري ، ج: ١ ، ص: ١٣٠ .</u>

لیکن لغت میں مضبوط، جوان اور توانا آ دمی کو ''ج<u>ل</u>ع'' کہد یا جاتا ہے، تو مطلب ہوگا کہ کاش میں آپ کے ایام دعوت میں جوان ہوں۔ جوان ہونے کا اس لئے کہا کہ اس جوانی کی قوت کو آپ کی مددونصرت میں استعمال کرسکوں۔

### "جذعاً" كااعراب

"جداعاً" السروايت مين منصوب ہے، جبکه بعض روايتوں مين مرفوع ہے اور قياس كا تقاضہ بھى يہ ہے كم مرفوع ہو گا، ليكن زيادہ تر كم موفوع ہو گا، ليكن زيادہ تر كم موفوع ہو گا، ليكن زيادہ تر روايتوں ميں "جدعاً" منصوب آيا ہے، لہذا لقدري عبارت السطرح ہو گئ كه "باليتني اكون فيها جدعاً" تو "جدعاً" كرجملہ ہوكر پھر ليت كى خبر ہوگى اور "اكون" اينے اسم وخبر سے ل كرجملہ ہوكر پھر ليت كى خبر ہے گا۔

"لیسنسی اکون حیا اذ بخوجک قومک": لین اے کاش! کدیس زندہ ہوں اس وقت کہ جب آپ کی قوم آپ کو ( مکرمدے ) تکالے گ

"فقال دسول الله ﷺ: أو منحوجى هم؟" تو آپ ﷺ نه چها! كياوه جهن كالنهواك بين؟ يعنى اس وفت يد كيفيت هم كالك عظيم ذمه دارى كا بوجه آربائ اورساته ميں يه بهى كه قوم لكالے گا تو آپ ﷺ فرمايا كه كياوه مجھے لكاليس گے؟

"قال: نعم لم یات رجل قط ہمثل ما جنت به الا عودی" لینی ورقہ نے کہا کہ ہاں کبھی کوئی شخص نہیں آیا اس جیسی چیز کے ساتھ جو آپ لے کر آئے ہیں (لیعنی وحی) گراس کی وشنی کی گئی۔ لیمن لوگوں نے اس کے ساتھ عداوت کا برتاؤ کیا۔

"**وان یہد رکنبی ہومک" بعنی**ا گر مجھے پالیا آپ کے دن نے ،مطلب بیر کہ وہ زمانہ جب لوگ آپ کوٹکلیفیں پہنچا ئیں گےاگر میں زندہ رہااوروہ زمانہ پالیا۔

"انصوك نصراً مؤزراً" توآپكاايي دركرون كاجوتوت والى بوگ

"أزرمؤزر" - "أزر" - تكلا باس كمعن توت ومدك بين جيس قرآن شريف يس آيا ب: "أُخُدُ دُ بِهَ أَزْرِى". "هُ

تویہاں معنی ہوں گے کہ میں آپ کی قوت کے ساتھ مدو کروں گا۔

"قم لم منشب ورقة أن توفى وفتوالوحى" لين حضرت عائشدضى الله عنها فرماتى بين كه پر ورقة آگنيس تشهر عنها فرماتى بين كه پر ورقه آگنيس تشهر علين اس واقع كے بعد ورقه زياده عرصه زنده نهيس رے اور وفات با گئے اور وحى كه هندا الله معرودة طه: ١١٠.

انقطاع کاسلسلیشروع ہوگیا یعنی اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ ﷺ پروحی نازل نہیں ہوئی۔

#### "لم ينشب"

"نشب مینشب" کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے لٹک جانا، مراد ہے کسی جگہ پر زیادہ تھم ہرتا، "لم پنشب ہمعنی لم ہمکٹ" ہے۔ لیتن پیورقہ زیادہ عرصے نہیں تھم سے یہاں تک کدان کی وفات ہوگئی۔ اشکال

سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کومعاذ اللہ کیا شک تھا کہ جو میں نے ویکھاوہ فرشتہ ہے کہ نبیں یا جو پچھ میں نے ساوہ وی اللی ہے یا نہیں؟ اگر بیشک تھا تو یہ مقام نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ نبی بناویا جا تا ہے اور نبوت اس کو حاصل ہوجاتی ہے تو اس کے بعد نبی کوفر شتے ، نبوت اور دحی میں شک نہیں رہتا، بلکہ اس کو یقین ہوجا تا ہے، اور جس چیز کے بارے میں شک رہے وہ وحی نہیں ہوتی ، کیونکہ وحی ہوتی ہی وہ ہے جس میں بقین طور پر نبی کو پہتہ چل جا تا ہے کہ بیروحی ہے اور اللہ ﷺ کی طرف سے آئی ہے۔

تواگریوں کہاجائے کہ شک تھااور شک کے ازالے کے لئے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے تو یہ بات بالکل ہی خلط اور تاممکن ہے ،اس لئے کہ نبی کا غیر نبی کے پاس جانا اور غیر نبی بھی وہ جو کہ دوسرے نہ جب کا ہواس کے پاس تقمدیت کے لئے جانا کہ یہ جومیرے پاس آیا ہے وحی تھی یانہیں ، یہ بات سیحے نہیں۔اورا گرشک نہیں تھا تو پھرورقہ بن نوفل کے پاس کیوں تشریف لے گئے؟ ان کے پاس جانے کا منشاء کیا تھا؟

#### جواباشكال

مندرجہ بالا اشکال میں محدثین نے خاصی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اور مختلف تنم کی توجیہات کی ہیں الیکن ان توجیہات کی ہیں الیکن ان توجیہات کی ہیں الیکن ہیں ان توجیہات میں ہو البتہ بھے جو بات رائح معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ و تعالی اعلم وہ یہ کہ آپ بھی کواس بات پر کہ جو بھی ہر تازل ہوا ہے، وتی ہے یا نہیں ؟ اس بیس کوئی شک نہیں تھا البتہ آپ بھی کو جوخوف اور فکر تھی وہ اس فرمہ داری کی تھی کہ اس فرمہ داری کو کس طرح بورا کیا جائے گا اور پھر اس سے پیدا ہونے والے مسائل سے کس طرح عہدہ برآ ہوا جائے گا۔

البية حضرت خدیجه رضی الله عنها کے بارے میں دولوں احمال ہیں:

ایک بیا حمّال بھی ہے کہ ان کو ابتداء میں پورایقین نہ ہو کہ آپ ﷺ نے جو پکھے دیکھا ہے وہ وحی ہے یا نہیں؟اورا گر حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کواس پرشک گذر ہے بھی تو بیکوئی خلاف عشل بات نہیں ہے، کیونکہ الی پر وحی نہیں آئی تھی ،لہذا ہوسکتا ہے کہ ان کے ول میں تر دد باقی ہو۔ دوسراییا حال بھی ممکن ہے کہ آپ وہ کے بیان کرنے کے بعدان کے دل میں کوئی تر دد باتی نہ رہا ہو جیسا کہ آپ وہ کہ کے دل میں ترود نہ تھا الیکن چونکہ بیا لیک غیر معمولی واقعہ ضرور تھا کہ جس کی ان کو کم از کم توقع نہیں تھی اور انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس غیر معمولی واقعہ کا ذکر ایسے لوگوں سے کرنا چا ہتا ہے جواس غیر معمولی واقعے سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں۔

اوراس سے منشاء کوئی شک اور تر دونیس تھا بلکہ منشاء یہ تھا کہ اس واقعہ کوان سے بیان کر کے آئندہ کے لاکھ کمل کے لئے ان سے کوئی مشورہ وغیرہ لے لیا جائے۔ تو آپ بھٹا ورقہ بن نوفل کے پاس خود تشریف نہیں لے گئے اور منہ یفر مایا کہ جمھے لے جاؤ ، میں وہاں جاکران سے بات کروں گا، بلکہ حضرت خدیج کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں لے جاؤں اور لے جائے ، کیونکہ آیا کہ میں لے جاؤں اور لے جائے والے مشاء و مقصد یہ تھا کہ اس غیر معمولی واقعہ کی اطلاع ان کوئی جائے ، کیونکہ قریش ملہ جو کہ بت پرست ہیں ان کواطلاع کرنے سے فی الحال تو پھھ صاصل نہیں کہ نہ تو وہ کوئی حجے مشورہ وی سے گے اور نہ وہ اس کی صحیح حقیقت کو بھھ سکتے ہیں ، لہذا الیے محض کے پاس جاتا چاہئے جو وی ورسالت کا محقد ہواس کو جاکر بتا کیں ، اور بیور قہ بن نوفل سے کہ ایک طرف تو یہ وی ورسالت کو مانے والے گئے چنہ چندا فراد میں سے جا کر بتا کیں ، اور بیور قہ بن نوفل سے کہ ایک طرف تو یہ وی ورسالت کو مانے والے گئے چنہ چندا فراد میں سے تھے اور دوسری طرف ان کے جو اس کے باس جانے سے العیاذ باللہ یہ منشاء نہیں تھا کہ نبی کوا پی نبوت یا وی میں کوئی شک و تر دد ہے۔

# كيا ورقد كومسلمان كها جائے گا؟

حفزات شراح نے یہاں پر بید مسئلہ چھیڑا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے صاف صاف کہ دیا تھا کہ آپ ﷺ پرجو پچھ آیا ہے وہ ناموس ہے اور وہی ہے گویا آپ ﷺ کی نبوت کا اقرار کرلیا تھا اور یہ بھی خیال ظاہر کیا تھا کہ آگر میں زندہ ہوا تو آپ کی قوت کے ایام میں ، میں میں زندہ ہوا تو آپ کی قوت کے ایام میں ، میں جوان رہوں تا کہ زیادہ موڑ انداز میں مدد کرسکوں! تو کیاان وجوہات کی بناء پرورقہ کومسلمان کہا جائے گا؟

لہذا ان مذکورہ وجوہات کی بناء پربعض حضرات نے ان کومسلمان قرار دیا اور پھرمسلمان قرار دینے کی وجہ سے ان کوسحا بہ میں بھی ثنار کیا،لہذا جن حضرات نے سحابہ کرامؓ کے حالات واساء پر کتابیں کھیں ہیں جیسے حافظ ابن مندہ اور حافظ ابن سکن ۔ان حضرات میں سے متعدد نے ان کوسحا بہ کرامؓ میں ثنار کیا ہے۔

البتہ محققین کا کہنا ہے ہے کہ قاعدہ کی روسے ان کے اوپر اسلام کا اطلاق مشکل ہے ، کیونکہ احکام اسلام کے البتہ محققین کا کہنا ہے ہے کہ قاعدہ کی روسے ان کے اوپر اسلام کے البتہ اس کے لئے "افو اد ہاللسان" کے اجراء کے لئے "افو اد ہاللسان" استسلام اور انقیا دہمی ضروری ہے ، تو ورقہ نے صرف ول سے آپ کی نبوت ورسالت کی تصدیق کی تھی ، لیکن

"اقسواد بسائسلسان" استسلام اورانقیا دجواسلام کی لا زمی شرط ہے وہ ابھی تک نبیس پائی گئی تھی ،لہذااس وجہ سے ان پراسلام کے احکام کا اطلاق قاعد ہے کی روسے نہیں ہوسکتا۔

لیکن بعض روایات ایسی آتی بین که جن سے ان کے مسلمان ہونے کا پیتالگتا ہے۔ مثلاً ایک روایت امام بیعتی رحمہ اللہ نے ولائل النبو قامیس ذکر کی ہے جس میں حضورا قدس ﷺ نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں فرما یا کہ '' میں نے ان پر جنت کے سندس کپڑے ویکھے ہیں ، یعنی حریر کے کپڑے جوان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔'' بیر دوایت اگر چدمرسل ہے لیکن اس کی تائید بعض دوسری روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔

چنانچەمند بزار میں ایک مرسل روایت ہاوراس کے اندرآپ کا ایہ بھی فرمانا نہ کورہے کہ آپ کے اور نے ورقہ کے بارے میں بیفر مایا کہ'' میں نے ان کے لئے دوجنتیں دیکھیں بینی جنت کے اندردو باغ ویکھے۔اور بیروایت اس طرح ہے کہ ورقہ بن نوفل کے ایک بھائی تھے ان کی سے لڑائی ہوگئی تو لڑائی کے دوران ان کے مخالف نے ورقہ کو برا بھلا کہا تو اس برآپ کے ان کے لئے دو جنتیں دیکھی ہیں۔

اس کےعلاوہ ایک روایت اور بھی آتی ہے جس کومتعدد محدثین مثلا امام ترندگ نے روایت کیا ہے، وہ یہ کمحضور اقدس کی نے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ بیس نے ورقہ بن نوفل پر سفید کپڑے دیکھے ہیں اگر وہ اہل جنت میں سے نہ ہوتے تو ان پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔

اس روایت کا مدارعتان بن عبدالرحل پر ہے جن کو پیلی رحمداللہ نے ضعیف کہا ہے ، لیکن محمد بن اسحاق رحمداللہ کی ایک روایت اس کی تا سکد کرتی ہے جس میں سے کہ آپ کے نے فرمایا: "دایست الفتسی و علیہ فیاب حویو ، لائه آمن ہی ، وصدقنی" ۔ هھ

البذاان تمام ندکورہ روایات کے مجموعے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لبذا بیر بھی بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے وفات سے پہلے اسلام کی شرائط تعمل کرلی مختص یا بیر کہ سکتے ہیں کہ کسی وفت افرار باللسان ہس کرلیا ہوگا اوراصل بات بیر ہے کہ افرار باللسان ، استسلام اور انتقیاد جو اسلام لانے کے لئے ضروری امور ہیں ، بیاس وقت ہیں جبکہ نی ﷺکودعوت کا تھم ہوگیا ہواور جب تک وقت کا تکم نہیں ہوا اور آپ ﷺ نے دعوت عام شروع نہیں فرمائی اس وقت تک صرف تعمد ایق بالقلب ہی کافی ہے ، تو عین ممکن ہے کہ یہی بات ہو۔ بہرصورت راج یہی ہے کہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ اللہ تعالی نے جنت کا معالمہ فرمایا۔ انھو واللہ ہے انہ وتعالی نے جنت کا معالمہ فرمایا۔ انھو واللہ ہے انہ وتعالی ہے جنت کا معالمہ فرمایا۔ انھو واللہ ہے انہ وتعالی ہے ۔

اس کے علاوہ بعض روایتوں میں بیہ بھی آتا ہے کہ حضرت بلال علیہ پرجس وقت ان کا آقاظم کرتا تھا،

ه عمدة القارى ج: ١ ص: ١٠٥٠

تپتی ہوئی ریت پرلٹا تا اور بیکہتا تھا کہ دین حق سے پھرجاؤ تو وہ جواب میں ''**أحد ، أحد '' کہتے تھے،** اس وقت ورقد بن نوفل نے حضرت بلال کواس حالت میں دیکھ کران کے آتا سے کہا کہ بیتم کیا کررہے ہو؟ گویا اس طرح سے حضرت بلال ﷺ کی تا ئیدونصرت کی کوشش کی ۔عھ

کٹین بیروایت سندا مضبوط نہیں اور دوسری طرف بظاہر صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت بلال ﷺ مپر جو تختی و آنر مائش کا واقعہ پیش آیا بیاس وقت آیا جب کہ آنخضرت ﷺ کی دعوت خاصی عام ہو چکی تھی اور دیگر روایات کی روشنی میں بیربات طے شد'ہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کا اس سے پہلے بی انقال ہو گیا تھا۔

٣ ـقال ابن شهاب: وأحبرنى ابو سلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصارى قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه: ((بينا أنا أمشى إذُ سمعت صوتا من السماء قرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاء نى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملونى، زملونى، فأنزل الله عزوجل في اليم المدر: (ملونى، فأنزل الله عزوجل في المدر: المدر قم فَانَذِلُ إلى قوله: ﴿وَالرُّجُزَ فَاهْجُرُ ﴾ (المدر: ١.٥) فحمى الوحى وتواتس) تابعه عبدالله بن يوسف وأبو صالح، و تابعه هلال بن رداد عن الزهرى ، وقال يونس و معمر: ((بوادره))[انظر: ٣٢٣٨، ٣٢٣، ٣٩٢١ ٩٥، ٣٩٢٩)

حدیث کی تشریح

26 فعج البارى ، ج: ١ ، ص: ٢٤.

اس ندکورہ حدیث سے پہلے کی حدیث فتر ہ وی پرختم ہوئی کہاس عظیم واقعہ کے بعدوجی منقطع ہوگئی اور

التر صدى مستدرك الحاكم من حديث عائشة : أن النبى القال : لا تسبوا ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان ،وروى التر صدى من حديث عثمان بن عبد الرحمن ،عى الزهرى ،عن عروة ،عن عائشة قالت: سئل رسول الله على عن ورقة : فقالت له خديجة : إنه كان صدقك ،ولكنه مات قبل أن تظهر ،فقال النبى الله رأيته في المنام و عليه لهاب بيض، ولو كان من أهل النبار لكان عليه لهاس غير ذلك . ثم قال : هذا حديث غريب ،و عثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوى ؟ وقال السهيلي : في اسناده ضعف لأنه يدور على عثمان هذا ، ولكن يقويه قوله عليه الصلوة السلام : رأيت الفتى يعنى : ورقة : و عليه لهاب حرير لأنه أول من آمن بي و صدقني . ذكر ه ابن اسحاق عن ابي ميسرة عمرو بن شرحييل ؛ وقال المرزباني : كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم ، وكان يدعى القس، وقال النبي الله : رأيته وعليه حدلة خضراء يرفيل في الجنة ،: كما ذكر ه العيني في العمدة ،الجزء الأول ،ص: ١٩ ا، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ا ٢ ، و المستدرك على الميني الميني

فترت کا زمانہ شروع ہوگیا ، للبذایہ ندکورہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس فترت کے زمانے کے سلسلے میں ابن شہاب زہری کے حوالے سے فتل فرمارہے ہیں۔

امام بخاری رحمدالله فدکوره روایت کوف ال این شهاب که کرنقل کرر ہے ہیں اس کوعلامہ کرمانی رحمہ الله نے تعلیق فرار ویا ہے۔ تعلیق روایت اس طرح بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ جس میں اول سند کو حذف کردیا جائے ، لہذا وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله نے اپنے سے لے کرامام زہریؓ تک کی سند درمیان میں سے حذف کردی ہیں اور براہ راست کہا کہ قال ابن شہاب النے لہذا یعلیق ہے۔ مھ

لیکن حافظ این حجرعسقلانی رحمه الله اور دوسرے محقق شراح حدیث کہتے ہیں کہ بیتحویل ہے تعلق نہیں ، ایک ہی سند میں دو واسطے ہوں اور محدث اس روایت کو بیان کرتے وقت دونوں واسطوں کو بیان کرے ،اس کتحویل کہتے ہیں ۔

# تحویل کی قشمیں

تحويل كى دونتمين موتى مين:

مہلی قتم یہ ہے کہ اول سندیس تحویل ہوتی ہے یعنی اول سندہی سے محدث کی سند کے دوواسطے ہوتے ہیں اور دونوں جا کرکسی ایک شخ پرمل جاتے ہیں۔ جس کو مدار الا سنا دیا مدار الحدیث کہا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں برعام طور سے حدثنا لکھا ہوتا ہے۔

دوسری قتم بیہ کہ اول سند سے تو واسط ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آ گے کسی راوی پر جانے کے بعد واسطہ جدا ہوجا تا ہے، لہٰذا حافظ ابن ججرؓ وغیرہ کا کہنا ہیہے کہ بیدروایت تحویل کی دوسری قتم ہے۔

لینی پہلے جوصدیث ماقبل پس گزری ہے اس کی روایت اس طرح تھی کہ "حداث نیا بعدی بن بکیر قبال انحبونا لیٹ عن عقیل عن ابن شہاب "اس کے بعدآ گے ابن شہاب نے روایت بیان کی کہ "عن عروة ابن ذبیر عن عائشة أم المؤمنین الخ".

اب دوسرى نذكوره روايت بيب كه "قبال ابن شهاب و احبونى ابوسلمة بن عبدالوحمان أن جبابسوبين عبدالله الأنصارى قال "الخ اول سندي زبرى تك ايك بى سند باسك بعدز برى تك ايك بى سند باسك بعدالوحمان سيد دو واسط بو كي ايك "عن عووة ابن الزبيو عن عائشة "اوردوسرا "أبوسلمة بن عبدالوحمان أن جابو" الن للذا يتويل كي دوسرى فتم ب-

اوراس بات کی دلیل میہ ہے کہ ابن شہاب نے آ گے جومقولہ ذکر کیااس میں "**و انعبو نی**" ہے،اگر میہ

<sup>🙆</sup> بشرح الكرماني ، ج: ١ ص: ٣١.

تعلی محض ہوتی تو داؤ کے کوئی معنی نہ ہوتے "قسال ابن شہساب و الحبر نبی ابو سلمة" تو ان دونوں کواگر طاکر پڑھیں تو مطلب برہوگا کہ "قسال ابن شہساب عن عروحة ابن الزبير عن عائشةً واحبرنی ابو سلمة بن عبدالرحمٰن أن جابر بن عبدالله "الغ.

لہذا بہاں پر ایسانہیں ہوا کہ امام بخاریؓ نے زہری سے پہلے کی سند حذف کردی ہوکہ جس کی بناء پراس کو تعلق کہ ان کے بعد امام کو تعلق کہا جائے ، بلکہ یہاں پر بھی زہری تک وہی سند ہے جو ماقبل کی روایت میں گزری ہے، اس کے بعد امام زہریؓ نے دوصدیثیں بیان کیں ایک روایت "عن عووة" سے اور دوسری روایت "و الحبر نبی ابو سلمة" الشخ سے، البذا بیتیل نہیں کہلائے گا بلکہ اس کو تحویل کہا جائے گا۔ اھ

"ابوسلمة بن عبدالوحمان": ابوسلمه بيد حفرت عبدالرحل بن عوف كے صاحبر ادے ہيں، مدينہ منورہ كے جوسات فقہاء مشہور ہيں ايك قول كے مطابق ابوسلمه كاشار بھى ان ميں ہوتا ہے۔ بيد فقيدا ورمحدث تقے۔

"أن جابو بن عبدالله الأنصارى قال وهو يحدث عن فترة الوحى" كه حضرت جابر الله في حديثه: بينا أنا أمشى " فرماياس وقت جب وه وقى كم مقطع بون كاوا تعسار بست كه: "فقال في حديثه: بينا أنا أمشى " لين مضرت جابر الله كم مطابق في كريم الله في الله في المناوفر مايا كه لين مضرت جابر الله كم مطابق في كريم الله في الله في الله من السماء فرفعت بصرى "كراچا مك من في الله من السماء فرفعت بصرى "كراچا مك من في آسان سه والله وازسي تومين في آنكما شاكى "-

"فاذا السملک الذی جاء نی بحراء جالس علی کرسی بین السماء و الأرض" تو دیکھا کہ وی فرشتہ جومیرے پاس حراء میں آیا تھا وہ آسان اور زمین کے درمیان ایک کری پر بیٹا ہے۔ "فر عبت منه فر جعت فقلت زملونی زملونی" تواس کود کھی کرجھ پر رعب طاری ہوگیا، پس میں لوٹ کر آیا تو میں نے کہا کہ جھے کو کیڑ ااوڑ ھاؤ، جھے کو کیڑ ااوڑ ھاؤ۔

بعض روایت بین جیسا که کتاب النفیر بین روایت آئی ہو ہاں پر "زملونی" کی جگه "دورونی" آیاہ،"دورونی" کے معنی بھی وی بین جو"زملونی" کے بین ۔ مل

فانزل الله عزوجل:

" يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ فَمُ فَانْدِرُ وَ رَبُّكَ فَكَبِّرُ وَ لِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَ الرُّجْزَ فَالْحَجُرُ".

اس پرالله ﷺ نے بیآ بیش نازل فرمائیں " یَما أَیُّهَا الْمُلَقِيرُ قُمْ فَالْلِوْ وَ رَبَّکَ فَكَبِّرُ وَ فِيَكَ فَكَبِّرُ وَ فِيكَ فَكَبِّرُ وَ فِيكَ فَكَبِّرُ وَ فِيكَ مَنْ مَنْ كَالَمُ فَالْلِيْ خَلَقَ " كَ بعددوسرى وحى بيشى ـ فِيكَ بَكَ فَطَهِرُ وَ الرُّجُوزُ فَاهْجُو" كُويا" إِقْرَأْ بِاللّهِ وَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ " كَ بعددوسرى وحى بيشى ـ

۵۹ فتح الباری ، ج: ۱ ، ص: ۲۸.

١٠ ١٠ صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، (١) باب: رقم: ٣٩٥٣ ، ص: ٢٠٠١.

"فحمی الوحی و توالو": یعنی اس کے بعد وی معمول کے مطابق شروع ہوگی اور پے در پے آئے گی۔

"حمی" کے لفظی معنی ہیں گرم ہونا، "حمی المحجو" بولتے ہیں کہ پھر گرم ہو گیا اور گرم ہونا یہ کنا یہ

ہوتا ہے کہ کسی چیز گا اپنے شاب کے ساتھ اپنے کام ہیں مشغول ہوجانے سے، جیسے کہتے ہیں کہ بازار گرم ہو گیا۔

یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام سرگرمیاں بحال ہو گئیں تو حمی یہاں پر اس معنی میں ہے، گویا یوں تر جمہ کرنے میں

کوئی مضا تھ نہیں ہوگا کہ وجی کا سلسلہ بحال ہوگیا۔

اکثرعرب اور ہماری اردوزبان میں بھی مصند اہونا یہ جمود اور خمول سے کنا یہ ہوتا ہے کہ سرگر میاں مصندی ہوگئیں تو فتر قائے معنی انقطاع کے ہیں اور انقطاع مصند اہونا اور حی گرم ہونا ہے تو ''حسمسی السوحسی و توالیو'' کے معنی ہوئے کہ دحی کا سلسلہ بحال ہوگیا اور دحی ہے در ہے آنے گئی۔

### فترة كازمانه

بیفتر ۃ وی کا زمانہ کتنے عرصہ رہا، اس سلیلے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیز مانہ ڈھائی سال تک رہااور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تین سال تک رہا۔ لیکن صحیح روایت بیہ ہے کہ بیز مانہ تین سال تک رہااور تین سال کے بعد پھر بیوا قعہ پیش آیااور اللہ ﷺ نے بیآیات نازل فرما کیں:

"يَمَا أَيُّهَمَا الْمُمَادِّئِرُ قُمْ فَانْذِرْ وَ رَبُّكَ فَكُبِّرْ وَ لِيَّالِكُ فَكُبِّرْ وَ لِيَّالِكُ فَكُبِّرْ وَ لِيَّالِكُ فَالْمُجُرْ". ال

# فتر ۃ کے بعدوحی کونسی تھی

بعض روایات پس بیآ تا ہے کوفتر ق کے بعد جو وقی تا زل بوئی و مسورة الشمی کی ابتدائی آ یات تھی، کین برروایت سے بنین ،فتر ق کے بعد بہلی وقی سورة المدثر کی ابتدائی آ یات بی کی صورت پس تا زل بوئی تھی ، اور سورة الشمی کی آ یات ایک اور معمولی کفتر ق جو دو یا تین وان کی تھی ، کے بعد تا زل بوئی تھیں جس کے بارے پس اللہ منا فیل : منا کان مدة الفترة ؟ اجیب : بانه وقع فی تاریخ احمد بن حنبل عن الشمیی : ان مدة فترة الوحی کانت شالات مسنین ، وبه جوم ابن اسحاق ، وحکی البیه فی ان مدة الروباء کانت سعة اشهر ، وعلی هذا فابعداء النبوة بالرؤیا وقع فی رمضان . ولیس فترة الوحی المقدرة بطلات سنین وقع فی شهر مولده ، وهو ربیع الأول ، وابتداء وحی البقظة وقع فی رمضان . ولیس فترة الوحی المقدرة بطلات سنین وقع فی شهر مولده ، وهو ربیع الأول ، وابتداء وحی البقظة وقع فی رمضان . ولیس فترة الوحی المقدرة بطلات سنین القول : ﴿ إِقْرَا ﴾ [العلق: ۱] و ﴿ يأيها المدثر ﴾ [المدثر: ۱] عدم مجیء جبویل القیل ، إلیه بل تأخر نزول وقع والون علیه فقط ، کذا ذکره العینی فی عمدة القاری ، ج: ۱ ، ص: ۲۰ ا ، و الابوا ب و المتراجم لله خاری المجزء العالی ، ون د ۲ و وقع الباری ، ج: ۱ ، ص: ۲۰ ا ، و الابوا ب و المتراجم لله خاری المجزء العالی ،

ابولہب کی بیوی نے طعنہ دیا تھا کہ تمہارے رب نے تنہیں چھوڑ دیا ہے تو اس پریہ آیات نازل ہو کی تھیں اور وہ فتر ق بہت معمولی سی تھی ، البنتہ بیفتر ق جواصطلاحی فتر ق کہلاتی ہے بیاتین سال تک تھی اور اس کے بعد جو آیات نازل ہوئیں وہ سور ق المدثر کی آیات تھیں۔ کل

"قابعه عبدالله بن يوسف و أبو صالع": اب يبال سام بخارى رحمه الله متابعات كاذكر فرماري الله متابعات كاذكر فرمار بي بين كه عبدالله بن يوسف اورا بوصالح بيه متابعت كرر بي بين يكي بن بكيرى مطلب بيه به كه حديث فدكوره جوما قبل مين گزرى امام بخاري فرماتے بين كه بير حديث صرف يكي بن بكير بى سے مروى نهيں به بلكه مين في بير دونوں اس حديث كوليث بن سعد سے ميدونوں اس حديث كوليث بن سعد سے دوايت كرر بے تھے۔

"ولا ابعه هلال بن دداد عن المؤهوى" پہلے "قابعه" كن"ه" ممير مفعول كامرجع يجي بن بكيرين اوردوسرے "فسير مفعول كامرج عقيل بيں جوامام زبري كي شاگر دبيں، مطلب بيہ كاكي طرف اس حديث بيں بكي بن بكير كى متابعت اس حديث بيں بكيركى متابعت عبداللہ بن يوسف اورابوصالح نے كى ہاوردوسرى طرف عقيل كى متابعت بلال بن رداد نے بھى زبرى سے ، يعنى بيروايت بلال بن رداد نے بھى زبرى سے ، يعنى بيروايت بلال بن رداد نے بھى زبرى سے ، يعنى بيروايت بلال بن رداد نے بھى زبرى سے من ہے جس طرح عقيل نے ان سے نتھى ۔

"وقال يونس و معمو: "بوادره" اوريش اورممر في الماره" كالموري المحمر في المامز بري سي المامز بري سي كه المال المحمور ان سورة: فو اقرا باسم وبك إلعال الله تعالى: في المائزل، وقول من قال: إن أول ما نول: في المعدول المداركة وقول من قال: إن أول ما نول: في الهاب قانول الله تعالى: في المعدول على الله أول ما نول: ما نول بعد فسرة الوحى ، وأبعد من قال: إن أول ما نول الله تعالى: في بعد المعدول على الله أول ما نول بعد فسرة الوحى ، وأبعد من قال: إن أول ما نول الفاتحة ، بل هو شاذ، وجمع بعضهم بين القولين الأولين بان قال: يسمكن أن يقال: أول مانول من التنويل في تنبيه الله على صفة حلقه: فواقراكه وأول مانول من الأمر بالإلدار: في الله على منه حلته : فول مانول من الأمر بالإلدار: وجدنا في كتاب ابن عباس: أول ما نول من القرآن بمكة: فواقراكه و فوالسلكه و فواليها المعرمل و فوالمنديت و فوالكوثر و فوالتمائي و فوالاعلى و فوالمنديت و فوالكوثر و فوالتمائي و فوالاعلى و فوالمنديت و فوالكوثر و فوالتمائي و فوالمندي عن كرسورا كثيرة و نوزل بالمدينة ثمانية وعشرون سورة وسائرها بمكة وكذلك يروى عن ابن المؤيس وقال السخاوى: ذهبت عائشة ، رضى الله عنها ، والأكثرون إلى أن أول مانول: فواقرا باسم ربك و أوالفتى فم نول بالهدينة وانون: ا الما و فويا يها المدارك و فوالضحى في ثم نول باقى سورة وفالم بعلم و فوالضحى في ثم نول باله قوله: فويصوون إنون: ا المائل في عمدة القارى ، ج: ا، ص: ١٠٠ الهي سورة فواقراك بعد فويايها المدارك و فوايلها المدارك و فوايلها المدارك و خوايلها المدارك و خوايلها المدارك و خوايلها المدارك و فوالمناحي كه المائول المائول عمدة القارى ، ج: ا، ص: ١٠٠ ا

ما قبل صدیث میں گزراہے کہ جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو "بوجف قوادہ" بینی آپ ﷺ کا دل دھڑک رہا تھا، کین اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو "بوجف ہوادرہ" لینی آپ ﷺ تشریف لائے تو "بوجف ہوادرہ" لینی آپ کے بوادر حرکت کررہے تھے۔

"بوادر" ۔ "بادرہ" کی جمع ہے،اور"بوادر"اس رگ کو کہتے ہیں جو کندھے اور گرون کے درمیان مچھلی کی طرح ہوتی ہے کہ جب آ دمی کوزیادہ پریشانی یا خوف ہوتو بیدھسہ پھڑ کئے گئی ہے۔

گویا کہ امام زہری سے اس حدیث کوروایت کرنے والے شاگر دچار ہیں: ان میں سے عقبل اور ہلال بن رواد " بسر جف فواده" کے الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور پونس اور معمر" بسر جف ہوادرہ" کے الفاظ سے روایت کوفل کرتے ہیں۔

#### متابعت کے معنی

اگر کسی حدیث کا راوی دوسرے راوی کی بیان کردہ حدیث کوائی طرح روایت کرے تو اس کومتا بعت کہتے ہیں۔

## متابعات كىشمىيں

متابعت کی دونشمیں ہیں:

ایک متابعت کامله اوروومری متابعت تاقصه۔

اگر کوئی را دی کسی دوسرے را وی کی بیان کر دہ حدیث کو جوں کا توں اس کی پوری سند کے ساتھ روایت کر دی تو بیمتا بعت کا ملہ کہلاتی ہے۔

اوراگراول سند میں کوئی متابعت نہیں ہے، لیکن آخر سند میں جا کر کوئی متابعت پیدا ہوجائے تو اس کو متابعت ناقصہ کہتے ہیں۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے متابعت کا ملہ اور ناقصہ دونوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عبد اللہ بن بوسف اور ابوصالح نے بچی بن ابوصالح نے بچی بن کہ عبد اللہ بن بوسف اور ابوصالح نے بچی بن کہ برکے بعد پوری سندوہی بیان کی ہے جو بیجی بن بکیرنے بیان کی ہے، لہٰذا بیمتا بعت کا ملہ ہوئی۔

اور ہلال بن رداد نے عقبل کی جومتا بعت کی ہے وہ متا بعت ناقصہ ہے، کیونکہ اول سند ہلال بن رداد تک کس طرح پیچی وہ یہاں ندکور نہیں ،البتہ ہلال بن رداد تک حدیث پینچنے کا طریقہ اس طریقہ سے ضرور مختلف ہوگا جو کہ یہاں ندکور ہے،البندا متا بعت آخر سند میں ہوئی کہ ہلال بن رداد نے عقبل کی متا بعت کی اور پھرز ہرگا ہے آگے حدیث کی سندایک ہوگئی تو بیمتا بعت ناقصہ ہوئی۔

# متابعت في اللفظ اور في المعني

متابعت جاہے کامل ہو یا ناقص بعض اوقات فی اللفظ ہوتی ہے اور بعض اوقات فی المعنی ہوتی ہے۔ یہ یہاں عبداللہ بن یوسف، ابوصالح اور ہلال بن رواد کی جو متابعات ہیں وہ باللفظ تھی، اسی وجہ سے ان کو بطور متابع ذکر فرمایا۔

اور بونس ومعمری جومتابعات تقی وہ بالمعنی تقی ، کیونکہ انہوں نے "فوادہ" کے بجائے" بوادرہ" کالفظ استعمال کیا، للبندااس کو بعد میں ذکر کیا اور "وقدال بیونسس و معمر بوادرہ" فرمایا تویہ بتانے کے لئے کہ بونس اور معمر نے اس طرح کہا ہے اور انہوں نے اپنی روایت میں بوادرہ کالفظ استعمال کیا ہے۔ "للے

# شامد کی تعریف

ایک اور چیز ہوتی ہے جس کوشاہد کہتے ہیں، اور شاہداس روایت کو کہتے ہیں کہ جوکسی دوسری روایت کی موافقت کررہی ہوگر صحابی بدل جائے اگر چہ مفہوم وہی رہے ۔ تو اس کوکہیں گے کہ اس کے لئے بیشا ہدہے۔ اس میں الفاظ کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ معنی کا اتحاد ہی کا فی ہے۔

## شامدومتابع ميس فرق

شاہداور متالع میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ متالع میں صحافی وہی ہوتا ہے جوروایت میں موجود ہے اور جہاں روایت میں صحافی بدل جائے گاوہ شاہد کہلائے گااور جس روایت میں صحافی نہ بدلے وہ متالع کہلائے گی۔

#### (۳) باب:

۵ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبى عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس فى قوله تعالىٰ: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِعَمْجَلَ بِهِ ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة ، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله ﷺ يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كسما رأيت ابن عباس يحركهما ، فحرك شفتيه ـ فانزل الله عزوجل: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمُعَجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةُ وَقُرُ آنَهُ ﴾ قال: جمعه لك صدرك وتقرأه ﴿ وَفَازَا أَنَهُ وَالَّهُ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (القيامة: ٢١ ، ١٤)

٣ عمدة القارى ، ج: ١، ص: ١١٥.

لم إن علينا أن تقرأه ، فكان رسول الله هي بعد ذلك إذا أتاه جبريل إستمع، فإذا السطاق جبريل إستمع، فإذا السطاق جبريل قرأه النبي هي كسما كان قرأ, [أنظر ٢٩٢٨ ، ٢٩٢٨ ، ٢٩٣٩ ، ٢٩٣٩ ، ٣٩٢٥ ، ٣٣

حديث كالمفهوم

بیصدیث باب کی چوشی صدیث ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ بیصدیث حضرت عبد اللہ بن عباس اللہ کی روایت سے نقل کررہے ہیں کہ انہوں نے سورة القیامة کی آیت: "الا تُحَوِّک بِهِ لِسَامَکَ لِعَمْجَلَ بِهِ" کی تفیر فرمانی اور اس کا شان نزول بیان فرمایا۔

"قال: کان رسول الله ظلی معالی من التنزیل شدة" حضرت این عباس بی فرمات میں کہ رسول الله اللہ اللہ ہیں کہ رسول کر کم بھیزول وی کی وجہ سے شدت اور مشقت کا سامنا کیا کرتے تھے۔

"بعالج" كفظى معى موت ين داخل موناياكى چيز كالحل كرناتو "كان بعالج شدة " يعنى آب الششت الله المستقت برداشت فرمات سخ بوجة تنزيل يعنى زول وى كسبب سے -

"و کان مما بحرک شفتیه": یه شدت کی کیفیت بیان فرمانی کداس کے سبب سے آپ ﷺ اپنے ہونٹ مبارک ہلاتے رہنے تھے لیمی جس وقت جرائیل اللیمی وی (قرآن کی آیات) لے کرآتے اور آپ ﷺ کوستاتے تو آپ ﷺ اس خوف سے کہ میں بھول نہ جاؤں ، ساتھ ساتھ وہ الفاظ و ہراتے رہنے تھے۔

ما قبل میں گزرچکا ہے کہ نزول وتی کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ خود براہ راست بڑی شدیداور مشقت کا سبب ہوتی تھی ،اس کے علاوہ آپ ﷺ پریہ بوجھ بھی تھا کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں ،لہٰذااس وجہ ہے وہ کلمات جو حضرت جریل النکی پڑھ رہے ہوتے آپ ﷺ ساتھ ساتھ دہراتے جائے۔

### لفظ"مما"کی وضاحت

بعض لوگ كتے بيں كه "مسما"، "من" اور "ما" كامجور نبيں ہے بلكه "مما" مستقل لفظ ہے اور بيا "مما" ، "درما" كے معنى ميں ہے كه "كان درسما يعورك شفتيه" يعنى بھى بھى آپ الكا بكثرت اپنے مونث ميارك كوحركت ديا كرتے تھے۔

<sup>&</sup>quot;ل و في صبحيح مسلم ، كتباب الصلاة ، باب الاستماع للقراءة ، رقم : ٢٤٩ ، ٢٨٠ ، و منن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن هن رمسول الله ، بـاب ومن مسورة القيامة ، رقم : ٣٢٥٢ ، وسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب جامع ماجاء في القرآن ، رقم : ٣٢٢ ، ومستد أحمد ومن مستدلبي هاشم ، ياب بداية مستدعيد الله بن العباس ، رقم : ١٨١ ، ٢٣ ، ٢٣ .

لیکن اس تکلف کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ''کسان ''کی ضمیر لوٹ رہی ہے' 'معالج'' کی طرف ۔ اور بیا بات معلوم ہے کہ '' ما مصدریہ' ما بعد کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور ''مسن سببیسه ''ہے، تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ ''کان معالم جته المشدة ہسبب قسوریک شفتید' بعنی جو تنی ہوتی تھی وہ اس وجہ ہے تی کہ آپ شفتین کو حرکت دینے کی وجہ سے بید معالجہ شدة والا ہوتا تھا، لہذا اس میں کوئی المجھن نہیں ہے۔

"فقال ابن عباس: فأنها احركهما لك كما كان رسول الله الله المحركهما" حضرت عبدالله بن عباس الله دوايت نقل كرتے ہوئے فرماتے بيں كه لاؤ ميں تمہيں ہونؤں كو حركت كركے ديكھا تا ہوں جيها كمآپ اللہ ہونؤں كوحركت دياكرتے تھے۔

یہاں سوال بدیبدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کے بتار ہے ہیں؟ کہ آپ کے اس طرح ہونوں کو حرکت دیا کرتے تھے بیوا ہمی نہیں ہوئے تھے؟

اس کانتیج جواب بیہ ہے کہ آپ ﷺ نے کسی وقت اپنی اس کیفیت کوان سے بیان فر مایا تھا، چنانچ مسند ابی واؤ د طیالسی میں بیصراحة ندکور ہے کہ آپ ﷺ نے ان کوتح کیک شفتین کا انداز کرکے بتایا تھا،لہذا اس سے انہوں نے سیکھاتھا۔

"وقال سعید: أنا احو کهما کما دایت ابن عباس یحر کهما فحرک شفتیه" یعنی پھر سعید بن جبر جوابن عباس شعد بن الله است بونوں کواس سعید بن جبر جوابن عباس شعب سعید بن جبر جوابن عباس شعب سعید بن جبر الله بن عباس شعب نے ہمارے سامنے حرکت دی تھی ، تو انہوں نے محرکت دی تھی ، تو انہوں نے محمی ایئے ہونوں کوحرکت دی۔

اگریہ سلسلہ آ گے بڑھتار ہتا تو بیر حدیث مسلسل بخر کیک شفتین ہوجاتی ،لیکن آ گے نہ بڑھی اس واسطے کہ تشلسل سعید بن جبیر ﷺ پرختم ہو گیا۔

"فانزل الله عزوجل: لا تحرک به لسانک لتعجل به": لینی جب آپ ﷺ ہونوں کو حرکت دیتے رہے تھے اللہ علی جب آپ ﷺ ہونوں کو حرکت دیتے سے قو اللہ عظانے بید آیت نازل فرمائی کہ آپ اس قر آن کی قر اُت کے لئے جلدی کرنے کی خاطرا بنی زبان کوحرکت ندد بجئے۔

یہاں اس مقام پر چوں چرا کرنے کے شوقین حضرات بیسوال کریتے ہیں کہ قر آن میں تو تحریک لسان کا ذکر ہے جبکہ حدیث میں تحریک شفتین کا ذکر ہے، لہذا دونوں میں تعارض ہے۔

جواب میہ ہے کہ محاورہ میں ہوٹوں کو ہلا نا اور زبان کو ہلا نا لازم و ملزوم ہے کہ جب کوئی آ دی بولٹا ہے تو زبان بھی ہلتی ہے اور ہوئٹ بھی ملتے ہیں ،الہٰذااس میں کون می تعارض کی بات ہے۔ "ان علینا جمعه و قوآنه" علم بیآیاتھا که آپ جلدی کرنے کی خاطراپی زبان کو حرکت ندد یجئے، اس کئے کہ بیشک جاری ذمہ داری ہے اس کوجع کرنا اوراس کو پڑھنے کا طریقہ بٹلانا، لہٰذا آپ بیاد کرنے کی قکر میں ندر ہیں ، کیونکہ جارے فضل و کرم سے جو کچھ وجی نازل ہوگی وہ آپ کوخود بخو و یا د ہوجائے گی ، آپ صرف اس بات پر قوجہ ویں کہ یہ پڑھا کس طرح جارہا ہے اس کود کھے لیجئے۔

## قر آن پڑھنے کے لئے تبجوید وقراءت ضروری ہیں

اس سے بیہ پہتہ چلنا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ بھی ما تو راورمقصود ہے۔اس میں بینیں کہ جیسا مندا ٹھایا پڑھا،لہذا اس میں قراءت اور جیسا مندا ٹھایا پڑھا،لہذا اس میں قراءت اور تجوید بھی واخل ہے۔ تجوید بھی واخل ہے۔

جب تک آ دمی کی تجوید درست نه مو، حروف کی ادائیگی میں مخارج وصفات درست نه مول ، أس وقت تك اس فقر آن پڑھنانہيں آتا تو معنی كيا سمجھا؟ تك اس في قرآن كريم كو پڑھنے كا سمجے طريقه بى نہيں سيكھا، البذا جب قرآن پڑھنانہيں آتا تو معنی كيا سمجھا؟ كيونكه معنی مجھنااور تشرح كرنا بيا گلا درجہ ہے۔ فرمايا: "ان علينا جمعه و قو آنه" اس كے بعد فرمايا "ثم ان علينا جمعه و تو آنه" اس كے بعد فرمايا "ثم ان علينا بيانه" تو پہلے قرآن كى تلاوت سمج مونى چاہئے پھراس كى تشرح سمجھا، البذا آدمى پرضرورى ہے كدوه تجويد سيكھے۔

"قال: جمعه لک صدرک": حضرت این عباس ان جمعه و قوآنه" کی تشریح فرمائی کداس کے معنی بیں آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا۔

يهال دو شنخ بين:

ایک به او اسیند، این آپ کاسینداس کے جمع کرے گاتمہاراسیند، این آپ کاسینداس کوجع لین محفوظ کرلے گا۔

اوردومبرانسخہ "فال: جمعہ لک فی صدرک" کا۔اس کے معنی واضح میں کہ اللہ تعالی قرآن کو آپ ﷺ کے سینے میں جع فرمادیں گے۔

کینی دونوں ہاتوں کی ہماری ذ مدداری ہے کہ جب آ پ اس کو یا د کرلیں گےتو بیخو دبخو دیا دہوجائے گا اور جس طرح بیاتر اہے آ پ اس کو ہالکل اسی طرح پڑھیں گے۔

"فَاذَا قرأناه فالبع قرآنه .قال: فاستمع له وأنصت":

اس کے دومعنی بیان کئے گئے ہیں:

الك معنى تويبى ہے جوحضرت ابن عباس على منان فر مايا كه جب ہم قراءت كررہے ہوں تو آپ كو

یاد کرنے کی فکر میں بار بارد ہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کوسنئے اور خاموش رہیں فیعنی جو پیچے قراءت کی جارہی ہے اس کی انتاع سیجئے اچھی طرح سنیں اور خاموش رہیں۔

دوسرے معنی اس کے میر بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اس کی قراءت کریں تو آپ اس قراءت کی اتباع سیجئے لینی آئندہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں میہ نہ ہو کہ ضاد کو ذال یا زاپڑھ لیس بلکہ جس طرح پڑھایا گیا تھااسی طرح اتباع سیجئے گا۔

"لم ان علينا بيانه": لين برمار اور باسكايان كرنا

اس کے معروف معنی یہ جیں کہ ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے پڑھ دیا اور پھراس کو آپ کے دل میں محفوظ بھی کر دیا اب ہمارے اور یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کے مجملات کی توضیح کریں اور اس کے مہمات کو واضح کریں اور اس کے مجمات کو واضح کریں اور اس کے مجمات کو واضح کریں اور اس کے مجمعتی آپ کو ہمجھا کیں بینی اس کی محتی تفسیر آپ کے قلب میں القاء کریں۔ اکثر حضرات نے بہی معنی اختیار کئے ہیں کہ یہاں بیان سے قرآن کی تفسیر مراد ہے۔

" بہاں علینا أن تقرأہ" لیكن حضرت ابن عباس فضف فرمایا كه يبال "بيانه" سے مرادآپ الله كا پڑھنا ہے يعنى الله بيل فرماد ہے ہيں ہم نے اس كوا يك مرتبرآپ كو پڑھ كرسناديا اب ہمارى بيذ مددارى بھى ہے كہ آپ بھى اس كو يكے بعدد يكر ، بار بار پڑھتے رہيں گے تاكہ يہ پورى طرح رائخ ہوجائے ۔

اوراس تفییر سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسانہیں کہ حضرت جرئیل الفیان ایک مرتبہ قرآن پڑھ کرچھوڑ دیں گے بلکہ ہرسال آپ کے ساتھ دور کیا کریں گے ،تو یہ دور کرنا اور حضرت جرئیل الفیلا اور حضوراقدی کا باربار پڑھنا یہ سب 'مہانہ''ہے۔

### آياتکا"سورة القيامة"ــــربط

یہاں اس مقام پربعض لوگوں نے یہ بحث شروع کی ہے کہ ان آیات کریمہ کا"مسور ق القیامة "کے ماقبا اور مابعد سے کیاتعلق ہے؟ کیونکہ"مسور ق القیامة "میں ان آیات سے، پہلے قیامت کا ذکر چل رہا تھا اور چران آیات کے بعد بھی قیامت کا ذکر ہے درمیان میں بیآیات آگئیں تو اس کا ربط کیا ہے؟ کہا جا تا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ربط کے مقامات میں سے مشکل ترین مقام ہے۔ واللہ اعلم

# ربط کی تلاش ضروری نہیں

ربط کے سلسلے میں ، میں یہ جھتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات میں ربط کی بہت زیادہ کوشش یہ خود ضروری نہیں ہے ، کیونکہ میہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں جیسا جیسا موقع ہوویہے ہی بات کہددی جاتی ہے ، لہذااس میں ربط تلاش کرنا ضروری نیس مثلا جبباب بینے کی تربیت کرتا ہے جیسا موقع ہوتا ہے و لی اس کوتعلیم دیتا ہے،
پانی پینے وقت کہا کہ بیٹا بیٹھ کر بینا۔ پھر دیکھا کہ دوسر ، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کہد دیا کہ باہر مت جانا،
لہذا بیٹھ کر بینا اور باہر مت جانا، اس میں پھے بھی ربط نہیں لیکن جیسا موقع ہوا و سابی تھم اور تعلیم و تربیت دی گئے۔
لہذا ربط کی بہت زیادہ فکر میں پڑنا ضروری نہیں، اگر چہ بہت سے بڑے بڑے علاء کرام نے اس کی بڑی کوشش کی
ہے، علامہ این بقاعی کی اس موضوع پرتفیر "مسلک الدور فی نظم الآیات و السود" کے نام سے ہو جو کیارہ جلدوں پر مشمل ہے۔

## قدرتي مناظر كاحسن

حضرت علامہ شبیراحمرع افی رحمہ اللہ ایک بہت خوبصورت بات فر مایا کرتے تھے کہ قدرتی مناظر کاحسن بی بہت خوبصورت بات فر مایا کرتے تھے کہ قدرتی مناظر کاحسن بی بہتر تیمی میں ہے، کہ یہاں اتنا او نچا پہاڑ کھڑا ہے، نیچے دریا بہدر ہا ہے اور او پرسے آبشار گرر ہاہے، ایک درخت او نچا کھڑا ہے اور ایک نیچا کھڑا ہے تو بظا ہر بے ترتیمی ہے۔ لہذا ہونا ایسا چاہئے تھا کہ ایک کیر کھینچ کر اس کے دائرے میں ایک ترتیب سے بناتے۔ بیرخیال کرنے والا احمق ہے اس واسطے کہ اس کاحسن بی اس کی بے ترتیمی میں ہے، اگر کوئی اس کو شئے میں لانے کی کوشش کرے گا تو ساراحسن ولطف پر باو ہوجائے گا۔

بعض اوقات کسی چیز کے اعد بے ترتیمی ہی اس سے حسن کا سبب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا بھی انداز ہے، اس میں ربط کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ لیکن بہر حال لوگوں نے کوشش کی ہے اور ان آیات کی بہت ساری توضیحات بیان کی ہیں سب بیان کرنا تکلفات پڑنی ہے، البتہ قریب ترین جوربط بیان کئے مجھے ہیں وہ دوہیں:

مِبلامط بیریان کیا گیا ہے کہ ان آیات کے ماقبل میں ذکر قیامت کا تھا کہ قیامت آئے گی اورلوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اہل عرب اس کو ہڑ امشکل سجھتے تھے۔

"الْمُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَكُنُ تُجْمَعَ عِطَامَهُ"

کیا وہ بیگمان کرتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے۔

لىنى الله ولله كى قدرت برشك وشبكا اظهار كرر ب مصدالعياذ بالله .
" تَهْلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَالَةً" في

تو اہل عرب بعث ونشور کو ہوامشکل کا م بھتے تھے اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت آ گے گ تو چا نرسورج اور ستارے جو استنے روشن ہیں ہے سب بے نور ہوجا کیں گے،ان کا نورسلب ہوجائے گا۔ بیہ

هل الآيتان للقيامة:٣٠٣.

بات بھی ان کوتعجب میں ڈالتی تھی اور وہ تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ ﷺ اس بات پر کس طرح قادر ہوجا ئیں گے؟ العیاذ باللہ۔

لبذا ان ندکورہ آیات میں بتایا گیا کہ ہم تو اس سے زیادہ مشکل کام پر قادر ہیں کہ ایک محض اُمی ہے،
جس نے ساری عمر پجھ لکھتا پڑھنا نہیں سیکھا، اس پر ایسا فصیح و بلیغ کلام نازل ہور ہا ہے، اور پھرا سے اس کلام کویا د
کرنے کی بھی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس فصیح و بلیغ کلام کوخود بخو دانہیں یا دکرنا یہ بھی ہماری و مدداری ہے، لبذا جو
و است اس بات پر قادر ہے کہ ایک اُمی کی زبان پر ایسا فصیح و بلیغ کلام جاری کرے اور وہ جے بغیر محنت ومشقت
کے یاد بھی کر لے تو وہ ذات میس وقمر کے نور کوسلب کرنے پر اور لوگوں کی بوسیدہ ہٹریوں کو دوبارہ جمع کرنے پر
بطریق اولی قادر ہوگی۔

درمراد بوابعض حضرات نے بیربیان کیا ہے کہ ان آیات کے بعد آر ہاہے" کالا ہسل ٹھرون کا المحقوق المحاج ہوں الکھاجلة "(الآید) اورماقبل کامضمون بھی اس سے مربوط ہے اصل حقیقت بیہ ہے کہ آخرت کی فکر انسان کوکرنی چاہئے ، لیکن انسان جلد ہازے کی وجہ سے دنیا کی فکر کرتا ہے اور دنیا کی محبت رکھتا ہے، لہٰذااس مناسبت کی بناء پریدؤ کر ہوا کہ" لائے تحوی بید فیسانک لعفی کے بعنی آپ جلدی کی فکر میں اس کو ہار ہار مدور اکس سے دبیا فیس سے دبیا کی سے دبیا کہ اس کو بار ہار مدور اکس سے دبیا فیس سے دبیا کی س

امام فخرالدین رازی رحمه الله فرماتے بین که ہوسکتا ہے کہ بیدواقع ''سورة القیامة'' میں پیش آیا ہو که ادھر سورت نازل ہور بی ہے اورادھر صفوراقد س بی پڑھرہے ہیں ، دھرارہے ہیں تو سمبید کی گئی کہ '' او تُحَوّی بعد لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ".

اب بدائ صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب تحریک شفتین ای سورہ قیامہ میں ہورہی ہوتو اس کو ''لاقحر ک بع لِسَانک لِتَعْجَلَ بِعِ" سے روکا گیا۔

"فاذا انطلق جبریل قراہ النبی کی کما کان قرآ" یعنی جب مفرت جرئیل النبی چلے جاتے تو نبی کریم کی ای طرح پڑھتے تے جیسا کہ جرئیل النبی نے پڑھا تھا لیمن اس کو یا وکرنے کے لئے آپ کوکوئی اضافی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ آپ کی کو وہ یا دہو چکا ہوتا تھا اور آپ کی اس طرح دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔

#### (۵) باب:

٢ ــ حدثناعبدان قبال: أحبرنا عبدالله قال: أخيرنا يونس، عن الزهرى قال:

وحدثنا بشربن محمد قال: اخبرنا عبدالله قال: اخبرنا يونس و معمر نحوه عن الزهرى قال: اخبرنا يونس و معمر نحوه عن الزهرى قال: اخبرنا عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ها اجودالناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة. [انظر: ٢ \* ١ ٩ \* ١ \* ٣٢٢٠، ٢ ٢ ٩ ٩ م ٢ ٢٢٠،

#### سندحديث

ندکوره مدیث باب کی پانچوی مدیث ب،اسکوامام بخاری رحماللد نے دوسندول سے بیان قر مایا ہے:

کیلی سند "حداثنا عبدان قال آخیونا عبدالله قال آخیونا یونس عن الزهوی" ہے۔

دوسری سند "قال حداثنا بشوین محمدقال آخیونا عبدالله قال: آخیونا یونس ومعمو
نحوه عن الزهوی" ہے۔

شحويل

معلوم ہوا کہ امام زہری رحمہ اللہ مدار حدیث ہیں اور فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں تین واسطے ہیں عبدان،عبداللہ اور یونس عبدان،عبداللہ اور یونس اور یونس عبدان،عبداللہ اور یونس اور یونس کے ساتھ معربھی شامل ہے اور دونوں طریق زہری پر جا کرمل گئے ہیں۔ اس کوتحویل کہتے ہیں اور بیتحویل کی اقسام میں سے پہلی تشم ہے۔

اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں بھی "ح وحدثنا " کہدر بھی" ح بالمد "پڑھ کراور بھی تحویل "حدثنا" کہدکر بھی پڑھ کے ا "حدثنا" کہدکر بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ مشہور ومعروف طریقہ پہلے والا ہے اور زیادہ بہتر بھی یہی ہے کہ "ح وبدقال حدثنا" پڑھا جائے۔

اور بیرحدیث عبداللہ بن عباس کے اوپر منتی ہورہی ہے لین امام زہری رحمداللہ نے بیر حدیث عبداللہ بن عباس کے د معرف ملے میں کہ " کان رمول اللہ کا اجود الناس "لینی رسول اللہ کا امام لوگوں میں سب سے زیادہ کی تھے۔

٢٢ وفي صبحيت مسلم ، كتباب الفضائل ، ياب كان النبي اجود الناس بالخير من الربح المرسلة ، رقم : ٣٢٩٨ ،
 وسسن البسبائي ، كتباب الصيام ، ياب الفضل والجود في شهر رمضان ، رقم : ٣٨ • ٢ ، ومستداحمد ، ومن مستدين هاشم ، ياب بداية مستدعيد الله بن العباس ، رقم : ٣٣٨ ، • ٣٢٥ ، • ٣٢٩ ، • ٣٣٥٨ .

## حدیث کی تشریح

"كان رمول الله ﷺ أجو دالناس".

#### سخاوت كامطلب

"حین بلقاہ جہویل ، و کان بلقاہ فی کل لیلة من رمضان فید ارسه القرآن" یعنی جب آپ بھی جہرائیل اللیلی سے ملاکرتے تے ،اور ملاکرتے تے رمضان کی ہررات میں تو آنخضرت بھی کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تے۔

"مدادسه"، "دادس - بدادس" سے مفاعلہ ہے،اس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں، یعنی مدارسہ کہتے ہیں آئیک مدارسہ کہتے ہیں آئیک سایا اور یہ جو تکرار ہوتا ہے یہ بھی مدارسہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو درس سایا اور پھر دوسرے کو درس سایا اور پھر دوسرا آدمی اور پھر دوسرا آدمی ہے کہ ایک کو سنایا اور پھر دوسرا آدمی ہے کہ دوسرا آدمی ہے کہ ایک کر سنا تا یہ مدارسہ کیا کرتے تھے۔ بڑھ کر سنا تا یہ مدارسہ کیا کرتے تھے۔

### قرآن كادوركتنا هوتاتها

اس مدیث میں بیدندکورہے کہ جرئیل الطبی ہرسال رمضان میں آ کرحضورا قدس بھیاہے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔

جمہور کا کہنا ہے ہے کہ بید در ہرسال اسٹے قرآن کا ہوتا تھا جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا۔
جبہور کا کہنا ہے ہے کہ بید در ہرسال اسٹے قرآن کا ہوتا تھا جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا۔
جوتا تھا وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا بینی جتنا نازل ہو چکا ہے اس کا بھی اور جوابھی نازل ہونا ہے اس کا بھی ، چونکہ قرآن بیت العزق ہے آسان و نیا پر اکٹھا نازل ہو چکا تھا اور پھر وہاں سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۲۳ سال کی مدت میں پورانازل ہوا، لہذا جر بیکل الطبیع ہے ساتھ رمضان میں جودور ہوتا تھا وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں وہ حصہ بھی ہوتا تھا جوابھی نازل بھی نہیں ہوا تھا۔

لیکن دوسرے حضرات نے اس کورد کیا ہے اور رد کرنے کی وجہ بھی بڑی معقول اور مضبوط ہے۔ وہ سے کہ اگر ایسا ہوتا تو آئخضرت والکے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے افک کے بارے میں بھی تر دونہ ہوتا ، کیونکہ سورۃ نورکی آیات وضاحت کر چکی ہوتیں ،اس لئے کہ پورا قرآن آپ کے علم میں آچکا تھا اس کے علاوہ جینے واقعات چیش آنے والے تھے جن کے بارے میں ہدایت نازل ہوئی وہ سب آپ کے علم میں آچکی ہوتیں ، حالا تکہ ایسا ہوائییں ،البذا یہ کہنا کہ پورے قرآن کا دور ہوتا تھا یہ بات قوی نہیں ہے۔

صحیح بات بدہے کہ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہواتھا صرف اٹنے ہی حصہ کا دورہوتا تھا، البتہ یہ بھی بعض روا پیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی قراءت برقرار رکھنی منظور ہوتی تھی ان سب قر اُلوں میں دورہوتا تھا اور جن قر اُلوں کومنسوخ کرنا ہوتا تھاوہ اس موقع پرمنسوخ کردی جاتی تھیں ۔

چنانچیسب سے آخری سال میں جودور ہوااس کو "الارج عد الا عیسوہ" کہتے ہیں۔اس"ار جعد العمیسوہ" کہتے ہیں۔اس"ار جعد العمیرہ" میں جنی قراءتیں باتی رہ گئی تھیں وہی پھرآئندہ کے لئے معیار قرار پائیں اور جواس میں شامل نہیں تھیں وہ منسوخ سمجی گئیں۔

"مدارسة" كىحكمتير

اس مدارسه بحرار یا دوری کی حکمتیں ہیں ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں:

ایک قرآن کا پخته کرنا به

وومراقراءتوں کے بارے میں توثیق کرنا یعنی کوئی قراءت جاری ہے اور کوئی ختم ہوگئ ہے۔
تیسرااس امت اور پوری انسانیت کوقر آن کریم کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کے لئے آگاہ
کرنا ہے کہ جو برکات جناب نبی کریم بھٹا قرآن کے دور سے حاصل کرتے تھے وہ برکات بیامت بھی حاصل
کرے، یعنی جب حضرت جبرئیل الفیلی اور نبی کریم بھٹا قرآن کا دور کرتے تو انوار و برکات کے نزول کا تصور
کیجئے کہ قرآن کا اپنا نور، سرکار دوعالم بھٹا کا اپنا نور، جبرئیل الفیلی نور، رمضان کا نوراور رمضان کی راتوں کا نور
اس طرح تو انوارات کا ایک میل رواں ہوتا ہوگا۔

#### وحی کا آغاز رمضان میں ہوا

یبال پرعلاء کرام نے بیاستنباط کیا ہے کہ نزول وقی کا آغاز رمضان میں ہوا تھا اور دلیل بیپیش کرتے ہیں کر رہنسان میں سال پورا ہوتا تھا اور دور ہرسال ہوتا تھا، تو معلوم ہوا کہ آغاز بھی رمضان میں ہوا ہے۔ چنانچہ ''انسا انزلنا فی لیلة القدر'' سے مراد بیت العزق سے آسان دنیا تک جونازل ہوا دہ''لیلة القدر'' میں ہوا۔

اور پہلی وی کا آغاز رمضان میں ہوااس کی تائیداس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا: "و مسا السؤلسا علی عبد نا یوم الفوقان یوم التقی الجمعان "(الآیه) یعنی ہم نے اپنے بندے پرنازل کیا۔

یہاں پر آسان پرنا زل کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بندے پرنا زل کرنے کا ذکر ہے، یعنی نبی کریم ﷺ پر اور نا زل کیا فرقان کے دن تو اس سے مراد بدر کا ون ہے اور بدر کا ون رمضان میں ہوا، لہذا معلوم ہوا کہ پہلی وحی مجھی رمضان میں نا زل ہوئی تھی۔ علا

#### (۲) باب:

کـــ حدثنا أبو اليمان، حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عبيدالله بن عبدالله بن عبة بن مسعود أن عبدالله بن عباس أخبره أن أبا مسفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارابالشام في المدة التي كان رسول الله الله الله الما أبا سفيان و كفار قريش، فأتوه وهو بإيلياء، فدعا هم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا عبد في مدخلك رمضان، لأن الله تعالى أنزل القرآن فيه إلى سماء الدنيا جملة من اللوح المحفوظ، ثم نزل بعد ذلك على حسب الأسباب عمدة القارى، ج: ص: ١٢٤

بهسلاا الرجل اللي يزعم أنه تبي؟ فيقبال أبو منفيان: قلت: أنا أقربهم نسياء قال : ، أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانه:

قل لهم : إنى سائل هذاعن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا لكذبت عليه.

شم كان أول ما سألنى عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت: بل ضعفاؤهم ، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، قال: فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟

قلت: لا ، قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ، ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو قاعل فيها — قال: و لم تمكنى كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة \_ قال: فهل قاتلتموه ، قلت: نعم ؟ قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت: الحرب بيننا و بننه سجال ينال منا وننال منه ، قال: ماذا يأمركم ؟ قلت: يقول: أعبدوا الله وحده و لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ، و يأمرنا بالصلاة و الصدق والعفاف و الصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه ؟

فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال أحدمنكم هذا القول? فذكرت أن لا ، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قبل قبله ، وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا ، قلت: رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس و يكذب على الله ، و سألتك: اشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاء هم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل ، و سألتك: أيزيدون أوينقصون ؟ فذكرت أن ضعفاء هم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل ، و سألتك: أيزيدون أوينقصون ؟ فذكرت أن ضعفاء هم اتبعوه ، و كذلك أمر الإيمان حتى يتم ، و سألتك: أيرتد أحد سخطة فذكرت أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ، و كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب ، وسألتك: همل يغدر؟ فذكرت أن لا ، و كذلك الرسل لا تغدر، و سألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة

الأوليان، ويأمركم بالصلاة و الصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدسي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاء ه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.

ثـم دعـا بكتاب رسول الله ﷺ الـذي بـعـث بـه دحية إلى عظيم بصرى قدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه :

بسم الأه الرحمٰن الرحيم من محمد عبدالله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من البع الهدى ، أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إلم الأريسيين ، و: ﴿ إِنَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَبُرَ مِنْ اللهِ مَنْ أَوْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال و فرغ من قراء ة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، و أخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام، وكان ابن الناطور صاحب إيلياء و هرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم،

فقال لهم حين سألوه: إنى رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، وأكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله في الملما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه فجداوه أنه مختتن و سأله عن العرب فقال: هم يختتنون ، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية و كان نظيره في العلم ، وسار هرقل إلى حمص قلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي في و أنه نبى، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمض ، ثم أمر بأبوابها فعلقت ثم اطلع فقال:

يامعشر الروم هل لكم في القلاح و الرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟

فسحناصسوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم على ، وقال: إنى قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت ، فسجدوا له و رضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل.

رواه صالح بـن كيسـان و يـونــس و مـعمر عن الزهري . [أنظر : ١٥١ ، ٢٦٨، 3^. [2001,2194,774 0,000,000,000,000,000,000,000]. ^5

بيمديث"باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ كي مِثْن اورآ فرى مديث بــــ ا مام بخاری رحمة الله علیه اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالله بن عباس عظی سے روایت کرتے ہیں۔

حصرت عبدالله بن عباس عص بلات بي كرآن والاوافعد مجص خود ابوسفيان بن حرب في بيان كياتها

## واقعه كيتمهيدويس منظر

بدوا قعد جو تقصیل سے یہاں پرآیا ہے ، اس کا پس منظریہ ہے کہ صلح حدیدیہ تک مسلمانوں اور کفار مکد کے درمیان تقریباً ہرسال جنگ کا سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ ہروفت جنگ کا اندیشہ دونوں فریقوں کورہتا تھا۔اس واسطے دونوں طرف جنگ کی تیاریاں رہتی تھیں الیکن جب صلح حدیبیہ پیش آئی اس کے بعد مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان ایک مدت تک مصالحت ہوگئ کہ ہم اس مدت تک جنگ نہیں کریں گے۔

حضور کالواس مدت تک جنگ کا کوئی اندیشہ نیس تھا،موقع کی مناسبت سے آپ کے نے اپنی دعوت کو پھیلانے کے لئے اس مدت کواستعال فر مایا۔

چنا نیداس موقع پرحضورا قدس اللگانے اسلام کی دعوت دینے کے لئے مختلف سلاطین کوخطوط لکھے اس ونت دو بردی طاقتین تھیں:

ایک روم کی طاقت جس کا بادشاه قیصر کهلاتا تھا: قیصراس کالقب تھا،اصل نام برقل تھا، بداہل کتاب

قيمركي وجيسميد: قيمر كمعنى حاكرناب،ان كرى برب بادشاه ك ولاحت كايدوا فعدوا تعاكد وہ اپنی ماں کے پہیٹ بی میں تھا، اب تک ولا دت نہیں ہوتھی کدوہ عورت انقال کر تنی تو اس کاشکم جا ک کر کے ٨٤ . و في مسحم مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي إلى هرقل يَدعوه إلى الإصلام ، رقم ٢٣٣٠ ، و مستسن العرصدي ، كتاب الإستشفان والآداب، هن رسول الله ، باب ماجاء كيف يكتب إلى أهل الشوك ، رقم : ا ٣٦٠٠ وتستين أبي داؤد ، كتباب الأدب ، كيف يكتب إلى الذمي ، وقم : ٢٣٤٠ ، ومستد احمد ،ومن مستديني هاشم ، باب بداية مستدعيد الله بن العياس ، رقم : ٢٢٥٢ اس لڑ کے کو نکالا گیا، وہ زندہ رہا اور بادشاہ بھی ہوا۔ چنا نچہ وہ اس پر فخر کرتا تھا کہ اس کی ولا دت نظام طبعی کی طرح نہیں ہوئی بلکہ شکم چاک کر کے نکالا گیا۔ اس سے اخذ کر کے اس وقت سے ان کے بادشا ہوں کا لقب قیصر ہونے لگا۔ <sup>14</sup>

وو**مری طرف کسری ایران تھا جسے فارس بھی کہاجا تا تھا، یہ آتش پرست بجوں تھے ان کے بادشاہوں کا** لقب کسری ہوتا تھا۔ کسری کی ہلا کت کا سبب حضور ﷺ کی بدعاتھی۔

حضور ﷺنے دونوں کوخط لکھے۔

اس صدیث میں بیدواقعہ بیان کیا گیاہے کہ ہرقل کے پاس جب خط پہنچاتواس نے کیا کیا ۔۔۔۔؟ اس خط کے پہنچنے سے پہلے بیدواقعہ پیش آیا تھا جواس صدیث کے آخر میں فدکور ہے۔۔۔۔۔

هرقل كاعلم نجوم

ہرقل خودعلم نجوم رکھتا تھا۔اس کے اپنے علم نجوم کی بنیاد پراس کے سامنے سے بات طاہر ہوئی تھی کہ کوئی ایسا شخص جوختنہ کا قائل ہوگاوہ اس کی سلطنت پر غالب آ جائے گا اور اس کی اپنی سلطنت ہوگی۔

اس کے بعداس نے معلوم کروایا کہ کون لوگ ہیں جوختند کے قائل ہیں۔ پتا چلا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں ، تواس کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہودی نوتنہ کرتے ہیں ، تواس کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہودی لوگ ہم پر غالب نہ آ جا کیں ، تواس کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے سارے ملک اور شہر میں اعلان کروادی کہ جہاں بھی کوئی یہودی ہواس کو قتل کردیا جائے۔ لہٰذا کوئی خطرہ باتی نہ رَہے گا۔

ابھی بیسلسلہ چل ہی رہاتھا کہ بھریٰ کا بادشاہ جو ہرقل کی طرف سے گورز بھی تھا، اس نے ایک آ دمی کو بھیجا، اس نے آ کر بیا اطلاع دمی کہ عرب میں ایک شخص محمد (ﷺ) نامی ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اپنے دین کی نشرواشاعت کررہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ بیہ بٹاؤ وہ ختنہ کرتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں عرب کے اندرختنہ کا عام رواج ہے۔ ہرقل نے کہا کہ گذا ہے بیہی وہ لوگ ہیں جن کی سلطنت بالآخر یہاں تک پہنچ جائے گی۔

ساتھ ہی اس نے روم کے اندر گورز (وہ بھی نجوم کا ماہر تھا) کے پاس خط نکھا کہتم اپنے علم نجوم کے ذریعے بھے بھی ہوئ ہے۔ اس کے بارے بیس تنہارا کیا خیال ہے؟ یہ خط دے کراس کوروانہ کردیا اور خود مص چلا گیا، ابھی ممص ہی بیس تھا کہ وہاں سے اس کا خط آ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ کی رائے بالکل تھی ہے، ایساہی ہونے والا ہے۔ اور اس نے ساتھ ہی ریابی بنادیا کہ نبی کریم بھی ظاہر ہوگئے ہیں اوروہ نبی

<sup>.</sup> این عمدة القاری ، ج: ۱ ، ص: ۱۳۱.

ہیں۔اسی دوران نبی کریم ﷺ کی طرف سے ہرقل کے پاس خط پہنچاجب بدایلیاء جاچکا تھا۔ ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، وہاں اس لئے چلا گیا تھا کہ بینذر مانی تھی کہ کسری کالشکر میرے ہاتھ سے شکست کھا جائے تو میں بیت المقدس میں جا کرعبادت کروں گا۔ بیدوہاں مقیم تھا کہ اسنے میں حضرت دحیہ کلبی ﷺ بھری کے جاکم کے پاس خط لے کر پہنچے اور پھر بھری کے جاکم نے وہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا، یہ پورے واقعہ کا پس منظر ہے۔

الوسفیان بن حرب بناتے میں کہ جب ہرقل کے پاس حضوراقدی کا خط پہنچاتواں نے کہا کہ یہاں عرب کوگ تجارت وغیرہ کے سلیلے میں آتے رہتے ہیں ،اگر عرب کا کوئی قافلہ نی الحال یہاں آیا ہوا ہوتواں کو میرے پاس ہیجاجائے تا کہ میں اس سے پچھ حالات دریافت کروں، قریش کے ایک قافلے کے ساتھ ابوسفیان بھی گئے ہوئے تھے۔ یہ ہرقل کے بحد تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ یہ ہرقل کے پاس پنچ جبکہ وہ لوگ یعنی ہرقل اوران کے ساتھی ''ایلیا'' میں تھے۔ابوسفیان اوران کے رفقاء شام کے اندرتا جر بھے۔ یہ داقعہ اس مدت کا ہے کہ جس میں حضور وہائے نے ابوسفیان کے ساتھ کی مدت مقرر فرمائی تھی۔ تھے۔ یہ داقعہ اس مدت کا ہے کہ جس میں حضور وہائے نے ابوسفیان کے ساتھ سالے کی مدت مقرر فرمائی تھی۔

"ماد" مدت سے نکلا ہے،" مداد" کے معنی دوفریقوں کے درمیانی مدت میں شفق ہونا، وہ دوفریق خواہ تجارت میں ہونا کی متنق ہوگئے تجارت میں ہونا کی مشلق ہوگئے ان سے لیا ہے بیا ادھار سامان خریدا ہے اور اس میں دونوں شفق ہوگئے اس بات پر کہ ہم سامان کی قیمت فلاں وقت پرادا کریں گے، یہ" مواد" ہوا۔ اور خواہ وہ دوبا دشاہوں یا حکومتوں کے سربراہ ہوں اور وہ آپس میں شفق ہوگئے ہوں کہ فلاں مدت تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گئے۔

یہاں دوسری صورت مراد ہے، یعنی مصالحت کہ جس مدت میں رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان اور کفارِ قریش سے مصالحت کی تھی۔

"همم" کی خمیررا جع ہورہی ہے، ہرقل اوراس کے رفقاء کی طرف۔

ایوسفیان اوراس کے رفقاء ہرقل کے پاس آئے کہ بیلوگ بیت المقدس ہیں مقیم تھے، اور جیسا کہ میں فیصلہ کے حرض کیا کہ اس نے کسری کے متعلق نذر مانی تھی کہ اگر کسری شکست کھا جائے تو ہیں بیت المقدس ہیں جاکر عبادت کروں گا، کسری نے تیصر کے ناک میں دم کررکھا تھا، اس کی ساری سلطنت پر قبضہ کرلیا تھا صرف قسطنطنیہ باقی رہ گیا تھا اور بیقسطنطنیہ میں محصورتھا، مدتوں کسری نے قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری رکھا تھا کہ روم کی حالت بہت نازک ہوگئ تھی، کسی بھی وقت قسطنطنیہ بر کسری کا قبضہ ہوسکتا تھا۔

اس دوران خود کسر کی کے ساتھ بیہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنے گورنز کومعز ول کرنے کی کوشش کی ،جس کومعز ول کرنا جاہ رہا تھا اس نے قیصر کے ساتھ ساز باز کر لی جس کے نتیجے میں قیصر کو فتح ہوگئی اور کسر کی کو وہاں ے محاصرہ اٹھا کر بھا گنا پڑا ، تو بعد میں اس پرشکرا دا کرنے کے لئے بیت المقدل گیا ہوا تھا۔

"فدعا هم فی مجلسه" برقل نے ابوسفیان اوراس کے دفقاء کواپنی مجلس میں بلایا، اس کے اردگر دروم کے بڑے بڑے سردار بیٹے ہوئے تھے اور ساتھ تر جمان کو بھی بلایا تا کہ ترجمانی کے ذریعدان کی بات معلوم ہوسکے، کیونکہ ذبان کا بھی مسئلہ تھا کہ ابوسفیان اوران کے دفقاء عربی بولتے تھے اور برقل کی زبان سریانی وغیرہ تھی۔

## ہرقل کی دا نائی

" فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟"

ان قریش کے لوگوں سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں پوچھا کہ نسب کے اعتبار سے کون اس کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے؟

ابوسفیان نے کہا: میں ہوں، یعنی میں نسب کے اعتبار سے قریب تر ہوں۔

اس واسطے کہ ابوسفیان کا نسب ابوسفیان صحر بن حرب بن امیہ بن عبد مثن ف ہے اور حضور اقدس کے کا نسب مجمد کے بن عبد مثناف ہے اور حضور اقدس کے کا نسب مجمد کے بن عبد مثناف میں جاکر دونوں مل جاتے ہیں۔ تواسی لئے ابوسفیان نے کہا کہ میں نسب کے اعتبار سے حضور کے زیادہ قریب ہوں۔

"فعقال ادنوہ منی" ہرقل نے کہا: ان کواوران کے اصحاب کومیرے قریب کے آؤ، قریب رکھو، اور ان کے ساتھیوں کوان کی پشت پر بٹھاؤ۔

پیچے الگ بھانے میں بینشاء تھا کہ اگر کسی وقت ان سے کسی بات کی تقعد این کرنی ہواور وہ لوگ اس کا افکار کرنا چاہیں تو افکار کرنے ہیں آسانی ہو، کیونکہ وہ آدمی جس کا افکار کیا جائے بالکل آنکھوں کے سامنے مواجبے میں ہوتو اس وقت اس کا افکار کرنے اور تکذیب کرنے میں کچھ شرم آتی ہے اور اگر پیچے بیٹھا ہوتو جھ بیٹی ہوتی ، اس لئے انہیں چیچے بیٹھے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں اس مخص لیمنی اس مخص لیمنی اس مخص لیمنی اس مخص لیمنی سوال کرنے والا ہوں ، اگر میہ مجھ سے کوئی جھوٹ ہولے تو تم ان کو جھٹلا نا اور بتادینا کہ ہاں میجھوٹ بول رہا ہے۔

"فوالمله لولا العياء من أن يألووا على كلابا لكلابت عليه" ابوسفيان كتب إلى كرالله ك فتم اگر جمهے اس بات سے شرم ند ہوتی كه جمھ سے جموٹ نقل كريں گے تو ميں ضرور جموٹ بولتا ، كيونكه اس وقت حضور الله ہمارے دشن تھے۔اس واسطے اگر چه دل ميں خواہش تو يہ كى كه كوئى بھى حضور الله كى اچھائى بيان كرنے كى ضرورت پيش ندآئے اور آپ كى برائى بيان كرنے ميں اگر جموٹ بھى بولنا پڑے تو بول دوں ،كيكن انديشہ بير تھا كداگر ميں جموٹ بولوں گا تو ميرے رفقاء جاكر جمھے بدنام كريں گے كدد يكھواس نے جموث بولا ہے ،اس واسطے

میں جموث بو لنے سے بازر ہا۔

## حبوث ادیانِ باطلہ میں بھی تنگین عیب ہے

معلوم ہوا کہ جموث الی چیز ہے کہ کا فربھی بولتے ہوئے شرما تا ہے اور اس بات کو پہندئیں کرتا تھا کہ اس کے بارے میں بیکھا جائے کہ اس نے جموث بولا ہے۔

بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ مسلمان تو گناہ سجھتا ہے، گمر کا فرگناہ نہیں سجھتا، لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس طرح مسلمان اس کو گناہ سجھتا ہے اس طرح کا فربھی اس کو گناہ سجھتا ہے، اس سے پر بییز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب کا فر پر مبیز کرسکتا ہے تو مسلمان کوبطریق اولی پر بییز کرنا جا ہے۔

## مكالمهُ ابوسفيان و هرقل

"ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟"

پھر قیصر نے جو پہلی بات مجھ سے پوچھی وہ بیتھی کہ حضوراقدی ﷺ کا نسب تمہارے درمیان کیا۔ ہے کہ وہ العظم خاندان سے ہے الیسے ہی معمولی خاندان کے فروین ؟

"قسلت: هو فینا دو نسب" میں نے کہا کہ جارے درمیان نسب والے ہیں۔ لینی ان کا نسب عالی ہے اور سارے مرب میں اپنی وجاہت اور شرافت میں مشہور ہے۔

"قبال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟" برقل نے بوچھا: كياتهارے قبيل بين اس سے پہلے بھى كوئى ايباقض كزراہے جس نے بھى نبوت كا دعوىٰ كيا ہو؟

"قلت: لا" من في كما كربيس

" قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟" پر پوچها كركيانى كريم الله كان من آبائه من ملك ؟" پر پوچها كركيانى كريم الله كان من آبائه من ملك ؟" پولوچها كركيانى كريم الله كان من آبائه من ملك ؟"

"قلت لا" بن نے کہا کنہیں۔

"قال: فاشراف المناس بتبعونه أم صعفاؤهم ؟" كيركها كدكياان كے مانے والے لوگ بزے مالدار ہیں یا كمزودلوگ ہیں، لینی مال اور قبیلے کے اعتبار سے كمزور كہ جنہیں سردار نہیں مانا جاتا؟

"قلت: بل صعفاؤهم" میں نے کہا کہ ضعفاءلوگوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ یعنی ان کے پیچھے جولوگ چل رہے ہیں وہ ضعیف لوگ ہیں۔ سرداروں کی بہنست ضعفاء کی تعداد زیادہ ہے۔

"قال : ایندون ام ینقصون ؟" برقل نے پھر پوچھا کدان کی تعدادزیادہ بوری ہے یا کم بوری

ہے؟ معنی آ ب كے معين بر صرب ين ياكم مورب بين؟

"قلت : بل يزيدون": ين نے كها كدوه زياده بورے بيں \_

" قال: فهل برتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يد محل فيه ؟ " پير پوچها كهان كم مان والوں ين سے ناراض بوكرمر تد بوت كم مان والوں ين سے كوئى مسلمان بوكر والى لوث بھى آتا ہے يانبيں يعنى دين سے ناراض بوكر مرتد بوت بس بانبيں؟

"قلت: لا" من في جواب ويا كنيس -

### ابوسفیان کے جواب پراشکال

اس پراشکال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن نطل کا داقعہ پیش آچکا تھا کہ دہ مرتد ہو چکا تھا۔ بید داقعہ غز وہ حدیبیہ کے بعد کا ہے، تو ابوسفیان کوموقع تھادہ کہ سکتا تھا کہ ہاں مرتد ہوجاتے ہیں ، انہوں نے انکار کیسے کیا؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ یا تو عبداللہ بن خطل کا واقعہ الوسفیان کے علم میں نہیں تھا ، یا بات بیقی کہ سوال کرنے والے نے بوی ہوشیاری اور بڑی اصابت رائے سے سوال کے اندرا کیک قیدا تھائی کو'' وین سے ناراض ہوکراس دین کونا پند کرکے کوئی مرتد ہواہے؟''تواس نے کہانہیں۔

## عبداللدبن خطل كاواقعهُ ارتداد

عبداللہ بن خطل کا واقعہ بیتھا کہ اس نے جوار تد اوا عتیار کیا تھا وہ وین کونا پیند کر کے نہیں کیا، یہ نہیں کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہوگیا ہو، کہ بھتا ہویہ دین برحق نہیں ہے، بلکہ اس کے ارتد اوکا واقعہ انتاء اللہ تفصیل سے آگے آئے گا، ہوا یہ تھا کہ اس کو نبی کریم ﷺ نے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ لوگوں سے زکو ہ وصول کریں، تو وہاں نیت میں خرابی آگئی اور مال کولو شنے کی خواہش پیدا ہوگئی، اس کے ساتھ غلام تھا اس کو بھی قبل کر دیا اور پھر سوچا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستنہیں ہے اس لئے کہ مال لوٹ لیا ہے، اب اس کے سواا ورکوئی صورت نہیں تھی کہ مرتد ہو کر کا فروں کے ساتھ مل جائے ، تو وہ کم بخت وہاں جا کر ملتی ہوگیا۔ اور اس کے نتیج میں وہاں جا کر حضور اقد س تھی گئی شان میں جو یہ قصید ہے گئی خوارج کے اور دولونڈیاں رکھیں جو یہ قصید ہے گیا کرتی تھیں۔ جا کر حضور اقد س تھی گئی شان میں جو یہ قصید ہے کہنے شروع کے اور دولونڈیاں رکھیں جو یہ قصید ہے گیا کرتی تھیں۔ خوارج ہوگیا کہ دین سے ناراض ہوکر مرتد ہوا ہو۔ خوام ریز میاں کیا کہ دین سے ناراض ہوکر مرتد ہوا ہو۔

"قال: فهل كنتم تعهمونه مالكذب قبل أن يقول ما قال؟" برقل في يوجِها: كياتم ان ير جهوث كن تهمت لكات يعني كيانبوت كروى سي يهلي تم في الكذب كيا م يانبير؟

" قلت: ال" بين ن كها نبين ، هم في محص جعوث كي تبهت نبين لكائي -

"قال: فهل یغدر؟" پوچھا کہ بھی غداری بھی کرتے ہیں یعنی وعدہ خلافی یا خیانت بھی کرتے ہیں؟
"قلت لا، ونسعن منه فی مدة لا ندری ما هو فاعل فیها" میں نے کہا: نہیں، لینی اب تک
کوئی غدر نہیں کیا، کیونکہ اب ہم نے ان کے ساتھ ایک مصالحت کی مدت مقرر کی ہوئی ہے، پیتے نہیں اس میں وہ کیا
کریں سے؟

''قال: ولم تسمكنى كلمة ادخل فيها شياغير هذه الكلمة ''ابوسفيان كتيت بين اس پورے عرصے ميں سوائے اس كلمه كوئى اور لفظ ميں اس بيان ميں داخل نہيں كرسكا، دل تو چاہتا تھا كه ان ك خلاف كوئى بات كهدوں، مرسوائے اس جگہ كے اس كوموقعة نہيں ملاء يہاں بھى يينيں كہا كه غدارى كى ہے بلكہ يہ كہا كہ پية نہيں ،اب ہنارے ساتھ كہا كريں گے؟

### مكالمه ابوسفيان وہرقل سے ہميں درب عبرت

یہاں ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ بیلوگ نبی کریم ﷺ کے زبر دست دشمن ہیں ان کی جان وخون کے پیاسے ہیں ، کیکن ان سے متعلق جب کوئی بات بیان کررہے ہیں یا کوئی وصف بیان کررہے ہیں تو اس ہیں اس بات کا لحاظ رکھا کہ آپ ﷺ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے ، زیادہ سے زیادہ اگر کلمہ داخل کر سکے تو وہ یہ کہ اب ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے ، پیپنیس وہ کیا کریں گے ، بس اس سے آگے بجھنیں ۔

اور ہمارا حال بیہ ہوگیا ہے کہ اگر کوئی اپنا مخالف ہو جاہے ذاتی مخالفت ہویا نہ ہمی عداوت ہو، صرف دوسر فرقے کا آدمی ہو، چاہے کہ اگر کوئی اپنا مخالف ہو جاہے ذاتی مخالف ہو بات منسوب کرنے میں کوئی دوسر فرق کا آدمی ہو، چاہے ہر بلوی ، اہل حدیث یا شیعہ ہو۔ تو اس کی طرف بات منسوب کردیا، '' کرتا ہے'' احتیاط اور جھجک نہیں ، محض اپنے قیاس یا گمان سے ایسا سمجھنے گئے کہ: ایسا کرتا ہوگا۔ اور اس کو تعبیر کردیا، '' کرتا ہے'' اس میں اس بات کا اہتمام نہیں کہ تحقیق اور تثبت سے کا م لیا جائے کہ دافعی اس کی طرف جونسبت کررہا ہوں وہ تھجے ہے یا غلط ہے؟

ہمارایہ مزاج بنبا چلا جارہا ہے اور بیمزاج فرقہ واریت نے پیدا کیا ہے کہ جواپنا مخالف ہے اس کی طرف جو چا ہومنسوب کرو، بلکہ اس کو بھی دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کوزیر کرنے کے لئے اور لوگوں میں بدنا م کرنے کے لئے جوغلط بات چا ہوان کی طرف منسوب کرو، جس کے بارے میں پنہ ہے کہ وہ غلط ہے بعض اوقات وہ بھی منسوب کرنے میں کوئی جھیک محسوس نہیں کرتے ، اور بعض اوقات جان ہو جھ کر جھوٹ نہ پولیس تب بھی اتنی بات ضرور ہے کہ جوافوا ہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بغیر تحقیق و تثبت کے منسوب کرتے ہیں۔ یہ بہت ہوئی بات ہے۔ یہ نہ مجھا جائے کہ ایک فرقہ باطل پر ہے تو ہمارے لئے جائز ہوگیا کہ ان کی طرف غلط بی خطرناک بات ہے۔ یہ نہ مجھا جائے کہ ایک فرقہ باطل پر ہے تو ہمارے لئے جائز ہوگیا کہ ان کی طرف غلط

بات منسوب کریں یا بلا تحقیق باتیں منسوب کریں، جہاں اس فرقے ہے اس کے باطل عقائد اور باطل اعمال کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا ، وہاں بیسوال بھی ہوگا کہ تونے ان کے ساتھ کیوں زیادتی کی اور اپنی طرف سے کیوں خلط باتیں منسوب کیں؟ بڑے احتیاط کی بات ہے اور جم لوگ اس میں کثرت سے جتلا ہیں۔

خدا کے لئے اس طریقۂ کارکوچھوڑ دیں ، اپنا کوئی کتنا بھی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، لیکن اس کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے محقیق اور تکب کرو، اس کے بغیر بیاکام نہ کریں۔ ہمیں سبق لینے کی بات ہے کہ ابوسفیان نے باوجود دغمن ہونے کے کوئی غلط بات حضور ﷺ کی طرف منسوب نہیں گی۔

"قال: فهل قاتلعموه؟" آگے ہرقل نے ہوچھا کہ کیاتہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ "قسلت: نعم" میں نے کہا جی ہاں! ہدر، احد، احزاب سب غزوے ہو چکے تھے اس لئے کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں۔

"قال: فکیف کان قتالکم إیاه؟" اس نے سوال کیا کرتبہاری او انگیسی رہی لیعنی کیا انجام ہوا؟ "قلت: المحرب بیننا وبینه سجال بنال منا وننال منه" پس نے کہا کہ جنگ ان کے اور ہمارے درمیان ڈولوں کی طرح ہوتی رہی۔

#### "الحرب بيننا وبينه سجال"

اکثر شراح نے میکہاہے کہاس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کنویں کے اوپر ایک ڈول ہواور پانی کے طلب گار بہت سارے ہوں تو ڈول باری باری استعال ہوتا ہے، ایک آ دمی آیا اور اس نے پانی نکالا، دوسرا آیا اور اس نے بھی نکالا اس طرح باری باری پانی نکالا جاتا ہے اس طرح ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جنگیس ہوتی ہیں کہ بھی ہم غالب آتے ہیں بھی وہ غالب آتے ہیں۔

بعض حضرات نے اس کی تشریح ہے کہ اس سے مراد وہ ڈول ہیں جوری کے دونوں کناروں پر باندھے ہوتے ہیں ،ایک ڈول اندرگیا، دوسرا باہر آگیا۔اس میں بھی باری باری ڈول نکالا جاتا ہے،مقصودیہے کہ ڈول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم غالب ہوتے ہیں اور بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ غالب ہوجاتے ہیں ،بھی ہم ان سے فتح حاصل کر لیتے ہیں اور بھی وہ فتح حاصل کرتے ہیں۔

احدیمی وقتی طور پر شکست ہوئی تھی اورا پوسفیان غالب آ گئے تھے اس لئے ان کویہ کہنے کا موقع مل گیا۔ ورنہ مجموعی طور پر کہیں وہ غالب نہیں آئے ، نہ بدر میں ، نہاحز اب میں ۔ تو اس کواس نے اس طرح تعبیر کیا ہے اور یہ جملہ بڑھادیا۔

"قال: ماذا يامر كم ؟" كركباكه وتهييس كس چيز كاظم دية بير؟

"قلت: يقول: أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ،و يأمرنا بالصلاة و الصدق والعقاف و الصلة".

میرے نزدیک بھی'' جملۂ' ہے جوتر جمۃ الباب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ، کیونکہ مقصود وہی کی کیفیات کو بیان کرنا تھا تو یہاں اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو وہی نبی کریم ﷺ کی طرف آتی ہے اُس میں اقرار تو حید ، بت پرسی کوچھوڑنے کا اورصد ت وصلاح وغیرہ کا تھم ہوتا ہے۔

### اصلاح معاشره کی اہمیت

یہاں عبادات میں ہے ایک چیز ذکر کی لیعنی صلاۃ (نماز) کا تھم دیتے ہیں اور باقی دیگرا موراخلاق و معاشرت سے متعلق ہیں۔ لیعنی صدق، عفاف (پاکدامنی)، صلد رحی وغیرہ معلوم ہوا کہ حضورا قدس کے شاشروع ہی سے اسلام کی تعلیم ہی دیتے تھے، جس کو آج ہم نے ہی سے اسلام کی تعلیم ہی دیتے تھے، جس کو آج ہم نے وین سے فارج ہی کردیا ہے اور دین صرف نماز، روزہ کا نام رکھ دیا ہے اور معاشرت، معاملات واخلاق دین کی تعریف سے فارج ہی ہو گئے ہیں، جبکہ تعلیم ابوسفیان میں جو خلاصہ بیان کیا تھا اس میں عبادات میں سے صرف نماز کا ذکر کیا اور اخلاق و معاشرت میں سے اس چیز کوذکر کیا ہے کہ وہ صدق اخلاق اور صلد رحی کا تھم دیتے ہیں۔ اس سے ان احکام کی اجمیت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم کی تعلیمات میں ان احکام کی گئی تاکید کی جاتی ہیں۔

## ہرقل کی تصدیق

ا .....برقل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے یعنی ابوسفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے اس سے نسب کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ حضورا قدس ﷺ اعلیٰ نسب والے ہیں۔اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ عظالیٰ ہمیشہ پیغیبرعالی نسب جیمجے ہیں تا کہ ان کے نسب پرطعن نہ پڑے۔

۲ ..... میں نے تم سے پو ٹچھاتھا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے ذکر کیا کہنیں اگر پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ پہلے بھی دعویٰ نبوت کیا جاچکا ہے اس لئے وہ بھی کرر ہاہے ،کیکن تم نے بتا دیا کہ پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا ،الہٰذا یہ اختال بھی ختم ہوگیا۔

"""" بیل نے تم سے پوچھاتھا کہ ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزراہے ، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اگر ان کے آباؤا جداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ بیا ہے آباؤا جداد کی بادشاہت حاصل کرنے کے لئے دعویٰ کرر ہاہے اور آباء کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لئے (العیاذ باللہ) دعویٰ کرر ہاہے ، لیکن پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا تو بیا حمّال بھی ختم ہوگیا۔ اسس میں نے پوچھاتھ کہ لوگوں کے اشراف نے ان کی اتباع کی ہے یا ضعفاء نے کی ہے؟ تو تم نے بتایا کہ ضعفاء نے بیروی کی ہے؟ اور ضعفاء بی پیغیبروں کے اتباع ہوتے ہیں۔ یعنی سنت اللہ یہی چلی آرہی ہے کہ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی آ واز پر لبیک کہنے والوں میں بہ نبیت اشراف کے ضعفاء کی تعدا دزیا دہ ہوتی ہے۔ موتی ہے۔ مالدارلوگ کم ،غریب زیادہ آتے ہیں۔ سردار کم ،رعایا زیادہ آتے ہیں۔ یہ پخیبروں کی علامت ہے۔ محسب میں نے تم سے بوچھاتھا کہ ان کی اتباع کرنے والے زیاد ہوتے جارہے ہیں یا کم ہوتے جارہے ہیں ،تو تم نے کہا کہ ذیادہ ہوتے جارہے ہیں۔ اس طرح جب ایمان پھیلتا ہے تو ایمان لانے والوں کی جارہے ہیں۔ اس طرح جب ایمان پھیلتا ہے تو ایمان لانے والوں کی

تعداد برحتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ﷺ کا معاملہ پورا ہوجائے۔ ۲ ..... میں نے پوچھا کہ ان کے مانے والوں میں سے کوئی اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوا ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب ایمان پر قلب منشرح ہوجا تا ہے اور ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزیں ہوجاتی ہے تو انسان اس دین کوچھوڑ کر کمیں اور جانے کو بہت ہی ناگوار سجھتا ہے۔

ے ..... میں نے تم ہے پوچھا کہ تم نے پہلے بھی ان کوجھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے تم نے کہانہیں ، تو میں سمجھ گیا کہ وہ فحض ایسانہیں ہوسکتا کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے کوچھوڑ دے اور اللہ ﷺ پر جھوٹ با ندھے ، کہا گرساری عمر الی گزری ہے کہ بھی جھوٹ نہیں بولا ، جب لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ ﷺ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔اس لئے اگر وہ وعویٰ کرتا ہے کہ جھے اللہ ﷺ نے بھی بنایا ہے تو یہ وعویٰ جھوٹانہیں ہوگا ،اس واسطے کہ جھوٹ اس کی عادت ہی نہیں۔

۔۔۔۔۔میں نے پوچھاتھا کہ وہ بھی وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں توتم نے کہا کے نہیں ،اسی طرح پیٹیبر مجھی خلاف ورزی اور خیانت نہیں کرتے ہیں ۔

9 ..... میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم تم بھی ان سے لڑے بھی ہو؟ تم نے کہاں بھی وہ اور بھی ہم غالب آتے ہیں۔ بیٹ نے شک انبیاء کے ساتھ ابتداء ایبا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھی غالب ہوتے ہیں بھی مغلوب ۔ تا کہ ان کی اتباع کرنے والے کے صدق واخلاص کا امتحان ہوتارہے ، کیکن انبجام کا رغلبہ انبیں کو ہوتا ہے۔

أور

اجتناب کرنے کا تھم سے پوچھاتھا کہ وہ کیاتھم دیتے ہیں،تم نے کہاوہ اللہ ﷺ کی عبادت اور بتوں سے اجتناب کرنے کا تھم دیتے ہیں، جو ہاتیں تم نے بتائی ہیں اگروہ درست ہیں تو وہ میرے ان دوقد موں کی جگہوں کا بھی مالک ہوجائے گاجہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں لینی ان کی حکومت یہاں تک آجائے گا۔

کیاعلامات دلیلِ نبوت بن سکتی ہیں

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ہرقل نے آ گے جو جملہ ذکر کیا ہے اس سے بدیات واضح ہورہی ہے کہ

نہ کورہ بالا سوالات اور جوابات کے بنتیج میں ہرقل کو یقین ہو گیا تھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی دعوت بالکل کی ہے۔ حالا نکہ جتنی با تیں ابوسفیان نے بتائی ہیں وہ نبوت کی علامات تو ہوسکتی ہیں لیکن کی نبوت کی دلیل قطعی نہیں ہوسکتیں۔

کسی فض کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اچھے نسب کا حال ہے اور یہ معلوم ہو کہ اس کے آبادَ اجداد میں سے کسی فنص کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اچھے نسب کا اور نہ ہی وہ جھوٹا ہے، عام حالات میں جھوٹ بھی نہیں بولٹا ہے، اور ان کے مبعین میں ضعفاء زیادہ ہیں اور جوایک مرتبہ تمبع ہوجاتا ہے پھر مرتد نہیں ہوتا، اور اچھی اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہے، سچائی، عفاف اور صلہ رحی وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ سب باتیں کسی کی نبوت کی علامت ہو سکتی ہیں، لیکن ویل قطعی نہیں بن سکتیں، تو ان علامتوں سے اس نے حضور بھی کی نبوت پر براو راست علامت ہو سکتی ہیں، لیکن ویل قطعی نہیں بن سکتیں، تو ان علامتوں سے اس نے حضور بھی کی نبوت پر براو راست کیسے استدلال کر لیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ علامتیں ان پیشین گوئیوں کے ساتھ ملیں جوانجیل میں حضورا قدی بھاکے بارے ہیں موجود تھیں تو ان دونوں نے مل کر ہر قل کے دل میں بھین پیدا کرلیا، اگر چہ صرف علامتین دلیل تطعی خبیں ہوتیں، لیکن تو رات وانجیل میں پہلے بشارتیں آئی تھیں حضور بھی کی علامات بیان ہوئی تھیں ان سب باتوں کے پیش نظریہ علامات بیان ہوئی تھیں ان سب باتوں کے پیش نظریہ علامات بھی شامل ہیں جو انہیں پہلے ہے معلوم تھیں اور میرے علم میں یہ بات بھی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں ،ان کا زمانہ قریب آر ہا ہے لیکن میرا گمان مینیس تھا کہ وہ تم میں ہے ہوگا۔

اس لئے کہ اس وقت اہلُ عرب کی حالت بیتھی کہ دنیا کی برادری میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، سپر پاور قیصر وکسر کی تھے، ان کی سلطنت کا ڈٹکانج رہا تھا، ان کی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی تھی ، اس واسطے گمان بیتھا کہ نی مہیں کہیں سے تکلیں گے، پنہیں تھا کہ وہ عرب کے ایسے صحراء میں سے تکلیں گے جہاں تہذیب وتدن کا کوئی سا یہ نہیں پڑا تو کہتے ہیں مجھے یہا نداز دنہیں تھا کہ وہ آپ میں سے ہوں گے۔

# کیا ہرقل نے اسلام قبول کرلیا تھا

" فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، و لو كنت عنده لغسلت عن قدميه ".

اگرمیرے علم میں نے بات ہوتی ، مجھے یہ پہتا چل جائے کہ میں ان تک پہنے سکتا تو میں مشقت برداشت کر کے ان سے ملاقات کی کوشش کرتا۔ "مسجشم" کے معنی ہیں تکلیف برداشت کرتا، اوراگر میں ان کے پاس کنے جاتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا لیعنی اعتقاد کی بنیاد پر نبی کر یم الله ا

کے پاؤل دھوتا، اس کواپنے گئے سعادت ہجھتا۔لیکن لفظ میہ کہا کہ میں پہنچ سکتا تب بیکام کرتا، قوم سے چھٹکارا پاکر پہنچ جاتا تو میں ضروران کے پاؤل دھوتا۔اشارہ کردیا کہ میرے ٹینچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک وفعہ بھی یہ ظاہر کردیا کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں، نبی کریم بھٹا پر ایمان لایا ہوں تو جھے بیقوم زندہ نہیں چھوڑ ہے گی۔ بیان کی خام خیالی تھی، کیونکہ حضور بھٹانے فرمایا تھا کہ "امسلسم ہسسلسم" اسلام لاؤ گئے تو محفوظ رہو گے، اللہ بھٹلا حفاظت فرماتے ہیں۔ بہرحال اس کونظرہ تھا کہ میں مرجاؤں گا،لیکن قیصر (ہرقل) نے آپ بھٹا کے اس ارشاد پر نظر نہیں کی:

**''اسلم نسلم'' ۔** اسلام لاؤگےتوسلامت رہوگے۔ اگراسلام لے آتا تو دنیاوآخرت دونوں اس کی سلامت رہتیں ۔

"ثم دعا بكتاب.....فدفعه إلى هرقل".

#### "يوسف هذه الأمة"

پھراس نے حضورا قدس کا خطمنگوایا جوحضور کے دحیہ کلبی کے درید بھیجاتھا۔ دوصحانی ہوے خوبصورت مشہور ہیں: ایک حضرت دحیہ کلبی کا خطمنگوایا جوحضور کے حضرت جریرا بن عبداللد الب جسلسی کا ان کو مندوسرے حضرت جریرا بن عبداللد الب جسلسی کا ان کو مندہ الامة" کہا گیا ہے۔

دحیکلبی پہی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور ہیں ، یہاں تک کہتے ہیں کہ جب یہ کہیں نکلتے تھے تو عور تیں جھا تک کردیکھتی تھیں ، بعض اوقات بیا پنے چہرہ پر نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے تا کہ لوگ فتنے میں نہ ہڑیں۔
حضور پھنے نے ان کوا بلجی بنا کر بھر کی کے سردار کے پاس بھیجا تھا ، بھر کی شام کا شہرتھا ، کیکن مدینہ منورہ سے زیادہ قریب تھا بہ نسبت دمشق وغیرہ کے ۔ حضور پھنے جب شام تشریف لے گئے تو دونوں سفروں میں قیام بھر کی میں رہا تھا ، پہلے سفر میں بھیراء را جب سے ملاقات ہوئی اور ووسر سے سفر میں نسطور ار ا جب سے دھنرت وحیر کی میں میں بھر کی کے سردار کی طرف خط بھیجا تھا ، اس نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا ، کیونکہ وجہ کہی پہلے کہ در اور است ہرقل کے پاس بھیج دیا ، کیونکہ وجہ کہی پہلے کہ برقل سے ملاقات کے درج تھے ، پہلے دہ خط بھران جاتے بھر یہاں آئے ۔ اس واسطے پہلے وہ خط بھر کی کے حاکم کو دیا پھراس نے وہ خط ہرقل تک پہنچا دیا۔

" فقرأه فإذا فيه: يسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد عبدالله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم".

خط کے تثروع میں بسم الله لکھنا سنت ہے ہوں ہوں ہوں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوں میں بیکھاتھا کہ: "بسم الله الرحمان الرحمان الرحمان .

اس سے معلوم ہوا کہ خط کے ابتداء میں 'دہم اللہ' لکھنا سنت ہے، اور بیاس وقت سا قطنہیں ہوتی جب خط کی افرین اور بیاس وقت سا قطنہیں ہوتی جب خط کی افرین فاسق کو لکھا جارہا ہو، حالا نکداس میں بیا حمّال تھا کہ خط کی بے حرمتی ہو، جیسے کسر کی کم بخت کی طرف سے ہوئی۔اس کے باوجود آپ کے نے ''ہسسم اللہ الموحمان الموحیم'' لکھنے کور کنہیں فر مایا۔معلوم ہوا کہ جے بھی خط کھا جائے جا ہے کا فرہویا فاسق ،مب کے لئے 'دہم اللہ'' لکھنا جا ہے۔

## « بهم اللهُ ' كى جَكَهُ ' ٤٨٦' · لكصنے كى شرعى حيثيت

ہمارے ہاں "2014" لکھنے کا رواج ہوگیا ہے، اس سے سنت ادائیں ہوتی ، ہاں سنت اس وقت اوا ہوتی ہوتی ، ہاں سنت اس وقت اوا ہوتی ہے جب کوئی شخص زبان سے "مسم الله الرحمان الرحمان الرحمان "رھر خط کو کرے اور خط کے شروع میں "2014" کھے یا مجھ بھی نہ کھے۔ لیکن افضل طریقہ وہی ہے جو نبی کریم بھی نے اختیار فر مایا کہ "بسم الله الرحمان الرحما

بعض لوگ اس اندیشہ سے کہ خط کی ہے جمتی نہ ہووہ" ہا اسمه مسبحانه" لکھتے ہیں۔ جب سرکار دوعالم ﷺ نے بیٹیں کیا تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ احترام اورادب اس حدتک مطلوب ہے جس حدتک شریعت نے مقرر فرمایا ہا اس سے آ محے مطلوب نہیں، جب سرکار دوعالم ﷺ نے براہ راست" ہسم الملہ المسحود بنو دینتیجہ لکا الموحیم" کھا باوجود یکہ جانے سے کہ کا فرول کے ہاتھ میں جارہا ہے تواس سے خود بخو دینتیجہ لکا ہے کہ ہم 'مہم اللہ'' سے آغاز کریں، دوسرا خدانخواستاس کی ہے حرمتی کرتا ہے توبیاس کے سریر ہے۔ نے

بیت عبیداس لئے عرض کی کہ ہمارے ہاں اس کا رواج ختم ہوتا جار ہاہے، میرے پاس دوستوں، طالب علموں اور دوسرےلوگوں کے بکثرت خطآتے ہیں،ان میں سے کوئی ایک" بسسم السلْمہ الموحمان الموحیم" لکھتا ہوگا ہاتی نٹانوے ایسے ہیں جو' ۷۸۲' کلھتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں۔

آ گے فرمایا:

"من مسحمد عبدالله و رسوله إلى هوقل عظیم المروم" بنده پہلے فربایا اوررسول بعد ش، بندگی کالفظ زیادہ قابل فخر ہے۔

وصف عبديت كي اہميت

جب نی کریم علی کومعراج پر بلایا اورا تنابلند مقام عطافر مایا جوکسی اورکونیس ملاتواس میں الله علی نے فر مایا:

• ي وأينضا يؤيده افتتاح كتب رسول الله عليه إلى الملوك وكتبه في القضايا بالبسملة . وراجع الفتح والعمدة للتفصيل ، فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١. \*\*\*\*\*

#### "مُبُهُ فِنَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِه". لَكُ

ترجمہ: پاک ذات ہے جولے گیاایئے بندہ کو۔

الله ﷺ نے بہت سارے القاب ذکر فرمائے ہیں لیکن اس مقام پر ''بعبدہ''کالقب ذکر فرمایا۔ ہتایا گیا ہے کہ انسان کے لئے اللہ ﷺ کنز دیک اعلیٰ ترین مقام ، مقام عبدیت ہے ، جواللہ ﷺ کا جتنا بڑا بندہ ہوگا اتن عبدیت زیادہ ہوگی اور اتنا ہی اللہ ﷺ کے ہاں محبوب ہوگا۔ اور رسالت کی شان تو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لئے ہے۔ اپنی ذات میں سب سے اعلیٰ مقام عبدیت کا ہے۔ رسول اس لئے بنایا تا کہ دوسروں کو بھی فیض لمے اور اس عبدیت کے تقاضے دوسروں کی طرف بھی متعدی اور نتقل ہوں ورنہ اپنا ذاتی مقام تو عبدیت کا ہی ہے۔

#### خط لکھنے کے آ داب

خط کے اس اسلوب سے علماء کرام نے بید مسئلہ مستنبط فر مایا ہے کہ خط لکھنے والے کو اپنا نام مخاطب کا نام لکھنے سے پہلے لکھنا چا ہے تا کہ مخاطب کو پہلے ہی پتہ چلے کہ کس کا خط آیا ہے۔

پہلے میں اس کومعمولی بات ہمجھتا تھا کہ اگر پہلی نظر میں نہ پیند چلے اگلی نظر میں پید چل جائے گا،کیکن اب جب ایک صاحب کا آئے دس صفحات پر مشتمل خط آیا تو اب آٹھ دس صفحات کوختم کر کے پید چلتا ہے کہ کس کا خط ہے تو اس میں کتنی مشقت اور ذہنی تشویش ہوتی ہے، وہ اللہ کا بندہ اگر پہلے ہی قدم پر لکھ دیتا کہ میں فلاں ہوں تو مشقت نہ ہوتی ۔اور ضروری نہیں کہ'' میں'' کہہ کر لکھے۔

آج کل ہمارارواج ہے کہ دائیں طرف اپنانام لکھ دیتے ہیں اس سے بھی مقصود حاصل ہوجاتا ہے بعینہ پیلفظ "مین فلان الی فلان " لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک کونے پرنام لکھ دینے سے بھی امید ہے کہ سنت اوا ہوجائے گی۔ اور اگر ندوا کیں لکھا نہ بائیں، بلکہ آخر میں جاکر دستخط کر دیا وہ بھی جلببی کی شکل کے، توکس کو پہتا چلے گاکہ کیا لکھا اور کس نے لکھا ہے؟ آدی مستقل تشویش میں رہتا ہے۔ اس سے پہتہ چلنا ہے کہ شریعت نے قدم قدم پردوسروں کو تکلیف پہنچانے سے نکے کا کتنااہ ہمام کیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کواد فی سی تکلیف بھی نہ پہنچانے کی کوشش کریں۔

حضرت تھانویؓ کا خط جناب محمدز کی کیفی صاحبؓ کے نام

میرے بڑے بھائی جناب زکی کیٹی صاحب مرحوم جب چھوٹے بیچے تھے، انہوں نے جب پہلی بار پچھ لکھا تو حصرت والدصاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فر مایا کہ پہلا خط حصرت تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کو کھو۔ تو انہوں نے

اکے صورہ بنی اصرائیل : ا .

یہلا خط حضرت کے نام لکھا، خط حضرت کے پاس پہنچ گیا، چونکہ پہلی بارلکھ رہے تھے اس لئے ٹیڑھا میڑھالکھا ہوا تھا۔حضرت ؓ نے جواب میں بڑا عجیب وغریب خطالکھا کہ:

عزيز مجمدز كاسلمه

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

تمہارا خط ملا پڑھ کر بڑادل خوش ہوا کہ الحمد للدتم نے لکھنا سیھ لیا ہے، اب اپن تحریر کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرواور نیات یہ کوشش کرواور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، پھرا گلا جملہ یہ لکھا کہ: دیکھو میں تنہیں ابھی سے صوفی بنار ہاہوں۔

#### تضوف وصوفيت كامطلب

اب لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی تحریر درست کرنے سے صوفی ہونے کا کیاتعلق ہے؟ صوفی تواسے کہیں جو جتنا زیادہ ہی ڈھب ہوا تنا ہی بڑاصوفی بتحریراس کی خراب، لباس اس کا گندہ، بال اس کے بکھر ہے ہوئے ، دھول اس پر پڑی ہوئی ، تب جا کرصوفی ہے گا، یہاں کہدرہے ہیں تحریراچھی کرواس سے صوفی بنوگے۔

وجہ یہ ہے کہ صوفی اور نصوف کا مطلب ہم یہ بیجے ہیں کہ پچھوظا کف واوراد پڑھ لینے ، مراقبہ اور مکا ہفد کا نام نصوف ہے۔ حالانکہ نصوف ہیہ ہے کہ ہر کام میں اللہ ﷺ کی رضا پیش نظر ہواور مخلوق خدا کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اپنی ذات سے کسی کواونی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک ہیہ ہے کہ خط میں پہلے نام کھا جائے۔ اس پرامام بخاری نے مستقل باب قائم کیا ہے۔

"إلى هوقل عظيم المروم" يخطب برقل كنام جوروم كابراب، يفظى معنى ب-

علاء کرام فرماتے ہیں کہ "ملک" کالفظ اس کے نہیں استعال فرمایا، اگر "ملک" کالفظ استعال فرمایا، اگر "ملک" کالفظ استعال فرمایا، اگر "ملک" کالفظ استعال فرمایی تو اس کے بادشاہ ہونے پر میر تصدیق شبت ہو جاتی گویا آپ بھی نے اسے بادشاہ تسلیم کرلیا، حالانکہ حقیقت میں بادشاہ بت صرف اللہ بھلا کی ہے یا جسے اللہ بھلا بطور نائب کے بادشاہ بنا ہوا بادشاہ نہیں ہے اس کے اس کی ملوکیت قابل تسلیم نہیں، اگر نبی کریم بھی "مسلک" کہہ دیتے تو اس کی ملوکیت تو باس کے اس کی ملوکیت تا بل تسلیم نہیں فرمایا بلکہ تظیم الروم فرمایا یعنی روم کاسب دیتے تو اس کی ملوکیت پر مہر تصدیق شبت ہوجاتی، البذا" مسلک "نہیں فرمایا بلکہ تظیم الروم فرمایا یعنی روم کاسب سے بڑا آدی۔

#### دعوت کے بنیا دی اصول

یهان سیبق بهی دیدیا که ایک طرف" **ملک**" کالفظ استعال نبیس کرنا ، دوسری طرف اس بات کا خیال

رکھا کہ وہ اپنی تو ہین محسوس نہ کرے ، کیونکہ اگر چہ کا فر ہے ، لیکن اپنے ملک اور اپنی سلطنت میں بڑا سمجھا جا تا ہے ، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ہم بھی ان سے بات کریں تو عزت کے ساتھ کریں۔

"انول الناس منازلهم" لوگول سان كم تبك مطابق خطاب كرو، دعوت كاجمى ببى اصول به كه جب كى دعوت كاجمى ببى اصول به كه جب كى دجب كى كو دعوت دى جائے تو يہ بين كه اس كوگائى دينا شروع كردى جائے ، اس كے مرتبہ كے خلاف كى اليا لفظ سے خطاب كيا جائے ، جواس كے مرتبہ سے فروتر ہو، بلكه اس كواس كے مرتبہ كے مطابق عزت دى جائے ، تاكه اسے تاكه اسے تاكہ اسے تاليف قلب ہو۔ يه دعوت كے اہم اصولوں بين سے ہے۔ اسلامی تبذيب وا خلاق كا تقاضا يہ ہے كه اس كواس كے مرتبہ كے مطابق خطاب كيا جائے ۔

## بوفت ضرورت كافرول كوسلام كرنے كاطريقه

"سلام على من البع الهدى "بيجله السلام عليم كة قائم مقام ب، چونكه كافركوسلام كرفي سه منع كيا كيا بيا بياس كي اس كة قائم مقام "سلام على من البع الهدى" كبنا جا بير اس سة تأنيس بحى موجائ كي اورساته دعوت بهى موجائ كي كم دعوت قبول كراوتمهار ساويرسلامتى موكى -

## کیا کا فروں کوسلام کرنا جائز ہے

یہ ستقل مسئلہ ہے کہ کا فرکوسلام کرنا جا نز ہے یانہیں ، اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ جا تزنہیں ہے ، بعض کہتے ہیں کہ جا نز ہے ، اورضرورت کے وقت علامہ شائ نے بھی جا نز قرار دیا ہے جہاں کوئی اورصورت نہ ہو۔ سمج اس کی تفصیل ان شاءاللہ " محتاب الاستعثان" میں آئے گی۔

"أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام" بينتم كواسلام كي وعوت ويتا وول\_

## اختلاف زمانہ سے الفاظ کے مفہوم میں فرق پڑتا ہے

"دِعابه" يمصدر إلى "دِعابه" اور "دِعابه" ور "دِعابه "مين كوئى فرق نبيل موتا تها، دونول كايكمعنى

عن كلامنا. عمدة القارى ، ج: 1 - ص: 10 ا، و هو ملوب الشافعي و اكثر العلماء ، وأجازه جماعة مطلقا ، وجماعة للاستئلاف أو المحاجة , وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة وفي (الصحيحين) : أن رسول الله علي قال : ((لا تبدأ وا اليهود والنصارى بالسلام ....)). الحديث وقال البخارى وغيره : ولا يسلم على المبتدع، ولا على من اقترف ذنيا كبيرا ولم يتب منه ، ولا يرد عليهم السلام . واحتج البخارى بحديث كعب بن مالك وفيه : نهى رسول الله علي عن كلامنا. عمدة القارى ، ج: 1 ، ص: 1 0 ، و شرح النووى على صحيح المسلم ، ج: 1 ، ص: 1 1 .

تنے، کیکن زمانوں کے اختلاف سے الفاظ کے مصداق اور مفہوم میں فرق ہوتار ہتا ہے۔ آج کل" دے حسابیسیہ" کالفظ الچھے معنی میں استعال نہیں ہوتا ،اس لئے کسی کو بیرمت کہنا" البیعک بدعایہ" کیونکہ" دِعاید" کے معنی پروپیگنڈ ہ کے ہیں ،جس کا مقصد ناحق با توں کو پھیلا نا ہوتا ہے۔

وولفظ ایسے ہیں کہ قدیم زمانوں میں ان کے استعال میں کوئی برا پہلونہیں تھا، لیکن آج کل برا پہلو ہے،
ایک ''دھاید'' جوآج کل پروپیگنڈہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور دوسرا ''اہداعد'' جس کے معنی ہیں شائع
کرنا، خبر مشہور کرنا، اس معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن آج کل اس کے معنی ہیں افوا ہیں پھیلانا، اور اچھی بات
پھیلانے کے لئے نشر کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ آج کل اِشاعة کا لفظ مت استعال کرنا ورنہ کہیں گے افوا ہیں
پھیلارہے ہو۔

"أسلم قسلم" اسلام لے آؤسلامتی باؤگے۔یہ "جوامع الکلم" بیں اس بیں دنیاو آخرت کی سلامتی آگئ اوریہ بھی فرمایا: "بوتک الله اجوک موقین" کراگرتم اسلام لے آؤگؤ الله ﷺ تہیں دو مرتبدا جرعطافر مائیں گے۔

دومرتبه کا مطلب بیہ کہ پچھلی کتاب توراق، انجیل وغیرہ پر بھی ایمان لائے اور ساتھ ہی قرآن کریم پر بھی ایمان لائے اور ساتھ ہی قرآن کریم پر بھی ایمان لائے۔ اور بیم مخی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری رعایا کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ "المنامی علی دین ملو مجھم" تو ان کے ایمان لانے کا اجر بھی تمہیں ملےگا۔
"وان تولیت" اوراگرتم اعراض کروتو، "فان علیک الم الأریسین" تو اریسیوں کا گناہ تم پر ہوگا۔

### "اریسین"سے کیا مراد ہے

اس میں شراح کے مختلف اقوال ہیں: زیادہ مشہور قول ہے ہے کہ ارلیں کہتے ہیں فلآح لیعنی کا شٹکار کو۔اس کی جمع ہے ''ادیستیسسن' میعنی تمہاری رعایا میں سے جو بیشتر کا شٹکار ہیں ان کے ایمان کے راستہ میں رکاوٹ تم ہوگے، لہٰذاان کے ایمان نہ لانے کا دبال بھی تم پر ہوگا۔

بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ الف لام عہد خارج کا ہے اور ''اریسیتن''سے مراد مخصوص کا شنگار ہیں اور مرادیہ ہے کہ دہ کچھ خاص کا شنگار تھے جواس انظار میں بیٹھے تھے کہ اگر قیصر ایمان لائے تو ہم بھی لائیں گے وہ نہ لائے تو ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

لعض کہتے ہیں کہ ''اریسین'''(اریسی ''کی جمع ہے اور''اریسی 'میسائیوں کا ایک متقل فرقہ تھا جوحضرت میسلی القلیق کو اللہ ﷺ کا بیٹانہیں مان تھا، اور اس کے ایمان لانے کا زیادہ امکان تھا بشرطیکہ قیصرا یمان لاتا، کین قیصرا یمان نہلایا تو وہ مجمی ایمان نہلائے۔ بعض نے کہا کہ "اریسیّ ن" عیسائیوں کا ایک گراہ فرقہ تھا جس کوقیصر بھی گراہ بھتا تھا،" فیسیان علیہ المعنی نے ہارے میں عقیدہ رکھتے علیک اقیم الاریسین "کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو، تہارا عقیدہ ہے کہ یہ گراہ ہیں اور ان کو بہت خت گناہ ہوگا اگرتم ایمان نہ لائے تو تم کو بھی ایسا ہی گناہ ہوگا ، مجیسا کہم "ادیسیّن" کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو، اس معنی کا بھی احتمال ہے۔لیکن ان میں پہلامعنی زیادہ واضح اور صرت ہے۔ سے

آ ئے بی کریم ﷺ نے آیت کریمہ کے ذریع تمثل فرمایا: "ویا اهل السکتاب تعالوا إلی کلمة مسواء بیننا وبین کم الله علی الله کام کم ما قبل سے جوڑنے کے لئے لایا گیا۔ اوریہاں آیت کریمہ کو بلور آیت نہیں بلکہ بطور مفہوم ذکر کیا گیا ہے گویا بی خطاکا ایک حصہ ہے۔

### آ دابِ دعوت اورایک بنیا دی اصول

" بسا أهل المكتباب تعالى ا" الآية يهال تبليغ ودعوت كاانداز ديكمو، پيچهايك جمله گزراب.
"فان تسوليت" ال يس بهى ادب ب- "فان كفوت " بهى كهه سكته تقيلكن كفرك لفظ سے پر جيز كيااور
توليت كالفظ ذكر فر مايا - كيونكه كفركو وه بهى براسجهة تقے - چنا نچه فماوى عالمگيريه ميں ہے كه كسى يهودى يا مجوى كو" يا
كافر" كها كر خطاب كرنا اگراس كونا گوار جوتوان الفاظ سے خطاب كرنا ناجا تزہے ـ

معلوم ہوا کہتی الامکان ایے الفاظ ہے پر ہیز کرنا چاہے جو دوسروں کی دل تھنی کا باعث ہو، چاہے مخاطب کا فرہی کیوں نہ ہو۔ یہاں بھی قرآن کریم نے "یہا اھل المکتاب" کہہ کر ہمیں سکھایا کہ ان سے اہل کتاب کہہ کرخطاب کرو، ورنہ او کا فرو کا فر کے بچو، کہہ کرجی خطاب کرسکتے تھے ہیکن "یا اُھل المکتاب "کہہ کرایالفظ استعال کیا جوان کے لئے تالیف قلب کا باعث ہو۔ اور پھرسب ہے پہلے ایس چیز کی دعوت دی جوان کے نزدیک زیادہ قابل تجوان کے لئے تالیف قلب کا باعث ہو۔ اور پھرسب سے پہلے ایس چیز کی دعوت دی جوان کے نزدیک زیادہ قابل تجوان ہواور ہمارے اور ان کے درمیان زیادہ شترک ہو۔ "تعسالوا إلی کلمة" آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تہارے درمیان مشترک ہے۔ معلوم ہوا دعوت دینے میں ایسی چیز کوسب سے مقدم رکھنا چاہئے ہو مشترک ہو یا خاص ایسی چیز کوسب سے تعلیم ان ہو۔ پہلے اس پر لے آؤ کا بعد میں آگے انتقال تا کہ بات کے ایسی نماز پڑھنی پڑے گئی دوزہ رکھنا پڑے گا ، چی کرنا پڑے گا وغیرہ ، پہلے تو حید پر لاؤ۔ جب وہ باتیں نہ کرو، کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی ، روزہ رکھنا پڑے گا ، چی کرنا پڑے گا وغیرہ ، پہلے تو حید پر لاؤ۔ جب وہ دل میں جاگزیں ہوجائے تو وہ خودا پنا راستہ بنا لے گی ، پھر بیتو حید اس کورسالت کے اقرار کی طرف لے آگے ۔ گی ۔ ان شاء اللہ اللہ اللہ اور جب رسالت کا اقرار ہوجائے گا تو پھرایک ایک کرے سب بی تعلیمات مانے پر آمادہ گی ۔ ان شاء اللہ الدے اور جب رسالت کا اقرار ہوجائے گا تو پھرایک ایک کرے سب بی تعلیمات مانے پر آمادہ گی ۔ ان شاء اللہ اللہ اور جب رسالت کا اقرار ہوجائے گا تو پھرایک ایک کرے سب بی تعلیمات مانے پر آمادہ

٣٤ فيض الباري،ج: ١ص: ٣٠ و شرح الكرماني،ج: ١٠ص: ٢٢.

موجائ كاليكن ايك دم ساس كومتوص ندكرو، اس كويمكا ونيس "يسروالا تعسر يشو و لا تنفو".

#### ایک عیسائی سے مکالمہ

ایک عیسائی شخص میرے پاس آیا کہنے لگا کہ ججھے دارالعلوم میں داخلہ دو، میں عربی ادراسلامی علوم پڑھوں گا پھر دیکھوں گا کہ کون سچاہے اور کونسا دین غلط ہے اور قر آن پڑھوں گا پھر دیکھوں گا کہ کیا سجے ہے اور کیا غلط؟ پھراس کے بعد فیصلہ کر دل گا کہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔

میں نے کہا: یہ بہت اسبا چوڑا کا م ہے اس میں گئی سال لگ جائیں گے، کہنے لگا، کوئی بات نہیں جب تک حق واضح نہ ہوجائے اس کو کیسے قبول کیا جائے۔ میں نے اسے کہادیکھوا کیک چیز ایسی ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو ویسے ہی مجھ سے بچھنے کی کوشش کرواس کے بعد مجھ سے بات کرلو، کہنے لگا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ ، عقیدہ تو حید، اس کے لئے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیریکھے دیر بات کی اس کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ بات میں ما نتا ہوں۔

میں نے کہا: اگر نیہ مانتے ہوتو ہم اللہ ابھی مسلمان ہوجائے۔ اگر تو حید کا اقر ار کر لیتے ہواور رسول اللہ ﷺ کی رسالت مان لیتے ہوتو مسلمان ہو سکتے ہو، باتی جو بچھ پڑھنا ہے کوئی بات کرنی ہے بعد میں کرتے رہنا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نماز کیسے پڑھوں گا، تم کہتے ہوا سے پڑھو، شیعہ کہتے ہیں ایسے پڑھو، فلاں کہتے ہیں ایسے پڑھو، تو جب تک سے چھر ہیں کیسے پڑھوں؟

میں نے کہا، تم مسلمانوں کو بھی عیسائیت پر قیاس کرتے ہو، عیسائیوں کے ہاں بنیا دی عقائد میں بھی فرق ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں نیا دی عقائد میں بھی فرق ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں تو حید ورسالت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جباں تک نماز کے طریقہ کی بات ہے تم جس طریقے سے بھی شروع کرو گے اللہ بھلاکے ہاں معذور ہوگے، اللہ بھلاسے یہ کہہ سکتے ہوکہ اللہ میاں مجھے حقیق کرنے میں وقت لگا فوری طور پر لوگوں نے مجھے جو طریقہ سمجھایا اس کے مطابق نماز پر حفی شروع کردی۔ تقریباً ایک گھنڈ مغز ماری کے بعد، بات سمجھ میں آگئی، کہنے لگا ٹھیک ہے۔

میں نے کلمہ پڑھا کرمسلمان کردیا اور کہائی الحال تم میری طرح نماز شروع کردو، اور تم ہیہ کہہ سکتے ہوکہ میں نے جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا میرے پاس اس کا بتایا ہوا طریقہ تھا اس لئے میں نے اس کو اھتیار کرلیا۔ ہاتی تحقیق کرنا چاہتے ہوتو تحقیق جاری رکھو، پھراگر بیطریقہ غلط ثابت ہوجائے تو اللہ میاں سے کہنا کہ مجھے بعد میں بیتہ چلا کہ وہ طریقہ غلط تھا، کیکن ابھی اسی طریقہ سے شروع کردو۔

بالاً خروہ کمی طرح آ مادہ ہوگیا اور نماز بھی شروع کردی بُعد میں رات کوروتا ہوا میرے پاس آیا، کینے لگا کہ جی میں ایک جگہ گیا تھا وہاں مجھے بچھ لوگ کہنے گئے کہ تمہارے بال بہت لمبے ہیں اور سنت کے خلاف ہیں ان کوکٹو ادو۔ تو کہنے لگا کہ کیا دین میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بال کٹواؤ؟ بیکرو، وہ کرو، الٹی سیدھی با تمیں کرنے لگا، میں نے کہا بچھ بھی نہیں، جو بچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ کرتے رہنا باتی بعد میں دیکھنا۔ ابھی بیرتو حید کامشکل سے قائل ہوا اور رسالت پرمشکل سے ایمان لایا ہے، بالوں کی بات پہلے شروع کردی ہتو پہلا کا م پیکریں کہ دوآ دمی قریب آئے نہ بیہ کہ وہ بعنا وت کرے۔

دعوت وتبليغ كےاسلوب وا نداز

" قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ مَسَوَاءٍ بَيُنَا وَ بَيُنَا وَ بَيُنَا وَ بَيُنَا وَ بَيُنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَا مُسَلِمُونَ وَ لَا نَشُوكَ بِيهِ هَيْنَا وَلَا نَشُوكَ بِيهِ هَيْنَا وَلَا يَشُوكُ بِيهِ هَيْنَا وَلَا يَعْبُدُونَ اللهُ ، وَلا نَشُولُ وَنِ اللهُ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ 0" فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ آبِ وَلا اللهُ فَلَوْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بيلنی شفقت کا پيراريا ورا نداز ہے۔

یبال بیصیغه غائب کا ہے، بظاہر قیصر کے ساتھ کا فقاضہ بی تھا کہ یوں کیتے "فسان تسولیست یا"تولیتم" " و نحن نشهد انا مسلمون "لیکن چونکه آیت کریمہ جول کی تو نقل کی گئی اس لئے بعینہ اس کے الفاظ برقر اررکھے گئے کہ قرآن نے ہمیں بی تھم دیا ہے کہ اگر اہل کتاب اعراض کریں تو گواہ رہوکہ ہم سلمان ہیں، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اپنے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا چاہئے۔ بعنی اگروہ انکار کریں تو ان کے جہنم میں جانے کی ذمہ داری ان پر ہے ہماراکا م بیہ کہ ہم بیکیس "فاشهد وا بانا مسلمون " یعنی اس کے بعد بھی جبکہ و اعراض کر چکے ان پر لعن طعن نہیں کرنا بلکہ اپنے کا م سے کام رکھنا ہے:

"يَا يَهُا الَّذِيْنَ آمَنُوُ اعَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمُ \* لاَ يَضُرُّكُمُ مَّ لاَ يَضُرُّكُمُ مَّ اللهِ مَرُجِعُكُمُ جَمِيْعاً مَنُ ضَلَّ إِذَا هُتَدَيْتُمُ خَ إِلَى اللهِ مَرُجِعُكُمُ جَمِيْعاً فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ". "عَ

ترجمہ: اُے ایمان والوں تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کی ، تنہارا کچھ نہیں بگاڑتا جوکوئی گمراہ ہوا، جب کہ تم ہوے راہ پر،اللہ کے پاس لوٹ کرجانا ہے تم سب کو، پھروہ جتلا وے گاتم کو جو پچھتم کرتے تھے۔ تواپنے کام ہے کام رکھو۔ تمہارا کام ہے اس کو دعوت دو۔ دعوت اس نے قبول تہیں کی تو کہو کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں ، پھرموقع دوبارہ ملے تو دعوت دیں پھرموقع آئے پھر دعوت دیں۔ دائی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت سے تھکانہیں کہ دس مرتبہ دعوت دے چکا ہے تو گیار ہویں مرتبہیں دے گا بلکہ جب بھی موقع ملے دعوت دے ، دوبارہ دے ، ہاں اس طرح نہیں کہ وہ عاجز آجائے ، سر پر مسلط نہیں ہونا بلکہ جس وقت موقع ملے نئے اسلوب اور نئے انداز سے بات پہنچائی جاتی رہے اور لعن طعن سے پر ہیز کیا جائے۔

## حدیث مٰدکوره پرایک تاریخی اشکال

" یَا اَهْلَ الْکِعَابِ قَعَالُوا إِلَى ..... اَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" یہاں تاریخی اعتبارے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیآ یت کر بمد سورة آل عمران کی ہے اور نسار کی ہے متعلق ہے، اس کا شان نزول جس پر بیشتر مفسرین منفق ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جن سے نبی کریم اللّٰ کا مکالمہ ہوا تھا اس موقع پر بیآیات نازل ہوئیں انہیں کا ایک حصہ بیمی ہے۔

اب تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نجران کا وفد سن ۹ ہجری میں آیا ہے، کیونکہ ان سے جزید کا مطالبہ کیا گیا اور جزید فتح مکہ کے بعد سن ۹ ہجری میں فرض ہوا۔اور ہرقل کو خط ہینجے کا واقع صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے جوزیا دہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سن چھ ہجری بنتی ہے۔ سن چھ ہجری میں نہ نجران کا وفد آیا تھا اور نہ سورۃ آل عمران کی متعلقہ آیات نازل ہوئیں تھیں جن میں بیآ بہت بھی واخل ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بن چھ ہجری کے خط میں آخضرت بھی نے وہ آیات کر بہتر تحریر فرمادیں جو س ۹ ہجری میں تین سال بعد نازل ہوئیں۔اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس روایت کی صحت پرشک کردیا کہ بیروایت ہی سے خمیں ہے کیونکہ اس میں تاریخی اشکال ہے۔

#### جواببواشكال

اس کا جواب میہ ہے کہ اعتراض اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وفد کی آمد س ۹ جمری میں متعین کی گئی اور میہ کہ جزید فتح مکہ کے بعد لا گو کیا گیا ہے، عین ممکن ہے کہ نجران کا وفد پہلے آ گیا ہواور میہ مکا لمہ وغیرہ پہلے ہوچکا ہواور جزیہ کے احکام بعد میں آئے ہوں، لہذایہ آیت پہلے نازل ہوچکی ہو۔

اور لیجی ممکن ہے کہ سورۃ آل عمران کی جن آیوں میں نصاری کا ذکر ہے ان میں سے بیشتر نجران کے وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں اور بیآ بت پہلے نازل ہو چکی ہو، تو دونوں احتمال موجود ہیں ، ان احتمالات کی موجود گئی میں بیکہنا درست نہیں کہ بیآ بت خط لکھنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔

''قسال آبو صفیان فلما قال ماقال'' جب ہرقل نے دہبات کہددی جوکھی ( یہی سب با تیل جواوپر کہدس۔) "وفوغ من قواءة الكتاب" اوركماب كقراءت سے فارغ موسكة

" محدو عندہ ..... " لینی جب خط پڑھ چکا تواس کے پاس بہت شور دشغب ہوگیا، اس نے رسول کر یم اللہ ایک ایک طرح سے تقد این کردی تھی تو ایک ہنگامہ ہوگیا، جو درباری لوگ بیٹے تھے انہوں نے آپس میں بات چیت کرنی شروع کردی تھی۔

"فارتفعت الأصوات" آوازي بلند ہوئي "واحوجنا" جب قيصرنے ديكھا كه معامله كر برو ہور ہا كہ اللہ على اللہ برو ہور ہا كہ اور يدلوگ ہمارے ہا ہمى لا الى جھ كرے كا تماشد و كيورہ جين تو جميں باہر تكالا كيا تو سيات بين الله صفو".
ميں نے ساتھيوں سے كہا كہ: "لقد أمِوَ أَمْوُ ابن أبى كه شد إنه يخافه ملك بنى الأصفو".

## رسول الله الله الله المن الله كبشة "كمني ك وجه

"ابن أبى كبشة" كامعامله بهت بؤه كيا"أمِو أمو "كامعنى بمعامله بؤهنا-"ابن كبشة" ب مرادني كريم الله بين -

## "ابن أبى كبشة" كيول كها؟

لوگوں نے اس کی بہت ی تو جہیں بیان کی ہیں:

ايك قول مديه كد "أبو كبشة "حضور اللك كرضاى جياكي كنيت هي ان كانام حارث تعا-

بعض کاخیال بیہ ہے کہ بیر صنور ﷺ کے نصیالی نا ناؤں میں سے کسی کا نام ہے۔

غرض یہ کہ ابوسفیان نے کسی ایسے جد عامض کا نام لیا جوزیا وہ مشہورٹینں ہیں اوران کی طرف منسوب کرکے کہدویا کہان کامعاملہ بھی اتناعظیم ہوگیا۔ <sup>42</sup>

مقصد بیرتھا کہ آنخضرت ﷺ اصل کے اعتبارے کوئی مشہور شخصیت نہیں ہیں ،لیکن باوجود مشہور نہ ہونے کے ان کا معاملہ اتنا ہڑھ گیا ہے کہ ان سے بنوالاصفر کا بادشاہ ڈرر ہاہے۔

## بنوالاصفر ہے مرا دکون لوگ ہیں؟

بنوالاصفر سے رومی لوگ مراد ہیں بعنی رومیوں کا نبادشاہ ہرقل اور قیصر بھی ڈرر ہا ہے۔

رومیوں کو بنوالاصفر اس وجہ ہے کہا جا تا ہے کہ رومیوں کے جدا مجد روم ابن عیص کالقب اصفر تھا ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حبشیہ سے نکاح کرلیا تھا۔تو روم کےلوگ سرخ وسفید ہوتے تھےاور حبشہ کےلوگ سیاہ

۵کے فیض الباری ، ج: ۱ ، ص: ۳۲.

ہوتے تھے ان دونوں کے نکاح کے نتیج میں جو اولا دیبیا ہوئی وہ گندی رنگ کی تھی ، لہذا ان کا لقب اصفریز گیااوران کی اولا دکو بنوالاصفر کہنے گئے۔ ایک

بعض حصرات کا کہنا ہے کہ کسی بھی وجہ سے بیخو دہی اصفر ہتھے۔ بہر حال جو بھی وجہ ہوان کا لقب اصفر تھا اوران کی اولا دکو بنوالاصفر کہا جاتا تھا۔ مرادیہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اہل روم کا بادشاہ ہرقل بھی ان سے ڈررہا ہے ، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ باتیں اگر سیح ہیں تو میرے بیٹھنے کی جگہ تک اس کی سلطنت پہنچ جائے گی۔

"فسمازلت موفساأله سيظهر حتى ادحل الله على الإسلام" ابوسفيان كتبي بين مجھاس وقت سے يديقين ہوگيا كه تخضرت في غالب آئيں كے، يہال تك كه الله في نے مجھ پراسلام كوداخل كرديا۔ يعنى مجھاس وقت سے يفين ہوگيا تھا كه آخضرت في بالآخر غالب آئيں كے، بعد ميں مجھ پرالله في نے اسلام كى حقانيت منكشف فرمادى اور ميں نے اسلام قبول كرليا۔

چتانچہ بیر فتح مکہ ہے کچھ پہلے مسلمان ہو گئے تھے جس کی تفصیل ان شاءاللہ آ گے آئے گی۔

#### "وكان ابن الناطور صاحب ايلياء"

یہاں سے امام زہری رحمہ اللہ ایک دوسر اواقعہ بیان فرمار ہے ہیں جو ہرقل کی حدیث سے بی متعلق ہے۔

"و کے ان ابسن النساطور "امام زہریؓ نے پیچے روایت کی کی عبید اللہ بن عبد اللہ سے چروہ ابوسفیان سے اب آگے زہریؓ خووابن الناطور کا واقعہ بیان کررہے ہیں، یعنی اول سے یہاں تک وہی سند ہے جوامام زہریؓ تک منقول ہے اور آگے پھر زہریؓ نے جو ہرقل کا واقعہ بیان کیا تھا (جواب تک بیان ہوا ہے) وہ عبید اللہ بن عبد کے طریق سے ہاور اب ہراہ راست این الناطور سے بیان کررہے ہیں، تو یہ تعلق نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجما ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے تحویل ہے کہ زہریؓ تک ایک سند چلنے کے بعد زہری کا دوسرامقولہ جو ابن الناطور کے حوالے سے ہاں کو یہاں پربیان کیا ہے، البذار یعلی نہیں ہے کیونکہ اول کی سند وہی ہے جو جو پی کے بی گزری، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ واقعہ اس سند سے بنجا ہے جس سند کے ساتھ بچھلا واقعہ بیان ہوا تھا۔

خلا صنہ کلام

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابن الناطور اس مخف کا نام ہے جس کو ہرقل نے بیت المقدس کا گورنر بنایا تھا اور وہ ہرقل کے خاص لوگوں میں سے تھا اور شام کے نصار کی پر اس کی حیثیت ایک پاوری کی تھی ۔ یعنی اس میں تین صفتیں تھیں ۔

٢ کے عمدة القاری ، ج: ١، ص:١٣٣.

........

ایک بید که وه بیت المقدس کا گورنرتها به

دوسری مید کدوه شام کے لوگوں میں پا دری کی حیثیت سے معروف تھا۔ اور تیسری مید کدوه ہرقل کا خاص آ دمی تھا۔وہ آ گے میدوا تعد بیان کرتا ہے۔

### ابن الناطور ہے زہری کی ملا قات

ز ہری کی ملاقات ابن الناطور سے عبدالملک بن مروان کے زمانے میں دمشق میں ہوئی ہے اور ظاہرید ہے کہ جس وقت ابن الناطور نے امام زہری کو یہ بات بتائی اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔وہ ابن الناطور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:''و محان ابن الناطور صاحب ایلیاء''.

## "وكان ابن الناطور صاحب ايلياء" كى نحوى تحقيق وتركيب

اگراس کو "صاحب ایلیاء" (منصوب) پرهیس تو"این الساطور - کان" کااسم بوگااور "صاحب ایلیاء" و برقل بیاس کی خربوگی، اورسقف به جمله مستقله باورمبتداء محذوف کی خرب "أی هو سقف".

اوراگراس کوصاحبُ (مرفوع) پڑھیں تو پھر "کان ابن الناطور صاحب ایلیاء و هر قل سقف علمی نصاری الشام" بیسب "کان" کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہول گے۔اور خرآ گے آ گ گ "معدث" کہ پیخض (ابسن المناطور) جس کی بیصفات ہیں وہ بیوا تعدیمان کیا کرتا تھا۔تو دونوں طرح (منصوب ومرفوع) پڑھ کے ہیں۔

یہاں''صدحب اہلیاء'' و ہرقل،مضاف ہے،''الیلیاء''معطوف علیہ اور ہرقل معطوف ہے، تو ''الیلیاء'' اصاحب ہونے کامعنی پیہے کہ''الیلیاء''کا گورنر ہے اور ہرقل کا صاحب ہونے سے مرادیہ ہے کہ ہرقل کا خاص آ دی ہے۔

یعن ''صباحب"کالفظ اگر ''ایسلیاء "کی طرف مضاف ہوتو اس کے معنی گورنر کے ہیں اور اگر ہرقل کی طرف مضاف ہور ہا ہوتو اس کے معنی خاص آ دی ہے۔

## شافعية كا"جمع بين الحقيقة والمجاز"ك بواز يراستدلال

ندکورہ عبارت سے بعض شافعیہ نے اس مسئلے پراستدلال کیا ہے کہ شافعیہ کے نزدیک ''جسمسع ہین الحقیقة والمعجاز'' جائز ہے، بینی ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیق معنی بھی مراد لئے جائیں اورمجازی معنی بھی مراد لئے جائیں ، یہاں اس طرح ہوا ہے کہ صاحب کی نسبت ہرقل کی طرف ہور ہی ہے تو اس کا معنی ساتھی کے ہیں اور جب نسبت ایلیاء کی طرف ہورہی ہوتو ایلیاء کا تو ساتھی نہیں ہوتا ، کیونکد ایلیاء جگہ کا نام ہے لیعنی بیت المقدس تو دمال اس كى مجازى معنى مراد بين لينى امير اور گورز، تو يبال يه لفظ بيك وقت حقيقى معنى پر بھى ولالت كرر باہے اور مجازى معنى پر بھى توبيە " جمع بين الحقيقة والمجاز" ہوا۔

## شافعية كےاستدلال كاجواب

لیکن دخنیہ کے نزدیک "جمع بین الحقیقة والمعجاذ" درست نہیں ہوتا ،اس لئے کہ دخنیہ ایسے موقع پر یہ کہتے جائے کہ دخنیہ ایسے موقع پر یہ کہتے جائے کہ دخنیہ ایسے موقع پر یہ کہتے جائے کہ المجاز کے معنی مراد لئے جائیں کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد بن جائے اور مجاز بھی آیک فرد بن جائے اور مجاز بھی آیک فرد بن جائے ۔

صاحب كاأكراردوين ترجمه كياجائ توترجمه بي 'والا' اب' والا' بيايك عام لفظ ب، بيا بي سائقى كوبعى كه سكتة بين اور گورزكوبعى كهرسكته بين ، تو حنيد كهته بين بيد "جسمع بين الحقيقة والمحاز" نبيس ب، بكدعموم المجازب-

## لفظ سقف كى لغوى شحقيق

سقف، یہ اصل اور سیح لفظ اسقف ہے، بعض اوقات ہمزہ کو حذف کر کے سقف کہتے ہیں، یہ شہر کے بڑے پا در کی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علاء کی کوئی درجہ بندی نہیں ہے بینی ایبانہیں ہے کہ شہر کے کسی بہت بڑے عالم کوسب سے بڑا منصب دیدیا جائے اور دوسرے لوگ درجہ کے اعتبار سے اس کے بیچے ہوں، ملکہ جو مخض چتناعلم رکھتا ہوگا اتنا ہی لوگوں میں مقبول ہوگا۔

## نصاریٰ کے ہاں علماء کی ترتبیب اور درجہ بندی

نصاریٰ کے ہاں ہا قاعدہ ان کے علماء میں درجہ بندی ہے۔ان کے علماء لینی پا دری اور زہبی پیشواؤں میں جوسب سے بڑا ہوتا ہے اس کو پوپ یا پا پا کہتے ہیں۔

پھراس کے پنچ مختلف در جات ہوتے ہیں ، پوپ کواسقف اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ساری دنیا میں پوپ ایک ہی ہوتا ہے۔ساری دنیا میں بوپ ایک ہی ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے عیسائیوں کا ندہی پیٹوا ہوتا ہے ، وہ لوگ اس کومصوم عن الحظاء ہجھتے ہیں بیٹی اس سے خلطی نہیں ہوتی وہ مصوم ہوتا ہے اور وہ جو بھی تھم جاری کرے اس کی قبیل تمام عیسائیوں پر واجب ہوتی ہے۔ پہراس کے پنچ مختلف در جات ہوتے ہیں : کوئی اسقف ، کوئی بطریق اور کوئی کارڈنل ہوتا ہے۔ یہ مختلف نام ہیں سرکارڈنل فل کر پوپ کا استخاب کرتے ہیں۔ایک بھیب قسم کا سلسلہ ہے جس کو ' ہائی رارگ' کہتے مختلف نام ہیں سرکارڈنل فل کر پوپ کا استخاب کرتے ہیں۔ایک بھیب قسم کا سلسلہ ہے جس کو ' ہائی رارگ' کہتے

ہیں بعنی سے بہت بڑی درجہ بندی ہے۔ ہرا یک درج کے پچھافتیارات مقرر ہیں کہ وہ اس درجہ کا عالم ہے، وہ اس نتم کا کام کرسکتا ہے،اس ہے آ گئیس کرسکتا۔

عیسائیوں کی تاریخ میں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ آیک ڈاکوکو پوپ بنادیا گیا جس کا نام ' جان' ہے۔
جان نام کے مختلف پوپ گزرے ہیں، تیسویں نمبر کا جان ایک بحری ڈاکو (قزاق) تھا، جو سمندر کے اندر جہازوں
میں ڈاکہ ڈالاکر تا تھا، اس کو پوپ بنادیا گیا، اور بیمعصوم عن الحظاء ہوگیا، اس کا تھم واجب التعمیل ہوگیا، اس پر
ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اگر چہ وہ واقع میں کیسا ہی بدکار و بدذات ہو۔ بیسلسلہ چلتا رہا ہے اس وجہ
سے بعد میں رومن کیتھولک نے جب و یکھا کہ پوپ بڑے اختیارات کے حامل ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت
برعنوانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، انہوں نے مغفرت نامہ جاری کرنا شروع کردیا، یعنی کوئی آ دمی ایک لا کھر و بید دے
اور مغفرت نامہ کھوالے کہ اس محض کی بخشش کروی جائے بلکہ مغفرت کردی گئی، اور دہ مغفرت نامہ جس کے نام
کھا گیا اس کی قبر میں دفن کردیا جاتا تھا، یہ اس کی مغفرت کی گارٹی ہوتی تھی، یہ مغفرت نامہ برے فیتی فروخت
ہواکرتے تھے، بوپ بہت پیسے لے کر بیمغفرت نامے جاری کیا کرتا تھا تو یہ آ مدنی کا بہت بڑا ذر بعد تھا۔ کے

## پا در یوں کی بدعنوانیوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والا دوسرا فرقہ

اس طرح کی بے شار بدعنوانیاں پھینے کے نتیج میں ایک دوسرا فرقہ وجود میں آیا جس کا نام پروٹیسٹنٹ ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے معنی ہوتے ہیں احتجاج کرنے والا ، تو اس نے کئی باراحتجاج کیا ، سب سے پہلے مارٹن لوتھر اور جان کالون نے احتجاج کیا کہ بید پوپ کا نظام خراب ہے ، لہٰذا انہوں نے علیحد گی اختیار کرلی اور ایک علیحد ہ فرقہ وجود میں آیا جو پوپ کوئیس مانتے تھے۔

رومن کیتھولک جواب بھی عیسائیوں میں اکثریت میں ہیں وہ پوپ کے قائل ہیں اور نظام پاپائیت کو مانتے ہیں، تو جو کسی شہر میں اسقف ہوتا ہے، وہ پوپ کا نمائندہ ہوتا ہے، پوپ ساری دنیا میں ایک ہوتا ہے بھر ہر شہر میں اس کا نمائندہ ہوتا ہے جس کوعر بی میں اسقف اور انگریزی میں بشپ کہتے ہیں، جیسے مثلاً کرا چی شہر ہاں میں ایک بشپ بناویا جائے گاوہ اس شہر کی حد تک پوپ کا نمائندہ ہوتا ہے، جیسے یا وشاہ مختلف جگہوں پر اپنے لئے گورنر بنا تا ہے اس طرح پوپ مختلف جگہوں پر اپنے استقف یا بشپ نا مزد کردیتا ہے، پھر اس کے پنچ آرچ بشپ ہوتا ہے، اس کے پنچ آرچ بشپ ہوتا ہے، اس کے پنچ آرچ بشپ ہوتا ہے، اس کے پنچ کار ڈنل ہوتا ہے، تو اس طرح سے درجہ بندی ہوتی ہے۔ میں

ابن الناطور شام كے شهر ميں استف اور نصاري كاسب سے بڑا يا درى تھا، وہ واقعه سنايا كرتا تھا كه:

كن الماحظفر ما تين " بائل عرق آن تك" مج المن عدد و جنام من ١٩٠٠ و

الح الملاحقة ما كين " إنكل عقر آن تك" ج: ٢ من ١٧٥٨-

"ان هسر قبل حین قبدم ایسلیاء" که برقل جب بیت المقدس آیا توایک دن صبح کے دفت وہ اس حالت میں اٹھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔خبیث انتفس، یعنی نفسیاتی طور پراپنے آپ کو برامحسوس کرر ہاہے جس کوارد ومیں' طبیعت خراب تھی'' کہتے ہیں ، اس کوخبیث النفس سے تبیر کیا۔

یبال یہ مجھ لینا چاہئے کہ حدیث میں یہ لفظ استعال کرنے کی ممانعت آئی ہے، حدیث میں آیا ہے حضور اقدی کی استعال کرنے کی ممانعت کی خرابی کو ان الفاظ ہے بیان اقدی کی نظر میں ہے کوئی محص بینہ کیے ''عجمت نفسی '' کہ میری طبیعت میں تھن پیدا ہوگئ ہے یا طبیعت ناساز ہوگئ ہے بال اگر کہنا ہے تو ہے کے 'ملقطت نفسی'' کہ میری طبیعت میں تھن پیدا ہوگئ ہے یا طبیعت ناساز ہوگئ ہے بال کے لئے بیان بیمانعت مسلمانوں کے لئے ہے، غیر مسلموں کے لئے بیمانعت نہیں ہے، اس لئے ہرقل کے لئے بیمانعت کی استعال کیا میا کہ:

"اصبح يوما عبيث النفس" كدايك دن جب وهم الفاتوطبيعت خراب هي ر

" فیف آل بعض بطباد قصه "بطارقته ،بطریق کی جمع ہے،بطریق خاص مشیروں اورمجلس شور کا کے ارکان کو کہتے ہیں جن سے ہرقل مشورہ کیا کرتا تھا،تو اس کے بطارقتہ میں سے کسی نے کہا:

"قد است کو نا هیت ک" ہم نے آپ کی ہیئت کو براسمجھا ہے، لینی آپ جس حالت میں دربار میں آ آئے ہیں کہ آپ کے چبرے سے کھے غیر معمولی بات عیاں ہور ہی ہے، دیکھنے میں آپ معمول کے مطابق نظر نیس آرہے ہیں۔ ہم لے آپ کی ہیئت کو اجنبی سمجھا ہے، تو کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے؟

"قال ابن الناطور وكان هرقل حزاًء ينظر في النجوم"

ہرقل کا ہن اورعلم نجوم سے واقف تھا

این الناطور کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کی اصل وجہ رکھی کہ ہرقل کا ہن تھا ''مصوا ۔ یہ محسوو۔ حزو ا'' کے معنی ہیں فال نکالنا ہستنقبل کی خبروں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔

"حسن اء" اس کو کہتے ہیں جو کہانت کرے، جنات وشیاطین وغیرہ سے رابطہ کرئے آگے کی خبر معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ شیاطین اوپر جاکر پچھاستر اق مع کرکے لاتے ہیں اوران کے ساتھ پچھاپی طرف سے ملاکر بیان کرتے ہیں جواس می کہانت کرے اس کو "حسن اء" جتے ہیں۔ تو ہرقل "حسن اء" اور کا بمن تھا، "سنظو فی المنجوم" ستاروں میں بھی غور کرتا تھا، لین اس نے ستاروں کا بھی پچھلم حاصل کیا تھا، اور علم نجوم و ستاروں کے ذریعے بھی پچھام حاصل کیا تھا، اور علم نجوم و ستاروں کا بھی پچھام حاصل کیا تھا، اور علم نجوم و ستاروں کے ذریعے بھی پچھا گھا۔

كهانت اورعلم نجوم ميں فرق

یہاں بیسمجھ لینا جاہئے کہ علم نجوم کے ذریعے یا تیں معلوم کرنا بیا لگ بات ہے اور کہانت کے ذریعے

معلوم کرنا میدالگ بات ہے۔ کہانت کے ذریعے معلوم کرنے کے لئے ستاروں کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ
اپنے ان جنات اور شیاطین کے ذریعے معلوم کرتا ہے جن کو اپنے تالع کر رکھا ہے، ان سے پوچستا ہے کہ اس
معاطے میں معلوم کرنا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ استراق ہم کرکے چھ جھوٹ اور پچ ملاکر باتیں بیان کرتے ہیں۔
اور نجوم کا باتا عدہ علم ہے کہ کون ساستارہ گردش میں ہے اور کون ساہرج میں ہے، اور برج میں ہونے
کے نتیج میں دنیا پراس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

حدیث کے لفظ کا مطلب ہے ہے کہ برقل کے اندر دونوں صور تیں تھیں گینی وہ کہانت بھی کرتا تھا اور ستاروں میں بھی دیکے بھال کرتا تھا اور ستاروں میں بھی دیکے بھال کرتا تھایا پھر "حزاء" کالفظ مجاز آصرف علم نجوم حاصل کرنے والے کے لئے استعمال کرلیا، اگر چہاس کے اصل معنی کہانت کرنے کے آتے ہیں، لیکن بعض اوقات بجاز آنجومی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ نجومی بھی کا بمن جیسے کا م کرتا ہے اگر چہدونوں کے طریقۂ کاریس فرق ہوتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہاں پر حزاء نجومی کے معنی میں ہواور "کان پنظر فی النجوم" اس کی صفت کا ہفہ ہو۔

جب بطارقد نے سوال کیا کہ طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے آپ کا چرہ اترا ہوا ہے تواس نے جواب میں کہا: "الی دایت اللیلة حین نظرت فی النجوم ملک الحتان قدظهر".

آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والے کی بادشاہت ظاہر ہوگئ ہے، عنقریب ایسے لوگوں کی حکومت غالب آنے والی ہے جو ختنہ کرتے ہیں۔اس کو "و ملک المعتان" مجمی پڑھا گیا ہے۔"و ملک المعتان قلد ظہر" ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ یا جوخود ختنہ کرنے والا ہے اس کی سلطنت ظاہر ہوگئی ہے۔

"فمن بعنتن من هذه الأمة؟" تويه بناؤ كهاس امت ميں ختنه كرنے والےكون لوگ ہيں؟ امت سے مراد ہے ہمارے اس دور ميس كون مي قوم ختنه كرتى ہے ، كيونكه ان كے ظاہر ہونے كا وقت قريب آرہا ہے۔ "قمالوا" بطار قدنے كہا۔"ليس يسختن الا اليهود"كه ختنه تو صرف يہودى كرتے ہيں۔عيسائى ختنه نبيس كرتے۔

# ختنه کا تھم یہود ونصاری دونوں کو ہے

وجہ اس کی بیہ ہے کہ ختنہ کا تھم حضرت ابراہیم الطبیع کے وقت سے چلا آر ہا ہے خو دحضرت ابراہیم الطبیع الطبیع الطبیع الطبیع الطبیع الطبیع الطبیع الطبیع الطبیع السلیم الطبیع الطبیع السلیم الطبیع ختنہ رہا، یہاں تک کہ تو رات میں محفرت میسی الطبیع نے بھی اینے لوگوں کو تو رات کے بیشتر احکام کی بیروی کا تھم دیا اس کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی ختنہ کرتے ،لین بعد میں وہ خض جس نے عیسائی ند ہب کو بگاڑا،اس کا نام پولوس ہے جس کو بینٹ یال کہتے ہیں،

اس نے آگر بیکہا کہ تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ختنہ کی ضرورت نہیں، اور اس پر حضرت عیسی الطفیۃ الم

حالا نکہ تا ئید کی حقیقت صرف بیتھی کہ ختنہ اگر چہ حضرت عیسی الظیلا کے زمانے میں بھی مشروع تھا اور مشروع ہونے کے مشروع ہونے کے فیر وری نہیں تھا، ایسا تھا کہ بعض لوگ مشروع ہونے کے لئے ضروری نہیں تھا، ایسا تھا کہ بعض لوگ حضرت عیسی الظیلا کے دین میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کوڈر تھا کہ ہمیں اس دین میں داخل ہونے کے لئے ختنہ کرتا پڑے گاتو بڑی مشکل ہوجائے گی۔

بعض حواریوں نے کہا کہ پیضروری تہیں ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے لئے شرط ہو، ایمان لے آؤ، ختنہ نہ کرد، ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں یہ ایک سنت ضرور ہے، اس پڑمل کرنا بہتر ہے اور عمل کرنا چاہتے،اس کے نہ کرنے سے کوئی آ دمی دین سے خارج نہیں ہوتا۔

بعض حواریوں کی اس بات کو پولوس نے الٹا کرید کہددیا کہ انہوں نے ختنہ کومنسوخ کردیا، لہذااب ختنہ کی کوئی ضرورت نہیں ،اس کے نتیج میں عیسائیوں کے ہاں سے ختنہ کارواج ختم ہو گیا۔حواری کی جواجیل برنباس دریافت ہوئی ہے اس میں ختنہ کا حکم موجود ہے۔

بہرصورت عیسائیوں نے ختنہ کو چھوڑ دیا تھا، یہودی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اب سوائے یہود یوں کےاورکوئی ختنہ نیس کرتا۔

" فیلا بھیمنگ شانھم" آپ کوان کامعاملہ ہرگزغم میں نہ ڈالے۔ بعنی یہودیوں کے ہارے میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس کا بڑا آسان حل ہے۔

# ہرقل کی طرف سے یہود کے تل کا تھم

"واکسب الی مدان ملک فیق اوا من فیهم من البهود" آپایا کریں کہ آپ کی سلطنت میں جینے بڑے بڑے شربی ان میں یہ خطاکھ کرجیجیں کہ وہاں جوبھی یہودی آباد ہیں ان سب کا قصہ پاک کردیں ،اس زمانے میں بادشاہ کی طرف سے کسی کے قبل کا تھم جاری ہوتا یہ کوئی مستجد بات نہیں تھی ، بادشاہ ملامت کواگرکوئی چیز تاپند ہوگئی تو انہوں نے قبل کا تھم جاری کردیا ، اس واسطے جب بادشاہوں سے خطاب کیا جا تا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے ، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں یعنی اگر منہ سے کوئی ایسا کلمد نکل گیا جو بادشاہ سلامت کے مزاج تا زک پرتا گوار ہوتو عین ممکن ہے کہ قبل کا تھم صادر فرمادیں ۔لہذا جان کی امان پہلے لی جاتی پھر کوئی بات کی جاتی تھی ، اس لئے قبل کردیا کوئی مسئل نہیں تھا ، تو وہ کہدرہے تھے کہ بہت آسان معاملہ ہے آپ کوئی بات کی جاتی تھی ، اس لئے قبل کردیا کوئی مسئل نہیں تھا ، تو وہ کہدرہے تھے کہ بہت آسان معاملہ ہے آپ ایٹ شہر کے جینے یہودی ہیں ان کے آل کا تھم جاری کردیں۔

"فبیناهم علیٰ امرهم" بینماهم کے معنی میں ہے۔اس دوران کہ وہ لوگ اپنے اس معالمے میں تھے یعنی غورطلب معاملہ تھا کہ بیچکم جاری کریں یا نہ کریں اور اس کا طریقہ کا رکیا ہو۔ بیسوج ہی رہے تھے کہ:

"النسى هوقل موجل ارسل به ملک غسان" كدات ميں برقل كے پاس ايك ايسے فض كولايا كيا جس كوغسان كے باس ايك ايسے فض كولايا كيا جس كوغسان كے بادشاہ نے بھيجا تھا۔ يعنى ابھى برقل وہيں ايلياء ميں تھا اور ابھى بير مسئلہ زير بحث تھا كہ بھى بير ختنہ كرنے والے يہود يوں كوئل كرنے كاكياراستہ تلاش كيا جائے اور ان كے ساتھ كيا معاملہ كيا جائے ؟ تو است ميں غسان كے باوشاہ نے برقل كے پاس ايك آدى بھيجا۔ اسے برقل كے پاس لايا كيا۔

## ہرقل کے پاس حضورا قدس ﷺ کےظہور کی اطلاع

" پیستعبو عن خبو رمسول الله ﷺ " . وہ آ دمی رسول کریم ﷺ کی خبریں بتار ہاتھا کہ اہل عرب کے ہاں ایک ایسے صاحب پیدا ہوئے ہیں جواپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اورلوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں ، بہت سے لوگ ان کے حامی اور تنبع ہوگئے ہیں۔ ملک غسان سے مراد بھریٰ کا حاکم ہے اور اس کا نام حارث ابن ابی شیمر الغسانی تھا، یہ قبیلہ غسان سے تھا اور بھریٰ کا گورزتھا ، اس نے ہرقل کی طرف آ دمی بھیجا تھا۔

# ہرقل کے پاس آنے والاشخص کون تھا

اس میں کلام ہواہے کہ ہرقل کے پاس کس کو بھیجا گیا تھا؟

بعض نے کہاہے کہ وہ عدی بن حاتم تھے، وہ شروع میں نصرانی تصاوراس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا بعد میں مسلمان ہوئے، بیابھی نصرانیت پر ہی تھے کہ انہیں ہرقل کے پاس بھیجا گیا کہ جاکر ہرقل کو بتاد و کہ حضور کھی رفتہ رفتہ غالب آرہے ہیں اور اہل عرب کے ہاں بید مسئلہ خاصی تعلین صورت اختیار کر عمیا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی وقت تمہار اور واز وہ بھی کھٹھٹا دیں۔

## حضورا قدس ﷺ کے قاصد ہرقل کے دربار میں

دوسرا قول سے ہرقل کے پاس جن کو بھیجا گیا وہ خود حضرت دحیہ کلی ﷺ تھے، پیچھے گزرا ہے کہ حضور اقد سے ہرقل کے طرف خطرت دحیہ کلی ﷺ کے ذریعے بھیجا تھا، اور حضرت دحیہ ﷺ براہ راست ہرقل کے پاس نہیں جاسکتے تھے اس لئے وہ بصریٰ کے حاکم کے پاس گئے اور اسے خط دیا اور بصریٰ کے گورٹر نے پھروہ خطحضرت دحیہ ﷺ کو دے کر بھیجا کہ آپ اے خود لے کر ہرقل کے پاس جائے، تو بید دونوں احمال ہیں۔ خطحضرت دحیہ ﷺ کو خس ہرقل کے پاس گیا اور اس نے جا کر ہرقل کو حضور ﷺ کی خبر سنائی کہ اس طریعے سے اہل

عرب میں آپ تھا کا دین غالب ہور ہاہے۔

"فلما استخبره هرقل" جب برقل نے ان سے صور اللی کے فردریافت کی، "قال اذهبوا فانظروا امنحتن هوام لا؟" توبرقل نے کہایہ جونط لے کرآئے ہیں اسے لے جاکرد کیموکہ یمخون ہے یانہیں؟

"فنظروا إليه فحدثون" انہوں نے اس کی طرف دیکھااور بتایا کہ ہاں"انه معنون و دمخون ہے۔ اگرید هفرت دحید کلبی ﷺ تھے تب تو ان کا ختنہ کرنا ظاہر ہے کہ مسلمان تصاورا گرعدی بن حاتم تھے جیسا کہ دوسری ردایت میں آتا ہے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پھرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ختنہ کرنے والے کیسے ہوئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں ختنہ کا عام رواج تھا، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ختنہ کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم الطبعان کی تقالید جاری تھیں باوجودا پئی بت پرتی کے عام زندگی میں معفرت ابراہیم الطبعان کی پیروی کرتے تھے، لہٰذا سارے اہل عرب ختنہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم آگر باوجود غیر مسلم ہونے کے ''معنعتیٰ'' ہوں تواس میں کوئی تجب کی بات نہیں۔

"وساله عن العوب" ہرقل نے ان صاحب سے جولائے سے عربوں کے بارے میں سوال کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں کہنیں؟

"فقال: هم يعنون" انبول نے كہا كدوه ختندكرتے إلى "فقال هوقل" الى موقع بربرقل نے كہا: "هدا مدلك هذه الأمة قدظهر" بياس امت يعنى عرب لوگوں كى سلطنت ظاہر ہوگئ ہے، اپنے علم نجوم كوزريع اس كو يہلے ہى معلوم ہوگيا تھا كہ ختندكرنے والے غالب آنے والے ہيں۔

یبودی ختنہ کرتے تھے مگران کے بارے میں ریذ بن میں آگیا تھا کہ شاید سب کے آل کا تھم دیدیں اور دوسری بات میہ بھی ہے کہ اس کو یبودیوں کے بارے میں اس بات کا اختال نہیں تھا کہ بیاس قابل ہوں گے کہ بھی فالب آئیں ۔ لیکن اہل عرب کے بارے میں جب بیسنا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں اور دوسری طرف رید کہ نبی کریم بھی فالب آئے ہیں اور اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور ان کا دین اہل عرب میں تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان سب چیزوں سے ایر ان ایس نے اندازہ لگایا کہ اس امت کے غالب ہونے کا وقت آگیا ہے۔

"لى كتب هوقل إلى صاحب له بوومية" اپن طرف سے تواس كو شن عالب ہوگيا تھا كہ الل عرب غالب ہوگيا تھا كہ الل عرب غالب آنے والے بيں ،كيكن اس نے مزيد توثيق كے لئے اپنے ساتھى كوروميہ بيس خط لكھا۔

رومیہ سے رومہ مراد ہے جس کوآج کل روم کہتے ہیں ، اٹلی اس کا دارالحکومت ہے ، یبی ( اٹلی ) شروع سے روم کا دارالحکومت رہا ہے ، اور رومیوں کی جکومت کا سب سے بڑا پایی تخت و بی تھا جس کو " رومة المکیوی" بھی کہتے ہیں۔ بعد میں جب روم کی سلطنت دوحصوں میں منقسم ہوگئ تو دوسری سلطنت کا پایی تخت قسطنطنیہ قرار پایا

جس کوآج کل اعتبول کہتے ہیں ۔ کیکن اصل دار الحکومت رومیہ ہی تھا۔

اس لئے ہرقل نے اپنے اندازے کی توثیق کے لئے رومیدیں اپنے ایک ساتھی کو خط لکھا "و سکسان منظیرہ فی العلم" جس کی طرح ہرقل کو علم نجوم اور علم کہانت حاصل تھا اس طرح اس کو بھی حاصل تھا،روایات میں آتا ہے اس یا دری کانام' منفاطر' تھا۔

یمیاں اس کی صراحت نہیں ہے کہ ہرقل نے ''ضغاطر'' کے پاس خط کس کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ البت ا اننامنقول ہے کہ ضغاطر نے ہرقل کے خیال کی تصدیق وتو ثیق کردی اور جواب میں کہاتم جو کہدر ہے ہووہ صحیح ہے اور ختنہ کرنے والے لوگ ہماری سلطنت پر غالب آنے والے ہیں ،لیکن اس روایت میں اس موقع پر یہ نہ کورنہیں کہ چھروہ مسلمان ہوایا نہیں ہوا۔

البتہ کتب حدیث اور کتب سیر میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ اس کے بعد من 9 ہجری میں غزوہ توک کے موقعہ پر حضورا قدس کے خدیب ہرقل کو خط لکھا اور دوبارہ اسلام کی دعوت دی۔ پہلا خط تو صلح حدیب کے بعد والے وقعے میں بھیجا گیا تھا، لیکن بعد میں ہرقل کے بارے میں سنا کہ وہ اپنا لشکر لے کر معنان اور اردن تک پہنچ والے وقعے میں بھی نے تیاری کی اور خود تبوک تشریف لے گئے ، وہاں لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر حضور کے ہرقل کے تام ایک دوسرا خط لکھا اور وہ خط بھی حضرت دحیہ کیں میں کے ذریعے بھیجا۔

اس موقع پر بیمنقول ہے کہ ہرقل نے پھرایک خط رومیہ کے پادری کی طرف لکھااوراس میں بیصراحت ہے کہ وہ خط حضرت دحیہ کبی بیش بیس ایس لائے ہے کہ وہ خط حضرت دحیہ کبی بھی کو ہی دے کر بھیجا بینی بیہ کہا کہ آپ رسول کریم بھی کا جو کمتوب میرے پاس لائے ہیں وہ رومیہ کے پادری کے پاس لے جائیے، کیکن اس روایت میں بیصراحت نہیں ہے کہ رومیہ کا وہ پادری صفاطر ہی تھایا کوئی اور تھا۔

اس پادری نے تمام حالات کا جائزہ لے کریہ فیصلہ کیا کہ دسول کریم ﷺ کی دعوت سی ہے اور آپ واقعی نبی آخر الزمان اور نبی برحق ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کرلیا اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ میری طرف سے نبی آخر الزمان ﷺ کویہ پیغام ویں کہ بین ان کی رسالت کوشلیم کرتا ہوں اور کلمہ بھی پڑھ لیا اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ باہر آکر اعلان کیا کہ دیکھو، لوگو! اب تک تو ہیں اس دین پرتھا، کیکن اب میں حضور نبی کریم ﷺ کی رسالت کوشلیم کرتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔

جب روم کے سب سے بڑے یا دری نے یہ کام کیا تو جتنے لوگ تنے سب اس کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ وہ اس وجہ سے شہید ہوئے۔

حضرت دحیہ کلبی ﷺ بیسارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کا ایمان لانا بھی ، اس کے بعد اظہاراسلام بھی ، پھرلوگوں کا ان پر بل پڑنا اور قل کردینا، بیسب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعدوہ ہرقل کے پاس واپس آئے اور ہرقل کوسارا واقعہ شایا کہ میں خط لے کرعمیا تھا اس کے نتیج میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تتے، آخرقوم کے لوگوں نے ان کوقل کر دیا۔ ایک

## ہرقل حقانیت کے باوجود در باریوں کے خوف سے اسلام نہیں لایا

ہرقل نے اس کے جواب میں کہا کہ دیکھو یہی بات ہے جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ آگر میں ( جناب رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کر کے ) اسلام لے آؤں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میرا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا منغاطر کا ہوا،لوگ مجھے بھی مارڈ الیس گے۔

اس موقع پر بیصراحت موجود ہے کہ پادری کے پاس حضرت دحیکلبی کے پیغام لے کر مسے تھاور جس پادری کے باس صفرت دحیکلبی کے بیغام لے کر مسلمان ہوگیا اور بعد بیس شہید ہوگیا۔ بید واقعہ جو ہم ابھی ذکر کررہے ہیں بیہ توک کانہیں بلکداس وقت کا ہے جب حضرت دحیکلبی کے بہا بار خط لے کر گئے تھے۔ تو ہوسکتا ہے کہاس وقت بھی رومیہ حضرت دحیہ علیہ کوخط دیکر بھیجا گیا ہوا دریہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی اور کے ذریعہ بھیجا ہو، بہر حال بی مفاطر کے باس مسے اور ساری باتیں بتا کیں۔

تو کہتے ہیں ''قسم محسب عسوق اللی صاحب له بوومیة'' برقل نے اپنے ساتھی کی طرف خط کھا جورومیہ میں تھا''و کان نظیرہ فی العلم'' اورو علم میں اس کی نظیرتھا یعنی برقل جیسا تھا۔

"وساد هوقل إلى حمص" اور برقل مصل كی طرف چل پرا،اب تك ایلیا یعنی بیت المقدس میں مقیم تقا، تو ایک ایلیا یعنی بیت المقدس میں مقیم تقا، تو ایک طرف روانه بوگیا۔ تقا، تو ایک طرف اپنا آ دمی رومیہ کے پادری کی طرف بھیجا اور دومری طرف خود ایلیاء سے مص کی طرف روانه بوگیا۔ حمص اس زمانه میں شام کا دمشق سے بھی بردا شہر تعاراس وقت شام کا دار الحکومت جمعس تھا، بعد میں دار الحکومت و مقا، بعد میں دار الحکومت دمشق ہوا۔

"فلم یوم حمص" پھراس نے مس کوئیں چھوڑا"لم یوم "یے" رَامَ ۔ یَویْمُ "ہے ہے،اس کے معن ہیں چھوڑ تایا کی جگر سے جان کے معن ہیں چھوڑ تایا کی جگر سے دائل ہوجا تا اور بعض نے کہا کہ یہ لفظ" یوم " ہے،"فلم یوم حمص "اس کے بھی ہی مین ہیں اصل معنی تو کھینچنے کے ہیں،لیکن مراد چھوڑ تا ہے ۔ لینی ابھی محص چھوڑ انہیں تھا، محص ہیں ہی تیم تھا "صعنی اتسان کھتاب من صاحبه" یہاں تک کہ برقل کے پاس اس کے ساتھی کا خطآ گیا، وہی ساتھی ضغاطر جس کی طرف اس نے خط لکھا تھا اس کا جواب محص ہیں آ گیا" یہ وافیق رأی ہوقل علی خووج النہی کھی جواج النہی کھی الله لنہ ".

اس نے جواب، ہرقل کی رائے کے موافق دیا اور بیکھا کہمہارا خیال درست ہے کہ رسول کریم اللہ نکل

<sup>9 ﴾</sup> كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ١ ، ص: ١٥١ .

آئے ہیں اور وہ نبی ہیں ، ایک طرف تو ہرقل کوعلامات وقر ائن سے حضور اکرم بھی کی صدافت کا رفتہ رفتہ یقین ہور ہاتھا دوسری طرف اس کی بات کی تائید وتصدیق رومیہ کے بڑے پاوری نے بھی کردی۔اس نے سوچا کہ وفت آگیا ہے کہ اب کوئی فیصلہ کیا جائے ، اس غرض سے اس نے بڑے بڑے سردار جمع کئے۔ یعنی ہوتا ہے چاہئے تھا کہ جب یقین ہوگیا تو مسلمان ہوجائے ، لیکن اس کو بیخطرہ تھا کہ اگر میں مسلمان ہوگیا تو میراحشر بھی وہی ہوگا جو ضغاطر کا ہواہے اس لئے اس نے سوچا کہ میں پھر بھینک کردیکھوں کہ کیا متیجہ ڈکلتا ہے۔

"فاذن هوقل لعظماء الروم فى دسكوة له لحمص": پھر ہرقل نے روم كے بڑے بڑے سرداروں كواجازت دى كه وه اس كے ياس اس كے كل بيس آئيں۔

" دسکر ق" ایسے کل کو کہتے ہیں کہ چھیں تو محل واقع ہوا ور جاروں طرف گھریا کمرے ہے ہوئے ہوں ، اردو میں اس کا اور کوئی سچھے ترجمہ کرنامشکل ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے محل میں جمع کیا۔

" قسم أمر بابوابها فغلقت ثمم اطلع" پھر سارے دروازے بند کرادیے، بینی خودتو پچوالے قصر میں تھا، چاروں طرف مکانات تھے، پہلے اندرآنے والے دروازے کھول دیئے تا کہ وہ لوگ اندرآ جا کیں اور جب وہ جمع ہو گئے توسب دروازے بند کر دیئے تا کہ باہر جانے کا راستہ نہ ہو، اور بعض روایات سے بیہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خودقصر کے بالا خانے میں کھڑا ہوگیا۔ یعنی نیچ سب لوگ جمع ہیں اور او پر بالا خانے ہیں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے۔ مقصد بیتھا کہ لوگ ایک دم سے مقتعل ہوکراس پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔

"دم اطلع فقال" پراس نے جمانکایا وہ لوگوں کے سامنے آیا اور بدکہا:

"يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد"

اے روم کے لوگو! کیاتھہیں فلاح اور ہدایت میں کوئی رغبت ہے بینی تمہارے اندر بہ حوصلہ ہے کہتم ایسا راستہ اختیار کروجوفلاح اور ہدایت کا ہے؟

" و ان یعبت ملککم": اورتمهاری سلطنت پائیدارر ہے کہاں کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو، تو گویا میں تم سے بیہ بوچھ رہا ہوں کہ کیا تنہمیں بیرغبت ہے کہ تنہمیں دنیا اور آخرت میں فلاح اور مدایت حاصل ہو اورتمہاری سلطنت بھی پاید دار طریقے سے باقی رہے،اس کے زائل ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔؟

اگریدچا ہے ہوتو" انبایعوا لہذا النبی" تواس نبی لین نبی کریم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کراو۔

"ف حاصوا حیصة حموالوحش إلى الابواب": تووه دروازوں کی طرف ایسے بھا گے جیسے حماروشی بھا گے جیسے حماروشی بھا گے جیسے حماروشی بھا گے جیسے حماروشی بھا گئے جیسے کی بات نہیں ہے اور دشی گدھوں کی طرح بھا گنا شروع کر دیا" ف و جسدو ہسا قلاعلقت" تو دیکھا کہ سارے دروازے بندین ۔

"فلما دأى هوقل نفوتهم" جب برقل نے ديكها كميں نے ذراس بات كى تى اس پرانہوں نے

اس طرح بھا گنا شروع کر دیا اوراتن نفرت کا اظہار کیا کہ مجھ سے ملے بغیر دہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

## لفظ"**ایس**" کی لغوی شخفیق

"وأيس من الايمان"

اوران کے ایمان سے مایوس ہوگیا کہ بیا بمان لاتے والے ہیں ،''ایس'' بید مقلوب ہے اصل ہیں ''ایس '' مقلوب ہے اصل ہیں ''ایس '' مقاء''یہ سس ۔ بیشس ۔ بیشس '' اس کا مادویاس تھا، کیکن اہل عرب اس کو مقلوباً''ایس '' ہمزہ کو مقدم کر کے استعمال کرتے ہیں ۔

"قال دوهم علی" لوگوں سے کہا کہان کووائی بلادُ!" وقال إنی قلت مقالتی آنفا" بلاکر کہا کہ میں نے ابھی جو بات آپ سے کہی تھی وہ اس لئے کہی تھی کہ "اختب ربھا شدند کم علی دینکم" تاکہ تبہاراامتخان لوں کہتم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو۔

یعنی میرامقصد بنیس تھا کہتم واقعی حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلو بلکہ محض امتحان لینا جا بتا تھا "افسف دراجی ہے۔ رایست" تو میں نے تمہاری طاقت د کیے لی ہے کہتم ثابت قدم ہواورا پنے دین کے خلاف ایک ذراحی بات بھی نہیں سن سکتے ہتم بڑے عمدہ لوگ ہو۔

"فسلحدوالله و رضوا عده": ال كي نتيج من النسب في الكوتيده كيا اوراس سيراضى موكل." فكان ذالك آخو شان هوقل".

یہ ہرقل کے معاملے کی آخری بات تھی ، یعنی دعوت اسلام کے سلسلے میں بیر آخری بات تھی اور آخری واقعہ تھا۔

## كيا هرقل مسلمان هوا؟

اس میں کلام ہواہے کہ برقل مسلمان ہوایا نہیں؟

یکھیے مدیث سے یہ بات تو واضح ہے کہ اس کے دل میں رسول کریم ﷺ کی معداقت بیٹے بیٹی تھی اوروہ اینے دل سے رسول کریم ﷺ کو اللہ ﷺ کا سچارسول سجھتا تھا۔

ای وجہ سے بعض حصرات نے میہ کہد میا کہ چونکہ تقدیق بالقلب حاصل ہوگئ ہے اس واسطے وہ مسلمان ہے۔ استعاب میں جا سے و ہوتی تو بیراستیعاب میں جا فظ ابن عبدالبرؓ نے میہ موقف اختیار کیا ہے کہ برقل مسلمان ہے ادرا گرکوئی معارض بات نہ ہوتی تو بیراستنباط فی الجملہ بھے ہوسکتا تھا۔ اس واسطے کہ تقدیق بالقلب تو حاصل ہوگئی صرف اقرار باللمان ہاقی ہے اور اقرار باللمان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا تھا کہ اس نے کسی مرحلہ میں خاموشی سے خصیۂ کرلیا ہو، تو اقرار باللمان الرهية موجائ تب بھي آ دي مسلمان موجا تا ہے۔ ٥٠

## ہرقل مسلمان ہیں ہوا

کیکن واقعہ ہے ہے کہ ہرقل کے ایمان کے بارے میں متعددا حادیث ایسی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں اقعہ ہے ہے کہ ہرقل کے ایمان کے بارے میں متعددا حادیث ایسی ہیں جواس بات پر دلالت کرتیا اور ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اول تو اسی ہرقل نے تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑالشکر تیار کیا اور میں مرحد کے پاس واقع ہے ) تک پہنچ گیا، اسی بنا پر نبی کرمے گئے کو تبوک تشریف لے جانا پڑا۔

دوسرابیہ کہ تبوک کے بعد مونہ کے مقام پر اس نے لشکر کشی کی اور پھرمسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوئی ، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام ﷺ شہید ہوئے ،غزوہ مونہ کی تفصیل ان شاءاللّٰد آ گے آئے گی ۔ تو اگر ہرقل مسلمان ہوگیا ہوتا تو غزوہ تبوک اورمونہ میں اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں ندآتا۔

ایک صریح روایت منداحمد اور سیح ابن حبان میں آئی ہے کہ جب آنخضرت ﷺ ہوک میں مقیم تصاقد آپﷺ نے دحیہ کبی ﷺ کے ذریعہ ہرقل کو خطالکھا تھا، اس کے جواب میں ہرقل نے یہ لکھا کہ ''انی مسلم''کہ میں اسلام لے آیا ہوں، آنخضرت ﷺ کے یاس جب وہ خط پہنچا تو آپ نے فرمایا:

#### "كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية"

اس نے جھوٹ بولا ، وہ ابھی تک اپنے نصرانی مذہب پر قائم ہے ، تو آئخضرت ﷺ نے صراحۃ اس کے دعویٔ اسلام کی تکذیب فرما دی اور بیکھی فرما دیا کہ وہ ابھی تک اپنے مذہب نصرانیت پر قائم ہے۔

اس مدیث میں آخری جملہ ہے" فیکان ذاک آخر شان ہوقل" یہ برقل کا آخری معاملہ تھا۔ اس کے معنی پنہیں ہیں کہ اس کے بعد وہ مرگیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللے کے خط کے سلسلے میں برقل کو جوواقعات پیش آئے ان کا آخری انجام یہاں تک پہنچا۔

۱۸ صحیح این حیان ، ذکر الإیاحة للإمام قبول الهدایا من المشرکین اذا طمع فی اسلامهم، زقم : ۳۵۰۳ ، ج : ۱۰ ، ۱ مص : ۳۵۷ ، وعمدة القارى ، ج : ۱ ، ص : ۲۵۲ .

اورای سے اس بات کی تا تد ہوتی ہے جواما م بخاری رحمہ اللہ کے صلیع کے سلسلے میں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے سلسلے میں میں نے عرض کی تھی کہ اکثر و بیشتر جب بیرکوئی کتاب ختم کرتے ہیں تو آخر میں کوئی الین حدیث لاتے ہیں جو خاتمہ پر ولالت کرتی ہے۔ یہاں پر بھی " کھیاب جدء الموحی "والا حصہ ختم ہور ہاتھا تو اس کو ختم کیا" فیکسان ذلک آخو شان حرف اللہ کے دیاں پر کم یہ برقل کی آخری بات تھی۔

سندحديث يرعلامه كرماني ٌ اورحافظ ابن حجرٌ كااختلاف

آ كفرمات بي: "رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهرى"

ساری حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بی حدیث جس طرح پیچھے گزری ہے وہاں زہری سے روایت کیا ہے ای روایت کیا ہے ای طرح زہری سے شعیب ابن الی حزہ ہیں ، تو جس طرح زہری سے شعیب ابن الی حزہ کے روایت کیا ہے ای طرح زہری سے صالح بن کسان اور یونس اور معمر نے بھی روایت کیا ہے ، کویا شعیب ابن الی حزہ کے تین مثالع ذکر فرمائے ، ایک صالح بن کیسان ، دوسرے یونس اور تیسرے معمر۔

علامہ کر مانی رحمہ اللہ جوشارح بخاری ہیں انہوں نے اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے فر مایا کہ امام بخاری ہے جو کہدرہے ہیں کہ صالح بن کیسان اور پونس اور معمر نے بھی اس کوز ہری سے روایت کیا ہے، اس میس دونوں احتمال ہیں، ہوسکتا ہے کہ بیروایتیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کواس ایوالیمان کی سند سے پینچی ہوں جس سند سے شعیب کی روایت پہنچی ہوں جس سند سے شعیب کی روایت پہنچی ہوں جس سند سے شعیب کی روایت پہنچی ہوں۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کمحض عقلی احمال نکالنا بیعلم حدیث کی شان نہیں ہے، بید کوئی منطق تو ہے نہیں ہے، اللہ علی محمل کی روایت میں ہمی کوئی منطق تو ہے نہیں ، بینش ہے دوایت میں ہمی امام بخاری ہے اوایت میں ہمی امام بخاری نے اسی ابوالیمان کے طریق ہے روایت کیا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے بید دوسرے طریق سے روایت کیا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے بید دوسرے طریق سے روایت کیا ہے، چنا نچہ خود آگ آئے گا۔

سیت بیتینوں روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں ،کوئی" **کشاب الشفسیں** "میں ،کوئی کہیں ،کوئی کہیں ،کیکن ان سب میں طرق الگ ہیں ،ابوالیمان والاطریقہ نہیں ہے۔<sup>۸۲</sup>

علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے آگے یہ بھی ذکر کیا کہ صالح بن کیسان اور یونس ومعمر، بیز ہری سے روایت کرتے ہیں اور عین مکن ہے کہ آگے نہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہوں اور وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے جیسا کہ اوپر منقول ہے۔ اور یہ بھی احتال ہے کہ صالح بن کیسان یونس ومعمر جس کوروایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں احتال ہیں۔ کررہے ہیں اس کوز ہری عبیداللہ بن عتبہ کے علاوہ کسی اور سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں احتال ہیں۔

٣٨ لاطفراكيرطرق مديث :أنطر : ١٨٧١، ٣٨٠٣، ١٩٣١، ٢٩٧٨، ٢٩٣١، ٣١٥٣، ٨٩٥٠، ٢٩٨٠، ٢٩٢١، ٢١١٧، ١٩٨٥.

حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر گڑیو گی، اس لئے کہ یہاں حقیقت یہ ہے کہ جو بھی آ دمی صناعت حدیث سے باخبر ہووہ یہ بات نہیں کرسکتا بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ صالح بن کیسان، یونس و معمر تینوں اس کوز ہر گئ سے روایت کررہے ہیں جس سند سے اوپروالی معمر تینوں اس کوز ہر گئ سے روایت کررہے ہیں جس سند سے اوپروالی روایت آئی ہے۔ یعنی امام زہر گئ اس کوروایت کریں گے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور وہ عبداللہ بن عباس سے ،کسی اور سے بیات کریں گئویہ حدیث مضطرب ہوجائے گی۔

اس طرح کے ذہری کے ایک شاگرد شعیب ابن ابی تمزہ تو یہ کہدرہے ہیں کے ذہری کے استاذ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتب ہیں اور یہ تین میر کہیں کہ ان کے استاذ کوئی اور ہیں تو بیدا ضطراب فی الاستاوہ ہے، سند میں اضطراب ہوجائے گا اور اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے اور اہام بخاری ضعیف حدیث کونیس لاتے۔اس لئے یہ بات سیح نہیں ، حقیقت یہی ہے کہ یہ تینوں اس روایت کو اور واقعہ کو زہری سے روایت کریں گے اس طرح جس طرح کہ ابوالیمان کی روایت کوروایت کیا۔

خلاصہ بید نکلا کہ ان نتنوں (صالح ، یونس ومعمر ) کی روانتوں میں پہلی سند تو مختلف ہے کیکن صالح بن کیسان ، یونس ومعمر کی اوپر کی سندوہی ہے جو پہلی حدیث میں گزرگئی ہے۔ ۸۳



رقمرالحديث: ٨-٨٥





# بسر الله الرخير الرحير

# ٢ ـ كتاب الإيمان

وی کے متعلق احادیث نقل کرنے کے بعدامام محمد بن اساعیل بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان قائم فر مایا ہے کہ وی کے ذریعہ انسان کے ذمہ جو چیز سب سے پہلے فرض ہوئی وہ ایمان ہے۔ اس لئے کتاب الایمان کودوسری کتابوں پر مقدم رکھا۔

### ایمان کی حقیقت بروی آسان ہے

ویسے تو ایمان بڑی آسان حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھو، اس کی تصدیق کروتو مسلمان ہو گیا اوریہ ایک ان پڑھ اور دیماتی کے لئے بھی اتنی ہی واضح ہے جتنی ایک بڑ نے فلسفی اور بڑے علامہ کے لئے ہے۔ اصلاً ایمان کوئی اتنی پیچیدہ چیز نہیں بلکہ سادہ اور آسان چیز ہے، لیکن سادہ اور آسان چیز کوشطق کی جکڑ بندیوں میں جکڑ اجائے تو خود بخو دبیجیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔

گلاب کی خوشبو ہے، اس کا سادہ طریقہ ہیہ کہ ہاتھ میں او، اس کوسونگھ اواور لطف اٹھاؤ، کین اگر کوئی منطقی اس کے پیچھے پڑجائے کہ گلاب کی خوشبوک جامع مانع تعریف منطقی اس کے پیچھے پڑجائے کہ گلاب کی خوشبوک جامع مانع تعریف کرے گا، دوسرااس پر نقض وارد کر ہے گا، یہ جواب دے گا۔ اس چوں و چرامیں ساری خوشبوضا تع ہوجائے گی۔ کی معاملہ ایمان کا بھی ہے کہ سادہ سی حقیقت ہے جورسول کریم کھی ساری عمر بیان فرماتے رہے:

یہ معاملہ ایمان کا بھی ہے کہ سادہ سی حقیقت ہے جورسول کریم کھی ساری عمر بیان فرماتے رہے:
"یا ایما الناس قولموا لا الله تفلحوا".

# ایمان کی حقیقت کو منطقی قیود سیے مشکل بنادیا

يساده ى حقيقت بكر "لا إلى الله الا الله "كبوفلاح بإجاد ك\_اورقر آن في بعى اتى آسانى سے

بیان فرمادی کیکن جب اس کومنطقی تعریف کی جکڑ بندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی گئی تو بہت مسله بن گیا کہ منطقی تعریف کی جائے یہ ایک طو مارین گیا، ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور ایمان بیس کیا فرق ہے؟ اور ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اور وہ تقلید اموتا ہے یا اجتباد کا موتا ہے تو یہ سائل اُیک انبار کی شکل میں سامنے آگئے۔

ہونا ہے ویہ ارجسان اید ابران کی ماسے اسے اسے اسے اسے کی کوبھی مفرنیں تھا، یہ اسے بڑے سائل ایک زمانہ تھا کہ ایمان سے متعلق ان معرکة الآ راء سائل سے کی کوبھی مفرنیں تھا، یہ اسے بڑے کہ ان کی وجہ سے مختلف فرقے جمیہ ، کرامیہ اور مرجہ وغیرہ پیدا ہوگئے ۔ اس واسطے ہر جگہ ان مسائل سے واسطہ پیش آنے لگا۔ اس لئے سارے حضرات شراح حدیث نے بھی ان سے تعرض کیااوران کی تفعیلات بیان کیس۔ اب اللہ کاشکر ہے کہ نہ مرجہ ، معتز لہ ، جمیہ اور نہ کرامیہ رہے ، اس واسطے اب وہ بحثیں اللہ کے فضل وکرم سے اس ورجہ کی باقی نہیں رہیں ، ایمان اپنی ساوگ کی طرف لوٹ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا کرم ہے ، اس کاشکر اوا کرتا چاہئے ، نہ یہ کہ ان گڑے مر دوں کو دوبارہ اکھا ڑا جائے ، اور نہ اس پر از سرنو لمبی چوڑ ی بحثیں کھڑی کی جائیں ، ہاں البتہ تاریخ میں جو چیزیں گزری ہیں اور ان کی وجہ سے گراہیاں پیدا ہوئی تھیں ، ان کے حوالے کہ اوں بین آتے ہیں ، اس واسطے ان کامخضر تعارف کر لینا مناسب ہے ، یہ جان لینا چاہئے کہ کون کیا کہتا تھا، لیکن یہ اختصار کے ساتھ ہو۔ خوداس کو اپنے لئے موضوع بحث بنانے کی حاجت نہیں۔

### ايمان كى تعريف تبجھنے كى ضرورت

ایمان کی تعریف ایک ایسی چیز ہے جس کی ہرآن ضرورت رہتی ہے ، کیونکہ مرجمہ وکرامیہ وغیرہ فرقے تو ختم ہو گئے لیکن نے نئے فرقے وجود میں آرہے ہیں تو کس کے بارے میں کہا جائے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہے اور کون خارج ہے؟ اس لئے ایمان کی تعریف کواچھی طرح سجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا کام ہے جس کی اہمیت اور افادیت ہرآن باتی ہے۔

لہذا و سمکاب الا بمان "میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جولمباچوڑ انرجمۃ الباب قائم کیا ہے اور اس کے بعد جواحا دیث ذکر کی ہیں ان کی تشریح سے پہلے ایمان سے متعلق کچھ ضروری مباحث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کئے دیتا ہوں اور کوشش بہی کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہو، تا کہ ہم اور آپ بلا وجہ گڑے مردے کو اکھیڑنے کی مشکل میں نہ پڑیں۔ جن مسائل کی اتنی حاجت نہیں ان کا تھوڑ اتعارف ہوجائے اور باقی مسائل میں تھوڑی کی تفصیلی بحث ہوجائے ، اس کے بعد ان شاء اللہ کتاب پڑھنا آسان ہوجائے گا۔

لہذاتر تیب بوں ہے کہ پہلے ایمان کی تعریف کا ذکر، پھر اسلام کی تعریف، پھر ایمان اور اسلام میں فرق، پھر بید سئلہ کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ پھر بید سئلہ کہ ایمان زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں؟ اور آخر میں اصول تکفیر کہ کسی بھی انسان کو کا فرقر اردینے کے کیا اصول ہیں۔اس پرتھوڑ اسا بیان کروں گا، کیونکہ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔

### ايمان كىلغوى تحقيق

سب سے پہلے ایمان کی تعریف:"ایمان" بیاب افعال سے ہے۔"امن - یامن "کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بے خوف ہوتا۔"المسؤمن من آمنہ المناس" مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اوراموال کے بارے میں بے خوف ہوں ،اس کو باب افعال میں لے جائے تو متعدی ہوجائے گا۔"آمنه" معنی ہوگا اس کو امن دیا ، بے خوف کردیا پہلنوی معنی ہے۔

اورای وجہ سے ایمان کے لغوی معنی تقدیق کے بھی آتے ہیں جب اس کے صلیمیں'' با" آجائے"آمسن محلا" تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کی تقدیق کی ، کیونکہ جب سی چیز کی تقدیق کر دی جائے تو اس کی تحذیب سے امن حاصل ہوجا تا ہے۔ تو گویا اس کی تحذیب سے بخوف ہوجا تا ہے۔ تو گویا اس کی تقدیق کر کے اس کو تکذیب سے بخوف ہوجا تا ہے۔ تو گویا اس کی تقدیق کر کے اس کو تکذیب سے بخوف کر دیا۔ اس کے لئے عام طور پر"آمن به" کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ لئے مام طور پر"آمن به "کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ لئے مام طور پر تا من به "کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ لئے مام طور پر "آمن به "کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ لئے مام طور پر "آمن به "کا سنت ایک استعال ہوتا ہے۔ اس کے اللہ کے وجود کی تقدیق کی۔

بعض اوقات 'نبا' کا مدخول صفت ہوتی ہے یا کوئی فعل ہوتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے مثلا ''آمنت بالد لا اللہ اللہ اللہ اللہ '' میں ایمان لا یا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، تو یہاں ''با' کا مدخول ایک واقعہ ہے۔
بعض اوقات آمن کے صلے میں لام آتا ہے تو اس صورت میں اس میں معنی انقیا دکی تفسین ہوتی ہے۔ جیسے میں اوقات آمن کے صلے میں لام آتا ہے تو اس صورت میں اس میں معنی انقیا دکی تفسین ہوتی ہے۔ جیسے در آئو میٹ لک و اقباعک آلاد ذکوئ '' ک

مرجمه: كيابم جُهُوكومان لين اورتير بساته مورب بين كميني

تو يهال لام كاصلدلانے بين معنى انقياد كى تضمين ہے۔

# تضمين كى حقيقت

تفنین کمتے ہیں کہ اگراصلا کسی فعل کے ساتھ کوئی صلا آرہا ہے اور وہ صلداس فعل کانہیں ہے توبیاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس صلا کے مناسب کوئی فعل محدوف ہے ، تواس محذوف فعل کے مغنی کی طرف اشارہ کرنامتھ صود ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ میں المہ الدوں ، ج: ۱، می : ۴۴ ، و جامع الترمذی ، ج: ۲، می : ۸۵ و قاج العروس ، ج: ۹، می : ۲۲۵، فصل المهمزة من باب النون ،

ع سورة الشعراء: ١١١.

اور کبھی مجھی شاذ و نا در اس کے صلہ میں ''**علی**' بھی آ جا تا ہے ، کیکن اصلاً بید و ہی صلوں کے ساتھ استعال ہوتا ہے'' با'' یالام کے ساتھ ۔ بہر صورت اس کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں ۔ س

### ایمان کی اصطلاحی تعریف

ايمان كى عام طور پر جوتعريف كى جاتى ہے وہ يہ ہے كہ: "تسعديق مساعلم مسجى النبى ، الله الله الله الله الله الله ا ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلاً و اجمالا فيما علم اجمالاً" "

اس تعریف کواکثر حضرات نے افتیار فرمایا ہے اور جامع مانع قرار دیاہے کہ:

ہراس چیز کی تقدیق کرنا جس کے بارے میں قطعی طور پر بیمعلوم ہوکہ آنخضرت کا اس کو لے کرتشریف لائے ہیں اور بیہ بات بداھة ،ضرورة معلوم ہو، اور جس کے بارے میں آپ کا لانا آپ سے اجمالی طور پر معلوم ہو، اس پراجمالی ایمان کا فی ہے اور جس کے بارے میں تفصیلی طور پر معلوم ہواس پر تفصیلی ایمان ضروری ہے۔

ایمان نام ہے تقیدیق کا ،کس چیز کی تقیدیق وہ آگے آرہاہے کہ حضورا قدس کا جس کولا نا بداھة ثابت ہو۔ تقیدیق کے ایک افوی معنی ،ایک منطقی ،اورایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔

### تضد لق لغوى ومعنوى

لغوی معنی تصدیق کے بیہ ہیں کہ سی کوسچا قرار دینا ، اور تصدیق منطقی جس کو آپ نے تصور کے مقابلے میں

٣ فتح المهلم،ج: ١٥١ ق

ح فتح المهلم ، ج: ١ ، ص: ١٥٣ .

پڑھاوہ ہے''نصورمع الحکم''لینی کسی بھی جملہ خبریہ کوتقد ایق کہتے ہیں۔ تواگر کسی مخص کو کسی واقعے کی معرفت حاصل ہوگئ ،اس معرفت کا نام منطق میں تقید ایق ہے۔ بیب جان لینا کہ سورج لکلا ہے اس کوتقید ایق کہتے ہیں۔اور لغۃ اس وقت تک تقید ایق نہیں کہہ سکتے جب تک اپنے اختیار سے اپنے دل میں اس پریقین نہ پیدا کیا جائے۔ چاہے منطق طور پروہ تقید ایق ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تقید ایق کے لئے محض جان لیٹا کافی نہیں بلکہ مان لیٹا بھی ضروری ہے۔ ہے

# تصدیق کی اصطلاحی تعریف

تصدیق اصطلاحی بھی تصدیق لغوی کے قریب قریب ہے، تقریباً ہم معنی ہے بینی دل سے کسی چیز کوسچا سمجھنا، قریب قریب اس کے کہا ہے کہ لغۃ تصدیق ہیں قریب قریب اس کے کہا ہے کہ لغۃ تصدیق ہیں دوسات کہا ہے کہ لغۃ تصدیق ہیں دوسات کے کہا ہے کہ دل سے سے زبان سے اس کوسچا قرار دیا اگر چہ دل سے نہ مانتا ہو، کیکن تصدیق اصطلاحی کے لئے ضروری ہے کہ دل سے سچا مانے چاہے زبان سے اقرار کر سے بانہ کرے۔ لئے

لہذا یہاں ایمان کی تعریف بیس تقیدیق ہے معنی اصطلاحی مرادین لیمنی ول سے ان باتوں کی تقیدیق کرنا جن کوحفورا قدس ﷺ لے کرآ ئے۔

آ گے ہے:"ماعلم مجئ النبي ﷺ به ضرورة".

تصدیق اس چیز کی جس کالا ناحضوراقدس الله سے تطعی طور پر ثابت ہے یون نہیں کہا: ' مصدیق ماجاء به سبی ﷺ ''

کیونکہ حضورا قدس جن چیز وں کو لے کرآئے ہیں ان میں بہت ہی ایسی بھی ہیں جن کوآپ کا لے کرآٹا ا ولائل ظلیہ سے ثابت ہے، لیمنی اخبار آحاد کے ذریعہ ان کو یہاں داخل کرنامقصود نہیں، کیونکہ ان چیزوں پر ایمان لا نا ایمان کی شرائط میں سے نہیں ہے، اگر چہواجب ہیں، اور ان پڑمل بھی واجب ہے، لیکن شرائط ایمان میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے بیلفظ استعمال کیا کہ: ''ما علم مجی النہی جن بیہ''.

علم کامعنی ہے تین ۔ جس میں قطعی طور پریفین ہو کہ آن تحضرت کی یہ باتیں لے کرتشریف لائے اور یہ بداھة ، ضرورة معلوم ہوں ، یعنی آنخضرت کی کا اس چیز کو لا نامخاج مناظرہ اورمخاج بحث نہ ہو، بلکہ ہرآ دمی بداھة سے محصا ہو کہ یہ باتیں حضور اقدس کے لکرآئے ہیں۔

### ضرورت اور بداہت کے حصول کا طریقہ کا ر

علاء کی بردی تعدادیکہتی ہے کی ضرورت اور بداہت تو اتر سے حاصل ہوتی ہے کہ جو چیز حضورا قدس علیا سے

<sup>🚊 -</sup> قتح المهلم ، ج: ١ ، ص: ١٥ أ وقيض الباري، ج: ١ ، ص: ٣٥.

ل - فتح المهلم،ج: ١٥٥.

تواتر سے ثابت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بیضرورۃ ثابت ہے۔ البذا ہروہ چیز جو حضور گھسے بطریق تواتر تابت ہے وہ '' ما علم مجی النبی گھ بد'' میں داخل ہے۔

# تواتر کی جارفشمیں

البت تواتر كے لئے بيضرورى نبيل ہے كہ تواتر فى الاسنادى ہوبلكہ تواتر كى چارفشميں ہيں۔ " تواتو فى الأسناد، تواتو فى الطبقة ، تواتو فى التعامل" اور "تواتو فى القدر المشتوك،" ان چارقسموں كة اتر ميں سے جس تسم كا تواتر بھى پايا جائے گاوہ ضرورة ميں داخل ہوجائے گا۔ كے

### "**تواتر في الأسناد**" كى*تعريف*

" تواتو فی الأسناد" بیہ کراس معاملہ کی سندمیں ، ہم سے لے کرنی کریم کے زمانہ تک ہرمرطنہ میں استے راوی رہے ہوں جن کا "توات علی الکذب "عقل محال بحقی ہو۔حضورا قدس کے سے روایت کرنے والے بھی استے ہوں ،صحابہ اور تابعین سے بھی روایت کرنے والے استے ہوں "و هلم جواً" میتواتر فی الاسنادہے ،اس معنی کے لحاظ سے بہت کم حدیثیں متواتر ہیں ۔ان میں ایک حدیث بیہے:

"من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار". ٥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ای طرح ایک مدیث بیدے:

"الولد للقراش وللعاهر الحجر".

اس طرح چار پانچ حدیثیں متواتر ہیں۔ان کے علاوہ باقی حدیثیں متواتر فی الاسنا زمیس ہیں۔

### " تواتر في الطبقة"

دوسری تنم " سوالس فی السطیقة " بی کداگر چه ادی انفرادی سند تونیس بی کداگر کی ہم سے سند

پوچھے تو ہم نہیں بتا کے لیکن ہر دور میں اس کے ناقلین اتنی تعداد میں رہے ہیں کدان کا تواتر علی الکذب محال

ہے۔ جیسے قرآن کریم ، کداگر کوئی پوچھے کہ تم سے لے کر حضورا قدس کی تک تمہاری سند کیا ہے؟ بیسنداگر چہ
موجود تو ہے، لیکن بتا نامشکل ہے۔ البتہ یہاں تواتر فی الطبقہ پایا جاتا ہے کہ ہر دور میں روایت کرنے والے اتنی
تعداد میں رہے ہیں کدان کا " تو الوعلی الکذب "عقل محال محق ہے۔

عي مقدمه فتح الملهم ،ج: ١،ص: ٥ • ٢ ، و فيض الباري ،ج: ١،ص: • ١ ما ..

أ. مشكوة المصابيح ، ج: ١،ص: ٣٢ ، كتاب العلم برواية البخارى.

### " تواتر في التعامل"

تیسری شم" نواتو فی الععامل" ہے، تواتر فی التعامل کے معنی یہ ہیں کہا گرچہ کوئی حدیث قولی تواتر سے ٹابت نہیں ہوتی، کیکن اس پر مبل ہر دور میں اتنے لوگوں اور ساری امت کا رہا ہے کہ ان کا تواتر علی الکذب محال ہے۔ مثل نمازوں کے پانچ اوقات، اگر آپ کوئی الی حدیث تلاش کرنا جا ہیں کہ وہاں نمازوں کے پانچ اوقات ، اگر آپ کوئی الی حدیث تلاش کرنا جا ہیں کہ وہاں نمازوں کے پانچ اوقات ،یان کئے گئے ہوں اور وہ سندا متواتر ہوتو نہیں ملے گی، لیکن ہر دور میں پانچ نمازوں کے مانے والے اتن بردی تعداد میں رہے ہیں کہ ان کا تواتر علی الکذب عقل محال مجھتی ہے۔

### " تواتر في القدر المشترك"

چوتھی تم " قواقس فی القدر المستوک" ہے کہ اگر چہ کی چیز کا ایک جزئی تو اترے ٹابت نہیں،
لیکن ان تمام جزئیات کا قدر مشترک تو اتر سے ٹابت ہے۔ جیے حضور کی کامیجز و کہ ایک ایک مجز و تو تو اتر سے
ٹابت نہیں ،لیکن فی الجملہ قدر مشترک ان روایات سے یہ بات نگلی ہے کہ حضورا قدس کی مجرات عطافر مائے
گئے تھے اور یہ قدر مشترک متو اتر ہے۔

تو ان چاروں قسموں کے تو اتر میں سے جس قتم کا تو اتر بھی پایا جائے گا ،علاء کرام نے فرمایا کہ وہ ضرورةٔ میں داخل ہوجائے گا،لہٰذااس کا ماننا ایمان کے لئے لازمی ہوگیا۔

اس تفصیل کا خلاصہ بید کلتا ہے کہ ہرمتواتر ہی پرایمان لا نامسلمان ہونے کے لئے لازمی شرط ہے۔ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی اٹکار کرے گاتو وہ کا فر ہوجائے گا، بیضرور ڈ کی عام تعبیر ہے۔

### ضرورت كى تعبير ميں بعض حنفيه كاموقف

بعض حفیہ نے ضرورۃ کی تعبیر میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرورۃ ثبوت کے لئے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ وہ ٹھی متواتر ہو بلکہ تواتر کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ بیکہ ہرخاص وعام کو اس کا جزودین ہونا معلوم ہو، ایک ان پڑھ دیہاتی بھی اور ایک تعلیم یافتہ شہری آ دی بھی بیہ جانتا ہو کہ بیہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ف

سنی چیز کا تواتر فی الطبقہ ہویا تواتر فی الاسناد ہویا تواتر فی التعامل ہو، ہوسکتا ہے تواتر تو ہو، نیکن ہر کس و ناکس اس کے بارے میں جانتانہ ہو، تو وہ کہتے ہیں ایسی چیز پرایمان لا ناایمان کی لازمی شرا نکا میں سے نہیں ، بلکہ

ل 🗓 فیض الباری ، ج: ۱ ، ص: ۲۹.

اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر کس و ناکس کووہ بحیثیت دین ہونے کے معلوم بھی ہو،لوگ اس کودین کا حصہ پیجھتے ہوں تب وہ ضرور ۃٔ میں داخل ہوگا۔

لہٰذاوہ کہتے ہیں کہ اگرا کی چیزمتواتر تو ہے لیکن ہر کس ونا کس کواس کاعلم نہیں تو اس کے انکار سے آ دمی کا فرنہیں ہوگا، اس کی تفصیل آخر میں اصول تکفیر میں ان شاء اللّه عرض کروں گا۔ توبیہ ہوئے ضرور ہ کے معنی ۔ آگے ہے: '' تفصیلا فیما علم تفصیلاً و اجمالا فیما علم اجمالاً ''.

حضورا قدس السب ہیں جو امور تو اتر کے ساتھ ٹابت ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی تفصیلات حضور اقد س کے سب کی تفصیلات مضور کی نفسیلات اگر متو اتر ہیں تو پھراس شی مضور کی نفسیلات اگر متو اتر ہیں تو پھراس شی کے ایس اور وہ تفصیلی ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔

اوربعض چیزیں آپ کے ساتھ المان ہیں ہے۔ اجمالاً ثابت ہیں ، آپ کے سے ان کی تفصیلات ثابت ہیں یا ثابت ہیں اس می پراجمالی ایمان لا نا کافی ہے، تفصیلات پرایمان لا نا کافی ہے، تفصیلات پرایمان لا نا ضروری نہیں ۔ مثلاً حضورا قدس کے سے' جنت' تو اتر کے ساتھ ثابت ہے، لیکن جنت کی مزید نعمیس جو قرآن میں مذکور نہیں بلکہ حدیث میں آئی ہیں ، یہ تفصیلات متو اتر نہیں ۔ جنت کا وجود متو اتر ہے ، جو نعمیس قرآن نے بیان فرمائی ہیں وہ بھی متو اتر ہیں ، لیکن بہت کی تفصیلات حدیث میں آئی ہیں اور وہ احادیث اخبار آحاد میں سے بیں ۔ تو وہ تفصیلات متو اتر نہیں اور ان تفصیلات پرایمان لا نا مومن ہونے کے لئے لا زمی شرط نہیں ۔ اگر چہ وہ موجب عمل ضرور ہیں ۔ لہذا صرف جنت پرایمان لا نا کافی ہے ان تفصیلات پرایمان لا نا ضرور کی نہیں جو تو اتر سے ثابت نہیں ہیں۔

عذاب قبریہ اجمالاً تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہذا اجمالاً عذاب قبر پرایمان لا نا ضروری ہے۔اب اس کی تفصیلات یعنی فرشتے آتے ہیں بٹھاتے ہیں وغیرہ، یہ تفصیلات تواتر سے ثابت نہیں۔اس وجہ سے یہ ایمان کے لئے لازمی شرط نہیں ہیں۔

بان! ایک مسلمان کوخروا حدیر بھی اطمینان اور عمل کرنا جائے اوراسے ماننا جائے ، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔" اجمالا فیما علم احمالا " اور" تفصیلاً فیما علم تفصیلا " کے یہ معنی ہے۔

ای کوخضرالفاظ میں کہاجا تا ہے کہ '' تبصیدیق مسالیت میں المدین صوور ق' وین کی جوباتیں ضرور قُ ثابت ہیں ان کی تقیدیق کا نام ایمان ہے۔ <sup>ط</sup>

ال فيض الباري ، ج: ١١ص: ١٩ - ٧٠.

### لغوى معنى كے لحاظ سے ايمان اور اسلام ميں فرق

دوسرالفظ جواستعال ہوتا ہے وہ اسلام ہے ، اس بارے میں کلام ہوا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہیں یاان دونوں کے درمیان کچھفرق ہے۔

اسلام کے لغوی معنی ہیں جھک جانا ،کسی چیز کے آگے سرخم ،اگراس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایمان سے عام ہے اورا بمان خاص ہے ، کیونکہ جھک جانا اس کا ایک حصہ تصدیق قبلی بھی ہے اورا یک حصہ اعمال و افعال بھی ہیں ۔لہذا اسلام عام ہوا۔ایمان خاص ہے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ''کٹل ایسمان اسلام''.

اگرایک مخف کسی خاص کام میں جسک گیا اور تقدیق قلبی نہیں ہے، تو بدلغۂ اسلام ہوا، کیکن جب بھی ایمان پایا جائے گا، اس اعتبار سے ایمان اور اسلام کے ایمان پایا جائے گا، اس اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے۔

# ايمان اوراسلام ميں اصطلاحی فرق اور اسلام کی تعریف میں مختلف اقوال

اسلام اصطلاحی کیا ہے؟ اس بارے میں محدثین علاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا ایمان اور اسلام کے درمیان اصطلاحی اعتبار سے کوئی فرق ہے یانہیں؟ اگر فرق ہے تو کیا ہے؟

### اسلام اورا بمان میں نسبت

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ بید دونوں مترادف ہیں جومعنی ایمان کے ہیں وہی اسلام کے بھی ہیں لیمنی "**نہ صدیبق میا علیم مجبی النہی ﷺ النے**" جوتعریف ایمان کی ہے وہی اسلام کی بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔

امام بخاری رحمه الله کار جان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے، اس کے انہوں نے "کاب الایمان" قائم کیا اور اس کے فوراً بعد "بساب قبول النبی الله بسی الاسلام علی حمس" ذکر کیا ہے۔ تو کتاب میں ایمان کالفظ اور باب میں اسلام کالفظ استعمال کیا ہے۔ اور آ کے کہا" وہو قبول و قبعل ویزید و ینقص" آ کے ساری بحثیں ایمان سے متعلق تھیں وہ ساری اسلام پرجاری فرما کیں۔ لا

اس سے معلوم ہوتا ہے کدان کے نز دیک ایمان اور اسلام دونوں متر ادف ہیں ، ان کی دلیل قرآن کریم کی سورۃ الذریات کی وہ آیات ہیں جن میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے:

لَ تَعْسِلُ كَ لَتُمَ لِلاَطْرُمَا ثَمِنَ: فتح المهلم ، ج: ١٥٠ ، ١٥٢ ، وفيض البادى ، ج: ١٠ص: ١٨.

#### " فَانْحُرَجُنَا مَنُ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيُرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسُلِمِيُنَ 0 ". 1]

جن کے لئے ایک جگہ مؤمنین کالفظ استعال کیا گیا اور دوسری جگہ انہی کے لئے مسلمین کالفظ استعال کیا ، تو معلوم ہوا کہ مؤمن اور سلم دونوں کے ایک بی معنی ہیں اور دونوں متر ادف ہیں۔ یہ بعض علماء کا مسلک ہے۔

ایعض حضر ات علماء ان دونوں میں فرق بیان کر تے ہیں کہ اسلام محض اقر ار باللسان کا نام ہے اور ایمان کے لئے تقد بی قلبی ضروری ہے، گویا اگر کوئی محض اقر ار باللسان کر لے ، زبان سے کہدے کہ میں ایمان لایا ہوں اور کلمہ تو حید پڑھ سے لئو وہ مسلمان تو ہوگیا، لیکن مؤمن اس وقت تک نہیں کہلائے گا جب تک اس کے دل میں تقد بین نہ ہو، بعض حضر ات نے یوں تفریق کی ہے تو ان کی دلیل آیت قر آئی ہے :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ امَنَّا ﴿ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُو ا وَلَكِنَ قُولُوا ٱسْلَمُنَا وَلَمَّا يَذَخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. " السَّلَمُنَا وَلَمَّا يَذَخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. " ا

اسلام میں آیک فض نے تو حید ورسالت کا اقرار کیا اور ساتھ ساتھ التزام بھی کیا کہ میں احکام شرعیہ کی یا بندی نہیں احکام شرعیہ کی یا بندی نہیں گی ، توعملاً یا بندی نہیں گی ، توعملاً یا بندی نہیں گی ، توعملاً کوتا ہی کی ، عملاً انقیاد نبدی نہیں کیا تو عملاً انقیاد نبدی کیا تو عملاً انقیاد نبدی کے وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ، جبکہ قولاً اقرار بھی کرلیا ہو

ال سورة اللَّويْت: ٣٩٠٣٥.

سل سے کہتے ہیں محتوار کہ ہم ایمان لائے ، تو کہ تم ایمان نیس لائے رقم کبوہم سلمان ہوئے اور ایمی ٹیس محسا ایمان تمہارے ولوں ہیں۔ المحمد ات: ۱۴ .

اورالتزام بھی گرلیا ہو، وہمسلمان ہوجائے گا ،اب اگر وہ کسی بھی مرحلہ پر انقیاد نہ کرسکا ،اطاعت نہ کرسکا تو محض اس وجہ سے اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا۔

"قَدالَتِ الْأَعْوَابُ المَنَّا "والى آيت ميس جو"وَلْكِ نُ قُولُو آ أَسُلَمُنَا "فرمايا كيا، اس بي اسلام سه مراديا توصرف اقرار باللمان ب، يا اقرار باللمان مع التزام الانقياد ب، اور آيت كا مطلب بيب كه اس معنى كے لحاظ سه اسلام تو تحقق ہوگيا، ليكن ايمان اس كئيس ہواكة تعديق قلي نيس پائى كئي "وَكُمْ الله الله عَلَى ا الْإِنْ مَانَ فِي قُلُو بِكُمْ ".

تیسرا قول بہ ہے کہ ایمان تقدیق قلبی مع الاقرار باللمان والتزام الانقیاد کا نام ہے اور لفظ اسلام کا مطلب ہے انقیا عملی ۔ یعنی اپنے آپ کوعملاً تابع فرمان بنالینا، جیسے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم القیلا کے بارے میں فرمایا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسْلِمُ لَا قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ". "

اب يهال حفرت ابراجيم الطّينة كو پہلے سے ايمان حاصل تھا، کيكن اس كے باوجود فر مايا: "أَمَّسَ كَنْمُتُ. لِمَرَّبِّ الْمُعَالَمِينَيْنَ" اور خود ابراجيم الطّينة إنه دعا فر ما كى:

"وَإِذْ يَسَرُفَعُ إِنْسَوَاهِيْسُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْسِ وَ الْسَمِيْعُ الْسَمِيْنُ لَكَ وَمِنَ الْسَمِيْنَ لَكَ وَمِنَ الْمَدْمُ اللّهُ الْسَمِيْنَ لَكَ وَمِنَ الْمُسْلِمَةُ لَكَ". اللّهُ اللّهُ

اےاللہ! آپ ہمیں اپنا تالع اور فرمان بردار بنالیجئے ، توبیہ عنی نہیں ہیں کہ پہلے مسلمان نہیں سے اوراب دعا کررہے تھے کہ مجھے مسلمان بنالیجئے ، ہلکہ عنی یہ ہیں کہ پہلے اگر چہ تصدیق قبلی بھی تھی ، اقرار باللمان بھی تھا اوو، التزام بھی تھا ،کیکن دعا کی کہ ابھی ہمیں عملا منقاد بھی بنا دیا جائے اور یہی معنی ہیں آیت کریمہ کے کہ:

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَآلُمَّ. لا

ترجمہ: اے ایمان والول داخل ہوجا دُاسلام میں پورے۔

اے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجاؤ پورے کے پورے تواس کے کیامعتی ہوئے "یا آبھا اللین

القرة: ١٣١.

فِلِ الْقَرَةَ : ١٢٨ - ١٢٨.

ال البقرة:٢٠٨.

آمنوا؟" اگرایمان نه ہوتا تو "آمنوا" کیول کہا گیا۔ایمان لے آئے ایمان معتربھی ہوگیا،اس طرح که "اقواد باللسان" بھی کرلیااورانقیا دبھی کرلیالیکن آ گے فرمارہے ہیں: " اُدُخُلُوا فِی السَّلْم کَآفَة".

اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔ تو یہاں اسلام میں داخل ہونے سے مراد انقیادعملی سے ، اس طرح سورۃ الصفات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم النظیمانی کا واقعہ بیان فر مایا ہے اور ذبح اساعیل النظیمانیکا ، وہاں فر مایا:

"يَبُنَى إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي اَدْ بَحُكَ فَانُظُرُ مَاذَا تَرَى أَنَى الْمَنَامِ أَنِّي اَدْ بَحُكَ فَانُظُرُ مَاذَا تَرَى \* قَالَ يَآبَتِ الْعَلُ مَا تُومُرُ لَا سَتَجِدُنِينَ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ 0 فَلَمَّآ اَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنَ 0" عَلَيْ

تو**"اسلما" کے معنی ہیں" فلما انقادا لامر الله تعالی عملا" یعنی** جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے عملاً سر جھکا لیا اوراس کے تال<sup>ع</sup>ی بن گئے۔

یہاں "اسلمه" کالفظ ذکر قرما کراس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ اسلام کی تقیقت بیہ ہے کہ جب اللہ ﷺ کا تھم آ جائے تو اس کے بعد انسان نہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھے نہ تقلی دلیلیں طلب کرے کہ صاحب پہلے جھے بناؤ
اس کی تعکمت کیا ہے۔ دیکھیں! اب بیٹے کے تل کا تھم آ گیا، تو بیٹے کوئل کر ناعش اور منطق کی کسی تر از و میں پورا
نہیں اتر تا۔ایک تو قتل نفس، پھر ناحق قتل کر نا اور او پر سے قل بھی نا بالغ کا جس کو جہاد کی حالت میں بھی قتی نہیں کیا
جا تا اور وہ بھی اپنا بیٹا، عقل کی تر از و میں تو لا جائے تو کسی طرح بھی بیتھی عقل کے مطابق نظر نہیں آ تا۔اس کے
جا تا اور وہ بھی اپنا بیٹا، عقل کی تر از و میں تو لا جائے تو کسی طرح بھی بیتھی عقل کے مطابق نظر نہیں آ تا۔اس کے
باوجود نہ ابر اہیم النہ کی لیٹ کر پوچھایا اللہ! میں اپنے اس بیٹے کو کیوں قتل کروں جس کو میں نے بردی دعاؤں
سے ما نگا؟ نہ بیٹے نے بیکہا کہ مجھ سے کیا قصور سرز د ہوا ہے؟ مجھے کیوں قتل کیا جار ہا ہے؟ بلکہ دونوں نے اللہ ﷺ
اللہ ﷺ کا تھم کے آ گے سرجھکا و یا اس کو اللہ چاہے اس کی تعکم سے آرہی ہو یا نہیں۔

ندکورہ جتنے مقامات کی میں نے نشاندہی کی ان سب مقامات پر اسلام سے انقیاد عملی کامل مراد ہے، آخری دواقوال میں تطبق یوں ہو سکتی ہے کہ اسلام ایک معنی اقرار باللمان مع النزام الانقیا داور ایک معنی انقیاد عملی ۔ ان میں سے پہلامعنی ایمان کی صحت اور اس کے معتبر ہونے کے لئے لازم ہے۔کوئی ایمان اس معنی سے اسلام کے بغیر معتبر نہیں ، ایمان دہ معتبر ہے جس کے ساتھ بیاسلام بھی ہو، بالمعنی الاول بیعنی "بمعنی الاقراد

عِلِ الصَّفَّت: ١٠٣،١٠٢.

ب السلسان والعزام الانقياد "اگركوئي ايمان اس سے خالي ہوگا تو وہ اصطلاحاً تو ايمان ہے ليكن عندالله معتبر نہيں۔اسي طرح اسلام خواہ بالمعني الاول ہويا بالمعني الثاني ،ان ميں سے كوئي بھي بغيرا يمان كے معتبر نہيں۔

ایک آوی انقیا و توکرد ہا ہے، زبان سے کہ رہا ہے "اشھد ان لا اللہ واللہ واشھد ان کا میم اللہ واشھد ان محمداً وسول الله " اور " قبلت جمیع احکامه " بھی کبد یا اور عملاً احکام پرعمل کرنا بھی شروع کردیا، لیکن دل میں تصدیق نبین ۔ توکیا مؤمن اور سلمان کہلانے کا شخق ہوگا؟ اس لئے کداسلام کسی معنی کے لاظ سے مواول یا فانی وہ بغیرا بیمان کے معتر نبیں اور ایمان واسلام بالمعنی الاول کے بغیر معتر نبیس ، البت اسلام بالمعنی الثانی کے بغیر معتر ہوسکتا ہے۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر تصدیق قبی ہے اس کے ساتھ "اقدواد باللسان " بھی ہے اور "قبلت جمیع احکامه "کا الترام بھی ہے تو ایمان معتر ہوگا، البت اگر اس کے بعد انقیاد عملی نہوئی ، نماز نہیں پڑھتا، روز نے بیں رکھتا تو گنگار بے شک ہے ، لیکن ایمان موجود ہے اور معتر ہے۔

### حقیقت کے اعتبار ہے دونوں کے درمیان فرق

بعض اوقات اطلاقات میں ایمان کواسلام کے معنی میں اور اسلام کوایمان کے معنی میں توسعاً استعال کرلیا جاتا ہے بعنی ایمان پراسلام کے لفظ کا اطلاق کردیا جاتا ہے۔ بیام ہواور قرآن وسنت میں بھی ایسا بکثرت ہواہے۔آیت کریمہ:

# "فَانْحُورَجُسَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ؟ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيُتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيُنَ 0"

یہاں دونوں ایک ہی معنی میں استعال ہوئے ہیں ، تو مترادف حقیقاً نہیں ہیں ، نیکن بعض اوقات استعالاً مترادف حقیقاً نہیں ہیں ، نیکن بعض اوقات استعالاً مترادف مجھلیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات محدثین سے ایمان اور اسلام کے بارے میں منقول ہے "افا احتمعا" لیعنی دونوں لفظ ایک جملے میں جمع ہوجا کیں تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا ، اور جب بید دونوں ایک جملے میں جمع نہ ہوں ، الگ الگ ہوں تو پھر بید دونوں جمع ہوجا کیں یعنی دونوں ایک ہوئے۔

مطلب ہے ہے کہ جب کوئی شخص کے ایمان بھی ضروری ، اسلام بھی ضروری ایک جملہ میں دونوں کو جمع کردیا تو بہاں ایمان کے معنی کچھاور ہیں اور اسلام کے معنی کچھاور ہیں ، اور اگر الگ الگ جملوں میں ہوں تو ہوسکتا ہے کہ کسی شخص نے ایمان کا لفظ ذکر کیا ہواور اس سے مراد اسلام ہویا اسلام کا لفظ استعمال کیا ہواور اس سے مرادا یمان ہو، بعض لوگوں نے ریکھا ہے۔ کیکن مختق بات وہی ہے جومیں نے عرض کردی کہ دونوں میں تباین ہے اسلام بالمعنی الاول متلازم ہے ایمان کے لئے نہ کہ بالمعنی الثانی ،اب اسلام بالمعنی الاول کا ایمان کے ساتھ متلازم ہوتا اس کالازمی نقاضہ یہ ہے کہ کوئی ایمان اس وقت تک معتبر نہ ہو جب تک کہ اس کے ساتھ اقر ار باللمان نہ ہوا ہو، اگر ایک تنہا ول سے تصدیق کرکے بیٹھ گیا ،کیکن اقر ار باللمان نہ کیا تو اس کا ایمان معتبر ہوگا یا نہیں؟اس میں تفصیل ہے۔

# تقىدىق قلبى ہولىكن اقرار باللسان نەپايا جائے تو كياتكم ہے؟

اگرا قرار باللمان کا موقع ہی نہیں ملا لینی تصدیق دل میں آنے کے بعدا قرار باللمان سے پہلے قوت گویائی سلب ہوگئی اوراس کے بعد مرگیا تو چونکہ اس کواپئی زندگی میں اقرار باللمان کا موقع ہی نہیں ملا ،الہذا ایسے مختص کے لئے تھم بیہ ہے کہ اس کا تنہا ایمان ہی معتبر ہے اگر چہ دہ مقردن بالاسلام نہیں ہوسکا کیونکہ دہ معذور ہے۔ اگر سی مختص کوا قرار باللمان کا موقع ملا ، نہ دہ گونگا تھا نہ اس کی گویائی سلب ہو پھی تھی اور اس کو وقت بھی ا تناملا تھا کہ اس سے پہلے اقر ادکر سکتا لیکن اقرار نہیں کیا تو اس کے دوحال ہیں :

ایک حال بیہ ہے کہ اس سے اقرار کا مطالبہ کیا گیا کہ دیکھو بھائی! اسلام لانے کے لئے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھلو، اقرار کرلو، مگر اس مطالبے کے باوجود اس نے اقرار نہ کیا تو اس کا ایمان بالا تفاق معتر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ ایباقتض مخلد فی النار ہے، کیونکہ اس نے موقع ملنے کے باوجود اقرار باللمان نہیں کیا اور عناد اکفر کو اختیار کیا۔

دومراحال بیہ ہے کہ اس سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ، اور اقرار باللمان اس نے موقع ملنے کے باوجود نہیں کیا گیا ، کیا کہ کیا ہے کہ است کے کیا ہے کہ است کے کیا ہے کہ است کے درمیان اختلاف ہے۔ درمیان اختلاف ہے۔

جمهورا بل سنت محدثين وغيره بيركيتي بين كدييخص بهي مومن نبيس ،مخلد في النارب\_\_

اورامام ابوحنیفدر حمد الله اورامام ابومنصور ماتریدی رحمد الله بیفرمات بین کداییا محض " فیسعه بینه و بین الله" مسلمان هے، "معلد فی النار" نہیں ہوگا۔

اور وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ لوگوں کوجہنم سے نکالیس گے اور آخر میں فرمائیں گے:

<sup>1/4 -</sup> أنظر: صبحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب تفاصل أهل الإيمان في الأعمال، وقم ٢٢٠.

مختص جس سے مطالبہ بیں کیا گیااوراس نے اقر ارنہیں کیا تو کہتے ہیں وہ "معلد فی المناد" نہیں ہوگا۔ قلا اس سے یہ تنصیل معلوم ہوگئ کہ اقر ارباللمان کسی صورت میں ضروری ہے ،کسی صورت میں ضروری نہیں اور جوتھم اقر ارباللمان کا ہے وہی تھم التزام الانقیاد کا بھی ہے بینی اقر ارباللمان وہی معتر ہے جس کے ساتھ التزام الانقیاد بھی ہو، کیونکہ صرف ہے کہد دینا کہ "لا المسد الا المسلم "اوربس ساتھ ساتھ بوں کے کہ اللہ کا ایک مانتا ہوں، لیکن اللہ کا ایک بھی تھم نہیں مانوں گا، العیاذ باللہ ۔تو اس کہنے سے پچھ عاصل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ التزام الانقیاد ضروری ہے۔

اس تفصیل سے آپ یہ مجھ گئے ہوں گے کہ مثلاً ابوطالب نے نہ جانے نبی کریم 🦀 کی شان میں کتنے تھی۔ تعبیدے کہے:

#### و أبيض يستسقى الغمام بوجهه المنال التامي عصمة للارامل

اپی جان تک قربان کرنے کے لئے کہددیا ،اپنی جانیں قربان کردیں گے اپنی اولا دیک کٹوادیں گے۔ ان کی خاطراورایک شعرمیں یہ بھی کہددیا کہ:

ودعولتني و زعمت أنك صادق وصدقت فيه وكنت ثم أمينا وعرفت دينا السرية دينا

وا تعميل كراح الناسان معاء أي : شرح عتاكه، وفي المعدة: قالوا: إن الإيمان عبل القلب و النسان معاء أي : في الإيمان الإسعدلالي دون الذي بين العبد وبين ربه . وقد إعتلف هؤلاء على أقوال . الأول : إن الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب ، وهو قول أبي حنيفة: وعامة الفقهاء ، ويعض المتكلمين . المثاني : إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً وهو قول بشر المعربي وأبي الحسن الأشعرى . المثالث : إن الإيمان إقرار باللسان وإعلاص بالقلب . فإن معاً وهو قول بشر المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة رضى الله عنه ؟ قلت : فسروها بشيتين : الأول: بالاعتقاد العازم، سواء كان اعتقاداً تقليدياً ، أو كان علماً صادراً عن الدليل . وهو الأكثر والأصح ، ولهذا حكموا بصحة إيمان المقلد ، الثاني: بالعلم العادر عن الدليل ، وهو الأقل فلذلك زعموا أن الإيمان المقلد غير صحيح . ثم إعلم أن لهؤ لاء الفرقة اختسلافاً في موضع آخر أيعناً ، وهو أن الإقرار باللسان : هل هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام ؟ قال المضهم : هو شرط لذلك حتى إن من صدق الرسول على في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الشمي ، وإن لم يقر بلسانه ، وقال حافظ الدين النفسي : هو المروى عن أبي حنيفة رضى الله عنه ، وإليه ذهب المشرى في أصح الروايتين ، وهوقول أبي منصور الماتريدى . وقال بعضهم : هو ركن لكنه ليس بأصلى له كالتصديق ، بل هو ركن زائد ، ولهذا يسقط حالة الإكراه والمجز . وقال فخر الإسلام : إن كونه ركناً زائداً مذهب الفقهاء ، وكونه شرطاً لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين ، ج: ا ، ص : ١٤ ، دارالفكر ، بيرون .

میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ﷺ اوین سب ادیان سے بہتر ہے اور نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ سیچ ہیں ،کیکن آخر میں ریجی کہدویا

#### لولا الملامة أو حذار مسية لو جدتني سمحا بذاك مبينا ال

کہ اگر لوگوں کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا اور ملامت بھی کیا؟ کہ ابوطالب جیسا آ دمی آگ سے ڈرکر اپنے آبائی دین کوچھوڑ گیا اور اگریہ عارمبر ہے اوپر لگنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ آگ کے ڈر سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ گیا ، العیاذ باللہ۔ تو آپ مجھے اس دین کوقبول کرنے والایاتے اور میں اس پڑمل کرنے والا ہوتا۔

توول کی معرفت اورتصدیق بھی حاصل تھی اگراصل جملہ دیکھیں تو اقر اربھی تھا کہ آپ علیہ السلام کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے، اور اس بات کا اقر ارتھا کہ آپ سیچ ہیں، لیکن التزام انقیا دنہ ہوا۔ تو ان پرمسلمان ہونے کا تھم نہیں لگایا گیا۔

ابھی حدیث میں گزرا کہ ہرقل نے کتے لفظوں میں حضوراقد سے نبی ہونے کی ایک طرح سے تصدیق کی ایک طرح سے تصدیق کی ایک اللہ ایک اللہ ایک طرح سے تصدیق کی ایکن چونکہ اقرار باللہ ان اورالتزام وانقیا دند تھا تو اس واسطہ اس کا ایمان معترنہیں ، بلکہ ایک طرح سے اقرار باللہ ان بھی ہوگیا تھا ، کیونکہ جب نبی کریم کا تبوک میں تشریف فرما شے تو خط آیا اس میں بیافظ تھا کہ "انسی مسلم" کہ میں مسلم نووہ تو ایک طرح سے اقرار باللہ ان بھی ہے ، لیکن سرکار دوعالم کا نے فرمایا: "کذب عدو اللہ لیس مسلم و هو علی النصو انبیة "اس کے کہ بیا قرار مقرون بالتزام الانقیاد نہیں تھا ، تو وہ اقرار بھی معترنہیں ۔ اس لئے اس پر اسلام کا تھم نہیں لگا کیں گے۔

اورور وقتہ بن نوفل کے بارے میں احادیث میں جوالفاظ آتے ہیں ان کے بارے میں علاء نے فر مایا کہ وہ آگر چہ تصدیق پر ولالت کرتے ہیں ،لیکن تنہا وہ الفاظ کسی خض کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ، کیونکہ التزام الانفیا داس میں موجو دنہیں ، اس لئے مقتضاء تو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے تھم بالاسلام نہ لگایا جائے ،لیکن جن حضرات نے ان پر اسلام کا تھم لگایا ہے وہ نبی کریم تھا کے اس ارشاد کی وجہ سے لگایا کہ: میں نے ان کو جنت میں جنت کے سفید کپڑوں میں ، تو نبی اکرم تھاکا خواب بھی جنت کے سفید کپڑوں میں ، تو نبی اکرم تھاکا خواب بھی وہ تا ہے کہ حریر کے کپڑوں میں ، تو نبی اکرم تھاکا خواب بھی وہ تا ہے ، اس واسطے اس خواب سے پہتے چلا کہ مرنے سے پہلے وہ اقرار باللمان اور التزام انقیاد کر چکے تھے اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں مقام عطافر مایا۔ لگا

اوريه جى ممكن ہے كمانهوں جويدارا ده طاہر فرماياتھا كه "لئن ادر كنى يومك الانصوك نصوا مؤذرا"اس ميں ضمنا اقرار باللمان اورالتزام بالانقيادموجودتھا۔ واللہ اعلم۔

٣٠ فيض الباري ، الجزء الأول ، ص: ٥٠.

ل عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ١٠٩ .

ہا اور اسلام کی تھوڑی کی تشری تھی، امیدہ کداس کی اہمیت وافادیت تو واضح ہوگئی ہوگی۔ اب آ کے وہ معرکة الآراء مباحث ہیں جوایمان کے بارے میں کی جاتی ہیں۔

### ایمان کے بارے میں اہم مباحث

ان میں سے پہلی بحث بیہ کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اور دوسری بحث بیہ ہے کہ ایمان کی اور ذیا دتی کو قول کرتا ہے یا نہیں؟

سمی زمانے میں بیر بیوا ہوئی تھیں اور ایسے فرقے وجود میں آئے تھے جواس معاملے میں ممراعی کا پرچار کرتے تھے، اس واسطے ان پرطویل بحثیں کی گئیں، اب الحمد للداس تتم کے فرقے موجود نہیں، اس لئے ان میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی حاجت بھی نہیں، اس لئے تعارف کے طور پرخلاصہ جان لینا کافی ہے۔

خلاصہ بیہ کم کمرٹین جب ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں: "هو قسط بق بسالجنسان واقوار باللسان و عمل بالار کان".

محدثین ایمان کوتین اجزاء سے مرکب مانتے ہیں ، تصدیق بالبخان ، اقر ارباللمان اور عمل بالارکان ۔
کہتے ہیں کدائیان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اب جو کمراہ فرقے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کوئی ایک کو مانتا ہے، دوسرے کو نہیں مانتا، مثلاً ایک جمیہ فرقہ ہے جوجم بن صفوان کے بعین ہیں اور انہی کی تر دید پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ہے۔
کتاب قائم کی ہے "کھاب المردعلی المجھمیه" ان کے بجیب وغریب عقائد تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایمان کہنا یہ تھا کہ ایمان کی معرفت حاصل کے لئے صرف تصدیق مطرف حاصل ہوگئی اور تو حید ورسالت کی معرفت حاصل ہوگئی تو بس آ دمی مومن ہوگیا۔ جا ہے دل سے تصدیق کرے یا نہ کرے، اور چاہے اقر ارباللمان اور عمل بالارکان کرے یا نہ کرے، محض معرفت، ایمان کے لئے کافی ہے۔

ا کیا آ دمی نے دل میں سوچنا شروع کیا اور اس کوخود بخو دول میں معرفت حاصل ہو گئی کہ اللہ ایک ہے، کہتے ہیں میکانی ہے اور ایمان کے لئے تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے۔

# تصديق قلبى اورمعرفت ميں فرق؟

تقدیق قبی اورمعرفت میں فرق بہ ہے کہ معرفت غیرافتیاری چیز ہے، کسی چیز کاعلم حاصل ہوجانا غیر افتیاری ہے اور تقدیق افتیاری ہے اور آگر غیرافتیاری افتیاری ہوتا ہوگئی ہوتو وہ معرفت ہے اور اس کو تقدیق منطقی بھی کہتے ہیں۔ تقدیق منطقی جمیہ کے نزدیک کافی ہے، تقدیق قبی افتیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان کا بیدند بب بداہہ یا باطل ہے، اصل میں ان پر منطقیت کا غلبہ تھا تو تصدیق سے تصدیق منطقی مراد لی اور کہددیا کہ جب کسی آ دمی کو بید پیتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے تو بید پیتہ چل جانا خود ایک تصدیق ہے، لیکن بی تول بالکل باطل ہے، کیونکہ تصدیق منطقی در کا رئیس، بلکہ تصدیق اصطلاحی در کا رہے کہ اپنے اختیار سے ہو، اس کی عقلی تصدیق کی تر دیداس بات ہے ہو گئی ہے کہ اگر آ ب بی کہیں کہ معرفت سے ایمان حاصل ہوجا تا ہے تو آ پ نے دیکھا کہ معرفت نے انسان کو اسی چیز کا مکلف بنادیا جو اس کے اختیار سے باہر ہے اور تیرا تند جل جلالہ کی حکمت بالغہ کے بالکل خلاف ہے۔ اور قرآن وسنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں جو اس قول کی تصدیق کرتے ہیں۔

ایبودیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے صاف فرمایا:

" يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ". "

ترجمه: بهجانة بين اس كوجيته بهجانة بين اپنج بينون كو .

کہ حضوراقدیں ﷺ کی رسالت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ، لیکن اس کے باوجودمومن نہیں ہیں:

> " وَ لَـقَــَدُ عَـلِمُوا لَمَنِ اهْتَراهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلاقِ " . <sup>سِي</sup>

> ترجمہ: اور وہ خوب جان پھے ہیں جس نے اختیار کیا جاوہ کو نہیں اس کے لئے آخرت میں پچھ حصہ۔

خوب المجھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں پھی ہیں سے گا، علم پایا جارہ ہے، کیکن اس پرایمان کا اطلاق نہیں ہے۔ اور فرعون کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موئی علیہ السلام فرعون سے کہدر ہے ہیں، تجھے خوب پیتہ ہے، علم ہے کہ یہ جو پچھ رب السلوت نے نازل کیا ہے، بصائر کی صورت میں نازل کیا ہے، سب جانتا ہے گراس کے باوجود فرعون بالا جماع کا فرہے، معرفت مجرد کا فی نہیں جب تک تصدیق قلبی بالاختیار نہ ہو۔ لہذا جہمیہ کا قول بالکل ہی باطل ہے۔

دوسراند بہب کرامیہ کا ہے جوجمیہ کے بالکل برعکس ہے، کرامیہ کہتے ہیں کدایمان اقرار باللمان کا نام ہے، بس زبان سے کوئی اقرار کرلے دل میں تقیدیق ہویا نہ ہووہ مسلمان ہے۔ کرامیہ کا بانی عبداللہ بن الکرام جومشبہ مجسمہ میں سے ہے، ان کی طرف یہ بات منسوب فقل ہوتی چلی آئی ہے کدوہ کہتے ہیں کہ اقرار باللمان کافی ہے۔

ال البقرة:١٣٦

٣٠ البقرة:١٠٢.

# علامه شبيراحمة عثاني كاقول

حفرت علامہ شیراحم عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھے جرت ہوتی ہاں بات پر کہ من اقرار باللمان ایمان کے لئے کافی سمحہ لیا؟ کہتے ہیں کہ ایمان کے لئے کافی سمحہ لیا؟ کہتے ہیں کہ بعد میں حقیق سے پنتہ چلا کہ ان کا فہ جب رہیں ہے کہ تنہا اقرار باللمان سے انسان مؤمن ہوجا تا ہے، بلکہ ان کا فہ جب رہیں ہے کہ تنہا اقرار باللمان سے انسان مؤمن ہوجا تا ہے، بلکہ ان کا فہ جب رہیں احکام کے اعتبار سے مسلمان قرار پانے کے لئے کافی ہے۔

اس بات پر علامہ عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگریہ بات درست ہے تو پھر اس مسئلہ ہیں ان کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ اس لئے کہ اہل سنت بھی یوں کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت نقد یق قبی ہے، لیکن نقد یق قبی ہے، لیکن نقد یق قبی ہے، لیکن نقد یق قبی کے معرفت ہرانسان کے لئے ممکن نہیں کہ س کے دل میں نہیں ، اندرونی بات کا کسے پہد لگایا جا سکتا ہے، لہذا ہم تو اسلام کے احکام جاری کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس نے اقرار باللمان کرلیا، کلہ تو حید پڑھ لیا، انقیا دکا الترام بھی کرلیا تو اس پر اسلام کے احکام جاری کریں گے۔ چنا نچہ نبی گئے نہیں اس کے جا جا میا ہی کہ وہ وہ دا سلام کے احکام جاری کہ وہ اقرار باللمان کئے ہوئے تھے، تو اہل سنت بھی بہی کہتے ہیں کہ: باحد ہونے تھے، تو اہل سنت بھی بہی کہتے ہیں کہ: باحد ہونے تھے، تو اہل سنت بھی اور کرام ہوئی فرق نہیں۔ جا تھی ہی اور کرام ہوں کی فرق نہیں۔

البد بعض علاء کرام نے فرمایا کہ تھوڑا سافرق اب بھی ہے، کرامیہ یوں کہتے ہیں کہ اقرار باللمان کے نتیج میں دنیا کے اندر جو تھم بالاسلام کیا جائے گا وہ تھم بالاسلام ھیقۃ ہوگا ، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اسلام کے احکام کا اطلاق کیا جائے گا وہ مجورا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مثلاً ایک شخص کے دل میں تقدیق نہیں ، زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے تو کرامیہ کہتے ہیں دنیوی احکام کے اعتبار سے پکامسلمان ہے آگر چہ آخرت میں جا کر جلے، لیکن یہاں پکامسلمان ہے، تو ھیقۃ مسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کو ہم جومسلمان کہدر ہے ہیں ، ہمیں دل کا حال پیتنیں ۔ لہذا اگر کمی موقعہ پر دل کا حال معلوم ہوجائے تو پھراسلام کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

ثمرۂ اختلاف دونوں کے درمیان اس طرح نکلے گا کہ فرض کریں ایک شخص ہے جس نے اقرار باللمان کرلیا، کرامیہ نے بھی کہا کہ بیرمسلمان ہے اور اہل سنت نے بھی کہا کہ بیرمسلمان ہے، اس پرمسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔اس کے نتیج میں ایک مسلمان عورت سے فکاح کرلیا، دونوں کے نزدیک وہ فکاح درست ہوگیا، اب بعد میں کسی وقت وہ اقرار کرتا ہے کہ جس وقت میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اس وقت میرے دل میں تصدیق قبلی موجود نہیں تھی صرف اقرار باللیان تھا،اب تصدیق قبلی کرتا ہوں تو سابق نکاح ہوایانہیں؟

الم سنت کے لحاظ سے نہیں ہوااور کرامیہ کے لحاظ سے ہوگیا، دونوں میں فرق بیہ ہے کہ کرامیہ چونکہ اس اقرار باللمان کا اعتبار کر کچھیفتۂ اس کو دنیا کے اعتبار سے مسلمان قرار دیتے ہیں، لبذاوہ نکاح ظاہراً وباطنا ہوگیا۔ اور جمہور کے نزویک چونکہ اس وفت تصدیق قلی نہیں تھی اس لئے نکاح نہیں ہوااب دوبارہ نکاح کرو،

ہورہ ہورے مردیب پولمندان وصف مطبہ یں بن بن ما اس سے نکام میں ہوااب دوبارہ نکار کر جب کرامید کا ند ہب معلوم ہوگیا ،حقیقت معلوم ہوگئ تو اب اس کی زیادہ تر دید کی حاجت نہیں رہی۔ سط

### معتزلها ورخوارج کے نز دیک ایمان کی تعریف

معتزلداورخوارج بھی ایمان کی تعریف ای طرح کرتے ہیں جس طرح ابھی محدثین سے قل کی ہے کہ: "هو تصدیق بالجنان و اقرار باللسان وعمل بالارگان".

جس کے معنی یہ ہیں کہ تقعد لتی اور اقر ارکوتو وہ بھی مانتے ہیں، کیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ گل بالارکان بھی ایمان کا جزو ہے، جزوتر کیبی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بغیر عمل کے درست اور معتبر نہیں ،عمل ایمان کا جزو ہے۔ ایمان ان تین چیزوں سے مرکب ہے، لہٰذا اگر کو کی شخص عمل نہیں کرے گاتو اس کومومن نہیں کہا جائے گا۔ اگر کو کی شخص نماز چھوڑوں نے تو وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا، کیونکہ نماز بھی ایمان کا ایک اہم جزوہ اور جب ایک جزوکو چھوڑوں او اس پرکل کا اطلاق نہیں ہوگا یا کوئی شخص کسی معصیت کا ارتکاب کرے العیاذ باللہ چوری کرے، ڈاکہ ڈاکے، زنا کرے، شراب پی لے، تو اس عمل سے بھی وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا، کیونکہ ایمان کا جزوہے۔

آ محمعتزله إورخوارج مين مشهور فرق ہے۔

خوارج ہوجا تا ہے اور کفر میں داخل ہوجا تا ہے۔

اورمعتزلہ بیر کہتے ہیں کہ ایمان سے توخارج ہوجاتا ہے، کیکن کفریس داخل نہیں ہوتا۔وہ"مسنوللہ بین المعنولت ہیں الم

### مرجئه كاعقيده

مرجہ فرقد میہ کہتا ہے کہ عمل وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں، تقید این قلبی کافی ہے۔جس کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ، کا فرخواہ کتنے بھی اعمال کرے، ٹواب نہیں ملے گا،اسی طرح ایمان میں معتم المعلم میں : ۲۲ میں: ۳۲۲ ۔ ۳۲۳ ۔ کے ساتھ کوئی معصیت مصرفیں ، آ دمی جنتی بھی معصیتیں کرتا رہے اس سے العیاذ باللہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا ، اور ایمان تر وتا زومیج وسالم رہتا ہے ، انہوں نے عمل کو بالکل لغوقر اردیدیا۔

ان کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ہے:

" فَمَنْ يُؤُمِنْ ابِرَبِّهِ قَلايَخَاتَ بَخْساًو لَا رَهَقاً " "

ترجمہ: پھرجوکوئی یقین لائے گا اپنے رب پرسووہ نے ڈرے گا

نقصان سے اور نہ زبر دستی سے۔

یعلیو محض پروردگار پرائیان لے آئے اس کوکوئی اندیشنہیں ہے نہ کئی کا نہ زیادتی کا ،تو ایمان پر مرتب فرمادیا اس بات کو کہ بخس اور رہتی کا کوئی خوف نہیں۔

*)*.

"كَا يَسْمُسَلَهُمَا إِلَّا الْاَشْقَى ٥ الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى". ٢٦

ترجمہ: اس میں وہی گرے گا جو بردا بد بخت ہے جس نے حجمالا یا اور منہ پھیرا۔

'' هسا '' ضمیر جہنم کی طرف راجع ہے کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا گروہ بدبخت جو تکذیب کرے اور منہ پھیرے ۔ تو دخول نارکو مخصر کردیا کذب کے ساتھ کہ جو مکذب ہے وہی داخل ہوگا،معلوم ہوا کہ جو مکذب نہیں وہ آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا،للذا جو جا ہوکرتے پھر دآگ کا کوئی اندیشٹہیں ۔

اورسورة ملك كى جوآيت ب:

ترجمہ: جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچیس ان سے دوزخ کا دار وغدنہ پہنچا تھا تہارے یاس کوئی ڈرسنانے والا۔

تو کہتے ہیں جب بھی کوئی فوج لائی جائے گی جہنم میں ڈالنے کے لئے تو جہنم کے "معسوند" (داروغه) پوچھیں سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا، تو وہ کہیں سے کہ آیا تو تھا مگر ہم نے تکذیب کی، تو معلوم ہوا بیا نجام تکذیب کرنے والوں کا ہے، جوتصدیق کررہے ہیں دہ بھی بھی جہنم میں نہیں جا کیں گے۔

ع سورة الجن: ١٣٠.

٢٦ الليل: ١٦٠١٥.

عِينَ الْمِلْكُ: ٨.

نیز وه شهورحدیث جس میں نی کریم کھے نے فرمایا کہ جوبھی "لا السلام " کے گاوہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے بچ چھا" وان زنبی وان مسرق" فرمایا "وان زنبی وان مسرق". اللہ

تو کہتے ہیں کہ "وان ذابی وان مسرق" میں بیر بتادیا کہ اعمال اور معصیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے آدمی جہنم کا مستحق نہیں ہوتا ، بی تول ہے مرجہ کا۔

جمهور كاعقيده

لیکن جمہور کا کہنا ہے ہے کہ دلائل بڑے بوگس ہیں اور جمہور کی دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں عذاب کو معصیت پر مرتب کیا گیا ہے۔ فر مایا:

''اِنَّ اللَّذِيْنَ بَالْحُلُونَ أَمُوالَ الْيَضْمَى ظُلُماً إِنَّمَا مِنْ الْكُونَ الْمُوالَ الْيَضْمَلُونَ سَعِيْراً ٥ '' اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَالُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللْعَلَى الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِلُولُولُولُكُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْ

اس میں صاف صاف ذکر ہے کہ وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جویتا کی کا مال ظلماً کھاتے ہیں ،اسی طرح آیت:

" وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الدُّهَبَ وَ الْفِطَّةَ ". "

اورآ بات:

قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّيُنَ ٥ وَلَمُ نَكُ تُطُعِمُ الْمُصَلَّيْنَ ٥ وَلَمُ نَكُ تُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ٥ اللهِ

٢٨ مشكوة المصابيح ، ص: ١٣ قد كي كتب فاندرا يل

٢٩ النساء: ١٠.

ص التوبة: ۳۳٪

اح - المدفر: ۳۳،۳۳.

چاہاہے اعمال کی سزا بھگت کرجائے۔لہذا مرجد کابی ند بہب باطل ہے۔

معتز لداورخوارج نے بیدکہا کیٹل جز وایمان ہیں اور مرجہ نے بید کہاتھا کیٹل کی کوئی حیثیت نہیں۔
جمہور اہل سنت کا غدیمب ان دونوں کے درمیان ہے کہ یا تو یوں کہو کیٹل جز وایمان ہے، لیکن جزو
تز کینی ہے جیسا کہ محدثین نے کہا یا یوں کہو کہ جز وایمان نہیں، لیکن اپنی جگہ وہ بھی ضروری ہے اور اس کے ترک
سے بھی عذاب کا اندیشہ ہے، جیسا کہ حنفیہ نے کہا ہے: دوسرے الفاظ میں یوں کہدلو کہ بیجو بین بین معتدل راستہ
ہے، کہا یک طرف یوں کہا جائے کہا یمان کا تحق تو اگر چیٹل پر موقوف نہیں، لیکن عمل واجب ہے اور اس واجب
کے ترک سے گناہ بھی ہوگا اور عذاب بھی، بیداہل سنت کے غد ہب کا خلاصہ ہے۔

کیکن اہل سنت کے اس ند ہب پر باوجود یکہ سارے اہل سنت متفق ہیں، لیکن تعبیر میں فرق ہوگیا ، محدثین کی تعبیر پچھاور ہے حنفیہ اور شکلمین کی تعبیر پچھاور ہے، حاصل سب کا ایک ہی ہے۔"عبار السنا شعبی و حسب عک و احسد "اس معنی کے لحاظ ہے اگر پچھمل نہ کرے تو ہم اس کو کا فرنبیں کہیں گے، لیکن اگر عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا ،مستوجب عذاب ہوگا۔اس بات پرسارے اہل سنت متفق ہیں۔

لہذا مرجے کا بیہ کہنا بھی غلط ہے کہ اعمال لغوین اور معتزلہ وخوارج کا کہنا بھی غلط ہے کیمل نہ کرنے سے انسان کا فرہوجائے گاءا بیمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔

### الل سنت محدثين كي تعبير

اہل سنت میں تعبیر کا فرق میہ ہے کہ محدثین نے میہ کہا ہے کہ ایمان تفعدیق بالبحان ،اقرار باللمان اور عمل بالار کان کا نام ہے ، توعمل بالار کان کو بھی تعریف میں شامل کرلیا اگر چہ میے سراحت بھی کروی کے عمل جزوا یمان ہونے کے معنی پینہیں کہ میہ جزوتر کیبی ہے ، بلکہ اس کے معنی میہ ہیں کہ میہ جزوتز کینی ہے۔

جزوتز کینی کہتے ہیں جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑ اور تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، جڑ اور تنا ایک طرح سے ترکیبی اجزاء ہیں سننے کے بغیر یا جڑ کے بغیر درخت ندر ہے گا،لیکن جڑ بھی موجود ہو، تنا بھی موجود ہو شاخیس نہ ہوں یا کچھشاخیس کاٹ دی گئی ہوں تو درخت موجو در ہے گا اگر چہناتھ ہے تو شاخیس اجزاء تزیید ہیں کہا گریہ کاٹ دی جائیں تو وجود ختم نہیں ہوگا۔

ایک انسان ہے اس کے ہاتھ پاؤں کئے ہوں اس کو انسان کہتے ہیں لیکن کھمل انسان نہیں ، کیونکہ ہاتھ پاؤں اجزاء تزیینیہ ہیں اگر دل ور ماغ نہیں تو پھر انسان ہی نہیں ، تو حضرات محدثین کہتے ہیں کے ثمل ایمان کے لئے جزو ہے لیکن جزوتز کینی ہے کہ اس کے ہٹ جانے سے ایمان چلانہیں جاتا اگر چہ اس میں نقص ہوجاتا ہے اور

دھبہ لگ جا تا ہے۔ <sup>ہیں</sup>

# حنفيها ورمتكلمين كى تعبير

حفیہ اور مشکلمین کی تعبیریہ ہے کہ ایمان بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں بلکہ تصدیق قلبی کا نام ہے اور عمل اس کا جز ونہیں ہے، کیونکہ اگر عمل کو جز و مان لیں گے تو ایک جز و کے ختم ہونے سے کل ختم ہوجا تا ہے، لہذااگر عمل کو جز و کہا جائے تو جو محض عمل نہیں کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے جسیا کہ معتز لہ اور خوارج نے کہا، لہذا ایسی تعبیر کیوں اختیار کی جائے ، اس سے خوارج کے ند ہب باطل کی تا ئید ہوتی ہے انہوں نے تعبیر اختیار کی ہے۔
تعبیر اختیار کی ہے۔

### بیززاع لفظی ہے

بیصرف تعبیر کافرق ہے، اور نزاع لفظی ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے محدثین، متکلمین، حفیہ اور شافعیہ میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے، وہ بھی اعمال کو ضروری قرار دیتے ہیں اور ہم بھی۔ حقیقت نفس الا مر، واقعہ اور نتیجہ میں کوئی فرق نہیں صرف تعبیر کافرق ہے۔ اور پہتعبیر کافرق بھی در حقیقت اس لئے پیدا ہوا کہ امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے زمانے میں معتز لہ اور خوارج کا بہت زور تھا اور وہ ہروفت میں ہو بیگنڈہ کرتے تھے کہ اعمال جزوا کیا ن ہیں ان کے ترک سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، تو حنفیہ نے ان کی تردید زیادہ ضروری تھی اور اس بات کے سد باب کے لئے کہ لوگ ان کے قد ہب میں داخل ہوں ، الی تعبیر اختیار کی کھل جزوا کہاں نہیں ہے۔ اس

محدثین کے زمانے میں زیادہ زور مرجد کا تھا جو ہروقت کہتے پھرتے تھے کے مگل کی کوئی حیثیت نہیں ، اس سے فتق و فجور کے بازارگرم ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے حضرات محدثین نے مرجد کی تر دید کے لئے وہ تعبیرا ختیار فرمائی۔

محدثین اور حنفیہ کے درمیان جوفرق ہے، وہ هیقة فرق ہے ہی نہیں، لہذا اس میں جانبین سے دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مدعی دونوں کا ایک ہی ہے، اب یہ بحث کرنا کہ میری تعبیر اچھی ہے، تہاری تعبیر اچھی نہیں، یہ فضول بات ہے۔" لامشاحة فسی الإصطالاح "اس پرخواہ تخواہ لوگوں نے صفحے کے صفحے سیاہ کردیتے یہ وقت کا ضیاع ہے۔

٣٣٠ - فعن المهلم ، ج: ١: ص: ٣٣٣.

حنفید کہتے ہیں یکی آیتیں ہماری دلیس ہیں، کونکہ "المدنب آمنوا و عسلوا الصالحات" شن المحملوا الصالحات" شن المحملوا الصالحات " کاعطف ہے" آمنوا" پر، اور عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے تو پنہ چلا کہ ایمان اور چیز ہے اگر جز وہوتا تو اس کو ایمان پر معطوف نہ کیا جاتا، اور جن آ بنوں ہیں بیآ یا ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے ان کو جنت ملے گی، لیکن جوعمل صالح کوترک کرے اس کو جہنم ہیں جاتا کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے ان کو جنت ملے گی، لیکن جوعمل صالح کوترک کرے اس کو جہنم ہیں جاتا کے حالمان معلقا مدیمان ہے؟ بیتوکس آیٹ میں موجود نہیں، بلکہ اس کے خلاف موجود ہے:

''إِنَّ اللَّهَ لَا يَعُفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ

اللِّكَ لِمَن يُشَآءُ". "ع

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشا اس کوجواس کا شریک کرے سمسی کواور بخشا ہے اس کے سواجس کوجا ہے۔

اس سے پیتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے کم گنا ہوں کی بخشش فرمائیں گے اور احادیث میں بھی صاف طور پر اس کی تفصیلات ہیں، گنا ہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں تو جائے گا ،لیکن اس میں خلود نہیں ہوگا، بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ نکل کر جنت میں جائے گا۔

اگرعمل ایمان کا جزوتر کیبی ہوتا جیسا کہ خوارج اور معتر لد کہتے ہیں تو وہ مبھی بھی جنت میں نہ جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بہت ساری احادیث نقل کی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی سزا پاکر پھر جنت میں چلے جا کیں ہے۔ ہیں

میدایمان بعثلف فرقوں کے مذاہب اور ان کے مخضر دلائل کا خلاصہ ہے۔ امید ہے کہ ان شاءاللہ العزیز اس کی اہمیت وا فا دیت کے لئے کا فی ہوگا۔

٣٣ - النساء: ١١٣ - ١١.

<sup>20</sup> قبح المهلم ، ج: ١ ، ص: ٣٣٣ ، وعمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ١ ١ ٨ . . .

# ایمان زیادتی اورنقصان کوقبول کرتاہے یانہیں؟

اس سلطے کا ہم موضوع بیہ ہے کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو تبول کرتا ہے یا نہیں؟ اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو عمل کے جزوا یمان ہونے میں تھا۔

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ "ا**لایمان یزید وینقص**" لیخی ایمان کی حقیقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے بھی۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر مشکلمین کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی وزیادتی نہیں ہوتی ۔ ۳۶

امام مالک رحمہ اللہ سے بیمنقول ہے کہ زیادتی ہوتی ہے کی نہیں ، حالانکہ اگر زیادتی ہوتی ہے، تو کی ہوتا اس کامنطقی متیجہ ہے ، کیونکہ زیادتی اور کی میں عدم ملکہ کا تقابل ہے، تو اس میں کہیں گے کہ زیادتی ہوتی ہی اس میں ہے جونقصان کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ عجیب سافد بہب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ بیامام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، واللہ اعلم ۔ عق

لیکن جومعروف ندا ببی وه دویی دایک محدثین کاکه "یسزید و پینقص "جیبا که امام بخاری رحمه الله نے کہدیا ہے کہ "هو قول و فعل و یسزید و پینقص "دومرا تنکلین اور حفیہ کے زدیک که "لایزید و لا ینقص" ہے۔ "

اگرخورے دیکھا جائے تو بیائی اختلاف پرتی ہے کی تر دائیان ہے؟ بسیط ہے یا مرکب؟ تو جولوگ

ائیان کو بسیط مانے ہیں کہ وہ مجر دنصد لی قابی کا نام ہے اس کا کوئی اور جز ونہیں ، تو وہ کہتے ہیں " لا بسزید و لا

یہ نقص " کیونکہ بدایک حقیقت ٹا بتہ ہے کہ نقصہ این میں کی بیشی نہیں ہوتی ، اور جوحفرات ممل کو جز وائیان ، اور
ائیان کو مرکب مانے ہیں وہ کہتے ہیں " بیزید و پہنقص "کیونکہ ان کے نزد کیے عمل جز وائیان ہے اور عمل چونکہ
لامتاہی ورجہ رکھتا ہے تو جتناعمل بڑھتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اس لئے کہ عمل ایمان کا جز و ہے تو یہ
افتان نسبی اسی اختلاف پر متفرع ہے۔ اور یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو نزاع لفظی ہے ، کیونکہ یہاں پر اس
ائیان کا تعلق ہے جو مدار نجات ہے ، جس کے بغیر انسان جہنم سے نہیں کی سکتا وہ تو ایک جزئی حقیق ہے ، ایک
ماہیت تقید ہی ہے اور وہ تقید ہی ایک چیز ہے جو زیا دتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتی ، لینی تقید ہی کاوہ کم از کم ورجہ
جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے کا فی ہو وہ ایمان ہے۔ جب وہ ایمان ہے تو اس میں کمی ، زیا دتی کا

٣٦ ء في أن الإيمان هل يزيد يتقص ..... اللغ ، ٢٥ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ١ ١١ .

٨] وقيض الباريء ج: ١،ص: ٥٩ ، و فضل الباري ، ج: ١ ، ص: ٢٥٨.

سوال ہی نہیں ، یہ کم سے تم درجہ جوجہنم سے نجات دلانے کے لئے کافی ہووہ ایک مختر حقیقت ہے۔

اگرآپ کہیں کدوہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے تو مانا پڑے گا کہ جوزیادہ درجہ ہے، وہ موتو ف علیہ ہے نجات کے لئے ، تو جو علیہ ہے نجات کے لئے ، تو جو موتو ف علیہ ہے وہ تو ایک ہی درجہ ہے۔ اگرآ پ اس سے او پر والا کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے او پر والا کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے او پر والا موتو ف علیہ ہے تو لازم آ ئے گا کہ جو اس سے نیجے والا ہے وہ نجات کے لئے کافی نہیں ۔ اوراد پر جا کیں گے تو والماموتو ف علیہ ہے تو نیزی کے درجات کافی نہیں ۔ اس لئے جو ایمان موتو ف علیہ ہے نجات من النار کے لئے تو وہ ایمان کی اور زیادتی کو تول نہیں کرتا۔ اہل سنت کے اس مسلک سے محد ثین بھی انکار نہیں کرتا۔ اہل سنت کے اس مسلک سے محد ثین بھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ اگروہ انکار کریں گے تو اور نہوتی کو تول نہیں کرتا۔ اہل سنت کے لئے ایک درجہ کافی نہیں اس سے او نجا درجہ ہوٹا چا درجہ ہوٹا چا درجہ ہوٹا کہ جہتم ہے نجات کے لئے ایک درجہ کافی نہیں اس سے او نجا درجہ ہوٹا کہ جہتم ہے تو ایک مرتبہ وہ موتو ف علیہ درجہ حاصل ہوگیا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے ایک ان زیادہ وضاحت سے مرتب ہوٹا ، اس کے آٹاراور اس کے مقتصیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوٹا ، اس کے انوار کرکات کے اندراضا فہ اس میں زیادتی اور نوتھان ہوتا ہو ، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں ۔ اس کے اندراضا فہ اس میں زیادتی اور نوتھان ہوتا ہوتا ، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں ۔

اگرایک آدمی ایک مرتبہ ایمان میں داخل ہوگیا تو وہ درجہ مطلوبہ کو اختیار کرلینے سے کم سے کم درجہ
'' زیادتی ونقصان کو قبول نہیں کرتا''، جب حاصل ہوگیا تو اب روز پروز ترقی ہورہی ہے پہلے قرآن کریم کی ایک
آیت سیمی تھی اب دس سیمے لیس، پہلے نماز سیمان اللہ سیمان اللہ کہ کر پڑھا کرتا تھا، اب تا وت کرتا ہے، پہلے ایک
نماز شروع کی تھی اب دو، تین یا پانچ کرویں، رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھنا بھی شروع کردیا، زگو قادینی بھی
شروع کردی، جج کا موسم آیا تو جج بھی کرلیا، تو جوں جوں آگے بڑھر ہاہ اور عمل کے مواقع پیدا ہورہ ہیں تو
اس لحاظ سے مومن بہ کے اعدراضا فد ہور ہا ہے اور اعمال کے ذریعے ایمان کے انوار و برکات میں اضافہ ہور ہا
ہے اور اس ایمان کی کیفیات میں ترقی ہور ہی ہے نہ کہ کمیت میں، یہ ساری ترقیات ہم بھی مانے ہیں، تو حقیقت
میں بیزاع بھی لفظی ہے۔

محدثین جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں آیات کا ڈھیرلگادیا ہے کہ دیکھوقر آن کریم جگہ جگہ کہدر ہاہے۔

" أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلِهِ إِيْمَاناً \* فَا مَّا الَّلِيْنَ امْنُوا فَرَادَتُهُمُ اِيْمَاناً". أَنْ

ترجمہ: کس کاتم میں سے زیادہ کردیااس سورت نے ایمان، سوجولوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان۔

تو زیادتی ایمان کی طرف منسوب کی گئی ،معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے، تو سہتے ہیں بھائی آپ بد کیسے کہتے ہیں کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا ، حالا تکہ قرآن میں جگہ جگہ کھا ہوا ہے کہ ایمان زیادہ ہو گیا، تو جواب و بی ہے۔

جس زیادتی کا ذکر ہے اس کا تو کسی نے انکارٹیس کیا، وہ کیا ہے؟ اس کو میں نے اجمالی طور پر ذکر کیا تھا اب تفصیلی طور پر ملاحظہ فر مائیں۔

بعض جگہ جہاں زیادتی ایمان کا ذکر ہے وہاں مؤمن بہ کی زیادتی مراد ہے، ایمان کی زیادتی مراد نہیں، قرآن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو کا فر کہتے:

" أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَاذِمٌ إِيْمَاناً \* فَأَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوا فَرَادَتُهُمُ إِيْمَاناً".

ان آیات میں ایمان کی زیادتی کا مطلب ہے کواگر پہلے دس آینوں پر ایمان تھا تو اب گیارہ آینوں پر ایمان تھا تو اب گیارہ آینوں پر ایمان ہے تو زیادتی ایمان ہے تو زیادتی ایمان ہے تعلیم مرادیدونی چیز ہے جس کوامام ابوطنیفہ نے تعبیر فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن میں جگہ جگہ ذیادتی ایمان کا ذکر ہے تو پھر آپ نے فرمایا "ھسلا اجسال و داک تسمیل" کہ جہاں ایمان کی زیادتی کا ذکر آیا ہے اس سے تفصیل مراد ہے یعنی مؤمن بری تفصیل ، جو نیا تھم آتا ہے اس پھی ایمان لاتا ہے ، تو مؤمن بری تھا کدوا دکام کے اندراضا فہ مور ہاہے اس لحاظ سے زیادتی ایمان ہے۔

دوسرامعنی بیہے کہ انوارو برکات بیں اضافہ جیسے "نیسز دادوا ایسمانا مع ایسمانیم "اس بیل مؤمن بہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔ جع

### تصدیق کے درجات

مزیدتو جیدیہ ہے کہ بعض جگدتھد لیں کے درجہ میں فرق ہوتا ہے جیسے یقین ، اگر چدایک کلی ہے لیکن کلی مثلک ہے ، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا" حق الیسقیسن، عیسن المیسقین "اور "علم المیقین" تو یہ یقین کے درجہ صحابہ کرام کے المیسقین " تو یہ یقین کے درجہ صحابہ کرام کی مصل ہے اورائیک درجہ صحابہ کرام کی مصل ہے المیلم میں ۔ اس ناملہ میں : ا، من : ۱۹ میں : ۲۸ میں : ۲۸ میں : ۲۸ می : ۲۸ میں ناملہ میں ناملہ

کوحاصل تھا، یقین ہونے میں تو دونوں مشترک ہیں ،لیکن درجات میں زمین وآسان کا فرق ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ان کا ایمان برامضبوط تھا۔

### " ليس الخبر كالمعاينة "

ایک چیز ہے جس کا آپ کو پہلے یقین تھا،لیکن دیکھی نہیں تھی اب آٹھوں سے دیکھ لی تو یقین میں پھھ فرق ضرور پڑے گا،اس لئے کہ ''لیسس المنحبو کا لمعاہنة''آٹھوں سے دیکھنے کے بعد جو ہات حاصل ہو کی وہ پہلے ہے حاصل نہیں تھی۔

سب کومعلوم ہے کہ ایک شہر مکہ کرمہ ہے، لیکن اکثر نے نہیں دیکھا، یقین تو سب کو ہے، لیکن جب وہاں پیڈھ جاؤ گے اور آ تکھوں ہے دیکے لوتو یقین پکا ہوجائے گا، یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے یقین نہیں تھا اب پیدا ہوا، یقین پہلے بھی تھا، لیکن اب عین الیقین حاصل ہو گیا تو درجات ہوتے ہیں۔ بعض جگہ از دیاد ایمان سے مراد ورجات میں اضافہ ہوتا ہے بعنی کم سے کم جومقدار ایمان کی مطلوب ہے اس سے آگے ہو ھکرا یسے مقام پر پہنچ گئے جومقدار ہرایک سے مطلوب نہیں ہے۔

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عند نے اگر زہری شیشی "بسسم الملف الله ی الا بصورہ مع اسمه هسیء فی الارض" الغ بڑھ کرنی لی تو کس لئے بی؟ الله پر ایمان تھا کہ اصل موت دینے والا میر الله ہے، یہ شیشی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ، اگر وہ نہیں چاہے گا تو موت نہیں آئے گی ، اس سے میں دعا کر دہا ہوں اور وہ میری دعا ضرور سنے گا، اور زہری شیشی نی لی، پہلے بھی نہیں ہوا۔ کر لوتم بھی بی کام! کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا اس لئے میں بھی کرتا ہوں ، تو کیا ہوگا؟ مرے گا، اس لئے کہ یقین کا وہ مقام حاصل نہیں ۔ لیکن کیا تم سے وہ مطلوب ہے کہ بیم تام ضرور پیدا کرو، اس کے بغیر مومن نہیں کہلاؤ کے ، تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس اوٹی سے اوٹی مقام کی جو نجات کے لئے ضروری ہے ، اس میں زیادتی و نقصان نہیں ، لیکن جب اس سے آگے بر صوتو ایمان کے درجات ہے شار ہو سکتے ہیں ۔

# امام صاحب کے اس جملہ "إیمانی کایمان جبریل" کی تفصیل

اس پراشکال ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے تو کہا تھا" ایسمانی محایمان جبویل" امام صاحب کا بیمشہور مقولہ ہے کہ میرا ایمان جریل کے ایمان کی طرح ہے اور مقصود اس سے بیرتھا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کوقعول ہیں کرتا ہتو جومیرا ایمان ہے وہ جبریل کا ایمان ہے ، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

سمى نے امام صاحب رحمداللہ سے كہا كەحفرت! آپ نے يدكيا بات كهددى كدآپ كا ايمان اور

جریل الکی کا ایمان ایک جیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹی نے بیکہاہے"ا بعمانی کا بیمان جبویل" بیٹیں کہا کہ"ا بعمانی کا بیمان جبویل" یہ کہ "ا بعمانی کا بعمان جبویل".

### دونوں میں کیا فرق ہے؟

فرق بیہ کہ "سکساف" مطلق تثبید کے لئے آتا ہے چاہادنی سے ادنی ورجہ میں مشابہت بیدا ہوجائے تو "کساف" تثبید کا طلاق ہوجا تا ہے اگر نتا نوے وجوہ اختلاف کی ہوں اور ایک وجہ اتفاق کی ہوتب مجی "کاف" استعال کر سکتے ہیں۔" زید کا الامسد" اس کے پنج ،اس کے ہاتھ ،اس کے دانت یوں نکلے ہوئ ،اس کے دانت خوبصورت ،اس کے چہرے پر بال نہیں ، وہ ایک درندہ ہے ،تو اتی زیادہ وجوہ اختلاف ہیں صرف ایک ضعف ی وجہ مشابہت ہے کہ یہ سی بہا در ہے ، وہ بھی بہا در ہے ، حالات ہوا گا کہ بہا دری کے درجہ یس بھی فرق ہے تو نی الجملہ ایک چھوٹی سی چیز میں مشاببت پائی جارہی ہے ،اہذا "کساف" کا اطلاق ہوگیا کہ "زید مرق ہے تو نی الجملہ ایک چھوٹی سی چیز میں مشاببت پائی جارہی ہے ،اہذا "کساف" کا اطلاق ہوگیا کہ "زید اللاق ہوگیا کہ "کالاسد" ،

بخلاف''مثل' کے، کہ یہ کیفیات میں نما ثلت بتا تا ہے، اگر کسی کو کہیں گے"مشلسہ مشل فسلان "تو کیفیات میں مما ثلت ہوئی چاہئے اور اچھی خاصی ہوئی چاہئے ، محض ادثی ورجہ کی مما ثلت کافی نہیں، تو اما م صاحبؓ نے فرمایا"ا بیمانی کیایمان جبویل" یہیں فرمایا"ا بیمانی کیایمان جبویل".

مطلب اس کا میہ ہوا کہ جمریل الظیمیٰ کے ایمان کو اپنے ایمان سے تشبیہ دی میں فی الجملہ مشابہت ہے، وہ ادفیٰ حدہ جس کو میں بار بار تعبیر کرر ہاہوں کہ ادفیٰ ترین تصدیق کا مصداق جس کے بغیرانسان ''نسجات من المناد '' نہیں پاسکتا، وہ ادفیٰ مقداران کو بھی حاصل ہے جھے بھی حاصل ہے، اب اس ادفیٰ مقدار کے بعدان کے اور در جات کتنے ہیں اور میر سے کتنے ہیں اس میں زمین وآسمان کا فرق ہے اور فرق ہوسکتا ہے اور فرق ہے۔ جبریل الظیمٰ کو علم مشاہدہ علم عیان ملا اعلیٰ کا حاصل ہے اور جماشا کو علم مشاہدہ حاصل نہیں یعنی علم غیب علم

جبریل الظفی کا کولام مشاہدہ تھم عیان ملا اعلیٰ کا حاصل ہے اور ہماشا کولام مشاہدہ حاصل ہیں لینٹی تھم عیب ہلم غیب سے وہ مراد نہیں ہے کہیں مجھ پرفتو ئی لگادیں ، یہاں لوگ ایک دم سے مشرک ہونے کا فتو ٹی لگا دیتے ہیں ۔ علم نہ

علم غیب سے مرادیہ ہے کہ ہم نے جوعلم حاصل کیا ہے وہ غیب کی باتوں کا ہے اور ہم بغیر مشاہدہ کے ایمان لارہے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ "لیس السخب کالعیان "لہذاان کو جوابیان کا درجہ حاصل ہے وہ قوت کے اعتبار سے ہم سے کہیں زیادہ ہوگا، لیکن جواونی درجہ "نسجسات من الغاد" کے لئے مطلوب ہے اس میں ہم دونوں مساوی ہیں، یہ مطلب ہے "ایمانی کا یمان جبریل"کا۔

بعد میں امام ابوحنیفه رحمه الله نے اس تعبیر کوچھی حجوز دیا اور کہااب میں بیتعبیر کرتا ہوں"ا ہے۔۔انسی

**کایمان جبریل"میراایمان ان باتوں کے اوپر ہے جن پر جبر بل ایمان لائے۔ اس** 

# بینزاع<sup>لفظی</sup> ہے

# أصول تكفير

اُصولِ تکفیر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بڑی افراط وتفریط پائی جاتی ہے، ایک طرف بعض ایسے لوگ ہیں کہ جوذ را ذراسے اختلاف کی بتاء پر دوسروں پر کفر کے فتوے عائد کر دیتے ہیں اور بیڈہیں ویکھتے کہ تکفیر معنی کسی کو کا فرقر اردینا بہت ہی تنگین کا م ہے۔

اور دوسر بے بعض لوگ، خاص طور پر جوجد بدلعلیم یا فتہ طبقہ ہے وہ دوسری طرف انتہا پر چلے گئے کہ کوئی مخص کتنا ہی کا فرانہ عقا کدر کھے اس کے باوجوداگروہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کا فرنہ کہو، چنا نچہ ان کے نزویک قادیانی بھی مسلمان ہمکرین حدیث بھی مسلمان ہیں اور بیان سب کومسلمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ حق افراط وتفریط کے درمیان ہے۔

بننبيه

تکفیر کے سلسلے میں پہلی بات رہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جو بھی شخص اپنے آپ کومسلمان کہے گا اسے

٣٠٠٣] ومن أزاد مزيد التحقيق والتفصيل فليراجع: فتح الملهم، ج: ١٠ص: ٥١٣ ـ٥٢٢.

کافر نہ کہو، تو نتیجہ نظے گا کہ اسلام کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اسلام کے کوئی لواز مات اور تقاضے ہیں، للبذا جو مخص تو حید کو نہ مانے ، رسالت وآخرت کو نہ مانے لیکن اس کے باوجود اگر وہ کیے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان تضور کیا جائے ، تو یہ بات بالکل ہی باطل ہے۔ سیح

### كفركى تعريف

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ایمان کی تعریف ہے کہ تصدیق النبی کے به صوورة "
یااس کا جواختمار کیا گیا ہے کہ "لصدیق ماثبت من الدین صوورة " تواس طرح کفر کی بھی تعریف ہے کہ
انکار ماثبت من الدین صوورة لین دین کی جو بھی با تیں ضرورة ٹابت ہیں ان کے انکار کو کفر کہا جائے گا۔
ضرورة کے معنی بداھة کے ہیں ، بعض حضرات نے اس کی تغییر یہ کی ہے کہ جو چیز بھی قرآن وسنت سے
ٹابت ہواوروہ قطعی الثبوت بھی ہواورقطعی الدلالة بھی ہووہ ضرورة میں شامل ہے۔

سس مسئل جزیدوضا حت کے لئے ملاحظ فرمائیں: سی مسلمان وکافر کہنے کے معاط بیل آج کل ایک جیب افراط وتفریط رونما ہے بیش لوگوں نے بہی مصفلہ افتیار کر لیا ہے کہ اوئی مطامات میں مسلمانوں پڑھٹیرکا تھم لگا دیے ہیں اور جہاں ذرای کسی کی کوئی خلاف شرح حرکت و کہتے ہیں تو اسلام سے خارج کیے گئے ہیں ۔ اور دوسری طرف توقعیم یافتہ آزاد خیال جماعت ہے جس کے زودیک کوئی قول وفعل خواہ کتابی شدید اور معتاکہ اسلام سے خارج کیے متابل ہوکفر کہلائے کا مستحق فیمیں۔ وہ ہر مدی اسلام کومسلمان کہنا فرض تھے ہیں، اگر چہاس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام کے موافق نہ ہو، اور خرص خرج کی مسلمان کہنا کہنا ہے۔ اور اسلام ہے موافق نہ ہو، اور جس طرح کسی مسلمان کوکافر کہنا ایک تحت پُر تعلم معالمہ ہے آئی طرح کافرکومسلمان کہنا ہمی اس سے کم فیمیں، کیونکہ وہ اور جس طرح کسی مسلمان کوکافر کہنا ایک تحت پُر تعلم معالموں ہیں فہا ہے۔ احتیاط سے کام لیا ہے۔

مئل ذیر بحث ش اس بات کا بروفت خیال دکمتا ضروری ہے کہ بیمئل نہا ہے تا زک ہے۔ اس بن بیبا کی اورجلد بازی ہے کام لینا سخت خطرناک ہے۔ مئلہ کی دونوں جانب نہایت احتیاطی منتفی ہے، کیونکہ جس طرح کسی مسلمان کوکا فرکہنا وبال تقیم ہے اور حسب تقرق حدیث اس کینے والے کے کفرکا اندیدی قوی ہے۔ آس طرح کمی کا فرکومسلمان کہنا ہے گئی اس سے کمٹیں۔

### قطعى الثبوت كيمعني

قطعی الثبوت کے معنی یہ بیں کہ وہ قرآن یا کی حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ چاہے تواتر جس طرح کا بھی ہوئیں الثبوت کے معنی یہ بیں کہ وہ قرآن یا کی حدیث متواتر طبی المصلوبی القلو بھی ہوئین المساد، تسوالس طبی المصلوبی المسلوبی المسلوبی "ہوئین چاروں بیں سے جو بھی تم تواتر کی پائی جائے گی تواس کو تھم تطعی الثبوت اور ساتھ ساتھ تھلی الدلالہ بھی کہیں گے۔

# تطعى الدلالة كيمعني

اور تطعی الدلالة ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی جس آیت یا جس صدیث سے دہ مسئلہ کل رہا ہے اس آیت یا حدیث سے دہ مسئلہ کل رہا ہے اس آیت یا صدیث کی دلالت اس مفہوم پر بالکل واضح اور بھینی ہو بینی اس میں کسی دوسر ہے معنی کا احمال نہ ہو، بلکہ ایک ہی تاریخ کے دہ مستعین ہوا وراحمال سے مراد ''احت مال ناشی عن المدلیل "ہے، مثلاً قرآن مجید میں ''المیسمو المصلوفات' کا محم دیا محیا ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، البذا قطبی النبوت ہے اور اس میں کسی دوسر سے معنی کا احمال نہیں اور اس کی دلالت بھی واضح ہے کہ نماز قائم کرنے کا محم دیا محیا ہے، لبذا نماز کی فرضیت قطعی النبوت ہی ہوئی نہیں اور اس کی دلالت بھی ہوئی نہ

بعض حفزات بیفرماتے ہیں کہ "مسالمست مین السدین منسوورہ" کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز بھی تطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہوان میں سے کسی چیز کا انکارموجب کفرہے۔

بعض حضرات نے مزیدا ضافہ کیااور کہا کہ ہر" قطعی النہوت" یا ہر" قطعی الدلالة" چز کا اٹکار موجب کفرنہیں ہوتا بلکدان قطعیات کا اٹکار کرنا موجب کفر ہے کہ جن کے بارے بیں ہرعام و خاص مسلمان کو معلوم ہو کہ بیدین کا حصہ ہے، پھراگروہ اس کا اٹکار کرتا ہے تو یہ کفر ہوگا، لہٰذاا گرکوئی قطعی چز ہے مگر لوگوں کو عام طور سے معلوم نہیں ہوگا اگر چہمو جب فسق ہوگا۔

قول فيصل

اس بیں قول فیصل یہ ہے کہ اگر کوئی مخص الی چیز کا اٹکار کرتا ہے جو ''قسط عی العبو ت''اور ''قسط عی العبو ت''اور ''قسط عی السد لالة'' ہے، لیکن عام طور ہے لوگوں میں دین کا حصہ ہونے کی حیثیت ہے مشہور نہیں ، تو اس کے اوپر فورا تھم بالکٹر نہیں نگا کیں گے بلکہ اس کو متوجہ کیا جائے گا کہ آپ جس چیز کا اٹکار کررہے ہیں وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدل لتہ ہے اور اس کی قطعیت کے دلائل بھی اس کے سامنے پیش کئے جا کیں گے ، اگر وہ مان لیتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا، کی اس کے سامنے پیش کے جا کیں گا کہ اس کے سامنے پیش کے گئے درہے کہ اور وہ کہ اس کو قطعیت کے بارے میں خبر دے کر دلائل بھی اس کے سامنے پیش کئے گئے

اس کے باوجود وہ اپنے اٹکار پرمصرر ہےتو پھراس پر کفر کا تھم لگائیں گے۔

دوسرا أصول

تکفیر کے اُصول میں یہ بات بھی سیھنے کی ہے کہ کی شخص برقطعی بات کے انکار کرنے سے اس پر کفر کا تھم بھی اس وقت لگا نمیں سے جب کہ اس شخص کی طرف سے انکار بھی قطعی طور پر ٹابت ہو، لہذا اگر انکار قطعی طور پر ٹابت نہوگا تو اس کے او پر کفر کا تھم بھی نہیں لگا نمیں سے ، مثلاً اس نے کوئی محتمل جملہ بولا جس میں احتمال ہے کہ اس سے 'نمسافیت میں اللہ بین صورود ہیں کے انکار کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں تو محض اس احتمال کی وجہ سے اس کے او پر کفر کا تھم نہیں لگا یا جائے گا۔

فقبهاءكرام كى احتياط

فقہا وگرام نے اس موقع کے لئے بیاصول بتایا ہے گداگر کسی شخص کے کلام میں ننا نو سے اختالات موجب کفر ہوں اور ایک اختال موجب ایمان ہوتو اس ایک اختال کوتر جیح دی جائے گی اور اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگائیں کے بعنی مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسا جملہ بولا یا ایسی عبارت لکے دی کہ جس میں ننا نو سے اختالات کفر کے ہیں اور ایک اختال ایمان پرمحمول کیا جاسکتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگائیں گے۔

بعض لوگ اس کا مطلب بیہ بیان کرتے ہیں کہا گرنسی شخص نے ننانوے امور کفر کے بولے اور ایک جملہ ایمان کا بولا تو ایمان والے جملے کا اعتبار ہوگا اور اس پر کفر کا تھم نہیں گئے گا ، بیرمطلب نہیں ہے کہ ننانوے با تیں کفر کی کرے اور ایک بات ایمان کی کرے تب بھی وہ مؤمن ہی رہے گا۔

جملہ وفقرہ ایک ہی ہے جا ہے زبانی بولا ہو یا تحریراً لکھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اس کی تشریح میں مختلف احتالات ہو سکتے ہیں، کیکن ترجے اس احتال کودی جائے گی جوموجب ایمان ہو، مطلب به نکلا کہ اس کے کلام کی حتی الا مکان الی تشریح کی جائے گی جو کفر کی طرف نہ لے جانے والی ہو۔ لہذا جب تک الیم کسی تشریح کا احتال ہوگا اس وقت تک ہم اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگا کیں گے، البتہ جب کسی محف کے بارے میں قطعی طور پر بیٹا بت ہوجائے کہ اس نے اپنے کلام کے ذریعے ''ما قبت من المدین صوور قہ''کا اٹکار کیا ہے اور اس کی تشریح میں کسی اور معنی کا احتال نہیں تو پھر اس کے اوپر کفر کا تھم لگا یا جائے گا۔ "ای

"ك يبجب أن يعلم أنه إذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم المنكاح المنكاح المعاوى العادر خانية مكتاب أحكام المرتدين فصل .... م : ٥، ص : ٥ م والفتاوى الهزازية الموضوع على هامش الجزء السادم من الفتاوى الهندية ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٣٠.

لزوم كفراورالتزام كفرميس فرق

فقباء کرام فرمائے ہیں کہ لزوم کفراور النزام کفریں فرق ہے بینی کمی شخص نے کوئی ایسا کلمہ بول دیا کہ جس سے کفرلازم آتا ہے، لیکن اس شخص نے اس کا النزام اپنے او پرنہیں کیا یعنی بے خیالی میں کلمہ کفر بول دیا اور یہ خیال ہی ندر ہا کہ میں کیا کہدر ہا ہوں، لہذا آگر چہ یہ کلمہ کفر تو کہہ چکا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے او پراس کا النزام نہیں کیا اس کے او پر کفر کا تھم نہیں لگا نمیں میں، بلکہ اس کومتوجہ کیا جائے گا کہ تم نے بڑی خطر تاک بات کہددی ہے اس سے تو کفر کی بات لازم آتی ہے۔

اب آگروہ کے کہ میرااس کلمہ سے مقصد بیٹین تھا، تو محض اس کلمہ کے بول دینے سے اس پر کفر کا اطلاق نہیں کریں مے، البند اگر کوئی یہ کہدد ہے کہ میرا مقصدتو یہی ہے تو پھراس نے التزام کرلیا اب اس بات کے سوا کوئی میار ونہیں کہ اس کوکا فرکہا جائے ،الہٰ دااس پر کفر کا فتو کی لگا ئیں تھے۔

فقد کی کتابوں میں مثلاً فناوی عالمگیری میں اس مسئلہ پر پوراباب قائم کیا گیا ہے جس میں بہت سارے جلے لکھے گئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہددیا تو وہ کا فرہوجائے گا۔ جلے لکھے گئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہددیا تو وہ کا فرہوجائے گا۔ اوران میں سے بعض جملے بظا ہر معمولی سے نظر آتے ہیں الیکن ان پر بھی کفر کا تھم لگا دیا گیا ہے۔ تو اس بات کا حاصل بھی ہی ہہ ہے کہ بید کلمات کفر ہیں الیکن بیضروری نہیں ہے کہ ان کے بولنے والے پر کفر کا فتو کی لگایا جائے۔ اس میں مفتی کو بید و کھنا پڑتا ہے کہ اس نے یہ بات کن حالات میں اور کس صورت میں میں ماحول میں اور کس سیات میں کہی ہے اوراس کی مراواس سے کیا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ھی

عالم کی تو بین کرنے کا تھکم

فقبا عرام نے بیات کھی ہے اور مشہور بھی ہے کہ ' عالم کی تو بین کفر ہے''۔

اس بات کو بعض لوگ بہاں تک لے جاتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو عالم ہونے کا فتو کی وسینے ہیں۔ چھر اگر کی نے ذاتی جھڑ سے بیں ان عالم صاحب کو برا بھلا کہد یا تو کہا کہ بیں عالم ہوں اس نے میری تو بین کی ہے ہیں۔ واجسسال آنده اراد الموجده اللہ لا یہ بیا التحقیر اللهم إذا صوح بارادة موجب الکفر فلا ینفعه التاویل حین کالے جامل إذا تسکلم بکلمته ولم یدرک آنها کفر قال بعضهم یکفر وقبل لا ویعلر بالجهل و منها إذا تمكلم بکلمته بلا علم انها کفر عن اعتبار یکفر عند عامة العلماء خلافا للمن ولا یعلر بالجهل وقبل لا یکفر اما إذا آراد آن یشکلم بکلمة میاحة فیصری علی لسانه کلمة عطا بلا قصد والعیاذ بالله لا یکفر لکن القاضی لا یصد قه علی ذلک النے ، بکلمة میاحة فیصری علی مان من الفتاوی العالم گیریة المعروفة بالفتاوی الهندية ، ج: ۲ ، ص: ۲۱ ۳ .

اور عالم کی تو ہین کرنے والا کا فر ہے ،لہٰذا یہ کا فر ہو گیا۔ یعنی اشنے سارے مقد مات لگا کران مقد مات کے منتج میں اس پر کفر کا فتو کی عائد کر دیا۔

یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے او پر عالم ہونے کا تھم لگانا یہ کل کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص نے تو بین بحیثیت عالم ہونے کے نہیں کی، بلکہ ذاتی جھڑے کی بناء پر کی ہے، للذا اس کے او پر کفر کا تھم نہیں لگ سکتا۔ البتہ علاء کی پوری جماعت کو قبیج وشنیج کلمات کہنا بدترین فستی و ممراہی ہے بلکہ ان کلمات سے کلمات کفریہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

### ملامتى فرقته

میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محرشفیج صاحب فرماتے سے کہ مولوی '' ملامتی فرقہ'' ہے بینی ساری دنیا کی ملامت ہر حال ہیں اس پر عاکد ہوتی ہے، مثلاً اگر بید مولوی بیچارہ مفلس وغریب ہے تو اس کے او پر بید ملامت ہے کہ بید دنیا سے کتا ہوا ہے اور اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ کہاں سے کھائے گا، اور اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائے گا، اور اگر کسی مولوی کے پاس پیسے زیادہ آگئے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بیمولا نا تو بڑے مالدار اور رکیس ہیں، اس کے او پر بھی اعتر اضات ہوتے ہیں، اور اگر مولوی محض دین کی بات سکھا تا ہے قر آن شریف اور رکیس ہیں، اس کے او پر بھی اعتر اضات ہوتے ہیں، اور اگر مولوی محض دین کی بات سکھا تا ہے قر آن شریف پڑھا تا ہے تو اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ بیساری و نیا ہے کہ یہ اور اگر کسی مولوی نے کوئی د نیوی علوم بھی حاصل کر لئے تو کہا جا تا ہے کہ ان کو چا ہے تھا کہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ، لیکن بیتو د نیا کے چکروں ہیں بھنے ہوئے ہیں، اور طعند زنی کرتے ہیں کہ بیہ بڑے تیں کہ بیہ بڑے ہیں۔

اب بیطعنہ زنی صحیح ہویا شلط ،کین میہ یا درہے کہ بیطعنہ زنی بحیثیت عالم دین ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ، بلکہ وہ ان کے معاشر تی خرابیوں کی وجہ سے طعنہ زنی ہوتی ہے جوان کے خیال میں خرابیاں ہیں اور عالم وین کی تو بین اس وقت کفر ہے جب کوئی مخص اس بناء پر عالم کی تو بین کرے کہ بیدوین کی با تیں کرتا ہے۔ یعنی علم اور دین کی تو بین کرے اس وقت وہ کفر ہے گا اور محض فقہ کی کتابوں میں ایک جزئید کی کے کراس کو ہرا یک کے اوپر منطبق کرنا بیدورست نہیں ہے۔ اس

ڈ اڑھی کی تو ہین کا حکم

ای طرح اگر کوئی مخص آپ کا کی سنت ہونے کی وجہ ہے ڈاڑھی کی تو ہین کرتا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ تو یہ کفر ہے، لیکن اگر ایک فخص کو اس بات کی طرف النفات ہی نہیں کہ بیسنت ہے یا نہیں، لیکن اس کو ڈاڑھی پہند نہیں آتی اور پہند نہ آنے کی وجہ ہے وہ ڈاڑھی کے متعلق کوئی تو بین آمیز الفاظ بول دیتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ تو آگر چہر پیرگناہ ہے، لیکن کفر کی حد تک نہیں ہنچے گا۔

یہ بات ہمیشہ یا در تھیں کہ فقہ کی کتا ہوں میں جو بھی گفریدالفاظ لکھے ہوتے ہیں ، ان کو جب بھی کمی شخص کے اندر دیکھوٹو فورا فتو کی نہیں لگا ٹا چاہئے ، بلکہ بیدد یکھنا چاہئے کہ کس ماحول میں کس سیاق وسہاق میں اور کس مقصد کے تحت وہ بات کہی گئی ہے ،اس لئے کہ لڑوم کفرسے النزام کفرلا زم نہیں آتا۔

تيسراأصول

تیسری ہات تکفیر کے اصول کی ہے ہے کہ ہم طاہر کے مکلف ہیں کسی کے دل میں کیا ہے اس کے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر ایک فیض کسی ہات کا قرار کرتا ہے تو ہم اس کا دل چر کرد کھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ لہذا اگر کوئی فیض یہ کہتا ہے کہ میں عقیدہ کفر کا حال نہیں ہوں ، اور ہم کہدریں کنہیں تو ضرور عقیدہ کفر کا حال ہے اس لئے کہ تیرے دل میں ہے دار میں ہوئی جودل میں پیدا ہونے والے خیالات کود کھے سکے۔ تیرے دل میں ہے دار میں ہوئی جودل میں پیدا ہونے والے خیالات کود کھے سکے۔

لبندامحض اس شبری بناء پر کداس کے دل میں کفر ہے اس کے او پر کفر کا تھم نہیں لگایا جائے گا، کیکن جب کوئی محض ان سب چیز وں کو عبور کر جائے اور قطعی الشوت وقطعی الدلالة اور "مسانست مین المدین حضو ور ہ " کا صرت کفظوں میں الکار کرنے لگ جائے اور پھراس کا التزام بھی تھم کھلا کرنے لگے تو پھراس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ اس کو کافر کہا جائے ۔ اور یہ کافر کہنا کوئی گائی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اس نے تفری بات کہی ہے ، لہذا اس کی وجہ سے اس کوکا فرکہا جارہا ہے۔

علاء کا فریناتے نہیں ، بتاتے ہیں

لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ 'علاءلوگوں کو کا فریناتے رہتے ہیں''۔

اس سلسلے میں مصرت تقیم الامت فرماتے تھے کہ علاء کافر بناتے نہیں بلکہ کافر ہتاتے ہیں ، لیمنی کفر تو یہ لوگ خود کرتے ہیں ، البنة علاء اس کی نشاند ہی کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے اور ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد ہتائے کہ آپ کو کینسر ہے تو کوئی پیٹیس کے گا کہ اسے ڈاکٹر نے کینسر کردیا ہے ، بلکہ ڈاکٹر نے تو مرف کینسر کی نشاند ہی کی ہے ، لہذا یہ کہنا وکافر بناتے ہیں ، یہ بات سیح نہیں ہے۔ البنہ جو حقیقت میں اپنے افتیار وہل سے کفر کی حد تک بی جائے تو اس کو کھر کافر قرار دیا جاتا ہے۔

اورا گرید کیفیت نه ہوتو پھراس کے معنی بیہوں سے کہ دین اسلام اور کفرایک دومرے سے ملتیس ہیں

اوراگر کوئی خدا کی تو حید، رسالت ،قر آن اور آخرت کا انکار کرتا ہے، کیکن وہ پھر بھی مسلمان کامسلمان رہ جائے گا، حالانکہ اس نے سب حدود پا مال کردیئے ہیں ، اور یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی حقیقت بینہیں ہے کہ آ دمی جو چاہے کہتار ہے اور کرتار ہے پھر بھی اس کا اسلام برقر ارر ہے۔

قا دیا نیوں کی ایپے آپ کومسلم کہنے پر پہلی دلیل

اس سلسلے میں دو باتیں بکٹرت کہی جاتی ہیں اور جب پرویز کے اوپر کفر کا فتو کی لگا تھا تو اس نے سب سے پہلے بید لیل چیش کی تھی کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

> لاتَقُولُوا لِمَنْ اَلْقَى اِلْكِحُمُ السَّلْمُ لَسْتَ مُوْمِناً. 20 مَرْ السَّلْمُ لَسْتَ مُوْمِناً. 20 مَرْ ترجمہ: اورمت کبوال خض کو جوتم سے سلام علیک کرے کہ تو مسلمان نہیں۔

> > یعن جوتبهارے او پرسلام کرے تواس کوید نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے۔

اس کا خلاصہ بیڈنکلا کہ جوسلام کرے وہ مسلمان ہے ، لہٰذااس نے اس کا مطلب بیڈنکالا کہ اگر کوئی عیسائی بایمبودی بھی آ کرسلام کرے تو اس کو کا فرنہ کہا جائے گا۔

حالانکہ آیت سے بیمرادنیس ہے، بلکہ آیت سے مرادیہ ہے کہ جو محض تم کوسلام کردہا ہے تواس کا ظاہر سیہ کہ دہ مسلمان ہوگا، للذائحض اپنے قیاس سے اس کے باطن کے اوپر منافقت کے تئم لگانے سے منع فرمایا عمیا ہے۔ اور طاہر ہے کہ اس سے مرادینیس ہے کہ ایک محض اپنے عیسائی یا یہودی ہونے کا اعتراف کررہا ہے اور پھر اگروہ سلام کرتا ہے تواس کو کا فرنہ کہا جائے۔ یہ کس کے زدیک بھی مرادنیس ہوسکتی ہے۔

لبندامعلوم ہوا کہ حقیقت میں اس سے مرادیہ ہے کہ جو مخص طاہری علامات سے مؤمن ہوتو طاہر حال پر اس کومومن مجھیں ہے ، اور محض اس بناء پر اسے کا فرنہیں کہیں ہے کہ تمہارے دل میں پچھاور ہے۔

قادیا نیوں کی اینے آپ کومسلم کہنے پر دوسری دلیل

قادیانیوں کی طرف سے دوسری دلیل جے وہ بڑی کثرت سے پیش کرتے ہیں بیرمدیث معروف ہے کہ معن صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و آکل ڈبیعتنا فہو مؤمن یا فہو منا " بیمنآف روایتی ہیں۔ آلی میں ساتھ ہے کہ میں صلا تنا و استقبل قبلتنا و آکل ڈبیعتنا فہو مؤمن یا فہو منا " بیمنآف روایتی ہیں۔ آلی میں ساتھ ہے کہ اللہ ہے ۔ اللہ ہے

یعنی نین با تبیں بیان کی گئیں، لہٰذااس حدیث کی وجہ سے بید صفرات کہتے ہیں کہ جو محض بھی ایسا کرتا ہوگا اس کے اویر کفر کا تھم نہیں لگایا جاسکتا۔

للذا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہے جوتمہارا ہے اور تمہارا ذبیحہ بھی ہم کھاتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس صدیث میں ہمی ایک مسلمان کی ظاہری علامتیں بیان کی تی ہیں کہ جو ہماری مار پڑھے، ہمار ہے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا او بیچہ کھائے تو ظاہری اعتبارے وہ مسلمان ہے۔ لہذا جب تک اس سے قطعی طور پر اسلام کے معارض کوئی ہات ثابت ندہوجائے اس وقت تک اس کوغیر مسلم وکا فرکہنا جا کز نہیں الیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ کوئی محض آخرت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، کین تیوں ظاہری علامات اس میں یائی جارہی ہیں تو اس کے باوجود اس کومؤمن نہیں کہا جا سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہاں مؤمن کی جامع تعریف کرنامقصودنہیں ہے، بلکہ ایمان کی ظاہری علامتیں بیان کرنا مقصود ہیں کہ میدظاہری علامات ہیں اگر میہ پائی جائیں گی تو اس وقت تک اس کومؤمن کہتے رہیں گے جب تک اس سے کوئی معارض بات قطعی طور پر ٹابت نہوجائے۔

ای حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کانی مشہور ہے اور عقائد کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ "لانگفر اھل القبلة" بعن ہم اہل قبلہ کی تکفیر نیس کرتے۔

اس جملہ کو دلیل بنا کربعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جملہ سے صاف واضح ہے اور عقائد کی کتابوں ہیں بھی ہے ۔ بے کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ، لہذا ہم ان کومسلمان سمجھیں سے جا ہے ان کے جو ہمی عقائد ہوں ، اور یہ جملہ خودا مام اعظم سے بھی منقول ہے۔

یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ یہ جملہ مرف اتنا ہی نہیں ہے بلکداس کے ساتھ ایک لفظ "بسانس "کا اضافہ بھی ہے کہ "لا مکفو اهل القبلة بلنب" یعنی ہم اہل قبلہ کوکسی گناه کی وجہ سے کا فرنیس کہیں گے۔ اسم

اوراس جملے ہے معتزلہ وخوارج کی تر دید مقصودتھی جوانسان کو گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج قرار دیتے تقے اوراس بات پر بذیب کالفظ صاف صاف دلالت بھی کرر ہاہے کہ اہل سنت کسی گناہ کی وجہ سے کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ جھ

99 اللقلك كافرندكية على مرادع الله متعلق ايك جامع بافع بهترين رسال رئيس المحدثين مولانا سيدهم الورشاه صاحب هميرى رحمد الله كالأسكة الكفساد المسلحة بين اس كامراجعت كريم الكفسويو والمعطويو و جنام من المام .

٩٥ البحرالرائق، ج:٥٠ص: ١٥١.

یہ جملہ بعد میں لوگوں کو امچھالگا، لہذا انہوں نے اس جملے سے "بسانسب" کے لفظ کو ہٹا کر لکھ دیا اور جب بذنب ہٹا دیا تو بیالل قبلہ کی ایک اصطلاح بن گئی اور یہی اہل قبلہ کے معنی ہو گئے، حالا تکہ اس کے اصطلاحی معنی بی بیں کہ جو "ما علم مجی النہی ﷺ به حضوور ہیں کی تقدیق کرتا ہو۔

اوراس کی دلیل آپ علی کاوه ارشاوے جو جے مسلم میں مروی ہے کہ "امسوت ان اقسال النماس حصی یشھدوا ان لا الله الا الله و يؤمنوا بي بما جشت به" لين مجھ مم ديا كيا ہے كہ ميں آل لكرتا رہوں يہاں تك كہ لوگ لا الله الا الله كيس اور جم پراورجو يجھ ميں لے كرآيا ہوں ،اس پرايمان لاكس اله

البذاای حدیث سے بہتر بیف کہ " تصدیق ما علم مجی النبی کے به ضرورة " نکالی کی ہے۔
اور جواب اہل قبلہ کی اصطلاح بن گئی ہے اور اس حدیث کے معنی صرف پینیں ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز
پڑھنے والے بلکداس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبی کریم کا کی تمام تعلیمات پر ایمان رکھتے ہوں تو ایسے اہل قبلہ کی کسی
گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی۔

# قادیا نیوں کی دلیل

فقہاء کرام کی عبارتوں میں بیفقرہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ''مشر کا فرہوتا ہے لیکن موول کا فر نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی محض قرآن یا سنت کے کسی تھم کا بالکل انکار کردیتو وہ کا فرہوگا، لیکن اگر انکار نہیں کرتا بلکہ اس میں تاویل کرتا ہے تو چھروہ کا فرنہیں ہوگا۔ چنا نچہ اس جملہ کو لے کرقاد یانی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم ہد کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تشریعی ختم ہوگی ہے ، البتہ غیرتشریعی باتی ہے۔ لیخوت اصلی ختم ہوگی ہے اور طلی و بروزی باقی ہے، البذا ہم بیتا ویل کرتے ہیں اور موول کا فرنہیں ہوتا تو ہم بھی کا فرنہیں ہیں، یان کی دلیل وعقیدہ ہے۔

# منكر كافر ہوتا ہے موؤل كا فرنہيں ہوتا

اس جملہ کا مطلب میہ ہے کہ اگر کو کی مختص کسی قطعی الثبوت نص میں کوئی ایسی تاویل کررہاہے جو تو اتر کے خلاف نمیں ہے تو اس کو کا فرنہیں کہیں گے اگر چہ وہ تاویل غلط ہو، لیکن اگر کوئی مختص ایسی تاویل کرتا ہے جو تاویل تو اتر کے خلاف ہے تو محتم اس تاویل کی وجہ ہے وہ مختص کفر ہے نہیں نکے سکتا ور شدد نیا میں کوئی بھی کا فرنہیں ہوگا،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى بما جنت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماه هم واموالهم الا يحقها وحسابهم ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، ياب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا الله الا الله محمد رسول الله ، رقم : ٢٩.

بلكه كوئى زنديق بعى كافرنبيس موسكماً -اس لئے كد جرآ دى يد كيد كاك ديس تواس كايدمطلب ليما مول مثلاً كونى فخص بدكيرك ين " الخبيب وا المتصلونة " كاا تكارثين كرتا اليكن صلوة كيمعنى نغت عن تحريب صلوين ليتن '' كولىج مثكانا'' كے بين، للبذا''الليسمو الصلوات "كمعنى يه بين كه رقص و دانس كے اور تائم كرو، توبية اويل اگر کوئی کرے تو اس کی بیتاویل اے کفر سے نہیں بچاسکتی۔اس لئے کہ بیتاویل تو اتر کے خلاف ہے۔ نیکن اگر کو کی مخص نص میں ایس تا دیل کرتا ہے جوتو اتر کے خلاف نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو کا فر

نہیں کہاجائے گا۔مثلاً قرآن میں ہے شیطان نے کہاتھا کہ:

### " وَ لَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ " . "هِ

ترجمه: ان کوسکھلا وَل گا که بدلیںصورتیں بنائی ہوئی اللہ کی ۔

یعنی میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی مخلیق میں تبدیلی کریں، لہٰذا اس ہےمعلوم ہوا کہ تغیر طلق اللہ بیہ شیطانی کام ہے۔

چنانچداس آیت کے تحت جمہور مفسرین ، فقها واور محدثین سے کہتے ہیں که ۱۹۰ السبواسس والممستوميمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات "كي بارب " جومديث آتى جآوي سب ناجائز ہیں اور بیلعنت کے الفاظ ہیں اور حدیث میں آ کے "السمنیسوات لسخلق اللَّه" مجمی ہے لیتی ہیہ سب خلق الله كي تغيير كرنے والے بيں . تو تتيجه بي تكلاكه "واسسمه ، مسعوصمه وغيرهم" كيسب اعمال تغیر طلق الله میں داخل ہو کر حرام ہیں۔ <sup>84</sup>

للذااب اگر کوئی مخص تغیر طلق اللہ کی ہے تا ویل کرے کہ اس سے مراد چیرے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی فطرت کو بدلنا ہے بعنی وین کوچھوڑ دیتا ہے، لہذابیدواصلہ، مستوصلہ وغیرہ افعال نا جائز نہیں، کیونکہ بیر"السم هیسو ات محسلق اللّٰہ "کےاندر داخل نہیں میں۔ چونکہ بیتا ویل تو اتر کے خلاف نہیں ہے، لبذااس تاویل کی وجہ ہے اس کو کا فرنبیں کہیں کے ، البتہ کمراہ کہیں کے اس لئے کہ وہ حدیث سیجے کے اندرجو بات ہے اس کا افکار کررہاہے۔

للذا''مووَل كافرنبيں ہوتا'' كے معنى يه بين كه أكركو كي نص كے اندراليي تاويل كرے جوتواتر وضرور أ کے خلاف نہ ہوتو و و کفرے محفوظ رہے گا اگر چیفش و گمراہی کے احکام اس پرلگا دیئے جا تیں گے۔

٣٥- فقسيس القرطبيء ج:٥٥ص: ٣٨٩، والميسوط للسرخسيء ج:١٥٥ ص: ٣٣ ا ، ومصنف ابن أبي هيبة ، ج: ٢٠ ص:٣٢٣ ، ومصنف عبد الرزاق ، ج:٣١٠ ص:٣٥٧.

## اُصول وقواعد منطبق کون کر ہے؟

اُصول کلفیر کے سلسلے میں ایک اہم بات میر بھی یا در کھنی چاہئے کہ اصول وقو اعد تو بیان کردیتے جاتے بیں، لیکن مسلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ان اصول وقو اعد کو کسی جز دی صورت پر منطبق کرنے کی نوبت آئے لینی اس خاص جز ویرکون سااصول منطبق ہوگا۔

مثلاً ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة کا جوہر خاص وعام کو جزودین ہونے کے اعتبار سے معلوم ہے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کا فرہوگا۔

لیکن اگر ایک جزوی مسئلہ پیش آجاتا ہے تو پھر پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیقطعی الثبوت ہے یا نہیں؟ • اور دوسراسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بیقطعی الدلالہ ہے یا شہیں یا اس میں ایک سے زائد معنی کا احمال ہے یا نہیں یا بیر ''ماثبت من اللدین به حضوور قُ"ہے یا نہیں؟

اگریددونوں باتیں ہابت ہوجا کیں تو تیسری بات سب سے مشکل ہے کہ اس جزو کے بارے میں بید معلوم کرنا کہ آیابیالی مشہورہے کہ ہرخاص وعام اور ہرکس وناکس کواس کے بارے میں علم ہو؟

ان ندکورہ باتوں کے فیصلوں میں بعض اوقات اختلافات ہوجائے ہیں اور اختلافات کی وجہ تر دوہوتا ہے کہ ایک عالم کہتا ہے کہدوافل نہیں صور کہ " میں داخل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ داخل نہیں ہے۔ لینی فیصلہ کرنے میں تر دوہوااور تر دوکی وجہ سے اختلاف بھی ہوگیا۔

اوراس سے زیادہ اختلاف کی وجہ بیہ وتی ہے کہ جسم محض کی طرف اٹکار "مسالیست میں المدیس مصن المدیس مسرورة" کی نبست کی جارہی ہوتی ہے تو سوال بیہ وتا ہے کہ آیا اس کے کلام سے واقعۃ اٹکار "مسالیست من المسدیدن منسرورة" " ٹابت بھی ہور ہاہے یا نہیں یا اس میں اور کسی معنی کا بھی اختال ہے؟ لہذار فرق وٹر درہوجاتا ہے اور پھراس کی وجہ سے اختلاف بھی ہوجا تا ہے۔ اوراگر بالفرض اٹکار کا معنی ٹابت ہورہے ہیں تو آیا لزوم ہے یا الترام ہے یا وہ محض جوتا ویل کررہا ہے وہ تا ویل تو اتر کے مخالف یا نہیں؟ لہذا ان با توں میں بھی بعض اوقات یا انتہا ف رائے ہوجاتا ہے ، لہذا سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہا یہے موقع پر جب بیتر دویا اختلاف ہو کیا کیا جائے؟

اس سلسلے میں ایک عام آ دمی کا کام بیہ ہے کہ اگر علاء کے اندر تمنی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوجا تا ہے تو سیدهی می بات بیہ ہے کہ وہ علاء میں سے جس کو زیادہ اعلم واتق سجھتا ہے اس کے فتو کی پڑعمل کرے، ایسا اگر کرلے محاتو اس کی ذرید داری فتم ہوجائے گی۔

اورعلاء کا اگر کسی مستلدیں آپس ہیں اختلاف ہوجائے تو ان کا کام بیہ ہے کہ جس جانب جس مفتی کا رجان ہو گیا ہے وہ اس پرعمل کرے اور دوسرے فقیہ پر جس کا رجان دوسری طرف ہو گیا ہے اس پر ملامت نہ کرے، اگر چداختلاف کرے، کیونکہ اختلاف کرنا الگ بات ہے،اور ملامت کرنا الگ بات ہے۔الہٰ املامت کرنا اس لئے جائز نہیں کہ وہ بھی کسی دلیل شرقی ہے متمسک ہیں۔

اورا گرکسی محض کے دل میں رجان ایک جانب نہ ہو بلکہ جانبین شاوی ہوں تو الی صورت میں وہ تو تف کرے لینی وہ نہ ایسے مخض کومسلمان کے اور نہ کا فر کے لینی وہ مخض کف لسان کرے ، البتہ چونکہ مسلمان ہونے کا لفین نہیں اس لئے منا کحت وغیرہ امور سے پر ہیز کرے اور اس کا ذبیجہ وغیرہ نہ کھائے ۔ اور چونکہ کا فر ہونے کا بھی لفین نہیں اس لئے اس کے او پر کفر کا فتو کی نہ لگائے اور ارتد او وزند نے کے احکام بھی جاری نہ کرے۔

# حفزت تحكيم الامت محاقول

حضرت خکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایدا دالفتا دی میں بیتح ریفر مائی ہے کہ جہاں تر د د ہوجائے ا در جانبین متسا دی ہوں تو پھراس صورت میں نہ اسلام کا تھم کرے اور نہ کفر کا تھم کرے، بلکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، البنة عملاً احتیاطے ہے کام لے۔

بعض فرقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفر بالکل واضح ہوتا ہے اور اس میں کوئی شہد کی بات نہیں ہوتی ،
اب اگر کوئی اس صورت میں اختلاف کرے تو پھر وہ طامت کا موجب ہے، لیکن جہاں وضاحت نہیں ہوتی اور
دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر ایک مفتی کفر کا فتوی دیتا ہے اور دوسرامفتی نہیں دیتا تو
اب نداس کو چاہئے کہ اس پر طامت کرے اور نداس کو چاہئے کہ اس پر طامت کرے، بلکہ دونوں اپنے اپنے
مسلک پر دین اور لڑ ائی جھڑے ہے ہے ہر ہیز کریں۔

اس باب بیں اعتدال کی راہ یکی ہے۔اللہ تبارک وتعالی ان نہ کورہ باتوں پر جو کہ بتائی گئی ہیں صحیح طور پر ہم سب کو قائم رہنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین قم آمین۔

سوال بشیعوں کے ہارے میں کیاتھم ہے؟ وہ کا فرہ یانہیں؟

جواب: شیعوں کا معاملہ یہ کہ ان کے متعدد فرقے ہیں، جن کے عقائد بھی الگ الگ ہیں۔ اس کے علا والل سنت کے قاوی ان کے بارے ہیں مختلف رہے ہیں۔ زیاد ہ تر اسلاف امت کا طریقہ یہ دہا ہے کہ "حسن حست اللہ مجموع" تمام شیعوں پرکوئی تحم نیں لگاتے، بلکہ ان کے عقائد پر تحم لگاتے ہیں کہ جو بی عقید ہ در کھے گا وہ کا فرہے میں اللہ عند ہوگی تحقید ہ در کھے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام سے وہی لانے ہی تالم موئی تحقید ہ در کھے کہ قرآن ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تحدید ہی اللہ عند کی صحابیت کا انکار کرے یا اس کے کہ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر تنہمت لگائے تو یہ سب عقائد رکھنے والے کا فر ہوں گے، اس لئے کہ یہ امور قطعیت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر آجے ہیں۔

چونکہ بیشیعہ فرقہ پہلی صدی ہیں پیدا ہو چکے تھے پھر دفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو گئے تو ان کا میسئلہ ہردور میں رہا ہے، اور ہردور میں علاء است کا بیطریقنہ کاررہا ہے کہ بجائے بحثیت مجموعی پور نے فرفوی کا گئے نے مفات کہ پرفتوی گئانے کے عقائد پرفتوی لگانے کے عقائد پرفتوی لگانے ہے عقائد پرفتوی لگانے ہے جو بیعقیدے دکھے گاوہ کا فر ہوگا۔ لیکن بینیں کہا کہ سارے شیعہ کا فر ہیں اور وہ بھی کڑھیدہ ہیں ۔لیکن ان شیعہ کا دیر کفر کا فتوی نہیں لگایا ہی واسطے کہ ان سے عقائد کفریہ تا بت نہیں ہوئے تھے۔

اوراصول حدیث کے اندر بیرقاعدہ بیان کیا گیاہے کہ جومبتدع اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والانہ ہواور اس سے کوئی جموث بھی ٹابت نہ ہوتو اس کی روایت قائل قبول ہے۔

علامه ابن تیمیدر حمد الله نے ''منهاج السنة '' تالیف فر مائی ، اور رد شیعه میں اس سے بہتر شاید کوئی کتاب نہیں لکھی می ، لیکن ساری مر دید اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی بحیثیت مجموعی تمام شیعوں پر کفر کا فتوی نہیں لگایا ، بلکہ یہ کہا کہ جو بیعقیدہ رکھے ووکا فرہے۔

ہمارے حضرات اکا برعلائے دیو بند کا مجھی میں طریقہ کار رہا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی ، حضرت مولانا رشیدا حمد کشکوی اور حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی ان سب کے فقاوی موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

بعض حفزات کا بیموقف ہے کہ شیعہ اثناعشری لازی تحریف قرآن کے قائل ہوتے ہیں لیعنی کوئی شیعہ اثناعشری الیانہیں ہے جو کہ تحریف قرآن کا قائل نہ ہو، اس لئے کہ ان کی کتابوں ہیں اس بات کی صراحت موجود ہے، اور '' اصول کا فی'' ہیں تحریف قرآن کی روایتیں ہیں ، اور ان کے جو دوسرے مآخذ ہیں ان سب کے اندر تحریف قرآن کا عقیدہ موجود ہے۔ اور شیعہ اثناعشری ان کتابوں کو مانتے ہیں، لہذا پھر اس میں کوئی شبہیں کہ سب شیعہ اثناعشری کا فرہیں۔ ''

# مولا ناعبدالشكوركهنوي كاخلاصه كلام

حضرت مولانا عبدالحکورصاحب کھنوی رحمہ اللہ نے یہ بات سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائی اور پھرای بات کو حضرت مولانا محمد منظور نعمائی رحمہ اللہ نے چلا یا اور اس کے نتیج کے طور پریہ کہا کہ اب جمیں اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کہ جم فرقے پڑھم ندلگا کیں ، ملکہ عقائد پڑھم لگا کیں ، کیونکہ اب یہ بات کمل طور پر فابت ہوگئ ہے کہ تمام اثناع شریب میں کرایوں کو مانے ہیں ان کتابوں میں تحریف موجود ہے ، المذا انہوں نے کہددیا کہ برشیعہ اثناع شری کا فرہے۔

ا الله المعين و يعد موضوع يعقراور محل و بام كام ك لنه ما حقرما كين: جوابر الند يحفر كامول، ع: ابص: ٩ ٥ معلى كتيدوارانطوم راجي -

کین حضرت مولا ناعبدالفکورصاحب نے جس زمانے کے اندریہ بات تحریر فرمائی تنی اور حضرات علاء دیو بند کے پاس فتوی کی روستخلافر ماویے ،کین دیو بند کے پاس فتوی کی روستخلافر ماویے ،کین بہت سے حضرات نے اس فتوی پر بعینہ وستخلافیوں فرمائے بلکہ یہ بات لکھ دی کہ جولوگ تحریف کے قائل ہیں یا فلاں فلاں باتوں کے قائل ہیں وہ کا فریس کو یا انہوں نے اسی موقف کو برقر ادر کھا جوشروع سے چلا آتا تھا اور اینے او پر بیذ مدواری نہیں لی کہ ہم بیکیں کہ ہر شیعدا ثنا عشری ضروریہ عقائدر کھتا ہے۔

مولا ناعبدالما جددريا بإدئ كے اعتراضات

### اورحفزت تھانویؓ کے جوابات

اس میں دلچپ بات یہ ہے کہ جب مولا نا عبدالشکورصا حب تکھنوی قدس مرہ کافتوی شائع ہواتو مولانا عبدالما جددریا بادی نے اس پر پچھاعتر اضات کئے ،اوروہ اعتر اضات اس تم کے تقے جوجد بدتعلیم یا فتہ لوگ تکفیر کے اور کی سے اور کی سے بیارے میں بھی تر وووشیہ کا شکار کے اور پر کرتے رہتے ہیں ۔مولا نا عبدالما جدوریا با دی صاحب قادیا نی کی تکفیر کے بارے میں بھی تر وووشیہ کا شکار رہے تھے ۔ تو انہوں نے حضرت تھا نوی کوخط لکھا کہ مولا نا عبدالشکورصا حب رحمہ اللہ کا یہ نتوی آیا ہے اور مجھیا س میں کہوا شکالات ہیں۔

حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے ان کے تمام اشکالات کے جوابات دیے۔ اس لئے جانے تھے کہ ان کے ول میں جوشبہ پیدا مور ہاہے وہ نوتعلیم یا فتہ طبقے والا ہے ، کہ کسی کو کا فر کہنا سیح نہیں ہے ، لہذا اس وجہ سے دریا بادی صاحب کی بڑے سخت الفاظ میں تر دید فرمائی ، لیکن جب خود فتو کی جاری کیا تو مولا ناعبد الشکور تکھنوگ کے الفاظ میں نہیں کیا ، بلکہ وہی الفاظ استعال کئے جو ہمیشہ سے جلے آرہے تھے کہ جوبی عقیدہ رکھے وہ کا فرہے۔ ہے

# بداختلاف قابل ملامت نهيس

یہ بات یا در کھنی جاہئے کہ بعض اوقات تکفیر کے معاقب کے میں علاء وفقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہوسکتا ہے،لیکن اس اختلاف کی وجہ سے کوئی بھی فریق قابل ملامت نہیں ہوتا اور جوجس رائے کوہمی ما پینہ وہین اللہ درست سمجھاس کواختیا رکرسکتا ہے۔

سوال

پرویز کے بعض تمبعین کہتے ہیں کہوہ (پرویز) تمام احادیث کا انکارنہیں کرتا تھا، بلکہ ان احادیث کا انکار

۵۵ مريد خاصيد: جوام المفاد عيمفر كامول، ج: ١٩٠١ مطي كتيددار المعلوم كراجي ..

کرتا تھا جو بظاہر قرآن کے خالف ہیں ،اوران کے قبیعین کا بھی یہی عقیدہ ہے ، کیا ان پرمنکرین حدیث یا کا فرہونے کا فتو کی عائد ہوگا یانہیں؟

#### جواب

بیالوگ تلمیس کرتے ہیں، پرویز کی کہایوں میں بیہ بات صراحة ندکور ہے کہ احادیث جتنی ہمی ہیں وہ ہمارے لئے جمت نہیں، بلکہ اصل چیز جو قابل اطاعت ہے وہ قرآن ہے اور حضورا قدی کے احکام جو جمت شے وہ اس نہ اسل جی جو جست شے وہ اس نہ اسل ہے کے احکام جو جست شے وہ اس نہ سے ایک ہوائیں، ورنہ اصل اطاعت جو تھی "و لمبی الاحمر" جمت شے ، تحیث بیت رسول نہیں، ورنہ اصل اطاعت واجب اطاعت واجب ہوگی وہ قرآن کی تھی اور حضورا قدس کے بعد جو بھی "و لمبی الاحمر" آئے گا اس کی اطاعت واجب ہوگی اور احاد بیث مجمی سازش ہیں کہ ان کو تحفوظ رکھ کر قرآن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔

# پرویز پر حکم بالکفر

وہ نی کریم کی احادیث کوواجب الاطاعت مانے ہی سے انکارکرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی اطاعت وہ نی کریم کی احادیث الاطاعت میں البتہ جواحادیث ان کے خیال ہیں قرآن کے مطابق ہیں قرآن کے خلاف نہیں ، وہ ان کو جمت ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ تاریخی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ جیسے تاریخی روایت ہوتی ہوتی ہے تو اگر ان کے خیال ہیں کوئی حدیث قرآن کے مطابق ہے ، وہ اس وجہ سے جمت نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے بلکہ اس واسطے سے کہ قرآن کے مطابق ہے ۔قرآن کے مطابق آج میں بھی کوئی بات کہدوں تو وہ بھی تھی اور ہیاس کو مانیں گے اس طریقے سے حضور وہائی طرف ایس بات کی نسبت جوقرآن کے مطابق ہو وہ بھی قابل میار ہوگی ، لیکن بحثیت مجموی حدیث کو جست نہیں مانے اس لئے ان برسم بالکار صحیح ہے۔

### (١) باب قول النبي ﷺ: ((بني الإسلام على خمس ))

وهو: قول و فعل و يزيد و ينقص ، قال الله تعالى: ﴿ لِيَوْدَادُوا إِيْمَاناً مَعَ الْمَسَانِهِمْ ﴾ [النعت : ٣] ﴿ وَزِدْ نَاهُمْ هُدَى ﴾ [النكهف: ١٣] ﴿ وَيَزِيْلُهُ اللّهُ الّهِيْنَ الْمَعَدُوْا وَادَهُمْ هُدَى وَ آتَا هُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ المُعَدُوْا هُدَى ﴾ [مريم : ٢٦] و قال: ﴿ وَ اللّهِيْنَ الْمَعَدُوْا وَادَهُمْ هُدَى وَ آتَا هُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [محمد: ٢] ﴿ وَ يَوْدُهُ اللّهُ اللّهِيْنَ آمَنُوا إِيْمَاناً ﴾ [المدثر: ٣] و قوله : ﴿ أَيُّكُمْ وَادَتُهُمْ إِيْمَاناً ﴾ [العدثر: ٣] و قوله جلّ ذكره : ﴿ وَ مَا اللّهِيْنَ آمَنُوا فَوَادَتُهُمْ إِيْمَاناً ﴾ [التوبة : ٢٣] و قوله جلّ ذكره : ﴿ وَ مَا زَادَهُمْ إِلّهُمَاناً و قوله تعالى : ﴿ وَ مَا زَادَهُمْ إِلّهُمَاناً وَ قُولُه تعالى : ﴿ وَ مَا زَادَهُمْ إِلّا إِيْمَاناً وَ تَسُلِيْماً ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

## ایمان کیے کہتے ہیں؟

امام : قاری رحمدالله نے کتاب الایمان یس پہلاہاب "بساب قول المدی الم بسی الاسلام علی علی سے الاسلام علی عصب " قائم فرمایا ہے، یعن " نی کریم کا ارشاد کے بیان میں یہاب قائم فرمایا ہے۔ "اس ارشاد کے بیان میں یہاب قائم فرمایا ہے۔

امام بخاری رحمداللہ نے اس کے بعدر حمد الباب میں فرمایا کہ " و حدو قول و فعل الکی ہاں "حو" کی خمیرایمان کی طرف راجع ہورہی ہے کینی مطلب میہوگا کہ قول اورفعل کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔

یہاں پر قول اور قعل دو چیزوں کا ذکر فرمایا اور تقد بی قلبی کا ذکر بظاہر یہاں پر نہیں ہے۔ جس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاریؓ کے نز دیک صرف قول لینی اقرار باللیان اور افعال واعمال ایمان کا جزو ہیں اور تقید بی قلبی ایمان کا جزنہیں ہے۔

اس اشکال کے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ'' تول'' سے اقر ار بالکسان کی طرف اشارہ ہے اور دفعل'' عام ہے بینی فعل قلب اور فعل جوارح دونوں کوشامل ہے۔ لہذا تقید بن فعل قلب ہے اور اعمال فعل جوارح میں ۔ لہذا تقید بن فعل قلب ہے اور اعمال فعل جوارح میں ۔ لیکن قول بعنی اقر ار بالکسان اور فعل کے جوارح میں ۔ لیکن قول بعنی اقر ار بالکسان اور فعل کے اندر تقید بن بالبحان اور عمل بالا رکان واضل میں ، گویا اس کا عاصل وہی ہو گیا جو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اندر تقید بن بالبحان اور عمل بالا رکان وائل الا رکان 'کانام ہے۔

#### "يزيد و ينقص "

جو حصرات عمل کو جزوا بیان مانتے ہیں وہ ایمان میں زیادتی و نقصان کے بھی قائل ہیں، یہ اختلاف بھی اختلاف لفظی ہے۔ حقیقت یوں ہے کہ ایمان کی دوشمیں ہیں:

ایک وہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقدار ایمان جس کے بغیرانسان مسلمان نہیں ہوسکتا ،اگروہ مستسفی ہوجائے تو ایمان منتفی ہوجا تا ہے ،اس کو'' ایمان منجی'' کہتے ہیں۔ یہتم زیادتی ونقصان کوتیول نہیں کرتی۔

دومری وہ ہے جواس تصدیق کے مراتب ہیں کہ ادنی درجہ سے اوپر مزید تصدیق، مجراور تصدیق، اس کی تاکید، انوارو ثمرات یہ'' ایمان مُعلی'' کہلا تا ہے اور یہ تمارے نزدیک بھی زیادتی ونقصان کو تبول کرتا ہے۔ گویا تصدیق کے مختلف مراتب ہیں: ایک ادنی درجہ ہے جومسلمان ہونے کے لئے موقوف علیہ ہے۔ ایک اس سے اعلی درجہ ہے جوزیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے، کسی کے اندرزیادہ ہوتا ہے اور کسی ہیں کم ہوتا ہے۔ آئے امام بخاری نے بہت ساری آیات پیش کی ہیں جس میں ایمان کے ساتھ زیادتی کا لفظ قرآن میں ندکور ہے ان سے اس بات پراستدلال کرتا جا ہے ہیں کہ ایمان زیادتی ونقصان دونوں کو قبول کرتا ہے۔ جہاں جہاں زیادتی کا ذکر ہے یا تو اس میں ایمان''معلی'' کی زیادتی مراو ہے نہ کہ ایمان'' منجی'' کی ، یا تقد ایق کے مراتب مراد ہیں، یا ایمان کے انوار و برکات میں اضافہ مراد ہے، یا اس سے مراد ہے موسی برکی زیادتی ، برجتنی آیات آر بی ہیں ان سب میں کوئی ایک بات موجود ہے۔ چنا نچہ کہلی آیت بیذ کرفر مائی ''قال الله تعالى: " لِیَوْ دَادُوا اِیْمَاناً مَعَ اِیْمَانِهِمْ '' . '' ف

تا کہ محابر ام کے ایمان سابق میں مزید اضافہ موجائے۔

کین اس سے زیادہ قابل تعریف بات بیتھی کہ جب انسان کو جوش وخروش ہو،اور وہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوجائے ،اور جذبہ کہا واپنے عردی پر ہواس وقت اپنے قائد کے کہنے پر اپنے جوش کو شنڈ اکر دیتا ، آپ جذبات پر قابو پالینا ،اور اپنے جوش وخروش پر مل کئے بغیر سلح کو قبول کر لینا ، بیاس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ لوگوں کو جوش ولا نا ، پڑھا ویتا اتنا مشکل نہیں ہوتا ،لیکن پڑھے ہوئے جوش کو شونڈ اکر ویتا اور بٹھا دیتا جنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کل کے لیڈروں میں بید بات ہے کہ چڑھا تو دیتے ہیں لیکن اتارتے نہیں۔ جب او پر چڑھ گیا اب پھرخود اس کے آگے مجبور ہوجاتے ہیں کہ اگر ہم اب چھے ہیں گیا ان کو ینچولانے کی جب او پر چڑھ گیا اب پھرخود اس کے آگے مجبور ہوجاتے ہیں کہ اگر ہم اب چھے ہیں گیا ان کو ینچولانے کی کوشش کریں گے تو ہماری جان کھا کیں گے ، ہمارے او پر حملہ آور ہوجا کیں گے۔

میرے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محمد شفع صاحب) قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر درحقیقت وہ ہے جواگر اپنے تمبعین کوچڑ ھاسکے توا تاریحی سکے ،اگر اس کے ایک حکم پرلوگ جان کی بازی لگانے پر تیار ہیں تو

٣٩ الفتح:٣٠.

ایک تھم پرخاموش بیلھنے پر بھی تیار ہوں۔قائد درحقیقت وہ ہے۔

ورندا گراہے تبعین کوچڑھا تو دیا اور چڑھانے کے بعدا تارنامشکل ہےاب قائد پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہا گران کو کہوں گا کہ لڑوئیں تو بدمیر ہے ہیچھے پڑجا ئیں گے، نتیجہ بیہ کہ خود وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے تو وہ قائد کہلانے کے لائق نہیں اور بیہ بات عام طور پرقائدین میں ہوتی ہے۔

کیکن جناب رسول اللہ ﷺ کا مقام صحابہ کرام ﷺ کے اندر جذبہ اطاعت کے ساتھ تھا کہ جہاں اتنا جوش وخروش ہے کہ لڑمریں گے، جانیں ویدیں گے، سب کچھ تیار ہے، لیکن بظاہر صلح ہوئی وہتی ہوئی شرا کط پر۔ یہ بھی نہیں کہ باعز ت شرا کط منوالی کئیں ہوں۔

جب شرائطِ صلح مطے ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوتحریر معاہدہ کا حکم دیا۔ اورسب سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔

(عرب كافديم دستورتها كرسرنامه پر "بسامسمك الملهم "كهاكرتي تنے،اس بناء پرسيل نے كہا ميں بناء پرسيل نے كہا ميں بنم الله الرحن الرحيم كونيس جانتا۔ قديم دستور كے مطابق "بسامسمك اللهم" كهو،رسول الله الله في نے فرمايا احجما يجي كهو، اور پر دھر متارت على دخى الله عند متحمد دسول الله "بدوه عبد تامه به جس پر محمد الله كرسول نے سلح كى ہے۔

سمبل نے کہااگر ہم آپ کواللہ کارسول تجھتے تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ بی آپ سے لڑتے ، اس لئے محدرسول اللہ کے بچائے محمہ بن عبداللہ لکھئے۔

آپ کے نفر مایا خدا کی تنم میں اللہ کا رسول ہوں اگر چہتم میری تکذیب کرو، اور حضرت علی سے فر مایا کہ بیدالفاظ مثا کر اُن کی خواہش کے مطابق خالی میر انام لکھ دور حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو ہر گز آپ کا نام نہیں مثاؤں گا، آپ کا نے خورایا اچھا وہ جگہ دکھلا ؤجہاں تم نے لفظ رسول اللہ لکھا ہے، حضرت علی نے انگی رکھ کروہ جگہ بتلائی تو آپ کا نے خودایتے ہاتھ سے اُس لفظ کومٹایا اور حضرت علی کرم اللہ و جہر کو محمد بن عبداللہ کھنے کا تھم دیا۔)

ديق مونى شرائط صلح حب ويل خيس:

- ا۔ دس سال تک آپس میں از انی موقوف رہے گا۔
- ۲۔ اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار ندا ٹھائے گااور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔
- سا۔ قریش کا جو محض بغیرا ہے ولی اور آقا کی اجازات کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا، اگر جدوہ مسلمان ہوکر جائے۔
  - اور جو مسلمانوں میں سے مدینہ سے مكہ آجائے تواس كودا پس نہ كیا جائے گا۔

محمد (صلی الله علیه وسلم) اس سال بغیر عمرہ کئے مدینہ واپس ہوجا کیں ، مکہ داخل نہ ہوں ، آکندہ سال صرف نین دن مکہ میں رہ کرعمرہ کرکے واپس جوجا کیں ،سوائے تلواروں کے ادر کوئی ہتھیا رساتھ نہ ہوں ، ادر تکواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔

۱۔ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور سلے میں شریک ہونا چاہیں شریک ہوجا کیں۔
ان وی ہوئی شرا نظاکا مان لیما با وجود یکہ صحابہ کرام کے میں دلیری بھی تھی بہاوری بھی تھی، یہ واضح ولیل ہے کہ ان کے دل میں آخضرت کی عزت وعظمت کا ال تھی ،حضور اقدی کے نے فرمایا کہ احرام کھول دو، گرکوئی بھی احرام کھولنے کے لئے آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ حضور کی کوئٹویش ہونے گی ،حضور کے نے یہ واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی آب بھی کو طفق کر دانا شروع کر دیجئے ، جب صحابہ کر ام کے آپ بھی کوطن کر اتے ہوئے ویکھیں گے تو خودی علق کر والیں گے۔

جب آپ (ﷺ) نے ملق کروانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے محابہ ﷺ نے بھی شروع کر دیا۔

كياصحابه كرام رهم ميں اطاعت كى كمى تقى؟

صحابہ کرام کو امیدیں گئی ہوئی تھیں شاید کہ احرام کھولنے کا بیتھ منسوخ ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھ آجائے کہ منسوخ ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھ آجائے کہ منسوکو میں مانو اور حملہ کردو۔ای امید کی ایک کرن پراحرام کھولنے سے رکے دہ۔ جب آنحضرت کے کوماتی کراتے ہوئے دیکھا تو بیجان لیا کہ اب کوئی گنجائش باتی نہیں رہی۔لہذا محابہ کرام کے بھی اس امر کی تعیل کے لئے آمادہ ہوگئے۔

آیت کریمه میں ایمان کی زیادتی سے مراد

قرآن كريم في اس كيفيت كوان الفاظيس بيان كياب كه:

" هُوَ الَّـٰذِيِّ ٱنُـزَلَ الْسُكِيُّنَةَ فِي قُلُوْبِ الْمُوْمِنِيُنَ لِيَزُدَادُوا إِيْمَاناً مِّعَ إِيْمَانِهِمُ ". <sup>فِي</sup>

ترجمہ: وہی ہے جس نے اتار ااطمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اینے ایمان کے ساتھ۔

الله تعالى نے ان كے دلوں ميں سكينت وال دى ورنہ جوش وخروش كى فراوانى تقى اوراند يشه تھا كه وہ اس

جم کے خلاف ارنے پر آمادہ ہوجا کیں، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پراس لئے سکینت ڈال دی تاکہ ان کے پہلے ایمان میں مزید اضافہ ہوجائے، یا یہ کہ ایمان معلی میں اضافہ ہوجائے یا مرادیہ ہے کہ یہاں دو چیزی تھیں ایک تھا تی کریم کی کی صدافت ورسالت پر ایمان کہ جس نے جہاد پر آمادہ کیا" مع ایسمانہ ہم "میں ایمان سے یہی مراد ہے، گویا مؤمن بہ کے اعتبار سے زیادتی ہوئی، یا پھر زیادتی کا مطلب ہے ایمان معلی میں زیادتی ۔ اور "بیز دادو ایسمان "میں ایمان سے مرادیہ کہ جذبہ کہا دسے معمور ہونے کے با وجودا پنے بوش کو شند آکرویا اور مصالحت پر آمادہ ہوگئے، لبندا ایمان "مدندی " تو پہلے سے تعاداب ایمان" معلی شریعی اضافہ ہوگیا۔

### "و زدناهم هدی" پیل بدایت سےمراد

اس آیت شرایمان کالفظ نیس بلکه "هدی" کالفظ ہے۔

اس لفظ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہیہے کہ ہدایت وایمان ایک ہی چیز ہے، اگر ہدایت میں اضا فہ ہوسکتا ہے توابمان میں بھی اضا فہ ہوسکتا ہے۔

اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اول تو ایمان اور ہدایت ایک چیز نہیں ہیں۔ 'ہدایت' عام ہے، اور ''ایمان' خاص ہے، ''ایمان' نام ہے' تقدیق آلی '' کا جو' ہدایت' کا ایک فرد ہے۔ ہدایت کے اور بھی بہت سے افراد ہیں مثلاً اعمال صالحہ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں وہ ہدایت کے افراد ہیں اور ایمان بھی ہدایت کا فرد ہے، تو جب بید کہا گیا کہ ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے معنی لاز ما یہ بیس ہیں کہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اگر یہ معنی ہوں تو استدلال سیح نہیں رہتا، اور کرتے ہیں، اگر یہ معنی ہوں تو استدلال سیح نہیں رہتا، اور اگر بالفرض یہ تسلیم کرایا جائے کہ ہدایت سے مراد ایمان ہی ہوتو اس صورت ہیں ایمان کے اضافے سے مراد ایمان معنی' کا اضافہ ، لہٰ ذات سے استدلال تام نہیں۔ '' ایمان مُعلی'' کا اضافہ ، لہٰ ذات سے استدلال تام نہیں۔

"وَيَزِيُدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْسَدُوا هُدَى" . ^هِ

ترجمه: اور برها تا جاتا بالله سوجيف والول كوسوجه

جولوگ ہدایت پر ہیں اللہ تعالی ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔اس آیت میں بھی''ایمان'' کالفظ میں ہے، بلکہ 'ہدایت'' کالفظ ہے،اس میں بھی وہی تقریر ہے جوابھی ''ز**دناھم ھدی''** کے تحت گزری۔ وَالْکِیْنَ الْعَعَدُوا زَادَهُمْ هُدَی وَآتَاهُمْ تَقُواْهُمْ. <sup>98</sup>

٨۾ مريم: ٣١،

ا 9ع محمد: ١٤

ترجمہ: اور جولوگ راہ پرآئے ہیں ان کواور بڑھ گئ اس سے سوجھاوران کواس سے ملائج کر چلنا۔

يهال اس آيت يس بهى زيادتى كرايت مرادي، يهال بهى وبى كلام ب جوآيت سابقه يس كررار "وَيَوْدَادَاللَّهِ يُنَ آمَنُوا إِيْمَاناً". "لا

آیت کاسیاق بیہ بے کہ قرآن کریم میں آتا ہے: فیھا قسعة عشو - جہنم کے اندر 19 فرشتے ہوں گے، 19 فرشتے ہوں گے، 19 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے! اگر ایک ہوتا، 19 کہاں سے آگئے۔ کہاں سے آگئے۔ کہاں سے آگئے۔

ادر کسی نے کہا''9''میں سے'' پانچ'' کوتو میں قابو کرلوں گا اور'' پانچ'' کوفلاں قابو کرلے گا اور ہاتی کو فلاں قابو کرلے گا، اس طرح اس نے حساب لگا یا اور نداق اڑایا، تو گویا کہ بیر'' أنیس'' کا عدو جوآیت میں ہے (معاذ اللہ) قابل استہزاء چیز ہے تو اللہ جل شانہ نے اس پر بیآیات نازل فرمائیں:

"وَمَا جَعَلْنَا اَصْحُبَ النَّارِ إِلَّا مَلْنِكَةً مَ وَمَا جَعَلْنَا عِلَا مَلْنِكَةً مَ وَمَا جَعَلْنَا عِلَا مَلْنِكَةً مَ وَمَا جَعَلْنَا عِلَاتَهُمُ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا لِيَسْتَنْقِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اِيْمَاناً". لله أُوثُو اللَّهُمَاناً". لله ترجمہ: اور جم نے جورکھ ہیں دوزخ پرداروغ فرشتے ہی بیر، اور ان کی جو گئتی رکھی ہے سوجا چیخ کومنکروں کے، ہیں، اور ان کی جو گئتی رکھی ہے سوجا چیخ کومنکروں کے، تاکدیقین کرلیں وہ لوگ ، جن کولمی ہے کتاب اور بڑھے

ايمان دارول كاايمان

کہ ہم نے گنتی اس لئے بتا کی ہم ان کو آزما کیں کہ آیا وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا نداق اڑا ہے ہیں ، اور اس لئے بھی بی عدد بتایا تا کہ اہل کتاب کو یقین آجائے ، چونکہ پچھلی کتب مقدسہ میں بھی عذاب جہنم کے فرشتوں کی تعداد ''او'' ہی ندکورتھی ۔ تو جب قرآن مجید میں یہ بتایا جائے گا کہ عذاب کے فرشتے ۱۹ ہیں تو اہل کتاب کو یقین آنا چاہئے کہ یہ (محمد کھی ایک ایک ایس ای فضی ہیں جنہوں نے بھی پچھلی کتب مقدسہ کا مطالعہ نہیں کیا، ندان کا علم حاصل کیا، ان کی زبان پر بھی بھی بات جاری ہوری ہے کہ فرشتے ۱۹ ہوں گے، "ویسنو دا دلا میں اضافہ ہوگا کہ ایمان کومزید تقویت ملے گا۔
اللہ ہن آمنو ا" اور مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ ایمان کومزید تقویت ملے گا۔

ول المدار: ١٣.

ال المذَّفر: ٣١.

## ایمان میں اضافہ ہے کیا مراد ہے

اضافہ سے کمیت میں اضافہ مراد نہیں، بلکہ کیفیت میں اضافہ ہے، جو در حقیقت اس کی تقدیق تا ہی کے مرتبے میں اضافہ موگا۔

"أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلِهِ إِيْمَاناً" فَأَمَّاالُّلِيْنَ امَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيْمَاناً". "ل

ترجمہ، کس کاتم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان ، سوجو اوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان۔

ہمارے نبی کے نے اور کتاب نے الی بات فرمائی کہ اس کی تقید لیتی پچھلی کتابوں سے بھی ہورہی سے -یا ''مومن بہ'' میں اضافہ مراد ہے، لہٰذا اس سے ند ہب حنیہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کہ'' ایمان مُعلی'' میں اضافہ ہوتا ہے'' ایمان بخی'' میں اضافہ ہوہی نہیں سکتا۔

جب بھی قرآن کی کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو کفار کہتے کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور بیاس آیت کے جواب میں کہتے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل فرماتے ہیں تو مسلمانوں کے دل میں ایمان کے اندراضا فہ ہوتا ہے۔ اور بطور مذاق کہتے کہ کون ہے تم میں سے جس کے ایمان میں اس آیت نے اضافہ کیا، توباری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

"فَاشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَاناً". "كُ

ترجمہ: سوتم ان سے ڈرو پھراورزیادہ ہواان کا ایمان۔ اس آیت کا پس منظر پیہے کہ بیآیت غزوہ محراء الاسد کے بارے میں نازل ہو گی۔

غزوة حمراءالاسد كامخضرخاكه

واقعہ مید کوغز وہ احد کے موقع پرمسلمانوں کو عارضی طور پر پچھ فلست ہوئی ،کیکن بعد میں ابوسفیان اپنے لئنگر کو لئے لئنگر کو لئے کرخود فرار ہو گئے ، اس کو آپ بول بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ معاملہ برابر رہایا مشرکین کو فلست ہوئی اور بھا گنا پڑا، کیکن میہ بات مبہم رہی کہ فلست کس کو ہوئی اور فتح کس کو ہوئی ، تو کفار جب مدید چھوڑ کرواپس جلے

س المويد . ۱۲۰۰ سرل آل عمران: ۱۲۵۱.

آئے اور دور کہیں پڑاؤ ڈالا اور سوچنے کا موقع ملاتو دماغ میں پیخیال آیا کہ ہم تو اچھی خاصی جیتی ہوئی جنگ ہار کرآ گئے بینی ہم نے مسلمانوں کو اچھی خاصی شکست ویدی تھی ، اگر پچھ ویر ڈٹ جاتے اور ٹابت قدمی دکھاتے تو مسلمانوں کو واضح شکست ہوتی ، بیتو بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم اس حالت میں ان کوچھوڑ کرآئے ، اس وفت بعض لوگوں کے دلوں میں بیخیال آیا کہ چلو پلٹ کرحملہ کرنے ہیں ۔

ان کی حالت الین تھی جیسا کہ سردار جی (سکھوں) کے بارے میں مشہور ہے کہ دہ وقت گزرنے کے بعد سوچتے ہیں، یہی پچھان کے ساتھ ہوا۔

ال موقع پران کے دلوں میں بیر جویز آئی کہ کسی آدمی کو مدینہ بھیج دواور وہاں بیافواہ پھیلا دو کہ کفار کا عظیم الثان لشکر حملے کی تیاری کررہا ہے، چنا نچہ وہاں ہے ایک آدمی چلا اور آکر اس نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ تمہارے خلاف براعظیم لشکرا کشاہور ہا ہے اور عنقریب دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ سترصحابہ کرام میں کی شہادت کی وہہ ہے مسلمانوں کے دل تو پہلے ہی ٹو نے ہوئے تھے ابھی پہلی جنگ کی تھکن اتر نے نہ یائی تھی کہ دوسر ابر الشکر تیارہ و گیا ، اس آدمی نے جواعلان کیا قرآن یا ک نے اس اعلان کوان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

#### "إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ". "كِ

ترجمہ: کدمکہ والے آوٹروں نے جمع کیاسا مان تہارے مقابلہ کو۔

عام حالات میں جب ایسے موقع پراس طرح کی کوئی اطلاع ملے تو اس سے لوگوں کے دل شکتہ ہوجاتے بیں۔ بہتیں تُوٹ جاتی ہیں الیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی ہمت شکتہ نہیں ہوئی بلکدان کو جب پی خبر طی کہ مقابلہ کے لئے اورلوگ جمع ہو گئے ہیں تو ''فؤادھم ایمانا'' تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اوراضا فرکیا: ''وَ قَالُوا حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ سِحِیلُ'' . 24 میں اوراضا فرکیا:

٣٣ آل عمران: ٣٤١.

۵٪ آل عبران: ۵۳٪.

ترجمہ: اور بولے کافی ہے ہم کواللہ اور کیا خوب کارساز ہے

جهاں ایمان (معلی ) میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپرتوکل میں بھی اضافہ ہوا، نی کریم بھی کی صدافت رسالت پر ایمان میں اضافہ ہوا، یا بید مراد ہے کہ مراتب تصدیق میں اضافہ ہوا، یا بیمان کے انوار و برکات میں اضافہ ہوا، البذا اس آیت سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال تام نہیں وقولہ:

" وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَاناً وْ تَسْلِيْماً ". عَلِ

ترجمه: اوران کواور بزه گیایقین اوراطاعت کرنا \_

عرب كے سادے قبائل متحدہ وكر مدينة منوده پرحملداً وربوے اوراس وقت بدعا لم تھاكہ: '' قائسك غسب الْفَلُوثِ الْسَحَسَاجِ وَ قَطَنُونَ بِاللَّهِ السَطُّنُونَا O حُسنَسا لِكَ انْعُلَى الْمُوْمِسُونَ وَذَلْوَلُوا وَلْوَاكُ هَدِيْدا". ^كَ

> ترجمہ: اور پنچے دل گلوں تک اوراٹکلیں کرنے گئے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں ، وہاں جانچے گئے انیان والے اور جھڑجھڑائے گئے زور کا جھڑجھڑنا۔

اس موقع پردشمن پوری طاقت کے ماتھ حملہ آورہ واتھا، جب احزاب کود یکھا تو کہا تھے: " وَکُسَمَّا رَاَ الْسُسُومِنُونَ الْاَحْزَابَ یہ قَسَالُوا طِلَاامَا وَعَسَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُةٌ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُةً دُومَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيُمَاناً وَ مَسْلِيْماً ". الله وَ رَسُولُةً دُومَا

علا احزاب:۲۲.

٨ل احزاب: ١١٠١٠.

۲۲ احزاب: ۲۲

\*\*\*\*\*

ترجمہ: اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیس ہولے ہیہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کواللہ نے اوراس کے رسول نے ،اور پچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے ،اوران کواور بڑھ گیا یقین اوراطاعت کرنا۔

اس موقعہ پر کہنے گئے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، ہونا تو بیہ چاہیئے تھا کہ اتناعظیم الشان لشکر دیکھے کر گھبرا جاتے اور پریشان ہوجاتے ، اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول کے وعدے پران کے ایمان میں پچھگی آئی۔

حاصل به ہے کہ خبرتو پہلے وے دی گئی تھی، اس خبر پریقین پہلے بھی تھا، لیکن اس خبر کے مشاہدے نے تقدیق کردی، چونکہ "لیس المحبو کالمعاینة" لہذا جب آتھوں سے مشاہدہ ہو گیا تواس نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے مرادمر حبہ تقدیق میں اضافہ ہے، ہایں طور کہ پہلے تقدیق کی تھی غیب پر اور اب معائنہ پر، تو مشاہدے کی صورت میں تقدیق کے اندر توت پیدا ہوئی بیاضافہ "فی المکیف" ہے نہ کہ "فی المکیف" ہے نہ کہ "فی المکیم" لہذا اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال درست نہیں۔

# "الحب في الله والبغض في الله من الإيمان"

امام بخاری رحمه الله نے اپنا قول فرمادیا کہ: ''حب فی الله" اور'' بعض فی الله" بیکھی ایمان کا حصہ ہے۔اس سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں انٹمال کے جزوایمان ہونے کی طرف،اور''حب" اور ''بغض" میں چونکہ درجات میں نفاوت ہوتا ہے،اس سے لازم آتا ہے کہ ایمان میں بھی زیادتی ونقص ہو۔

امام بخاریؓ کے اس استدلال کا جواب لیہ ہے کہ اول توبیہ جملہ "المسحب فی الله و البغض فی الله من الله من الله من الله من الله من الله ين" بيكوكى حديث نيس ، بلكه امام بخاریؓ كا اپنا قول ہے جو قابلِ جمت نيس ۔

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ کمال ایمان کا تعلق ہے کیفیت کے ساتھ نہ کہ کمیت کے ساتھ ،للذا یہاں مراد ایمان مُعلی کا اضافہ ہے ، جو کہ کیفیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو کمالِ ایمان سے تعبیر کیا گیا ، چنانچہ بیدہ دیث بھی حفنیہ وشکلمین کے خلاف نہیں ۔ وكتب عسرين عهدالعزيز الى عدى ابن عدى : إن للإيمان فرائض و شرائع وحدوداً وسنتاً، قمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ، قان أعش قسابيتها لكم حتى تعملوا بها ، وإن أمت قما أنا على صحبتكم يحريص ، و قال إبراهيم: ﴿ولكن ليطمئن قلبي ﴾ [البقرة: ٢٦] وقال معاذ: إجلس بنا نؤمن ساعةً ... وقال ابن مسعود:اليقين الإيمان كله ، وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى لا يبدع مناحناك في الصدر ، وقال مجاهد : ﴿شرع لكم ﴾ [الشوري: ١٣] أو صيناك يا محمد وإياه دينا واحدا ، وقال ابن غباس ﴿ شِرُعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾ [المائدة : ٣٨] سبيلا وسنة.

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في عدى بن عدى كى طرف بدخط لكها- (عدى بن عدى بدخفرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عراق کے موسل نامی جزیرے کے گورز تھے، یداب بھی اس نام سے مشہور ہے۔)"ان للايمان فوائص و شوائع و حدو داومسننا"ايمان كے پچے فرائض بين اور پچے شرائع اور حدود وسنتين بين \_ فرائض سے مرادنماز وروز ہوغیرہ ہیں۔

**شرائع سے مرادعقا ئد ہیں یا فرائض کے علاوہ دوسرے احکامات مراد ہیں ،لینی کون می چیز حلال ہے اور** کون کی چیز حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔

حدود سے مراد حدعقوبت ہیں مثلاً حدسرقہ ، حدزنا ، حدشرب وخمروغیرہ ، یاحدود سے مرادیہ ہے کہ کون سا کام کس حد تک جائز اورکس حد تک نا جائز ، جیسے''اطاعت والدین'' یہ ایک حکم ہے جس کی ایک حد مقرر ہے کہ جب تک سی معصیت کا حکم نہ ویں اطاعت والدین ضروری ہے۔

"وسندا": اوراس كى كچھنتى بين ، يعنى نبى كريم كا شريعت برعمل بيرا مونے كا كيا طريقه كارتها، اسی کا نام'' سنت' ہے، پس ایمان میں سب چیزیں داخل ہیں فرائض ،شرائع ،حدوداورسنن بھی۔امام بخاری اس ے استدلال کرناچاہتے ہیں ، کدعمر بن عبدالعزیر ایمان کومرکب مانے تھے۔

اس كاجواب بيه بي كه "للايمان" فرمايا ،لفظ "إيمان" ير"ل" جاره داخل بي البذا ما بعد چيزون كا جزوا بمان مونالا زمنيس آتا، بلكه ان كامتعلقات موناسمجه ميس آتا ہے۔ اگر ہم كہيں "ان فسيد دار ا"كرزيد كا ایک گھرے، ''ان لوید دارا و دکانا و بنین و بنات و زوجة" توکیا پرمطلب ہے کہ گھراوردکان، اولا داور بیوی اس کا جزو ہیں ؟ نہیں، بلکہ متعلقات ہیں۔ تو ''لام'' کا لفظ لگانے سے ان متعلقات کا ذکر مقصود ہے،اس میں جزئیت کے مسلے سے کوئی بحث ہی نہیں ، کہ جزئیت ہے کہ نہیں۔البتہ بعض اوقات ''لام'' کا اطلاق جزئيت يربحي برجا تا بـ، مثلًا " أن للصلوة ركوعا و سجدة و قياما و قعودا ، وتسبيحا و تكبيرا" جزئيت يرجمي اطلاق موجا تا ہے، كيكن جب جزئيت براطلاق موتواس ميں اجزاء تركيبيه بھي مرادموت

ہیں اور اجزا مزئمید بھی مراد ہوتے ہیں۔

ا جزاء ترکمییہ کی نُفی ہے وہ چیزمنتی ہوجاتی ہے۔ گرا جزاء تزئینیہ کی نفی ہے وہ چیزمنتی نہیں ہوتی۔ مثالِ فہرہ ا ہر اور کمیں ہوجائے گی، کیان فہرسب اجزایعنی قیام وقعود ، سجدہ یہ جزوتر کمیں ہیں کہ (مثلاً) قیام نہ ہوتو صلوۃ منتفی ہوجائے گی، کیان اگر تھبیر ( تھبیر سے مراد تکبیر تحریم بیر نہیں ہے) یا تبیع نہ کہتو ، نمازمنتی نہ ہوگی۔ اگر چہکامل نہ ہوگی اور زینت سے خالی ہوگی۔

آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے عربن عبد العزیز رحمہ اللہ کا مقولہ تمام فرمایا "فسمن است کے ملہ ا است کمل الإیمان "جوان سب کو پورا پورا اواکر ہے اس نے ایمان کامل کرلیا، جس نے پورا پورا اوانہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں۔

اورای سے امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں زیادتی اورنقصان پر، جواب بالکل ظاہر ہے کہ یہاں کمال کا ذکر ہے، اور کمال کیفیت ہے نہ کہ کمیت۔ ''فلان اعش '' حضرت عمر بن عبدالعزیر فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا ''فسسا بیٹ بھا لکم '' تو میں ان سب کوتہار ہے سامنے بیان کروں گا کہ کیا کیا فرائض وشرا کط وسنن و حدود ہیں۔ ''حتی تعملوا بھا و ان امت ''اگر میں ان کو بیان کرنے سے پہلے مرکبا۔

"فعا انا علی صحبعکم بحویص" تو مجھے تہارے ساتھ دنیا میں رہنے کا اتنا شوق نہیں ہے۔اگر میں پہلے مرگیا تواللہ مالک ہے۔اللہ تعالیٰ کا کوئی اور بندہ آ کربیان کردے گا۔

# مشاہدہ کا مطالبہ اشتیات کی وجہسے تھا

"وقال ابراهيم:وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنُ قَلْبِيْ". الح

بظاہر مناسب بیقا کداس آیت کو بھی پہلی آیات کے ساتھ ہی ذکر فرمادیے "والسلسه اعساسم بالصواب " آیت کے اس بکڑے میں اگر چدا بمان کا براہ راست ذکر نہیں ، لیکن واقعہ وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا:

> " وَ إِذْ قَسَالَ اِبْسَرَاهِمُ وَبُّ اَرِئِي كَيُفَ تُحْسِ الْمَوْتِي \* قَسَالَ أَوْلُمْ تُوْمِنُ \* قَسَالَ بَلْي وَ لَكِنُ لِيَطْمَئِنُ قَلْبِيُ "." عَ

> ترجمہ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار

اکے الیقرۃ:۲۱.

٢٤ البقرة:٢١.

میرے، دکھلا وے مجھ کو کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے، فرمایا کیا تونے یقین نہیں کیا ، کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ سکین ہوجا وے میرے دل کو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیفر مائش کی کہ آپ جھے دکھائے کیے زندہ کرتے ہیں ، تو پروردگار نے فر مایا ، کیا تہ ہیں ایمان نہیں ؟ عرض کیا ایمان تو پکا ہے ، بس اطمینان قلب چا ہتا ہوں۔ یہاں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں "العیافہ ہاللہ" کوئی کی تھی (کہ اللہ تعالی احیا وموتی پرقا در ہیں!)کہ اس کومزید پکا کرنے کے لئے بیسوال کیا۔

می ترکی و نہیں تھی ،اصل بات سے کہ "لمیس المحبو کا لعیان "کوئی بات کتی ہی بیٹی کیوں نہو،لیکن مشاہدے میں آنے کے بعد جواظمینان پیدا ہوتا ہے وہ پچھلے بیٹین کے اوپر مرید تاکید کا ذریعہ ہوتا ہے۔اوراس میں شک وشبہ کی کوئی وجزمیں ہوتی بلکہ آدمی اسپے قلب کے انشراح واظمینان کے لئے ویکھنا چا ہتا ہے۔

مثلاً آپ کا کوئی نہایت قابل اعتراد استادیا شخ ہے، وہ آپ کے سامنے بیر بیان کرتا ہے کہ 'آج میں نے ایسی چیز دیکھی جو بجیب وغریب تنم کی ہے اس کے اوصاف بھی نہایت بجیب ہیں' اگر وہ آپکا استاذ ہے آپ اس پر بجروسہ کرتے ہیں تو اس کے کہنے ہی ہے بقین آجائے گا، کین ساتھ ہی آپ بیکہیں گے کہ 'دکھائے'' بیرمطالبہ اس وجہ نے بیں کہ آپ کو استاذ کے قول میں شک ہے بلکہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ایسی بجیب چیز ہم بھی دیکھیں۔

## امريكه كاايك واقعه

ابھی پھیلے دنوں میں امر یکہ میں تھا، ایک کار میں سوار ہوا، اس میں کپیوٹر لگا ہوا تھا۔ ہارے میز بان نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کوفلاں جگہ جانا ہے ہیکپیوٹر ہمیں راستہ بتائے گا، کچے گادا کیں مڑو، با کمیں مڑو، اور جب دا کیں با کیں مڑتا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بتا تا کہ اب عنقریب دا کیں یا با کیں مڑتا ہے اور جب آجا تا ہے تو کہتا ہے کہ اب مڑجا و ۔ جب میز بان نے یہ بتایا کہ میں روز اندیکا م کرتا ہوں، کپیوٹر لگا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، البذا قتل کی کوئی بات نہیں رہی ۔ لیکن میری طبیعت میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ دیکھوں ، میں نے کہا کہ یہ کسے بولڈ ہے؟ اس نے وہ فٹ کردیا، اب وہ جہاں بھی جاتا راستہ بتا تا۔ اس نے رہنمائی کرتے کرتے ہمیں ٹھیک ای جد کہ پولا ہے؟ اس جونکہ یہ کیوٹر ایک بی چرخی جو پہلے نہیں ویکھی تھی، لہذا اشتیاق پیدا ہوا کہ اپنی آ کھوں سے دیکھوں اس بی جونکہ یہ کیوٹر ایک بی بین فرمایا، اشتیاق کی دائر اس تشریح سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی و نقصان کا سکین مطلوب تھی جس کا نام اطمینان قلب ہے ، لہذا اس تشریح سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی و نقصان کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

"وقال معافى: إجلس بنا نؤمن ماعة "حفرت معافظه كاس الركويها ل تعليقاً نقل فرمايا معندا حداور معنف ابن الى هيبة بس بياثر فدكور ہے۔ ان كے شاكر داسود بن بلال المحاربی ايك مرتبدان كے سائة كو آپ الله الله الله الله الله الله مرتبدان كے سائة كو آپ كار كے فرمايا" اجلس بنانؤ من مساعة "(لفظى معنى توبية بيس) كه آؤه ارك ساتھ بيش مائة الله بيل كه الله الله الله بيل كه يا تقول كار يرك لئے ايمان تازه كريں سائے الله الله الله بيل كو يل يا تقول كار يرك لئے ايمان تازه كريں سائے

امام بخاری رحمہ اللہ کااس اثر کو یہاں لانے سے منشاء بیہ کہ یہاں پر "نومن" سے مراد ذکر ہے ذکر،
اللہ اور اللہ کے رسول کا یا ان کی باتوں کا۔ شاید کہنا بیرچا ہے ہیں کہ ذکر اللہ اور ذکر رسول بیرایان کا جزو ہے۔ تو یہ
بات ثابت ہوگئ کہ ایمان مرکب ہے نہ کہ بسیط، یا پھر امام بخاری ہیکہنا چاہتے ہیں کہ معاذبین جبل پہلے سے بی
مومن تھے۔ جب اجلس بعانق من ساعة فرمایا، تو اس سے مراد بیتو ہونییں سکتا کہ پہلے تو مومن نہ تھا ب ایمان
لائیں گے، لہٰذالا زمامرادیہ ہے کہ پہلے ایمان میں اضافہ کریں، پس اس سے زیادتی ایمان ثابت ہے۔

لیکن اگر پہلی بات مراو ہے کہ ایمان سے مراد ذکر ہے، تو یہ ایک مجاز ہے، کیونکہ ذکر مسبب ہے اور ایمان اس کا سبب ہے۔ اس لئے کہ ایمان دل میں ہے، لہذا دل چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں۔ یا پھر پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ زیادتی ایمان سے مراد تصدیق ہے۔ ایمان منجی کی زیادتی نہیں، بلکہ ایمان معلی کی زیادتی ، ایمان کے اندر قوت، یا ایمان کے انوار و برکات کا حصول ، کہ بھی ہم سب دنیا کے دھندوں میں گےرہے ہیں اکثر و بیشتر عفلت طاری ہوجاتی ہے۔ اس عفلت کودور کرلیں اور ایمان تازہ کرلیں، اس کے اندر قوت پیدا کرلیں تو کیفیت میں زیادتی ہے نہ کہ کہت میں۔

"وقال ابن مسعود الإيمان اليقين كله" امام بخاري في دوسراا ترعبدالله بن مسعودٌ كانقل كيا هـ فرمات ين ايمان ، كل كانكل يقين هـ با بظاهر زيادتي ونقصان كے مناسب يهاں كوئى بات نہيں ـ امام بخارى رحمه الله كا مشاييه بے كہ لفظ "كله" ولالت كرد ہا ہے كہ ايمان كي اجزاء بيں ،اگر اجزاء نه موتے تو لفظ "كله" كا اطلاق شيح نه بوتا ـ

یبال شاید منشاءیہ ہے کہ عبداللہ بن مسعودگا آ دھا اثر نقل کیا ہے، جبکہ دوسری جگہ یہ اثر پورانقل فر مایا ہے کہ "المصبو نصف الإیمان والیقین الإیمان کله" تو اشارہ پہلے جزء "الصبو نصف الإیمان "کی طرف ہے۔ امام بخاری رحمہ الله طلباء سے معمہ حل کرانے کے لئے بکثرت ایبا کرتے ہیں کہ میں نے آ دھائقل کردیا ہے اس کی مناسبت تو نظر نہیں آ رہی اس لئے تلاش کروکہ پوراکیا ہے؟ یہ جز داق ل صریح ہے اس بات پر کہ ایمان مجزی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جز وجز کین جو در کینی ہے نہ کہ جز در کیبی۔

سی مصنف این آیی شیبة ، رقم : ۳۰۳۹۳ ، ج:۲ ، ص: ۲۲ ا ، ومسند آحمد ، رقم : ۱۳۸۲۲ ، ج:۳،ص: ۲۲۵ ، مطبع مؤمسة قرطبة ، مصر ، وعمدة القاری ، ج: ، ص: ۱۸۱ .

"وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى لا يدع ماحاك في الصدر".

عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے فرمایا کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت تک نہیں بیٹی سکتا جب تک کہ دل میں کھکنے والی بات کو نہ چھوڑ دے، دل میں جو بات کھنک رہی ہے پہتنیں یہ بات سمجے ہے یا غلط، جب تک اس کونہیں چھوڑ ہے گا اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی ، یہاں بھی بظاہر ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیکن شایدامام بخاری پیفرمانا جا ہے ہیں کرتقویٰ اورائیان ایک چیز ہے۔ جبیبا کہ فرمایا:

" هُدًى لِلْمُعَقِيْنَ 0 اللَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْنِ بِالْعَيْبِ". " كَالْمُرْمَةِ وَكُمْ يَعْلَى الْعَ ترجمہ: راہ ہٹلاتی ہے ڈرنے والوں کو جو کہ یقین کرتے ہیں ہے دیکھی چیز ول کا۔

تقوی ان کے نزدیک ایمان کے متراوف ہے ، بیا یک لحاظ سے میچے بھی ہے کیونکہ تقوی کی کی تین قتمیں ہیں: ایک تقوی عن الشرک جوابیان کے مترادف ہے۔

دومرا تقوى عن المعصية ـ

تيسراتقوى عن الصغائر.

امام بخاری رحمہ اللہ تقوی کو ایمان کے ہم معنی قرار دیتے ہوئے فرمار ہے ہیں کہ بندہ اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک کہ دل میں پیدا ہونے والے تر ددکوبھی نہ چھوڑ دے، جس چیز کے لئے دل میں تر دد ہواس کوبھی نہ چھوڑ دے، جس کوتقویٰ عن الشبہات کہتے ہیں۔ تو امام بخاریؒ کے کہنے کا حاصل ہے تقویٰ میں تر دد ہواس کوبھی نہ چھوڑ دے، جس کوتقویٰ عن الشبہات کہتے ہیں۔ تو امام بخاریؒ کے کہنے کا حاصل ہے تقویٰ ایمان ہے۔ اور ایمان کی حقیقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہ انسان شبہات کوترک نہ کردے، شبہات کاترک ایک عل ہے اور عمل جزوایمان بنتا ہے۔

جواب ظاہر ہے کہ اگر جزو بنا تو جزو تزکینی بنا ، نیز کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ جوشبہات کو نہ چھوڑے وہ مومن نہیں ہے کا فر ہے۔ کا فرتو کجااس کوفاس بھی نہیں کہا جا سکتا ، اس کے تحض جزوتز کینی ہے۔

## وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً

مجاہد مشہور تا یعین میں سے ہیں۔عبداللہ بن عمر کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ اس آبت کریمہ کی تشریح کرتے ہیں کہ: کرتے ہیں کہ:

"هَوَعَ لَكُمْ مِّنَ الدَّيْنِ مَاوَصْى بِهِ نُوْحَاً". ٥٤

٣ کے البقرہ: ٣٤٢.

۵کے طوری: ۱۳ .

### ترجمہ: راہ ڈال دی تہارے لئے دین میں دی جس کا تھم کیا تھانوح کو ۔

الله تعالى في تمهار سے لئے اليادين مقرر فرمايا ہے جس كى دصيت حضرت نوح عليه السلام كوكى تحى ، اس كى تغيير كرتے ہوئے جاہد فرمايا "او صيدناك يا محمد واياه ديدا واحدا" كرائے حمد الله تم في تغيير كرتے ہوئے جاہدا تو ہوا ايك مقدمد آپ كواوران كو (نوح عليه السلام كو) ايك بى وين كى دصيت كى تھى ، دونوں كادين ايك تھا، ية وہوا ايك مقدمد دوسرامقدمد "وقال ابن عباس على شوعة و منهاجا".

دوسری جگه قرآن میں فرمایا: "

"لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً". الهِ ترجمه: " اور برايك كوتم من سے ديا جم في ايك دستور اورراه "-

کہ ہم نے تہارے لئے الگ الگ راستے مقرر کئے ہیں''شرعا'' کہتے ہیں بڑے راستے کو اور ''مسنھاج'' کہتے ہیں چھوٹے راستے کو،تو ہم نے چھوٹے اور بڑے الگ الگ راستے مقرر کردیئے مطلب ہے شریعت کے احکام وقوانین ۔

"مبیدلا و مسنه" عبدالله بن عباس رضی اله عنهاسنے اس کی تغییری ہے،"مبیدلا و مسنه" تو دونوں باتوں کو لما کرا شدلال کردہے ہیں۔ایک طرف فر مایا کہ ہم نے تم کواورنوح علیہالسلام کوایک ہی وین ویا تھاوہ ہےا بمان کیکن ہرا یک کے لئے"شوعة و منھاج" الگ بنایا۔

بعض فروقی احکام دونوں کے لئے الگ الگ تھے، تو کہنا پہچا ہتے ہیں کہ دین تو ایک ہے، لیکن اس کے احکام مونوں کے لئے الگ الگ تھے، تو کہنا پہچا ہتے ہیں کہ دین تو ایک ہے، لیکن اس کے احکام مختلف ہیں۔ کس کے اندراحکام کم ہیں اور کس کے اندرزیا دہ، تو ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے اب بردا دوراز کارتم کا استدلال ہے۔ کیونکہ فروق احکام کے اندر کی اور نقصان لازم نہیں آتا، ایمان منجی ایک ہی ہے۔ البتداس کے متعلقات، نتائج اور اس کے ثمرات مختلف احکام کی صورت میں آتے ہیں، وہ احکام کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ اس سے یہ کہنا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، یہ سورت میں اور کی بات ہے۔

## (۲) باب: دعاؤكم ايمانكم

باس آیت کریمه کی تغیرے جس میں فرمایا ہے کہ:

#### **''قُلُ مَا يَغْبَوُ ابِنَكُمُ دَبِّى ثُوْلَا ذُعَاؤُ كُمُ''**' <sup>عِن</sup>ِ ترجمہ: تو کہہ پروانہیں رکھتا میرا ربتمہاری اگرتم اس کونہ یکارا کرو۔

تمبارا پروردگارتمباری پرواه بھی نہ کرتا اگر تمبارا پکارنہ ہوتا لین اگرتم اللہ تعالی ہے دعا کی نہ کرتے تو تمبارا پروردگار پرواہ بھی نہ کرتا آگر تمبارا پکارنہ ہوتا لین "دعاؤ کم ایمانکم" بیعبداللہ بن عہاں گفیر "دعاؤ کم ایمانکم" بیعبداللہ بن عہاں گفیر ہے۔ جوانہوں نے "دعاؤ کم" کی تفیر "ایمان کم" ہے کہ اگر تمبارا ایمان نہ ہوتا تو پروردگار تمباری پرواہ نہ کرتا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ بیا ستدلال کرنا چاہتے ہیں کہ "دعاؤ کم" سے"ابسمانکم" مرادلینا بطور مجازی ہوسکتا ہے۔ اور علاقہ یکی ہے کہ دعا جزو ہے اور ایمان کل ہے۔ تو "تسسمیة السکسل بسامسم المجزء" ہوگیا، پیدچلا کہ دعا

ایمان کا جز و ہے۔ پس ایمان بسیطنہیں مرکب ہے۔

اس کا جواب ہے کہ "دھاؤ کم "کی تغییر" ایسمالکم" سے کرنا اگر چہدشکہ متول ہے کر اہل تغییر متعین نہیں ، یہاں مجازی طرف جانے کی ضرورت نہیں ۔ اگر حقیقت مراد لیتے ہوئے یوں کہا جائے کہا گرتم اللہ جل جلالہ کو پکارونیں ، دعا کیں نہ کروتو اللہ تعالی تہاری پرواہ نہ کریں گے ، اس معنی میں کوئی بھی خرائی نہیں ۔ حقیقی معنی مراد لینا نہ مرف ہے کہ مکن ہے بلکہ واضح ہے ۔ نیز علاقہ ہمیشہ "قسمیة المحل ہاسم المجزء" بھی نہیں ہوتا ، بلکہ اور بھی علاقے ہوتے ہیں ، ان علاقوں میں سے ایک علاقہ "قسمیة المحل ہاسم المجزء" بھی ہوتا ہے ۔ ایک اعتبار سے دعاکل ہا ورائیان جزوہے ۔ کیونکہ دعا کے معنی ہیں اللہ تعالی کو مطلق پکارنا ، اللہ تعالی کو پکارنا مختلف جہتوں سے ہوسکتا ہے ۔ ان میں سے ایک لا اللہ اللہ بھی ہوسکتا ہے ۔ یہ بھی دعاکا ایک حصہ ہے ۔ کو پکارنا مختلف جہتوں سے ہوسکتا ہے ۔ ان میں سے ایک لا اللہ اللہ بھی ہوسکتا ہے ۔ یہ بھی دعاکا ایک حصہ ہے ۔ ان میں مواد ورائیان جزوہ واقو ایمان کا مرکب ہونالا زم نہ یا ، بلکہ دعاکا مرکب ہونالا زم آئیا ، للہ اللہ اللہ اللہ تعلی میں ہونا کے مراد میہ ہونالا نرم نہ یا ، بلکہ دعاکا مرکب ہونالا نرم آئیا ، کا اطلاق دوسر سے لفظ پر کرویا جاتا ہے ۔ تو عین ممکن ہے کہمراد میہ وکہ ایمان کے تقاضوں اور نمائی میں جونکہ وعادا محل ہے ۔ تو اس کی طابست ایمان سے موجود ہے ۔ دعا ایمان کے شرات ، ایمان کے تقاضوں اور نمائی میں ہونکہ کے ۔ تو اس کی طابست ایمان سے موجود ہے ۔ دعا ایمان مقصود نہیں ۔

خلاصہ بیکدامام بخاری رحمہ اللہ کے استدلالات میں سے کوئی بھی ایسانہیں جو حفیہ اور شکلمین کی بات کو رد کرتا ہو۔ ہاں مرجمہ بمعتز لدادرخوارج کی ان دلائل کے ذریعے سے تر دید ہوجاتی ہے۔

#### آ م حديث نقل فرما كي:

٨ ـ قال حداثا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : ((بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا الله وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلواة ، وإيتاء الزكواة ، والحج ، وصوم رمضان)) [أنظر: ١٥ ٥ ٥ ١٩] ٨٤

#### بناءاسلام

بیمعروف حدیث ہے کہ اسلام کی بناء پاٹج چیزوں پر ہے۔ اس میں شہادت اور ارکان اربعہ کا ذکر فرمایا، گویا کہ اسلام کوایک خیمہ سے تشبیہ دی۔ جیسا کہ خیمہ پاٹج عمودوں پر قائم ہوتا ہے، اس طرح اسلام کا خیمہ پاٹج عمودوں پر قائم ہے۔ پاٹج کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا کہ بیاہم الفرائض ہے، اگر چہتمام فرائض ان میں مخصرتہیں، احکامات اور بھی ہیں لیکن بنااس پر ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کامقصود اس حدیث کولانے سے بیہ ہے کہ اسلام منی ہے ان پانچ پر ، تو وہ کہتے ہیں اس سے پیتہ چاتا ہے کہ میہ یانچوں چیزیں جزو ہیں ایمان کا ، اورایمان بسیط نہیں بلکہ مرکب ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ استدلال اولا موقوف ہے اس بات پر کہ ایمان اور اسلام متراوف ہوں، چنا نچہ امام بخاری اس کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایمان کا لفظ نہیں آیا بلکہ اسلام کا آیا ہے۔ لیکن محقق بات ہمارے بزدیک ہیے کہ ایمان اور اسلام متراوف نہیں، بلکہ وونوں میں فرق ہے کہ ایمان تصدیق فلبی ہے اور اسلام اقرار باللہ ان والالتزام بالارکان ہے، یہ التزام انقیاد ہے تو انقیاد کے اندر سارے احکام آجاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی آجاتے ہیں۔ لبذا اگر اسلام مختلف اشیاء سے مرکب ہو، تو اس سے ایمان کا مرکب ہونالا زم نہیں آتا، اور اگر بالفرض پہلے کہ ایمان اور اسلام متراوف ہیں اور اسلام کے لئے ابزاء ذکر کے گئے تو اس سے ایمان کے اجزاء بھی لازم آتے ہیں، تو اجزاء تربیدیہ ہوں گے، نہ کہ اجزاء ترکیدیہ، لبذا اس سے صفیہ کے فلاف استدلال تام نہیں ہوتا، یہزا عصل نفطی ہے حقیقت کے اعتبار سے وئی فرق نہیں۔ باقی حدیث بالکل واضح ہے کہ اسلام کی بناء یا پھی ہوں ہے۔ اس میں کوئی ابہام و پوشیدگی نہیں۔

٨٤ وقى صبحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، يباب بيبان ازكان الإسلام و دعائمة الإسلام ، رقم : ٩١ ـ ٢٢٠ وسنن التسائى ، كتاب التوصدى ، كتاب الإيمان عن رسوالله ، يباب مناجاء بنى الإسلام على خمس ، رقم : ٢٥٣٧ ، ومنن النسائى ، كتاب الإيمان و شرائعه ، يباب على كم بنى الإسلام ، رقم : ١٥١٩ ، ومسئد احمد ، مسئد المكثرين من الصحابه ، ياب مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم : ٢٥٢٧ ، ٣٥١٧ ، ١٩٠١٩.

شراح حدیث نے اس میں بہت چوں چرا کی ہے، اس کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی خاص فائدہ نہیں۔واللہ اعلم۔

#### (٣) باب أمور الإيمان،

وقول الله عز وجل: ﴿ لَيُسَ الْبِرُ اَنْ تُولُوا وَجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِيَّ الْمُشْرِقِ وَ الْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِيَّ الْبَيْئِنَ وَ الْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِيَّ وَالنَّبِيِّيْنِ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمَالِئِيْنَ وَ فِي الْمَالِئِينَ وَ الْمَالِئِينَ وَ الْمَالِئِينَ وَ فِي الْمَالِئِينَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِي اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللّهُ وَال

### باب"أمورالإيمان"

حدیث باب میں امام بخاری رحمته الله علیہ نے امور کی اضافت ایمان کی طرف فرمائی ہے۔ اس میں دواحمال میں:

ایک اظال بیرکه اضافت بیانیه بواور مرادبیه به دنهاب الامود النبی هی الایمهان " یعنی ان امور کا ذکر جوابیان کا مصداق بین به اس صورت مین اس ترجمته الباب کا مقصد بیه بیان کرنا بوگا که ایمان اسیطتمین بے بلکه مرکب ہے اور مختلف امور اس کے اجزاء بین ان میں بہت سے اعمال بین جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔

ووسرااحمال بیہ بے کہ بیاضافت بالا م ہوئین "باب الامود التی هی قیابت فلایمان" تواس صورت میں اس کا بیمنی ہوگا کہ ان امور کا ذکر مقصود ہے جو ایمان کے لئے ثابت ہیں۔ اس صورت میں یا تو مرجیہ کی تر وید مقصود ہوگا جو ایمال کو محض لفو بچھتے ہیں اور ایمان کے لئے نہ صرف بیک کہ ایمال موقوف علیہ قر ارنہیں دیتے بلکہ ان کو اجز او ترجمین یا اجز او تکمیلیہ بھی نہیں مانے ، تو اس سے ان کی تر وید مقصود ہوگی کہ نہیں ایمان کے لئے پہلے امور ثابت ہیں جو ایمان کا تقاضہ ہے۔

# حضرت گنگوہی کی رائے

حضرت مولانا رشیدا حرکنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بخالفین کی تر دیداور اپنا مؤقف واضح کرنے کے بعداب ایک عام بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں ، ان تقاضوں کو بیان کرنامقصود ہے، کسی خاص فرایق کی تر دیدمقصود نہیں۔

### آیت کے ذکر کا مقصد

ای ایمان پرعطف کیا "وقول الله عزوجل" کالین به باب ایمان کے متعلق ہے اور اللہ جل جلا ایمان کے متعلق ہے اور اللہ جل جلالہ کے اس ارشاد کے متعلق ہے، میدارشاد اس لئے ذکر کیا گیا کہ اس میں امور ایمان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ارشاد ہے:

" لَيُسَ الْبِرُّ اَنُ تُولُوا وُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْوِقِ وَالْـمَـغُـوِبِوَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ وَالْمَلَائِكُةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَّيْنَ.....أولَئِكَ عُمُ الْمُتَقُونُ٥"

تھم باری تعالیٰ ہی تفدس کا حامل ہے

یہ آیت کریمہ درحقیقت اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ جب قبلہ کی تحویل کا تھم آیا تو چونکہ بیت اللہ سے قبل بیت المقدس کی طرف تحویل قبلہ کا تھم کیا گیا تھا پھر بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف حول کا تھم دیا گیا ،اس کئے اس وقت بہت سے لوگوں نے اس تیم کے اعتراضات اٹھائے کہ بیمسلمان کسی ایک جہت پر قائم نہیں رہتے ،کبھی کہتے ہیں ، بیت المقدس قبلہ ہے اور بھی کہتے ہیں بیت اللہ قبلہ ہے۔

ان اعتراضات کے جواب میں بیآ بت کریمہ نازل ہوئی کہ اصل بات بیہ کہ کہ کہ بھی قبلہ کے اندراپنی ذات کی وجہ سے بھروں کی وجہ سے یا پنی ذات کی وجہ سے ، پھروں کی وجہ سے یا پنی نقیر کی وجہ سے کہ میں مقدس ہو یا بیت اللہ ہو، اپنی ذات کی وجہ سے کہ اطام نہیں ہے، اس میں تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعم اور اللہ جل جلالہ کی نسبت کی وجہ سے آیا ہے، اللہ جل جلالہ جس چیز کوقبلہ قرار دیدیں وہ قبلہ ہوجائے گا، اور مقصود ہی اس سے بیہ کہ اسلام کو بت برتی میں لوگ خود بت کو مقدس سی عین ، اس کی عبادت کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف قبلے کو بار بارتبدیل کر کے بیاشارہ دیا جار ہا ہے کہ اصل چیز اللہ تبارک وتعالیٰ کے تھم کی اتباع ہے، تا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا تھم آجائے اس کی اتباع اوراس کے مطابق عمل کیا جائے۔

توفر مايا: " لَيْبَ سَ الْبِيرُّ أَنْ تُعُولُوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ" نَيْكَيْنِين بِ كَمَ اپنے چرے کوقبلہ کی طرف پھیرو، بذات خود ندشرق میں پچھر کھا ہے ندمغرب میں۔

"وَلَٰكِئُ الْبِرُّ مَنُ آمَنَ بِسَالَلُسِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَالِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَّيْن....."الخ اصل اس مخص کافعل پر ہے جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان لائے۔

## امام بخاريٌ كامنشا

امام بخاری رحمه الله اس آیت کریمه کویهال اس لئے لائے ہیں که ان کے بزدیک "بِسو" ایمان ہے،
کیونکہ "بسو" کا ،فرداعظم ایمان ہے، تو انہوں نے گویا" بسو" کوایمان کا مرادف قر اردیا اور بیکہا کہ آ گے جو
تفصیل آرہی ہے وہ سب ایمان کی تفصیل ہے، "بِسسو" کی تفصیل گویا ایمان کی تفصیل ہے اور اس میں صرف
تصدیق قبلی کا ذکر نہیں بلکہ بہت ہے اعمال کا ذکر ہے۔

توپيلے فرمایا:

"وَلَلْكِنَّ الْبِرَّ مَنَ آمَنَ بِسَالَلْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَالِكُةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَّيْنِ".

جوالله، يوم آخرت، طاكدا ورهيين برايمان لائے تو يسلے ايمان كاذكر فرماياس كے بعد فرمايا:

" وَأَتَى الْمَسَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوِى الْقُرْبِي وَالْيَعَامِي وَالْيَعَامِي وَالْيَعَامِي وَالْمَعَامِي وَالْمَسَائِلِيْنَ وَإِلَى

الرَّقَاب".

جومال خرچ كرے" فوى المقوبى" پر،"على حبة "كامعنى بكر محبت كے باوجود مال خرچ كرتا ہاللہ كراسته ميں، اور" فوي المقوبى" يتامي اور مساكين كوديتا ہے۔

"هلی حبه" کی ایک تغییر بیہ کہ "علی الوضع من حبه للمال" کہ باوجود یکدول میں مال کی محبت ہے، ول چاہتا ہے کہ اپنے پاس رکھوں کسی کو ندووں، لیکن وہ اللہ کوراضی کرنے کے لئے خرچ کرتا ہے "فوی القوبی" بتامی اورمسا کین پر۔

اور دوسری تغییریہ ہے کے ملی سبیہ ہے اور ''حسبہ''کی خمیر اللہ جل جلالہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ ہے '' **ذوی القو بی''** اور مساکین کو مال دیتا ہے۔

آ گے فرمایا، "وَاقَعَامَ الْصَّلَاةَ وَآتَى المَوْكَاةَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهَدِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا" اوروه لوگ كه جبكوئى عهدكرين تواس كالفاءكرين ـ

سبست پہلے معتقدات یعن ایمان کا ذکر پھر معاشرت کے احکام کا کہ "فوی المقوبی بسامی" اور مساکین کو مال دینا، پھر عبادات کا ذکر کیا"واقام الصلواۃ وآتی الزکواۃ" پھر معاملات کا"الموفون بعهد هم". پھر آخریں ذکر کیا: "والمصابِرِینَ فی البَّاسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِیْنَ الْبَامِي" تیا ظلاق کا ذکر ہے،

کیونکہ صبر اخلاق میں سے ایک خلق ہے، جس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح بیآ بیت تمام معہائے ایمان اور تمام معہائے ایمان اور تمام معہائے اسلام کو جامع ہے، اس میں عقائد، عباوات، معاشرت، معاملات اور اخلاق سبھی ہیں، تو ایمان کے بانچوں شعبوں کا اس میں ذکر آگیا۔ آخر میں ذکر ہے، "والصابوین فی الباساء والصواء".

"صابرين" منصوب ب"على مبيل الممدح" ورنة قاعد كا تقاضا توبيتها كه چونكه "المعوفون" برعطف بال كفر" والصابرون" بونا چائه بلكن اس كفن نحويل منصوب "على مبيل المعدح" كبترين بعض اوقات اس كوا خصاص كهدية بي كه "اخص بالله كو"كامفعول برتواس بيل المعدح" كبترين "بو" بين البذاان كو"بو" برحمل كيا گيا ب-امام بخاري كذر يك" بو" سهم اوايمان به فرمات بين ايمان ان سب چيزين "بو" سيم راوايمان به فرمات بين ايمان ان سب چيزون سيم ركب به و

## آیت ،حفیہ کے مسلک کے خلاف نہیں

اگر حنفیہ جواب وینا چاہیں قودے سکتے ہیں کہ "من آمن بالله"کوالگ ذکر کیا اور پھر"والی المال علی حبه "اس کوواؤعطف کے ساتھ الگ ذکر کیا ،الہذااس سے معلوم ہوا کہ "من آمن بالله" الگ چیز ہے اور "والی المصال علی حبه" الگ چیز ہے اگر چینر وری ہے، کین ایمان کا جزوز کیمی نہیں زیاوہ سے زیادہ جزوز کین کہتے ہیں۔

دوسرى آيت ذكرى: " قلد اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ".

بیان کے مفہوم پرزیادہ صرح ہے، کیونکہ اس میں ایمان کالفظ موجود ہے، اس سے آگے والی آیات میں۔
ان اوصاف کا ذکر ہے جومؤمن کے لئے ضروری ہے، اس سے بھی بے بتانا مقصود ہے کہ بیا ایمان کے تقاضے ہیں
کہ آ دمی نماز بیس خشوع اختیار کرے، زکوۃ اداکرے، اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرے، احسانات اور عہد کی
رعایت کرے اور ویگر شری احکامات کی یابندی کرے۔ پھر آگے حدیث ذکر کی:

٩ - حدث عبدالله بن محمد : حدثنا أبو عامر العقدى قال : حدثنا سليمان ابن بلال ، عن عبدالله بن دينار ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة عن النبى قلقال : ((الإيمان بضع وستون شعبة ، والحياء شعبة من الإيمان)). ٩ كن

\*\*\*\*\*\*\*

عبداللہ بن محمدامام بخاری رحمداللہ کے استاذیب اوران کی تیسری پشت میں بمان ہیں، جن کا ذکر شروع میں گزرچکا ہے کہ امام بخاریؓ کے دادا (مغیرہ) ان ہی کی دغہہ ہے مشرف بااسلام ہوئے تنے۔ ' فی

## سیدناابو ہریرہ ﷺ کی مرویات کی تعداد

یہ حضرت ابو ہر پرہ ہے۔ کی پہلی حدیث ہے جوشیح بخاری میں آئی ہے، صحابہ ہیں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہر پرہ ہے۔ سے مروی ہیں،اس لئے کہ اگر چہوہ نبی کریم کی صحبت میں تقریباً تین سال رہے جو کہ بہت کم زمانہ ہے، کیکن انہوں نے اپنے آپ کوتمام مشاغل سے فارغ کر دیا تھا اور حضورا کرم کی کی سنت کو حاصل کرنے میں لگ گئے تھے،اس لئے ان کی احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور مند بھی بن مخلد میں ان کی پانچ ہزار تین سوچو ہتر (۵۳۷ میں احادیث مروی ہیں، جو کسی بھی صحافی ہے کہ مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان میں سے تقریباً چار، پانچ سوا حادیث سے بخاری میں روایت کی ہیں۔ ا

ابو ہر ہے ہ دھنے کا نام

ابو ہریرہ ورحقیقت ان کالقب تھا، کنیت نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بلی رہتی تھی جس سے یہ کھیلا کرتے تھے اس لئے حضورا قدس کے ان کو ابو ہریرۃ اور بعض جگہ ابو ہر کہہ کرخطاب فر مایا، دونوں القاب روایات سے خابت ہیں، ابو ہریرۃ بھی اور ابو ہر بھی ، پھریہ نام اتنام شہور ہوگیا کہ لوگ اصل نام بھی بھول گئے۔ یہاں تک کہ اس میں بہت اختلاف ہوا ہے،ان کے نام کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ ان کا مرکما تھا؟

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے جالیس نام ذکر کئے ہیں، کیکن زیادہ تر لوگوں کا رجمان اس طرف ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبدالشس تھا، اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام عبدالرحمٰن ہوا، اس طرح ان کا نام عبدالرحمٰن بن صبح اور ابو ہر ہرۃ تھے لقب مشہور ہوگیا۔ ایک

"عن النبى النبى الاسمان بصع وستون شعبة": نى كريم النبى المان الاسمان بصع وستون شعبة ": نى كريم الله في ارشاد فرمايا كدايمان سائھ سے كھ زياوہ شعبول كانام ب، تو يہال شعبة كاايمان پرحل كيا، امام بخاري يبي كرا بال عبت ميركب ہے۔ بہت سارى چيزوں سے مركب ہے۔

٠٤٠٠ ١٠٠ هـ ١٠ أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما أخرجه له البخارى من العنون المستقلة أربعمائة
 حديث وستة و أربعون حديثا على التحزير . وقد احتلف في إسمه احتلافا كثيرا قال ابن عبد البر : لم يختلف في اسم في السمة على السمة على عشرين قولاً ، فتح البارى ، ج: ١ ، ص : ١٥ ، وعمدة القارى ، ج: ١ ، ص : ١٥٠ ، وعمدة القارى ، ج: ١ ، ص : ١٩٠ ، وعمدة القارى ، ج: ١ ، ص : ١٩٠٠ .

نی کریم النے نے لفظ استعال فرمایا 'دھ سے بھی "اس کے لغوی معنی شاخ کے ہوتے ہیں ، یعنی ایمان کی شاخیں ہیں اور اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جز وتز کینی ہے ، جیسے کسی ورخت کی شاخیں کٹ جا کیں تو وہ ورخت کی منفعت نہیں رہتی ۽ اس کی زینت ، فائدہ اور اس کے ثمرات ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اگر اعمال «منطقی" ہوجا کیں تو ایمان کی زینت جاتی رہتی ہے اس کے فوائد اور ثمر ات جاتے رہتے ہیں۔

فرمایا کدایمان کے ماٹھ سے زیادہ شعبے ہیں، اس روایت میں "بسطے و ستون" ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں راوی نے شک کا اظہار کیا ہے کہ "بضع و ستون" فرمایایا" بسطے و سبعون" فرمایا، پیض دوسری روایت میں راوی نے "بسطے و سبعون "پر جزم کیا ہے۔ تواختلاف ہوا ہے اور تین طرح کی روایات ہیں : بسطے مسبعون جزم کے ماتھ اور تیسری شک کے ماتھ کہ "بسطے و سبعون" فرمایا ہے۔ مسبعون" فرمایا ہے۔

# روایات میں تطبیق کے بجائے ترجیح کی صورت بہتر ہے

بعض حضرات نے ان تیوں روایات میں اس طرح تطیق دینے کی کوشش کی ہے کہ کسی لحاظ سے "مستون" ہیں۔" "مستون" ہیں اور کسی لحاظ سے "مسبعون" ہیں۔

لیکن برتطبیق دینے کا موقع نہیں ہے، اس لئے کدروایات میں وہاں تطبیق دی جاتی ہے جہاں آپ ﷺ نے ایک ہی جہاں آپ ﷺ نے ایک ہی جہاں آپ ﷺ مرتبہ تعلیم میں میں کہ ایک مرتبہ آپ کا مقصد یہ تھا اور دوسری مرتبہ مقصد دوسراتھا۔

اور بیاس وقت بھی ہوتا ہے جب دونوں روایتوں کے صحابی مختلف ہوں، روایت کرنے والے مختلف ہوں، روایت کرنے والے مختلف ہوں، تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ گئانے ایک راوی کے سامنے ایک لفظ بولا اور دوسر راوی کے سامنے دوسر الفظ بولا اور ایس کو بھی ایک مرادش ، اور دوسر رے وقت ہیں دوسری مرادش ، لیک ، تین جہاں صحابی ایک ہی ہو (اس کو محد ثین اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ "معنوج المحدیث واحد" حدیث کا مخرج ایک ہی ہے ، مخرج ایک ہونے کا معنی ہے ہے کہ صحابی ایک ہی ہے اور آپ گئانے ایک ہی واقعہ میں یہ بات ارشاد فر مائی ہے ) تو ظاہر ہے وہاں ایک ہی لفظ بولا ہوگا ، اس لئے وہاں تطبیق کا کوئی سوال پیدائیس ہوتا ، وہاں تو ترجیح ہی د بنی پڑے گی کہ کون سالفظ استعال کیا تھا ، البند اتطبیق کے بجائے یہاں ترجیح کا موقع ہے۔

حافظ ابن جموع مقلانی رحمه الله نے بخاری کی روایت کوتر جم دی ہے کہ اس میں "بعضع و مستون" کا لفظ جزم کے ساتھ آیا ہے جبکہ جہاں بھی جن راویوں نے "مدسعون" روایت کیا ہے ان سے کہیں نہ کہیں شک ثابت ہے، اور امام بخاری رحمہ الله ایسے راویوں کی روایت لائے ہیں جن سے کہیں شک منقول نہیں، لہذا امام

بخاریؓ کے نزو کی کبی روایت راج ہے۔ ایم

## بيان عد دييے تحديد مقصور نہيں

ایک توجید بیمی کی تی ہے کہ در حقیقت یہاں جو "مسعون" یا"مسیسعون" کاعدد ندکور ہےاں سے تحدید میں کا عدد ندکور ہےاں سے تحدید مراد نہیں کہ اتفاعد دمحد و درکر کے بیان کرنامقصود ہو بلکداس کا مقصد تکثیر کا بیان ہے، جیسے عام طور پرلوگ کہتے ہیں، 'ستر مرتبہ کہددیا''اس سے تکثیر مراد ہوتی ہے۔

لبذا نی اکرم ملکا مقصد بھی عدد کے بیان سے تکثیر تھانہ کہ تحدید۔ راویوں نے اصل منہوم یعن تکثیر کوتو برقر اردکھا، پھراس آئیر کو بیان کرنے کے لئے کسی راوی نے "سعیدون" کالفظ استعال کیا اور کسی روای نے "میسیدون" کالفظ استعال کیا، کیونکہ راوی کواصل لفظ یا دنہیں رہا کہ حضور ملک نے "میسیدون" فرمایا تھایا "مسعیدون" فرمایا تھا استعال کیا ہے درہ گئی کہ جو بھی لفظ استعال فرمایا تھا اس کا مقصد بیان تکثیر تھا، تواسی لئے "مسعون" اور "مسعون" کی لفظ استعال کرمایا تھا اس کا مقصد بیان تکثیر تھا، تواسی لئے "مسعون" اور "مسعون" کی لفظ استعال کیا۔

# تحدید مراد لینے میں تکلف ہے

بعض حضرات جنہوں نے اس عد د کوتحد ید پرمحمول کیا انہوں نے گنتی کی کہ قر آن وحدیث میں ایمان کے کیا کیا شعبے بیان ہوئے تو گنتی کر کے بیعد دبنانے کی کوشش کی ۔

چنا نچہ قرآن کریم میں جن اٹھال پرائیان کا اطلاق کیا گیا ہے یا ایمان کے متعلقات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ہے۔ ہے پہلے ان کوشار کیا، مگروہ عدد ساٹھ تک نہ پہنچ سکا، پھرحدیث میں ایمان کے ساتھ جوالفاظ استعال ہوئے ہیں ان کوشار کیا وہ بھی ساٹھ تک نہ پہنچ سکے، پھردونوں کو جمع کیا تو ساٹھ تک بلکہ ساٹھ سے او پر پہنچ گئے، امام این حبان نے ریکام کیا، ووسر سے لوگوں نے بھی ریکوشش کی کہان کوشار کیا جائے۔

لین مجھے بیز وقاایبالگتاہے" والملہ مبحانه اعلم "کریجتنی چزیں بھی بیان کی ٹی ہیں ان میں کھونہ کچھ نیک مختل کے اسلام مبال کی جا ان میں کھونہ کچھ نکلف ضرور ہے، تعداد منطبق کرنے کی جوکوشش کی ہے وہ تکلف سے خالی نہیں۔اس لئے ظاہر یہی ہے کہ عدد تکثیر کے لئے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ امام ابن حبان نے جتنے شعبے بیان کئے ہیں، یہ بیں کہا جاسکتا کہ ان پراضا فہ بیس ہوسکتا بلکہ ان پراضا فہ بھی ممکن ہے، مراوتو اسلام کے سارے احکامات ہیں جوستر کے اندر مخصر اور محدود نہیں۔ای واسطے بہت سے علمائے کرام نے شعب الایمان پرستقل کتابیں کھی ہیں۔"فوائد المعنہاج" امام کیمی رحمہ

۸۳ فتح البارى، ج: ١،ص: ۵١،

الله کی کتاب ہے، امام بیمی رحمہ الله کی کتاب "شعب الایمان" ہے، بیاس مدیث کی تشریح ہے کہ ایمان کے شعبے کیا کیا ہیں؟

اس میں جواعمال بیان کئے گئے میں ان کواگر شار کیا جائے تو یقیناً ستر سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مقط لہٰذا زیادہ صحیح ہات یہ ہے کہ اس عدد کوتکشیر برمحمول کیا جائے۔

یهال حدیث مختصر بعض روایتول میں اضافہ ہے کہ "اعلاها شهادة ان لا إلله إلا الله وادناها امساطة الا فدى عن السطويق" بيتايا كه ال میں اعلیٰ ترین شعبه توشها دنین ہاوراونی شعبه بيہ كه راسته میں اگر كوئی تكليف ده چیز وں سے بچالیتا اورائی چیز كوزائل كردينا بمعلوم مواكه بيته كايان كا حصه ہے۔

ایذائے مسلم کفر کے شعبہ میں سے ہے

اگراس کے برعکس ہوگا تو وہ ایمان کا شعبہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ضد ہوگی بینی کفر کا شعبہ ہوگا، چاہے تنہا اس عمل پر کفر کا اطلاق نہ کیا جائے کیکن شعبہ کفر کا ہوگا، تو جہاں بھی مسلمان کو تکلیف و کنچنے کا اندیشہ اوراحمال ہو، ایسا کا م کرنایا ایسی کوئی چیز راستہ میں کھینک دینا، بیسب کفر کے شعبے ہیں۔ ۵۵

لوگوں نے آج کل اس کو بالکل دین سے خارج کردیا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ، اچھے خاصے پڑھے لکھے ، اہل علم اس میں مبتلا ہیں ، چھلکا راستہ میں بھینک دیا ، لوگوں کی گذرگاہ میں بھینک دیا یہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے ، مسلمان کا کا م توبیہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے۔

حياء كي تخصيص

#### آكِ فرمايا: "والحياء شعبة من الايمان".

AF وقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة ، منهم: الإمام أبو عبد الله الحليمي صنف فيها كتابا سماه: (فوائد المنهاج) ، والحافظ أبو بكر البيهةي وسماه: (شعب الإيمان) ، والشيخ عبد الجليل أيضا سماه: (شعب الإيمان) و إسحاق ابن القرطبي وسماه: (كتاب النصابح) ، والإمام أبو حاتم وسماه: (وصف الإيمان وشعبه) . أنظر: عمدة القارى، ج: ا،ص: ٣٨٤.

۵٥ ماقيل: المقهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلما ، لكن الإتفاق على أنه إذا أتى بالأركان النخسسة فهو مسلم بالنبص والإجتماع ، وأجيب : بأن العراد منه المسلم الكامل كما ذكرنا ، وإذا لم يسلم منه المسلمون فلا يكون مسلما كاملا ، وذلك لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولا على الكامل الخ، عمدة القارى ، ج: ١،ص ٢٠١.

حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ، اس کوخاص طور پرالگ سے ذکر کیا حالانکہ جو "مستنعے و مستون "مشعبے ذکر کئے گئے ہیں ان میں میجمی شامل ہے اس کوالگ سے ذکر کرنے کی دوہ جہیں ہوسکتی ہیں:

ایک وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ بیدارشاد نبی اکرم ﷺ نے کسی ایسے موقع پر فرمایا ہوجس موقع پر لوگوں کے سامنے حیاء کی اہمیت ذکر کرنامقصود ہو،تو موقع اور محل کی مناسبت سے اس کوالگ سے ذکر فرمایا۔

دومری وجدیہ بھی ممکن ہے کہ شعبے تو بہت سارے ہیں ،لیکن ان میں حیاء ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے شعبوں کو جامع اور شامل ہے چونکہ حیاء کی تعریف کی گئے ہے "المقب السنفس عن الامور القبیحة " یعنی بری باتوں سے نفس کے اندرانقباض پیدا ہوجائے۔ بری باتوں سے نفس کے اندرانقباض پیدا ہوجائے۔

اگرآ دمی کو بیر حال حاصل ہوجائے کہ تمام فیج امور سے دل میں انقباض پیدا ہوجائے تو پھر ہرفتم کی مصیبوں منکرات اورگنا ہوں سے نیج جائے گا۔ بیبنیا دی چیز حاصل ہوگئی تو گنا ہوں سے نیجے میں بے حدمد دگار ثابت ہوگی اور بیفوت ہوجائے العیاذ باللہ! تو ہرگناہ آسان ہوجا تا ہے، "اذا فسالیک السحیاء فافعل عاشنت". اس لئے یہ چیز بنیا دی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو حاصل کرنے میں انسان کو بیک وقت بہت سے شعبہ حاصل ہوجائے ہیں۔ اس لئے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جیسا کہ پہلے گذراہ کہ حیاء اُمور قبیحہ سے نفس کے انقباض کا تام ہے، کیکن امور قبیحہ یہ ایک اضافی چیز ہے لینی بعض امور ایسے ہیں جنہیں بعض فریق قبیج سمجھتے ہیں اور بعض نہیں، اس لئے حیاء بھی اضافی ہوگئی کہ ایک چیز ایک فریق کے نزدیک حیاء کا نقاضہ ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں، تو حیاء بھی اضافی ہوگئی، اس لئے عام طور پر حیاء کی چارفتمیں بیان کی جاتی ہیں:

حياءك اقسام أربعه

(۱) حياء شرعي، (۲) حياعقلي (٣) حياء عرفي (۴) حياء طبعي \_

حیا مشرق کامعن میہ ہے کہ جوامور شرعا فتیج ہیں ان سے انقباض ہونا۔ یہاں اصل مقصود یہی ہے۔ حیام عقلی کا مطلب ہے جوامور عقلاً فتیج ہیں ان سے انقباض ہونا۔

حیا معرفی وہ کہ جو چیزیں عرفا فتیج ہیں ان سے انقباض ہونا۔

حیاطیعی کہ جو چیز ندشر عافیج ہے نہ عقلاقیج ہے بلکہ انسان طبعی طور پراس کا عادی نہیں ، اس لئے حیاء آتی ہے۔ مثلاً ایک آدی ہے اس نے بھی جلسہ سے خطاب نہیں کیا۔ پندرہ بیس ہزار کا مجمع ہواور اس سے کہا جائے کہ کھڑے ہو کر تقریر کرو، تو اس کو ضرور حیاء آئے گی ، لیکن یہ حیاء ندشر عاہے نہ عقلا ہے نہ عرفا ہے بلکہ یہ حیاء طبعی ہے ، اس طرح حیاء کی بیچا و تشمیں ہو گئیں۔

ان میں سے پہلی دوقسوں (حیاء شرق اور حیاء تقل) کا اعتبار ہے، ان دونوں میں تعارض نہیں ہوتا، بشرطیکہ عقل عقل سلیم ہو، کیونکہ شریعت کا کوئی تھم عقل سلیم کے خلاف نہیں اور عقل سلیم کا کوئی تھم شریعت کے خلاف نہیں ،الہٰدادونوں میں تعارض نہیں ہوسکتا ، جہاں کہیں تعارض محسوں ہوتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ عقل سلیم نہیں۔ اور حقیقت میں وہ عقلی حیاء نہیں وہ عرف یا طبع ہے جس کوانسان عقل سمجھ رہا ہے ، یہ بردی تکتہ کی بات ہے۔

## نکته کی بات

اگر کہیں عقلی حیاءمعلوم ہور ہی ہواورشر می حیاء نہ ہو، یا شرعی حیاء ہواورعقلی حیاء نہ ہو،تو وہ حقیقت میں عقل کا دھوکہ ہے۔اصل میں عرف وطبیعت کوانسان نے عقل سمجھ لیا، اس لئے اس کی حیاء عقلی، حیاء شرمی کے معارض ہوگئی۔

ایک داڑھی منڈوں کا مجمع یا ان کی آبادی ہے، اب وہاں آدی داڑھی رکھتے ہوئے شرمار ہاہے، اور شرمانے کی وجہ یہ ہے کہ سارا مجمع ہی دوسر بے لوگوں کا ہے، تو جہاں پرعرف ہوجا تا ہے وہاں عقلی دلیل بھی ہوی پیش کی جاتی ہے کہ: چہرہ تو صاف ستھرا ہی اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، بیعقلی دلیل ہے، لیکن در حقیقت بیعقلی نہیں عرفی دلیل ہے، عرف پرعقل کا دعو کہ ہوگیا ہے، اس واسطے شریعت کے معارض معلوم ہور ہاہے۔

ای طرح بھی حیا طبعی شریعت کے معارض ہوجاتی ہے، تو وہ بھی مطلوب نہیں، مثلاً کسی کوا یہا مسئلہ پیش آگیا جو بظا ہرشرم کا معلوم ہوتا ہے، اب اس مسئلہ کواگر مفتی کے سامنے بیان کرے تو طبعًا شرم آتی ہے یا شخ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، ایسے موقع پرشریعت کا تھم بیہ ہے کہ بوچ کراس کے مطابق عمل کرو، سامنے بیان کرتے ہوئے حیاء شرم محسوس کرتا ہے، ایسے موقع پرشریعت کا تھم بیہ ہوگی ۔ لبندا ''المسحداء شعبہ من لیکن جہاں شری حیاء یا جات ہے۔ اور جو بھی حیاء اس کے معارض ہووہ قابل ترک ہے۔ الا بیمان'' جس کو کہا گیا ہے وہ حیاء شری ہے، اور جو بھی حیاء اس کے معارض ہووہ قابل ترک ہے۔

# غيرشرعي حياءكي كوئي حقيقت نهيس

اور حیاء کواگر شرعی نہ مانا جائے تو پھر حیاء کی کوئی حقیقت نہیں۔اس لئے کہ ہر معاشرے، تہذیب و ملک کے اندراس کامفہوم جدا ہے، دارالعلوم میں اگر کوئی آ دمی تھٹنے سے اوپر لباس پہن لے تو اس کو حیاء آئے گی اس لئے کہ یہاں حالت ہی الیمی ہے اور مغربی ملکوں میں انگریزوں اور غیرمسلموں کو دیکھو بالکل ننگے پھریں تو بھی حیا نہیں۔

معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں ایبا علاقہ بھی موجود ہے جہاں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نظے (بالکل ثلاثی مجرد) ہوکر داخل ہوں اگر کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو نکال دیتے جا کیں گے۔ تو وہاں حیاء کا

تصوریہ ہے کہ کیڑا پہننے سے حیاء آتی ہے۔

اُس کئے اگر حیاء کوشری نہ مانا جائے تو پھراس کی حقیقت ہی نہیں رہتی سیدمعا شرہ عرف اور عادات کے تالع ہے۔

### (٣) باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

ا ـ حدث آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة، عن عبدالله بن أبي السفر وإسماعيل، عن الشعبي، عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده، والمهاجر من هجر مانهي الله عنه)).

قال أبو عبدالله : وقال أبو معاوية : حدثنا داود عن عامر قال : سمعت عبدالله بن عسمرو صن النهى صلى الله عليه وسلم . وقال عبدالأعلى : عن داود ، عن عامر ، عن عبدالله عن النهى صلى الله عليه وسلم . [أنظر: ٢٣٨٣] ك

# پچھلے ابواب سے ربط ، سیاق وسباق کی ترتیب

حدیث نمبر (۹) میں ذکر کیا گیا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ ان میں سے بعض شعبوں کو الگ الگ بیان کرنا جا ہے ہیں اور ان کے تعلق جوا حادیث ہیں ان کو لانا جا ہے ہیں ۔

یہاں سے آگے یا نجے، چھابواب تک امام بخاری رحمہ الله کی جوزتیب ہے وہ میہی مجھ لینا جا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ مسلمان کی قوت ایمانی کے مختلف درجات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو پہلے سے
طے ہوگئی ہے کہ بہت سے شعبے ہیں جس میں عقائد، معاشرت، معاملات اور اخلاق بھی ہیں، کیکن ان میں سب
سے زیاوہ تنگین چیزوہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ حقوق اللہ اگر چہمر تبہ کے اعتبار سے بلند ہیں
لیکن اس لحاظ سے ان کا معاملہ آسمان ہے کہ اگر کسی وقت اللہ جل جلالہ اس کو تدامت اور تو بہ کی تو فیق دے دیں تو
تو بہ کرنا آسمان ہے صرف دل سے تو بہ کرلے تو حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔

 لیکن حقوق العباداس دفت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے یااس کے حق کی المان نہرے ہاں کے حق کی تلاق نہ کرے ، اس واسطے امام بخاریؓ نے آگے حقوق العباد کے متعلق کچھا بواب ذکر کئے ہیں ، اور ان میں ترتیب یوں قائم کی ہے کہ ایمان کے نقاضوں کا سب سے ادفی درجہ یہ ہے کہ کم از کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پنچے ، اس سے اعلی درجہ یہ ہے کہ نہروی اور خم خواری کرے۔ سے اعلی درجہ یہ ہے کہ نہروی اور خم خواری کرے۔

چنانچ بہلے درجہ کو"المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ویده" کے دریعہ بیال کیا۔

اور پھرآ گے اس کودوبارہ "من لسانہ ویدہ" کے ذرابید ایک خاص فائدہ کے تحت بیان کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے جسے افضل الاسلام قرار دیا گیا۔ پھراس سے اگلا درجہ بیہ کہ دوسروں کو فائدہ پنچے وہ"ا طعام من الاسلام" سے بیان کیا کہ نصرف بیکہ تکلیف نہ پنچائی بلکہ کھانا کھلایا، اس کوفائدہ پنچایا، یہ" مواصاة" ہے، دوسروں کی غم خواری ہدردی ہے۔

اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ صرف یہ بین کہ دوسروں کو قائدہ پہنچا کیں بلکہ اس کے لئے بھی وہی بات پند کریں جوابیخ لئے پند کریں۔ پہلا درجہ "مواساة" تھا اور یہ درجہ "مساواة" ہے اور "مساواة" میں یہ بھی ہے کہ جوابیخ لئے پند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے بھی پند کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خود تو پلاؤ زردہ کھایا اور اس کو دال کھلائی، تو باب قائم کیا " ان یحب لا جمیہ ماہم بالفسم" اپنے بھائی کے لئے وہی پند کرے جوابیخ لئے پند کرتا ہے۔

اس سے اگلا درجہ ہے کہ کس کے ساتھ محبت اپنی جان ہے بھی زیادہ ہوجائے گویا اس کو اپنے آپ پر ترجیح دینے گئے تو یہ "حب الموصول" جے ہے کہ آدمی نبی اکرم کا کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھے۔

اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ نہ صرف رسول اکرم گھاکوا پنی جان سے زیادہ محبوب رکھے بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے متعلقین سے بھی محبت رکھے، تو آگے "علامة الإیمان حب الانصاد "ہے۔ تو امام بخاری نے آپ کے جے اسات ابواب میں بیز تیب رکھی ہے۔

ال ش سے پہلاباب:"المسلم من صلم المسلمون من لسانه ویده" ہے۔

حديث كي معجزانه بلاغت

اوربیدوه ترهمهٔ الباب ہے جس میں امام بخاری رحمه الله نے عین حدیث کوترجمهٔ الباب بنادیا، کیونکہ جو بلیغ عبارت حدیث کی ہے اس کوسی اور عبارت میں تعبیر کرناممکن نہیں تھا، اس واسطے اس کوترجمۃ الباب بنادیا۔ مسند کی شخصیق

"عيد الله بن أبي السفر".

"عبد الله بن أبي السفر" بيكوفي اورثقه إلى

"السفو"جال بھی بطور تام آیا ہے، فاکسکون کے ساتھ ہے، اور جہال کہیں "ابو السفو" کنیت کے طور پر آیا ہے وہان فاکے فتہ کے ساتھ ہے اور یہال بھی فاکا فتہ ہے۔

"اسماعيل".

"اسماعیل بن أبسی محالد احمسی بجلی" كوفی بین اور بہت سے مخابر رام سے حدیثیں سیں اصول ستہ میں ان كی حدیثیں مردى ہیں۔ 24

"عبد المله بن ابی السفو" اور استعیل دونول شعبه کاستاذین، شعبه ان دونول سے روایت مرتبے ہیں۔ مرتبے ہیں۔ کرتے ہیں۔

### "شعبى" كاتعارف

عامرین شراحبیل ضعی: بیر کبارتابعین میں ہے ہیں۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ، حدیث اور فقہ میں ان کا بلند مقام ہے اور کوفہ کے دہنے والے ہیں۔ بیان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں فقہی ابواب براحادیث مراتب فرمائیں، ''آبواب الشعبی'' کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔

وه روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر و اسے کہ نی کریم اللہ نے ارشادفر مایا ''السمسلم من مسلم السلمون من لسانه ویده" مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

## مسلمان کے ماد ہ اہتقاق میں بھی سلامتی ہے

یہاں نبی کریم وہ نے بردی بلیغ تعبیرارشا دفر مائی کہ مسلمان کے مادہ اہتقاق میں میہ بات داخل ہے کہ دہ دوسروں کے لئے سلامتی کا باعث ہیں تکلیف کا باعث نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا مادہ اہتقاق ہے، ''س، ل، م'' سلم، یسلم کا معنی ہوتا ہے سالم رہ جانا، سلامتی حاصل کرنا، محفوظ رہنا، اور جب بیہ باب افعال میں چلا گیا تو اس کے معنی ہوئے کسی کے آگے جھک جانا، در حقیقت یہی معنی اسلام میں مقصود بھی ہیں ۔لیکن اشارہ اس طرف ہے کہاں لفظ کے مادہ اہتقاق میں سلامتی داخل ہے۔

لبزاا گرکوئی هخص دوسرے کونقصان یا تکلیف پہنچائے تو وہ اپنے مادہ اهتقاق کے خلاف کام کرتا ہے، اس لئے بیفر مایا: "السمسلم من مسلم المسلمون من لسانه ویدہ" کیمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔

"المسلمون" جمع كاصيغه باوراس برالف لام داخل ب،جمع كصيغه برجب الف لام داخل موتو

اس میں اصل استغراق ہے، کیامعنی ؟ معنی یہ کہ تمام مسلمان محفوظ ہوں، کسی ایک فرد کو بھی اس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پنچے۔ بلکہ علائے کرام نے فرمایا کہ ''المسلمون''کا نفظ ہا عتبار عالب کے آیا ہے ، کیونکہ گفتگو دارالاسلام میں ہور ہی ہے اور دارالاسلام میں رہنے والے عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں، للبذا مسلمان کا لفظ استعال فرمایا ورنداس بھم میں غیر مسلم بھی داخل ہیں۔

غيرمسلمون كي دونشمين

غیرمسلموں کی دوشمیں ہیں:ایک محارب دوسری مصالح \_

محارب کوغیر محظور تکلیف پہنچانے کا تھکم

محارب: محارب کا معاملہ تو بیہ ہے کہ ان سے لڑائی ہے، لہذالڑائی کے دوران ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جان تک لے سکتے ہیں تو تکلیف پہنچا تا تو بطریق اولی جائز ہوگا، بشرطیکہ ایسی تکلیف نہ ہو جوشر عامحظور ہو جیسے آگ سے جلادیتا یا مثلہ کردینا وغیرہ ، کیکن تلوارسے مارنا، کولی مارنا بیسب جائز ہے۔ ^^

مصالح: وہ مصالح جن کے ساتھ ہماری صلح ہے، جا ہے اہل ذمہ کے ساتھ ہو یا ہمارے ملک میں رہنے والے ہوں یا ہمارے ملک میں رہنے والے ہوں یا ہمارے ملک میں رہنے والے ہوں یا ملک سے باہر ہونے کے باوجودان کے ساتھ سلح کا معاہدہ ہوتو وہ سب اس میں داخل ہیں ،لہذاان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔

شریعت میں جانوروں کو بھی تکلیف پینچانا جائز نہیں، تو جب جانوروں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں تو انسانوں کوبطریق اولی جائز نہیں۔

خلاصہ بینکلا کہ کمی بھی انسان کو،سوائے محاربین کے ، زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچا تا بیراسلام کی شان کےخلاف ہے۔

# ایذا مسلم ہرطرح ممنوع ہے

لسان اور يدك بارك يمن علاء فرما يا كديم على عالب كاعتبار سه محكم والمحدود ، وإجراء التعازير ، والتأديبات إلى آخره ؟ وأجيب : بأن ذلك مستنى من هذا العموم بالإجماع ، أو أنه ليس إبذاء بل هو عند التحقيق إستصلاح وطلب للسلامة لهم ولو في المآل؟ ومنها: ما قبل : إذا آذي ذميا ما يكون حاله ؟ لأن الحديث مقيد بالمسلمين أجيب : بأنه قد ذكر المسلمون هنا بطويق المالب ، ولأن كف الأذى عن المسلم أشد تأكيدا لأصل الإسلام ، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا ، وإن كان فيهم من يجب الكف عنه . كذا ذكره العيني في الممدة ، ج: ١ ، ص : ٢٠٠ .

پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، زبان سے اس طرح تکلیف پہنچتی ہے کہ دل تھنی کی، برا بھلا کہہ دیا، طنز وتعریض کردی اور ہاتھ سے تکلیف بیہ ہے کہ ماردیا، دھکا دے دیا، یا ہاتھ سے کوئی الی تحریر لکھ دی جس سے ایذ الپیخی، تو چونکہ عام طور سے تکلیف پہنچنے کے ذرائع بہی ہوتے ہیں لیتن ہاتھ اور زبان۔ اس لئے ان کوذکر کیا ورنداس میں حصر مقصود نہیں بلکہ جس طریقہ سے بھی تکلیف پہنچے وہ نتع ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔

### شربعت اسلامي كاانداز

بیحدیث اسلامی معاشرت کے احکام کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ساری معاشرت کے احکام اس پر متفرع میں ،غور کریں تو شریعت نے اس معاطے میں اتنی باریک بنی سے کام لیا ہے کہ جس کی کوئی حدو نہایت نیس ہے۔

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بڑی نضیات کی چیز ہا دراس کی بہت تاکید ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیار ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیار ہے، لیکن بیاری اور اس کی اور سے سے ہیں آسانی سے جاسکتا ہے، البنة اس کی بیاری لوگوں کے لئے کر اہت کا باعث ہے، مثلاً اس کو جذام ہے یا اس کے جسم سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی ہے جس سے لوگوں کو کر اہت ہوتی ہے، تو ایسے مختص کے لئے مجد میں جاکر نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے لئے تھم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، تو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لئے جماعت ترک کروادی۔

جَرِ اسودکو بوسد دیناعظیم فضیلت کی چیز ہے، فر مایا کہ جوشص جراسودکو بوسد دے، وہ ایباہے کو یاس نے اللہ تبارک و تعالی سے مصافحہ کیا ، اور سارے گناہ معاف، اس سے برھ کر اور کیا بات ہوگی ، لیکن فر مایا کہ اگر اتنا بجوم ہوکہ کسی کو دھکا دینا پڑے تو جَرِ اسود پر وہ دھینگامشتی بجوم ہوکہ کسی کو دھکا دینا پڑے تو جَرِ اسود پر وہ دھینگامشتی بیاتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ، جس کا متبجہ یہ ہے کہ جراسود کی فضیلت تو کیا حاصل ہوتی النا گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔

توشربیت ئے ہرقدم پراس بات کی رعابت رکھی ہے کداپی ذات ہے کی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ۔ یہ بات دین کا اتنابزاحصہ ہے کہ آپ نے "المسلم" کے لفظ کو "من صلم المسلمون من لسانه ویده" پڑمل کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کا غاہری مفہوم یہ ہے اور جوالیا نہ کرتا ہودہ مسلمان نہیں۔

حضرت علامدانورشاہ کشمیری فرماتے ہیں کداس کا مطلب ہے "فسنویسل النساقیص بسمنولة المسمدوم" کدا گرچمفتی اس پر کفر کا فتوی نددے اور اس پر کفر کے احکام جاری ندکرے ایکن اس کا اسلام بمنزلد معروم ہے، کویا ہے ہی نہیں۔ قبل

<sup>64</sup> فيض الباري، ج: ١،ص: ٥٩.

### ذِ راغورتو شيحيّ!

اس پر ذراغورکر کے دیکھیں کہ اس حدیث کے مطابق کیا ہم سیحے معنی میں مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کواپنی عادات، اطوارا دراخلاق سے خارج کردیا ہے، اوراس کودین کا حصہ بی نہیں سیحتے ، مثلاً گندگی پھیلادی، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، مسجد میں ایسی جگہ نماز کی نیت با ندھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے لئے گزرنا اور لکانا مشکل ہوجاتا ہے با جود یکہ آگے بوی جگہ موجود ہے، ستون موجود ہے لیکن وہ نیچ میں کھڑے ہوکر اللہ اکبر کھہ کر نیت باندھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فقہاء کرائم نے لکھا ہے کہ جو بھی آگے سے گزرے گااس کا دبال خود مصلی پر ہوگا اس لئے کہ وہ تکلیف پہنچار ہا ہے۔

عشل خانہ میں گئے اور نجاست پر پانی بہائے بغیروا پس آگئے جب دوسرا آ دمی جائے گا،اس ہے اس کو تکلیف ہوگی تو بیا گناہ کبیر ہے صغیرہ نہیں۔

بیسب با تیں الی ہیں جوہم نے دین اور زندگی سے خارج کر دی ہیں، جس کا متیجہ بیہ ہے کہ ہم نے دین کو دعوت وتبلغ کے طور پر پیش کرنے کے بجائے لوگوں کے لئے باعث نفرت بنا دیا ہے اور بعض غیر مسلم قو موں نے انہی اسلامی معاشرت کے احکام کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کم از کم دنیا میں ترتی دیدی۔

# غيرمسكم اقوام كےعروج كاسبب

میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمشفیع صاحب) رحمة الله علیه بردی بلیغ اور پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو ابھرنے کی طاقت ہی نہیں:"ان المساط ل کسان دھو قبا" لبذاا گر کسی باطل تو م کو ابھرتے اور ترتی کرتے دیکھوتو سمجھلو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھارا ہے، اگر حق ساتھ ندلگنا تو اس میں ابھرنے کی طاقت نہیں تھی۔

آپ دیکیورہ ہیں کہ مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ اگریز اور غیر سلم ہیں۔ انہیں جتنی چاہیں گالیاں
دیں۔ ان کا عروج اور ترتی کچھ اوصاف کی بنیاد پرہے، وہ اوصاف تن ، محنت جدوجہد، علم (دنیاوی علوم) اور اس
کے حاصل کرنے میں کوشش، اور اپنی حد تک امانت و دیانت (دیانت سے مراد خیانت کی ضد بلکہ کرپشن سے
دوری ہے) اور دوسر سے حسن اخلاق ، یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ابھارا ہے۔ ان کے باطل نے اور ان کے
کا فرانہ عقا کد، بدا عمالی ، فحاشی اور عربیا فی نے نہیں ابھارا، بلکہ ان افعال جن نے ابھارا ہے۔
اقبال بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ

یہ بات نہیں کہ کوٹ پتلون پہننے کی وجہ سے یا رقص کرنے کی وجہ سے یا عربیانی پھیلانے کی وجہ سے ترقی کرلی، بلکہ علم وفن، جہدوعمل اورا مانت و دیانت ہے ترقی کی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، انہوں نے ان چیز وں کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں ترقی وے دی، کوئکہ کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی نھیب نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بیسب چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ ہے کہ ذکیل وخوار ہیں اور لوگوں کے اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے جس توم کو ''المسلمون من مسلم المسلمون من لسانہ ویدہ'' کی ہدایت بلی ہے وہ اس سے کنی محروم رہی۔

### أيك عبرت آموز واقعه

ایک مرتبہ میں برطانیہ میں ٹرین سے ایڈنبرا جارہا تھا، راستہ میں مجھے حمام (عنسل خانہ ) جانے کی ضرورت پیش آئی، دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی ہے، میں سمجھا کہ انظار کررہی ہے، واپس آ کر بیٹھ گیا،تھوڑی در کے بعد دیکھا بھر وہ عورت کھڑی ہے، میری نظر حمام کے اوپر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا" خالی ہے اندر

و کلیات ا قبال (فاری) ، جاویدنامه من ۲۶۷.

کوئی نہیں'' میں نے جا کراس عورت سے کہا کہ جانا ہے تو چلی جائے ورنہ پھرہٹ جائے ،اس نے کہا میں کسی اور وجہ سے کھڑی ہوں ، میں اس کو استعال کر پیکی ہوں ، پیشاب سے فارغ ہو پیکی ہوں لیکن ہوا رہے ہیں جوں ہی فارغ ہوئی ، گاڑی اٹٹیشن پر رک گئی ، چونکہ پلیٹ فارم کے اوپر اس کو بہانا ،فلیش کرنامنع ہے اس لئے میں اس کوصاف نہ کرسکی ، بہانہ سکی۔

یہ جوگاڑی پر لکھا ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم پر اس کواستعال نہ کریں بیاس لئے کہ اس سے پلیٹ فارم پر گندگی چیلتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے گئی کہ میں اس انتظار میں باہر کھڑی ہوں کہ گاڑی چلے تو میں اس کو بہا دوں۔ پھرواپس جاؤں ،اب ایک طرف تو قانون کا بیاحر ام کہ گاڑی چونکہ پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اس لئے میں فکش نہیں کرسکتی اور دوسری طرف بیہ کہ بغیر بہائے چلی جاؤں اور جا کراپی سیٹ پر بیٹھ جاؤں بیا گوارہ نہیں ، کیونکہ جب دوسرا آ دمی آئے گا اس کو تکلیف اور کراہت ہوگی اس لئے کھڑی ہوں۔

مجھے اتن عبرت ہوئی کہ دیکھویہ غیر مسلم ہے،اورغیر مسلم ہونے کے باوجوداس کواتنا احساس ہے،ایک تو اس بات کا کہ پلیٹ فارم گندانہ ہواور دوسرا ہی کہ آنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے کہا یہ غیر مسلم ہے اوراس کو اتنا حساس ہے۔

### مقام افسوس

جیسے یہاں پر جنگ ہوئی ہے۔

اور ہمارے شسل خانے میں ذراکوئی جاکر ویجھے، کیاعالم ہے؟ العیاذ باللہ کیا حال ہوتا ہے اور خاص طور پر جومشترک شسل خانے ہیں ان میں تو داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، اور ہرٹرین میں لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی جب ککھڑی ہے اس کو استعال نہ کریں ،لیکن ٹھیک اس جگہ اس کو استعال کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ہم ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابی کون پوچھتا ہے؟ العیاذ باللہ العیاذ باللہ ان غیر مسلموں نے چونکہ یہ وصف حق حاصل کرلیا اس کے اللہ تعالی نے ان کو ان کے اس ہنری وجہ سے کم از کم دنیا میں عروج دیا ہے۔ یہ بودی دل سوزی اور سوچنے کی بات نہیں ، ان چیز وں نے ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بودی دل سوزی اور سوچنے کی بات نہیں وضو نہیں کرنے دیتے ، جہاز میں جھ سے زیادہ سفر مجھ سے زیادہ سفر مجھ سے زیادہ سفر کون کرتا ہوں ، وہاں بھی وضو کرنا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں ۔ تہمیں کون روکت ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس طن میں جون کو رائے ہی اور نہ ہیں کون روکت ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس طن میں جون کرتا ہوں ، وہاں بھی وضو کرنا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں ۔ تہمیں کون روکت ہیں تو وضو کے بعد خسل خانہ کے دو کتے ہیں تو وضو کے بعد خسل خانہ کے دو کتے ہیں تو وضو کے بعد خسل خانہ کے اس طنے دو کتے ہیں تو وضو کے بعد خسل خانہ کے اس طن دو کتے ہیں تو وضو کے بعد خسل خانہ کے اس طن دو کتے ہیں تو وضو کے بعد خسل خانہ کے اس طن میں ہیں کہ ماشاء اللہ جب وضو کیا اور پانی فرش پر بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایسا منظر پیش کرتا ہے اندر ایک سیال ب بہدر ہا ہوتا ہے۔ وضو کیا اور پانی فرش پر بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایسا منظر پیش کرتا ہے اندر ایک سیال ب بہدر ہا ہوتا ہے۔ وضو کیا اور پانی فرش پر بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایسا منظر پیش کرتا ہوں اور کیا ہوں کہ کون کرتا ہوں کون کرتا ہوں کون کرتا ہوں کہ کون کرتا ہوں کرتا ہوں کون کرتا ہوں کونے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کونے کرتا ہوں کرتا ہ

اگر وضوکرنے والا ڈھنگ ہے ، ضوکرے ، اگر پانی پھیل گیا تو اسے خٹک کرے ، صاف کر ہے تا کہ آنے والے کو وحشت نہ ہو، تو پھرکون منع کرے تا ہے۔ آنے والے کو وحشت نہ ہو، تو پھرکون منع کرے تا ۔ جہاز میں لکھا ہوا ہے کہ براہ کرم صاف کر دیجئے گا مگراس پڑمل نہیں کرتے ۔ بیسب اسلام کی تعلیم ہے مگر آج کل اسلام نام رکھ دیا ہے صرف نماز ، روزہ ، واڑھی ، کرتے کا ، بس ۔اس کے آگے دین نہیں ۔العیاذ ہاللہ۔

ان سب باتوں کو بھنا چاہئے، معاشرت کے احکام بہت ہی اہم ہیں اس کا ایک بنیادی اصول "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده" ہے۔اس کا اہتمام پیدا کرنا چاہئے کداپنی ذات سے کسی بھی انسان بلکہ جانورکو بھی تکلیف نہنچے اور نہ کسی بھی انسان بلکہ جانورکو بھی تکلیف نہنچے۔

مثال کے طور پرمشترک جگہ پر وہ رہ رہ ہیں، کمرے میں وو چار طالبعلم ہیں، استعال کی چیزیں مشترک ہیں، بعض اوقات ان کی ایک جگہ مقرر ہے، آپ نے ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دی، اب دوسرے آ دمی کو ضرورت پیش آئی تو وہ پریثان ہے، تو آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، یہ 'المسلم من مسلم المسلمون من لسانه و یده' کے خلاف ہے۔ ان باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور حدیث کا اصل منشاء یہی ہے۔

# علم سے مقصود عمل ہے،مباحث یا دہوجانا کافی نہیں

یہ بحث ہے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اور زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں؟ آخرت میں آپ سے یہ بحثیں نہیں پوچھی جا کیں گی ، نہ قبر میں ، نہ حشر میں ، نیکن بید جات پوچھی جائے گی کہ جو حدیث میں پڑھا تھا اس پرکتناعمل کیا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ (آمین)

ای حدیث کا دوسرا حصد "السمه اجس من هجر ما نهی الله عنه "ہے۔مہاجروہ ہے جوان چیز وں کو . چھوڑے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ یعنی گناہوں منہیات اور مصیبوں کوچھوڑ دے۔ اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں :

ایک معنی بیری که آپ وظافے بیہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب جمرت فرض تھی اوراس بات پرتلقین فرمائی کہ اوراس بات پرتلقین فرمائی کہ لوگ بیدنہ جھیں کہ نتہا ہجرت کر کے وہ ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں ، بلکہ جس طرح اللہ کے لئے اسپنے وطن کو چیوڑ نا باعث اجر وفضیلت ہے اس طرح بید بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں یعنی معاصی کو ترک کردیں۔ گویا اس سے مہاجرین کو عبیہ کرنا مقصود ہے کہ صرف ہجرت کا فی خبیں ہے بلکہ بید بی ضروری ہے کہ معاصی کو ترک کیا جائے۔

دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ آپ اللہ نے یہ بات اس وقت ارشا وفر مائی ہو جب بجرت کی فرضیت فتم ہوگئتی لیعنی فتح کمد کے بعد "لا هجو ة بعد الفتح" کی کویہ خیال نہ ہوکہ مہا جر کی جوفضیلتیں پہلے بیان ہوئی

تھیں، اب فتح مکہ کے بعد وہ فضیلتیں کیسے حاصل کریں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب بھی اس کا درواز ہ کھلا ہوا ہے۔اگر چہ ہجرۃ الوطن تو منسوخ ہوگئی، لیکن کوئی بھی آ دمی اس فضیلت کواللہ تعالیٰ کی منہیات کوترک کر کے حاصل کرسکتا ہے۔گویا پیر چیز آج بھی ہے۔

بعد میں نقہاء کرام نے فرمایا کہ امامت کے سلسلے میں جوز تیب نبی کریم کے نارشاد فرمائی تھی کہ سب سے بہا "اقوا" " پھر "اعلم" پھر" اقدمه هجو ق" یعنی جو جرت میں سب سے مقدم ہوامامت میں بھی اس کو مقدم رکھا جائے۔اب جرت کی فرضیت ختم ہوگئ تو اس کی جگہ "و دع" کو رکھا۔ کیونکہ جرت جرق الوطن میں تو منسوخ ہوگئ ہے، لیکن جو جرت اس حدیث میں بیان کی گئ ہے وہ باتی ہے اور قیامت تک باتی رہے گی۔

اب جو تحض الله کی منهیات سے زیادہ بیخے والا ہواور "**ورع و تسقیوی"** اختیار کرنے والا ہواس کو اس جگه پرر کادیا جومها جرکی جگتھی - بیرحدیث یہال پرختم ہوگئی۔

## مزید طرق کا ذکراورامام بخاری می کااس ہے مقصد

آ گامام بخاری رحمه الله فرمایا: "قال آبو عبدالله: وقال آبو معاویة : حدثنا داؤد عن عامر قال : سمعت عبدالله بن عمرو عن النبی "".

اوپروالی حدیث کی ایک دوسری سندامام بخاریؓ نے تعلیقاً ذکر کی ہے اور وہ ابومعاویہ کے طریق سے ہے اور ابومعاویہ کے طریق سے ہے اور ابومعاویہ سے پہلے سند مذکور نہیں ، ابذااول سند نہ ہونے کی وجہ سے ریفیاتی ہے۔
میں میں سے مصل میں میں میں میں میں سے میں س

امام بخاري استعلق كولانے سے تين فائدے حاصل كرنا جا ہے ہيں:

ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سند کی تصدیق دوسری سند سے ہوگئی اگر ایک سند کی مزید روایت ال جائے تو اس کی مزید توثیق ادر تا کید ہوجاتی ہے۔

دوم**را فائدہ** بیرحاصل ہوا ہے کہ سند میں اساعیل سے پہلے انشعی ککھا ہوا تھا، نیکن ان کا نام مذکور نہیں تھا نسبت بیان کی گئی تھی اور اس طریق میں ان کا نام مذکور ہے کہ ان کا نام عامر بن شراحیل انشعی ہے۔

تغیراجوا ہم فائدہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ماقبل میں "شعبی" حضرت عبداللہ بن عمرة سے " عن" کے ذریع دوایت کررہے تھے، اس میں احتمال ہوسکتا ہے کہ "شعبی" نے اس حدیث کو براہ راست عبداللہ بن عمرة سے سناہواور بیاختمال بھی ہے کہ رفتی میں کوئی واسطہ ہو، کیونکہ "شعبی" کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کثر ت سے ارسال کرتے ہیں، تو عین ممکن تھا کہ بھی میں کوئی واسطہ ہواور یہ بات صحیح بھی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ حدیث واسطہ ہے وایت نقل کی ہے جس میں کہی حدیث "شعبی" نے دیث واسطہ ہے مروی ہے۔ مثلاً حافظ ابن مندہ نے ایک وایت نقل کی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیحدیث نے "عن رجل عن عبد الله بن عموو" کے طریق سے نقل کی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیحدیث

انہوں نے براہ راست حضرت عبداللہ بن عمر و سے نہیں نی بلکہ بچے میں واسطہ ہے، جس کا اس میں نام نہیں لیا۔ الہٰ ذاا مام بخاری رحمہ اللہ کا اس تعلق کولانے کا مقصد بیہ ہے کہ یہاں عامر '' شعبی''نے صراحت کی ہے کہ ''مسمعت عن عہد اللّٰہ بن عمر و یحدث ''کہ میں نے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا کو بیحد بیث سناتے ہوئے براہ راست سنا۔

اس سے میہ بات معلوم ہوگئ کہ حافظ ابن مندہ نے جوروایت نقل کی ہے جس میں نے میں رجل کا واسط ہے دہ روایت بھی ایک واقعہ ہوگئ کہ «جمعیی "نے بیروایت دوطریقوں سے سنی ہوگی۔ایک مرتبہ کسی کے واسط سے جس کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن عمر وسے ، تو دونوں باتیں میچے ہیں۔ اللہ واسطے سے جس کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن عمر وسے ، تو دونوں باتیں میچے ہیں۔ اللہ

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کولا کراس بات کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ جب'' خصصعی ''نے صراحت کردی کہ میں نے عبد اللہ بن مجرورضی اللہ عنہما کوسنا ہے تو معلوم ہوا کہ براو راست سناہے، کیونکہ ان کے تقدیمو نے میں کوئی کلام نہیں ہے۔

آ کے دوسری تعلیق نقل کی ہے:

"وقال عبدالأعلى: عن داؤد، عن عامر، عن عبدالله عن النبي هه".

یعنی عبدالاعلیٰ اس کوداوَ دبن ہند سے روایت کرتے ہیں اور وہ شسعیسی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر وؓ ہے، یہاں بھی عنعنہ ہے،لیکن اس تعلیق کو لانے کا منشاء بیہ ہے کہ عن عبداللّٰہ کہا۔

اورعبداللہ نام کے بہت سے صحابہ کے بیاں مثلاً عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن اللہ عن زبیر کے اور جب عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے بینی بغیر والدی طرف نسبت کئے تو اس سے عام طور پر عبداللہ بن مسعود میں تو کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود میں تو اس روایت کولا کر بتایا کہ بیصدیث ایک ہی ہے، لہذا کسی کوشبہ نہ ہو کہ عبداللہ سے اس حدیث میں عبداللہ بن عمر و کے علاوہ کوئی اور بیں ۔اس لئے اس تعلیق کو لے کرآ ہے۔

## (۵) باب أي الإسلام أفضل؟

ا مام بخاری رحمه الله نے اس باب میں اس سوال کو ترجمة الباب بنایا ہے جو حضرت ابوموی دوایت میں حضورا قدس علی سے کیا گیا تھا۔

ا ا ـ حدثنا سسعید بسن پسحیی بن سعید القرشی قال : حدثنا أبی قال : حدثنا أبو بردة بن عبدالله بن أبی بردة ، عن أبی بردة ، عن أبی موسی ﷺ قال : قالوا : يازسول الله

اق حمدة القارىء ج: ١٠ص: ٢٠٣.

#### أي الإسلام أفضل ؟ قال : ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)). "ق

## افضل خصلت

حضرت ابوموی طی سے ان کے صاحبز اورے ابو بردہ اور پھران کے پوتے روایت کررہے ہیں۔ حضرت ابو بروہ بھرہ کے مشہور قاضی تھے اور حضرت ابوموی اشعری کے صاحبز اورے اور فقہاء میں سے ہیں وہ حضرت ابوموی طی سے دوایت کررہے ہیں کہلوگوں نے سوال کیا ''یا رسول اللہ آی الإسلام افضل؟'' اس سوال میں ایک مضاف محذوف ہے لین ''ای حصلہ من حصال الإسلام افضل؟'' اسلام کی خصاتوں میں سے کونی خصلت افضل ہے؟

کیونکہ اسلام تو ایک ہی ہوتا ہے اس کی مختلف قسمیں نہیں ہیں ،البتہ اسلام کی خصلتوں کی قسمیں ہیں۔ اس لئے مطلب بیہ ہے کہ اسلام کی خصلتوں میں سے کونبی خصلت افضل ہے؟

آ پ ﷺ نے فرمایا''مسن مسلم المسلمون من لسانه ویده'' یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ ''أی خصلة من سلم المسلمون'' الخ.

جس شخص کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہے اس کی خصلت اور اس کا اسلام زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو بچھلی حدیث میں گذرا۔ البنۃ اس حدیث میں حضرت ابومویٰ اشعری کا روایت سے بیان کیا ہے۔

یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء ہیہ ہے کہ ان کے نز دیک ایمان اور اسلام ایک چیز ہے جس طرح پچھلی حدیث میں ایمان کے بہت ہے شعبے قرار دیئے تھے، یہاں بھی ایمان کی بہت می خصلتیں ندکور ہیں اور "ای الإسلام افسط ہ"اں بات پر دلالت کرر ہاہے کہ اسلام کے بہت سے اجزاء ہیں، پس یہاں اجزاء تزیمنیہ کا ذکر ہے۔

### (٢) باب: إطعام الطعام من الإسلام

1 1 - حدث عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث ، عن يزيد عن أبي الخير ، عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رجلا مبأل النبي الله : أى الإسلام خير؟ فقال:

7 و في صحيح مسلم كتاب الايمان ، باب بيان تفاضل الإسلام و أى أموره أفضل ، رقم : ٥٩ ، و منن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق و الورع غن رسول الله ، رقم : ٢٣٢٨ و كتاب الإيمان عن رسول الله ، ياب ماجاء في أن المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويده ، رقم : ٢٥٥٢ ، وفي سنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعة ، باب أى الإسلام أفضل ، رقم : ٣٩١٣ .

((تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)). [أنظر: ٢٨، ٢٣٢] سو

# عدیث کی تشر<sup>ی</sup>

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے کدایک محض نے رسول الله اللہ سے پوچھا کہ کونسا اسلام بہتر ہے؟ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ ''ای محصلة من محصال الإسلام حید؟ ''.

آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بہتر حصلتیں یہ ہیں کہتم کھانا کھلا وُ اور سلام کرو ہراس شخص کو جس کوتم پچانتے ہویا نہ پیچانتے ہو۔

دوخصلتوں کوافضل قرار دیا، ایک اطعام الطعام اور دوسراسلام کو پھیلانا، اور اطعام الطعام میں کوئی قید نہیں لگائی کہ فقراء کو کھلانا یا مساکین کو کھلانا۔ اس واسطے علاء کرام نے فرمایا کہ بیدعام ہے، فقراء اور مساکین کو کھلانا بھی اس میں داخل ہے اور خودا ہے اہل وعیال کو کھلانا بھی اس میں داخل ہے اور خودا ہے اہل وعیال کو کھلانا بھی اس میں داخل ہے۔ اگر چہ تو اب کے اندر مراتب ہوسکتے ہیں کہ جس کو طعام کی زیادہ ضرورت ہوگی اس کھلانا بھی از یادہ ہوگا، تو اس واسطے مدارج ہوں گے، لیکن اطعام الطعام کی فضیلت عام ہے۔

دوسری چیز ذکر کی کہ ہراس شخص کو جس کو پہچاہتے ہو یانہیں پہچاہتے سلام کرو، لینی بینہ ہو کہ صرف جان پہچان والے کو ہی سلام کیا جائے ، اور جن کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے ، ان کوسلام نہ کیا جائے ، بلکہ جس مسلمان سے بھی ملاقات ہواس کوسلام کرنا جا ہے ۔ اور اس واسطے نبی کریم شکانے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔

# السلام عليكم كامطلب

"والسلام عليم" و يكها جائة توبير جهونا ساجمله بي اليكن بيالي وعاب كدا گر وسر ب كون بيل قبول بوجائة اس كابير ا ياربه وجائة توباس كابير ا ياربه وجائة توباس كابير ا ياربه وجائة بها جاربا جائم بوجائة بيل بهي يحي حي سالم ربواور آخرت بيل بهي سيح سيح سالم ربود الله كعذاب سيحفوظ وونول كي سلامتى كوشامل به حديد الله كعذاب سيحفوظ وقبي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان تفاصل الإسلام وأي أموره أفضل ، وقم : ٥٦ ، و سنن الترمذي ، كتاب الإطعمة عن رمسول الله ، بياب ماجاء في فضل اطعام المطعام ، وقم : ٨١٤ ، و وسنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب أي الإسلام حيو ، وقم : ٣٥١ ، و وسنن أبي داؤد ، كتاب الأدب ، باب في إفشاء السلام ، وقم : ٣٥١ ، و وسنن ابن مناجه ، كتاب الاطعمة ، باب اطعام المطعام ، وقم : ٣٢٢٣ ، و كتاب الادب ، باب إفشاء السلام ، وقم : ٣٢٨٣ ، و مسند أصعب ، مسند المسكنويين من المسمح ابه ، بياب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقم : ٣٢٨٣ ، و مسند أصعب ، مسند المسكنويين من المسمح ابه ، بياب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقم : ٣٢٨٣ ، و مسند أصعب ، مسند المسكنويين من المسمح ابه ، بياب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقم : ٣٢٨٣ ، و مسند أحد من الدارمي ، كتاب الإطعمة ، باب في إطعام المطعام ، وقم : ١٩٩١ .

رہو۔ تو کسی ایک مختص کے بارے میں ایک مرتبہ بھی کسی اللہ کے بندہ کا پیکلمہ قبول ہوجائے توبیدالیں دعا ہے کہ اس کا بیڑا یا رہوجائے ، اس لئے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔

"على من عوفت و من لم تعوف" لينى يه كه ديا كداس بين ضرورى نبيس به كه صرف يهيان والي كوئى سلام كرو، بلكه عام مسلمان كوئجى كرلينا مناسب باوراس كى بھى فضيلت برالبته بيضرور بكه شريعت في سلام كي واب ركھي بيں ،بعض حالات ايسے بيں جن بيں سلام كرنا مكر وہ اور نا جائز ہے۔

مثلًا جب کوئی آ دمی کسی کام میں مشغول ہوا دراس کام کی طرف متوجہ ہو، جلدی میں جار ہاہے ، تو ان تمام حالات میں سلام کرنے سے اس کو تکلیف اور ر کاوٹ پیش آ سکتی ہے ، اس واسطے وہاں سلام سے منع کیا گیا۔

اسی طرح جب دوآ دمی توجہ کے ساتھ آپس میں بات کررہے ہوں ،ان کے بی میں آ کرسلام مت کرو، ان کو بات کرنے دو، درنہ بی میں رکا وٹ ہوسکتی ہے۔اسی طرح کوئی سبق پڑھار ہاہے یا وعظ کرر ہاہے تو اس حال میں سلام نہ کریں ، آ کرویسے ہی بیٹے جا کیں۔

علامہ شائی نے اشعار نقل کئے ہیں جن میں یہ بتایا ہے کہ فلاں فلاں اوقات میں سلام کرنا کروہ ہے۔ میں اصل تھم تو یہ ہے کہ سلام کرنے کی بوی فضیلت ہے، لیکن اس سے مستثنیات بھی ہیں اوران مستثنیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سلام کے کرنے سے دوسرے آ دمی کو تکلیف پنچے یا اس کے اپنے کام میں رکاوٹ پیدا ہو وہاں سلام نہ کر ہے یہ سلام کا تھم ہے اور مصافحہ کا بظریق اولی اور اس سے زیادہ بطریق اولی معافقہ کا محم ہے۔ لوگ یہ جمعے ہیں کہ کسی سے ملتے وقت مصافحہ ضروری ہے اور اب تو معاملہ اور آ کے بڑھ گیا کہ معافقہ کو ضروری ہے اور اب تو معاملہ اور آ گے بڑھ گیا کہ معافقہ کو ضروری ہے اور اب تو معاملہ اور آ گے بڑھ گیا کہ معافقہ کو ضروری ہے اور اب تو معاملہ اور آ ہے باس سے گناہ ضروری ہی جی ہیں ۔ کہ ہروقت مصافحہ کروہ خواہ دوسرے کو مشغول ہونے کی وجہ سے معاف ہو جب کہ ہروقت مصافحہ کروہ خواہ دوسرے کو مشغول ہونے کی وجہ سے معاف ہو جب کہ ہروقت مصافحہ کریں گے حالا تکہ دین کا یہ تھم نہیں ہے۔ تکیف ہو جبکہ آج کل لوگوں نے شروری سمجھ لیا ہے کہ ہر حال میں مصافحہ کریں گے حالا تکہ دین کا یہ تھم نہیں ہے۔

سوال

يهاں بيروال بيرا ہوتا ہے كہ جن صحابہ كرام شائے آپ شاسے بو چھا كدسب سے افضل عمل كونسا ہے؟ آپ شاسے نے تختلف جوابات ديئے ہيں۔ اس حديث ميں فرما يا ہے كہ: "حسن مسلم السمسسلمون من لسانه ويده" اور دوسرى حديث ميں فرما يا: "تطعم انطعام و تقوآ السلام" اور كى حديث ميں:

٣٤ ((وتقرىء السلام)) واستثنى منه فقهاؤنا مواضع عديدة لا يقرأ فيها السلام وليراجع له (الدوالمحتار) من ((ساب المحضر والإساحة))، فينطل السارى، ج: ١، ص: ٨١، و مطلب المواضع التي يكره فيها السلام، حاشية ابن عابدين، ج: ١، ص: ٢١ ، دارالفكر، بيروت، منة النشر ١٣٨١ه.

"بوالوالدين "اوركس حديث ش:"المصلواة لوقعها "اوركس حديث من:"جهاد في سهيل المسلولة الوقعها "اوركس حديث من:"جهاد في سهيل المسلولة الوقعها "اوركس حديث من ذكراللدكوافضل الاعمال قرارديا ہے تواس سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، كونكه افضل الاعمال الاعمال تواكيب بى كو حاصل ہوگى ،كيكن احاديث ميں مختلف اعمال كوافضل الاعمال قرارديا گياہے، اس كى كيا وجہ ہے؟

#### جؤار

جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف افعال کو افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ یعنی بعض مرتبداس میں سائل کی کیفیت کو کھوظ رکھا بعنی سائل کے نقطہ نظر سے اور سائل کے حالات کے پیش نظراس وقت جواففل الاعمال تھا وہ بیان فرما دیا۔ مثلاً ایک مخص نماز میں کوتا ہی کرتا ہے تو آپ ﷺ فیصوس کیا کہ اس کے سامنے نماز کی تا کید کرنی جا ہے ، لہذا فرمایا: ''الصلو' قد لوقتھا''.

# افضل الاعمال ميس حيثيات كافرق

کمی فض کے بارے ہیں دیکھا کہ والدین کے ساتھ اس کا سلوک اچھانیں ہے تواس کے تن ہیں فرمایا کہ: "ہو الوالدین" ای طرح کوئی آ دی جو جہادسے کتر اتا ہے تواس کے لئے فرمایا کہ: "جہاد فی صبیل الله" کویاسائل کی کیفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے جوابات دیئے گئے اوراس وجہ ہے بھی فرق واقع ہوا کہ وقت کصوصیت کے لئا فاسے جوابات دیئے گئے ۔ یعنی کسی فاص عبادت کے لئے ایک وقت مخصوص ہے تواس وقت میں وہی کام افضل ہوگا۔ اگر چہافضلیت فی نفسہ کسی اور عمل کی زیادہ ہو۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ: "سداد مساعة مین اللیل معیو مین احیا تھا" یعنی اگر کوئی مخص دات کے وقت علم کی بات کر بے تو یہ ساری دات جا گئے سے افضل ہے۔ یہ طلق افسیلت ہے۔ جو تدارس علم کوا حیاء اللیل کے اوپر عاصل ہے۔ لیکن شب قدر کے اندر عبادت کرتا بہت ثواب ہے۔ لہٰذا اب اس دات میں آ دی کو احیاء اللیل کرنا چاہئے۔ اگر چہتد ارس افعلم کو اضل قرار دیدیا گیا ہے ، لیکن یہائی رات ہے جو ہر وقت نہیں آتی اور تدارس افعلم ہردات میں کرسکتا ہے۔

# دعوت وتبليغ ميں ايب غلط نہى

دموت وہلنے کے موقعہ پر ہمار ہے بعض بھائی افراط وتفریط سے کام لیتے ہیں وہ اس طرح کہ حرم میں آ دمی جج کرنے گیا تو وہاں بعض اوقات اس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہاں نماز پڑھو گے یا طواف کرو گے تو ایک لاکھ کے برابر ثواب ملے گا اور اگر ہمار ہے تبلیغی مرکز میں پڑھو گے یا جماعت میں نکل کر پڑھو گے تو انتجاس کروڑ کے

برابرتواب ملے گا۔اس لئے تمہارے لئے بہتریہ ہے کہ یہاں پڑھنے کے بجائے سدروزے میں نکلو۔ یہ بات سیح نہیں ہے اس لئے کہاولا کروڑوالی روایت ایک روایت نہیں ہے بلکہ کی روایتوں کو ملا کر بنائی گئی ہےاور دہ بھی محل نظر ہے۔

اگر بالفرض ہوتو ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق کام کرنا چاہئے۔ اب سالوں میں محنت مزدوری کر کے کسی طرح جج کے لئے یہ بیچارا پہنچا، اب اسے تربین شریفین کی نضیلت ہر وقت حاصل نہیں ہوسکتی، اور تبلغ کا کام ہر جگہ کرسکتا ہے کہ سدروزہ لگائے، چلّہ لگائے اور پوری عمر بھی نگا سکتا ہے، لیکن ماس وقت وہ اس کام کے لئے آیا ہے کہ تربین شریفین کی نضیلت حاصل کر ہے۔ لہذا اس کو اس وقت تربین شریفین مجھوڑ کر کہیں جانے کی ترغیب وینا مناسب نہیں ۔ البتہ جولوگ وہاں رہتے ہیں اور ہر وقت تربین شریفین کی فضیلت حاصل کر سے ہیں اور ہر وقت تربین شریفین کی فضیلت حاصل کر سے ہیں ان کو تبلغ کے لئے نکلنے کی ترغیب وینا درست ہے۔

ای طرح رمضان المبارک کا عثاف جو که ای ماه کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور دنوں میں نہیں ہوسکتا، اس
سے یہ کہنا کہتم اعتکاف کرنے کے بجائے بیٹی میں وقت لگاؤ۔ یہ بات صحیح نہیں، اس لئے کہ اس کا تقاضا اعتکاف کرنا
ہے بعض اوقات اعمال کی فضیلت اوقات کے فرق سے بدل جاتی ہے یعنی کسی وقت میں آپ نے ایک عمل کو افضل
قرار دیا اور دوسر ہے وقت میں دوسر ہے مل کو افضل قرار دیا۔ بعض اوقات اس میں حیثیت کا فرق ہوتا ہے کہ ایک
حیثیت سے ایک عمل افضل ہے۔ لہذا جہاں اطعام الطعام فرمایا وہ حقوق العباد اور انفاق کی حیثیت سے افضل عمل ہوا
اور جہال '' المحسلوق او مقتما'' فرمایا تو وہ حقوق اللہ کے لحاظ سے افضل عمل ہوا۔ تو یہ تین بنیا دی فرق ہیں یعنی
سائل، اوقات اور حیثیات کا فرق۔ اس وجہ سے مختلف جوابات ہوتے ہیں اور اس میں تعارض نہیں ہے۔

### (4) باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

الله عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه عن النبي الله عن النبي المعلم قال : ((لا عنه عن النبي المعلم قال : حدلنا قتادة ، عن أنس عن النبي الله قال : ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)). ٥٥

9. : و فى صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ، وقم : ٢٥ ، ٢٥ ، و سنن الترمندى ، كتاب صفة القيامة والرقائق و الورع عن رسول الله ، باب منه ، وقم : ٢٣٣٩ ، وسنن النسائى ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، وقم : ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقلمة ، باب فى الإيمان ، وقم : ٢٥٠ ، و مسنند أحسد ، مسنند الممكثرين ، باب مسئند أنس بن مالك ، وقم : ٣٩٠ ا ١ ٥ ٢٣ ١ ، ١ ٢٣٢ ١ ، ١ ٢٣١ ا ، ١ ٢٣٣٨ ، و سنن المدارمي ، كتاب الرقاق ، باب لايؤ من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنقسه ، وقم : ٢٩٢٣ .

بیحدیث امام بخاری رحمداللدنے دوسندوں کے ساتھ روایت کی ہے:

ایک یکی بن سعید قطان سے جو کہ جرح وتعدیل کے امام اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر و ہیں ۔ وہ شعبہ سے روایت کررہے ہیں اور دہ قنا وہ سے اور وہ حضرت انس پھھ ہے۔

اور دوسری روایت حسین المعلم سے جو کیجی کے استاذ ہیں وہ اس کو تنادہ سے روایت کررہے ہیں۔ دونوں میں فرق میہ ہے کہ شعبہ نے عن قمارة عن انس سے روایت کیا ہے اور حسین المعلم کے طریق میں ''حد دننا'' کی صراحت موجود ہے۔اس سے بیافائدہ حاصل ہوا کہ''ین معلم نے بیصدیث براہ راست قمادہ سے سن تنی اس طرح اس کی وضاحت ہوگئی۔

حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا''تم میں سے کوئی شخص مؤ من نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ بات پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لئے پسند کرتا ہے۔''

# لڑائی اورفسادختم کرنے کا بہترین اصول

نی اکرم کی نے یہ بڑا ہی اہم اصول بیان فرمادیا کہ اگر مسلمان اس اصول پڑھل پیرا ہوجا کیں تو ان کے آبس کے آبس کے بھڑے اور تنازعات ہمیشہ کے لئے ختم ہوجا کیں ، کیونکہ عام طور پر جھٹڑے اور تنازعات اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں اپنے لئے پچھاور دوسروں کے لئے پچھے۔ یعنی اپنے لئے بیدا ہوتے ہیں اپنے لئے بچھاور دوسروں کے لئے پچھے۔ یعنی اپنے لئے جو بات ناپند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے بندنہیں کرتا اور اپنے لئے جو بات ناپند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے بندنہیں کرتا اور اپنے لئے جو بات ناپند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے ناپندنہیں کرتا۔ اس کا منتجہ بیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں زیادتی کرلیتا ہے۔

اگرآ دی اس اُصول کو پیش نظر رکھے کہ جو بات بھے تاگوار ہے وہ دوسر ہے کو بھی ناگوار ہوگا، لہذا جس طرح بیں اس کو ناپند کرتا ہوں کہ میر ہے ساتھ کوئی اس طرح معاملہ کر ہے اس طرح وہ بھی ناپند کرتا ہوگا، لہذا میں اس سے بچوں۔ اس لئے اس حدیث کا مقتضی ہے ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوتو اپنے آپ کو اس سے بھا کہ کہ گرا کروکہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ وہ ہوتا تو بیں اس سے کیا تو تع کرتا ، جوتو تع اس سے میں کرتا ہوں جھے اس سے کیا تو تع کرتا ، جوتو تع اس سے میں کرتا ہوں جھے اس کے ساتھ وہ بی کام کرنا چاہئے ، یہ ہیں کہ ہر حال میں اپنا ہی مفاوی شنظر رہے کہ جب تم ہمارے اور وہ بی میں ۔ ہلکہ مؤمن کی ذہنیت ہے کہ جو اپنے لئے پند کرے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پند کرے ، اور وہ بی معاملہ روار کھے جو اپنے لئے دوسرے سے تو تع رکھتا ہے۔ کہنے کو یہ چودٹی می بات ہے لیکن یہ ساری تعلیمات معاملہ روار کے جو اپنے لئے دوسرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو بھی پر کیا گزرتی ، اگر آ دمی یہ سو چتار ہے تو بھی کسی کی حق تعلیمات کی روح ہے کہ اگر میر بے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو بھی پر کیا گزرتی ، اگر آ دمی یہ سو چتار ہے تو بھی کسی کی حق تعلیمات ہے۔ کہنے کو یہ چودٹی می بات ہے لیکن یہ سب کواس پڑس کرنے کی تو فیتی عطافر ہا کیں ۔

یہاں اس روایت کولانے کا منشاء یہ ہے کہ "لا یہ قرمن احدی مے "لین گویا ایمان اس پرموقوف ہے، اور موقوف ہے، اور موقوف ہے، اور موقوف ہے، اور موقوف ہے، اور سے میشہ کسی رکن پریا کسی جزو پر ہوتا ہے، تو گویا بیر بھی ایمان کا ایک جزو ہے۔ اگر چہ جزو تزیمن ہے ۔ "لا ہؤمن" کا بیر می نہیں کہ جو نہیں کہ بیٹلا نا یہ مقصود ہے کہ بیم وَمَن کی شان نہیں ہے۔ بعض مرتبہ حنفی حضرات یا دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بیٹ "لا" نفی کمال کے لئے ہے، جو منطقی اعتبار سے تو خمیک ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کا جوز ور اور تا شیر ہے اس میں بیہ بات و حیل پر جاتی ہے کہ "لا" ففی کمال کے لئے ہے۔

کے کامقصود فخضرا بیہ ہے کہ مؤمن سے بیہ بات سرز دہونی ہی نہیں چاہئے،مؤمن کی شان سے بیہ بات بعید ہے کہ دہ ایسا کہ سان کہدیا کہ بعید ہے کہ دہ ایسا کرے،اس واسطے نبی کریم کا نائے نہیں فرمایا کہ مؤمن کامل وہ نہیں ہوتا بلکہ صاف کہدیا کہ مؤمن نہیں ہوتا۔ چاہے اس کا نام مسلمانوں کی مردم شاری میں واخل ہے اور چاہے کوئی مفتی اس کے اوپر کفر کا فتوی نہیں ہے۔ ایک

### (٨) باب: حب الرسول على من الإيمان

۱۳ - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج،
 عن أبي هريرة هاعن النبي ق قال: ((والله نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده))

حدیث کی تشریح

<sup>&</sup>lt;u>٩٤ - فيض الباري ، ج: ١ ، ص: 49.</u>

<sup>24.</sup> وفي منن النسائي ،كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، رقم : ٢٩٢٩.

٩٤ وقبال السخارى: أصبح أسبا تهد أبني هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة روى له الجماعة ، تهذيب التهذيب ، ج: ٥٠ص: ٩٥ ، وعسدة القارى ، ج: ١٠ص: ٢٢٠ ، وإسعاف المبطأ للسيوطى ، ج: ١٠ص: ١٥ ، وميزان الإعتدال في نقد الرجال ، ج: ٢٠ص: ٩٥ .

ابوالزنا دان کی کنیت ہے اوران کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے۔ بیہ حفزت عثان ﷺ کی اہلیہ حفزت رملہ رضی اللہ عنہا کے مولی (آ زاد کردہ غلام ) تنصے ان کی اصل کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی ،کیکن لوگوں نے ان کوابوالزنا و کہنا شروع کردیا۔ <sup>99</sup>

یہ کہنا کیوں شروع کیا؟ واللہ اعلم ،کیکن روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس کنیت سے خوش نہیں ہے۔ اگر ان کوکوئی ابوالز نا دکھہ کر پکارتا تو اس سے ناراض ہوتے تھے کہ مجھے ابوالز نا دکیوں کہتے ہو۔کیکن رفتہ رفتہ ان کی بیکنیت اتنی مشہور ہوگئی کہلوگ ان کواس کنیت سے جانئے گے اور پھر کتابوں میں بھی یہی کنیت چلی۔

کیکن اتنی بات پرسب کا تفاق ہے کہ حدیث میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ بینکڑوں طلبان سے حدیث مل کیا کرتے تھے۔ منگ

بعض حضرات نے اس وجہ سے کلام ہنر در کیا ہے کہ یہ بنوامیہ کے مولی غلام تھے اور بنوامیہ کی حکومتوں میں منشی کا کام کرتے تھے۔اس لئے جولوگ بنوامیہ کے نالف تھے وہ اس وجہ سے ان پرعیب لگاتے تھے۔ نیکن میہ عیب کوئی قابل جرح چیز نہیں ہے۔اس واسطے ان کوتما محقق محد ثین نے ثقہ قرار دیا ہے، ان کے بیٹے عبدالرحلٰ بن ابی الزنا دبھی محدث ہیں، آپ ان کی روایتیں جگہ دیکھیں گے۔

یدروایت کررہے ہیں اعرج سے ،اعرج لقب ہے ،ان کا نام عبدالرحمٰن بن هرمزالاعرج ہے۔حضرت ابو ہریرہ معلقہ کے راویوں میں سب سے اوثق اوراعلی درجہ کا راوی ان کو قرار دیا گیا ہے ،لیکن سعید بن المسیب کے بعد ،سعید بن المسیب پہلے پر ہیں اور بیدوسرے نمبر پر ہیں۔اس واسطے امام بخاریؒ نے ابوالز ناوعن الاعرج کی اسانیدکو ''اصب الا مسانید " قرار دیا ہے۔

وه حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ کھانے فر مایا:

"والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده".

تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے زویک اس کے والداوراولا و ہے بھی زیادہ مجوب نہ ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے زویک اس کے والداوراولا و ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ اگلی حدیث جو حضرت انس میں سے مروی ہے اس میں اضافہ ہے ، والداورولد کا اجسم عیسن " والد ہے ، ولد ہے اور تمام انسانوں ہے جس میں انسان کی اپنی جان بھی شامل ہے ، والداورولد کا ذکر اس لئے کیا کہ والداور ولد ہے انسان کو مجبت اپنی ہوتی ہے۔ اس واسطے اس کو مقدم کیا ہے ، اور اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آگئی کہ "والمناس اجمعین" تمام انسانوں میں سے نبی کریم کی سے مجبت سب سے نبی اس کی وضاحت آگئی کہ "والمناس ہوسکتا۔

۹ الطبقات الکیری ، ج: ۸،می: ۲۳۹.

<sup>\*</sup>ول وقال أبو حاله : هو لقة صاحب سنة وهو ميمن تـقوم بـه الحجة إذ روى عنه الثقات الخ، عملة القارى ، ج: 1 ،ص: ٢٢٠ ، و الجرح و التعليل ، ج: ۵، ص: ٣٩:

## کون سی محبت مدارا یمان ہے؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ رسول اللہ کھا کی جس محبت کو مدار ایمان قرار دیا گیا ہے اس محبت سے کون می محبت مراد ہے؟ آیا محبت طبعی مراد ہے یا محبت عقلی؟

اوراشکال کی وجہ بیہ ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہے تو وہ عام طور پر غیر اختیاری ہوتی ہے۔ ایک کے ساتھ محبت زیادہ اور دوسرے کے ساتھ کے ساتھ محبت زیادہ اور دوسرے کے ساتھ کچھ کم ہے تو بیآ دمی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس واسطے نبی کریم کھانے خودا بی از واج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ:"اللّٰ ہم ہذا قسمی فیما الملک فلا تلمنی فیما لا الملک".

اے اللہ! جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس کے اعتبار سے تو اپنی از واج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوں ،لیکن جو چیز میرے اختیار سے باہر ہے اس میں آپ مجھے ملامت ندفر مائیے گا۔

تو اس سے مراد ہے محبت قلب ، میلان قلب ، جوانسان کے اختیار سے باہر ہے ، اگر محبت طبعی مراد لی جائے تو یہ غیرا ختیاری چیز ہے اور غیرا ختیاری چیز کا انسان مکلف نہیں۔

آدراً گرعقلی محبت مراد کی جائے کہ طبعاً تواس درجہ کی محبت نہ ہو، کیکن عقلی طور پرانسان میہ مجھتا ہو کہ نبی کریم ﷺ تمام دنیا میں سب سے زیادہ قابل محبت اور قابل تعظیم ہیں۔اس پر میاعتراض تونہیں ہوتا کہ غیراختیاری چیز ہے کیونکہ میاضتیاری ہے۔

# حضرت عمره ﷺ کی حدیث مشہور پراشکال و جواب

كنا مع النبي ﴿ وهو آخـ له به هـ عـمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله ، لأنت أحـب إلى من كل شئى إلا من نفسى ، فقال النبي ﴿ : (( لا والله نفسى بهده حتى أكـون أحـب إلميك مـن نفسك )) . فقال له عمر: ((فإنه الآن والله لأنت أحب إلىّ من نفسى . فقال النبى ﴿ : الآن يا عمر )) . أنا

ندکورہ حدیث پر بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نے نبی کریم کے سے ذکر کیا کہ یارسول
اللہ الجھے آپ کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، اس پر حضور کے نے فرمایا کہ تم
اس وقت تک مؤمن نہیں ہو گے جب تک مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہواس پر حضرت عمر کے فرمایا کہ الآن، اب تم نے ایمان
فرمایا کہ الآن، اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، تو پھر آپ کے نے ارشا وفرمایا کہ الآن، اب تم نے ایمان
کے اس تقاضے کو پوراکیا۔

اعل صحيح المخارى ، كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي ، وقم: ٢٢٣٢ ، ص: ١٣٩٥ ، دارالسلام ، الرياض.

#### اشكال

اشکال میہ ہوتا ہے کہ اگر محبت عقلی مراد ہے تو حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتداء میں کیسے فی کی کہ مجھے اپنی جان سے بھی دیا دہ محبت نہیں ہے، کیونکہ میہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر بھی کی عقلی محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ تھی اور میا عقاد بدرجہ اتم موجود تھا کہ آپ تھی سب سے زیادہ قابل اطاعت ہیں اور ایسا یقینیا نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے محبت عقلی کی نفی کی ہویقینا وہ محبت طبعی کی نفی کی تھی۔ اس پر آپ تھانے فرمایا کہ جب تک میں محبوب نہ ہوجا وی اس وقت تک تم مؤمن نہیں ہو سکتے۔

#### توجيهات

اس اشكال كے جواب ميں شراح حيران بيں اور مختلف تو جيہات كى كئي بيں:

ایک تو چید بہ ہے جو متعدد شراح نے بھی اختیار کی ہے اور حضرت سیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے بھی اپنے مواعظ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، وہ بہ ہے کہ محبت سے محبت عقلی مراد ہے، کیونکہ محبت طبعی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، اور حضرت فاروق اعظم معلانے جونفی کی تھی وہ محبت عقلی کی نہیں تھی بلکہ محبت طبعی کی تھی اور یہ محصے ہوئے کی تھی کہ اس حدیث میں جو محبت مطلوب ہے وہ محبت طبعی مجھے حاصل نہیں ہے اس درجہ کی جومطلوب ہے، اس واسطے یہ اشکال ہوا کہ میں مؤمن ہوایا نہیں؟

لیکن جب نبی کریم صلی کے دوبارہ دہرایا لینی جب تک مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وفت تک مؤمن نہیں ہوسکتے تو اس وفت فاروق اعظم کے کو تنبہ ہوا کہ یہاں اس حدیث میں محبت طبی مراد نہیں ، بلکہ محبت عقلی مراد ہے ، تو انہوں نے فر مایا کہ "الآن "اب بات مجھ آگئی ، کیونکہ محبت عقلی کا حصول مطلوب ہے اور الحمد للدوہ مجھے حاصل ہے۔ اس واسطے میراا شکال حل ہوگیا ، تو آپ کے ان فر مایا کہ "الآن" اب نمیک ہوگیا ، یو ہو جی موابد ہے جو محکیم الامت حصرت مولا تا اشرف علی تھا نوی گئے بیان فر مائی اور متعدد شراح حدیث کے کلام سے بھی مؤید ہے ۔ علامہ خطابی "، قاضی عیاض میں سب حضرات یہی فر ماتے ہیں ۔ الله میں ۔ الله میں موابد ہوگیا میں مقانو تا ہیں فر ماتے ہیں ۔ الله عدیث کے کلام سے بھی مؤید ہے ۔ علامہ خطابی " ، قاضی عیاض میں سب حضرات یہی فر ماتے ہیں ۔ الله ا

دومری اقوچیہ جوبعض حضرات نے بیان فرمائی وہ بیہ کہ محبت طبعی ہی مراد ہے،اوراس پر بیاشکال کہ بیہ غیراختیاری ہے تو غیراختیاری ہے توبید درست نہیں۔اس واسطے کہ محبت طبعی کا وہ درجہ مراد ہے جواپنے اختیار سے حاصل ہوتا ہے بعنی اس محبت کے اسباب برغور کریں، تو اسباب برغور کرنے سے جومحبت پیدا ہوگی وہ محبت طبعی ہی ہوگی ۔اوراس ورجہ میں محبت طبعی کا حصول ہوجائے گا۔

٢٠٢ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٢٢٢.

#### اسپاپمحبت

کوئی انسان میسوچے کہ جب کسی ہے محبت ہوتی ہے تو وہ کس بنا پر ہوتی ہے؟

اس کے اسباب متعدد ہوتے ہیں ، بھی تمی کے جمال سے محبت ہوتی ہے ، بھی تمی کے کمال سے محبت ہوتی ہے ، بھی تمی کے کمال سے محبت ہوتی ہے ، بھی تمی کے کمال سے محبت ہوتی ہے ۔ بعنی تین اسباب جمال اور نوال و قوال جس کے معنی ہیں احسان وعطا۔ یہ تینوں اسباب نبی کریم کی ذات مبارک میں بدرجه اتم موجود ہیں۔ جمال بھی اعلیٰ درجہ کا ، کمال بھی اعلیٰ درجہ کا اور نوال بھی اعلیٰ درجہ کا ۔

جب آدمی بیسو ہے گا تواس سوچنے کے نتیج میں محبت پیدا ہوگی اور وہ محبت طبعی ہوگی اور جب آدمی ان اسباب کا دوسروں سے موازنہ کرے گا کہ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا کمال ہے؟ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا جمال ہے؟ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا نوال ہے؟ جب جواب نفی میں آئے گا تو پھر وہ محبت طبعی بھی جواسباب سے بیدا ہوتی ہے سارے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔

# جوش وخروش حقیقی محبت کی دلیل نہیں۔

میں بھھ لینا چاہئے کہ محبت طبعی کا زیادہ ہونا اور چیز ہےا در جوش وخروش ہونا دوسری چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہا کیے شخص کے ساتھ محبت طبعی زیادہ ہو، کیکن جوش وخروش اتنا نہ ہو، اکثر و بیشتر ابیا ہوتا ہے کہانسان کو اپنے باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے بہنسبت ہوی کے ، کیکن بیوی میں اس کا جوش وخروش زیادہ نظر آتا ہے، باپ میں نظر نہیں آتا۔

بعض اوقات ماں باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور اولا دسے بھی اتنی ہی ہوتی ہے ، کیکن اولا دیس جوش وخروش زیادہ نظر آتا ہے ، اس کو چمٹار ہاہے ، پیار کرر ہاہے ، گود میں لئے پھر رہا ہے ، کیکن باپ کوتو گود میں نہیں لےسکتا اس کواس طرح چمٹا کر پیارٹہیں کرسکتا۔ اگر چہ ٹی نفسہ والدین سے محبت زیادہ ہے ، جس کی دلیل میہ ہے کہ اگر میہ اختیار ل جائے کہ میہ لو، یا وہ لودونوں میں سے سی ایک کو اختیار کرنا ہوگا تو بعض اوقات انسان اپنے والد کواولا دیر بھی ترجیح دے ویتا ہے ، لیکن والد کے ساتھ جوش وخروش کا اتنا اظہار نہیں ہوتا جتنا اولا دیے ساتھ ہوتا ہے ، تو میہ جوش وخروش غیرا فتیاری ہوتا ہے اور میں مطلوب نہیں ۔

اوراس کا مامور بہ اس درجہ میں نہیں ہے کہ آ دمی مؤمن نہ ہو، لیکن وہ حب طبعی جو ناشی ہوتی ہے استحضار اسباب محبت سے، اس حب طبعی کے اندر زیادتی وافضلیت مقصود ہے۔ وہ محبت طبعی نبی کریم سے زیادہ ہونی چاہئے۔

اگراس پہلوے دیکھا جائے تو آ دمی کتنائی گیا گزراہو، فاسق ہو، فاجر ہواور گنا ہوں میں جتلا ہو، شرا بی کہا بی ہو، لیکن جب سرور دوعالم ﷺ کے ناموس کا مسئلہ آ جائے گا تو وہ اپنی جان دیدےگا۔

# ایک شاعر کی محبت طبعی اورایمان کی چنگاری

ماضی قریب کا ایک مشہور اردو کا شاعر تھا عشقی تظمیس کہا کرتا تھا، اللہ بچائے پینے پلانے کا بھی عادی تھا۔ دین سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، شاعری بھی فاسقانہ تھی اور چونکہ مشہور ہو گیا تھا اس واسطے اس کوغرور بھی بہت تھا۔ کسی کو اپنے آئے نہیں مانیا تھا تو کسی بڑے شاعر، بڑے ادیب اور صحافی کا نام لیا جاتا تو اس کے اوپر دوچار نظرے کس دیتا تھا۔

ایک جگہ یہ بیٹھا ہوا، پیٹے بلانے کا دور ہور ہاتھا، اور ایک کبخت دہریہ آبا اور اس نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بیٹھس شراب پی رہا ہے نشہ مل ہے تواس ہے کہ گلات کہوائے جا کیں، جوابی مطلب دہر ہے، الحاد اور بے دینی کے موافق ہوں، اس سے بع جھا کہ فلاں شاعر کے بارے بیس تباری کیارائے ہے۔ اس نے ایک فقرہ کہا کہ وہ تو برا ہے توق ہوں ہے۔ پھر بع جھا کہ فلاں فلفی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے اور بھی ایک فقرہ کس ویا۔ پھر بع جھا کہ فلاں لیڈر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس رہمی وہ چار ہیں ایا تقرہ کس ویا۔ پھر بع جھا تو وہ میں اس کمنٹ ہو بھا کہ تھر تھا کہ تھر تھا کہ تھر تھا اور دومرا گلاس اٹھا کراس میں اس کمنٹ پر بارا، اور کہا کہ بحث تو جھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھننا چا ہتا ہے۔ یا در کہ بیس کتنا تی گناہ گار سے سے منٹ پر بارا، اور کہا کہ کمخت تو جھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھننا چا ہتا ہے۔ یا در کہ بیس کتنا تی گناہ گار سے کہ کی کا دیا اس کے بارے میں من بین بان سے کوئی کلہ نگانا تو کہا کوئی گلہ آتا تا تو کہا کہ نگانا تو کہا کوئی گلہ آتا تا تو کہا کہ تکانا تو کہا کوئی گلہ آتا تو کہا کہ کے بارے میں من بان سے کوئی کلہ نگانا تو کہا کوئی گلہ آتا ہی جاتے ہیا کہ بیارہ وہ گیا۔

و کیمنے بیں بظاہر ایبانیں لگتا کہدین اور ندہب سے کوئی ادنی تعلق ہوگا، لیکن سرور دوعالم کے کے اسم گرامی آنے کے بعد ایک مسلمان جس کے اندر ایمان کی چنگاری ہے وہ بھی بھی سر کار دوعالم کا کی محبت میں چیچے نہیں رہتا۔

یہ حب طبعی بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتی ، لیکن وہ محبت طبعی جو اسباب محبت کے استحضار سے ناشی ہوتی ہے ، وہ ہرمسلمان کے اندرموجود ہے۔ اس لئے بیفر مایا جار ہاہے کہتم میں سے کوئی مخص مؤمن نہیں ہوگا جب تک کہ اس حب طبعی کوا فقیار نہ کرے ، جو اسباب محبت میں غور کرنے سے اور اس کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے اور وہ حب طبعی ہی ہے ، لیکن اس کا راستہ استدلال اور افتیار میں ہے۔

علامه انورشاه تشميري في فيض البارئ مين اس كقريب قريب تعبير اختيار فرماكي (بيينهي تي تعبير تو

نہیں بلکہ قریب تر یب ہے۔ میں نے اس کی تشریح کروی) ،حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حب عقلی قرار دینا ہے اس صدیث کی اہمیت کوئم کر دیتا ہے۔ ۳ بل

خاص طور پراس وقت جب لوگوں نے حب عقلی کی مثال یوں دی کہ جیسے ایک آ دمی دوا پنیا ہے، تو دوا بظاہر کڑوی لگ رہی ہے۔ سرکار دوعالم کی کی مثال ہوں دی کہ جیسے ایک عقل سمجھتا ہے کہ میرے لئے بیان فع ہے اس لئے وہ پیتا ہے۔ سرکار دوعالم کی کی محبت کواس دوا سے تشبید بنا بیہ بات مناسب نہیں، غلط ہے، کو یااصلاً تو پسندنہیں آ رہی ہے، کیکن عقل سے سوچ کر انجھی لگ رہی ہے، اس لئے اس کوافتیار کیا۔ ریم خوان اچھانہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حب طبعی ہی مراہ ہے، (لیکن حب طبعی اس طرح ہے جس طرح میں مراہ ہے، (لیکن حب طبعی اس طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا) اور جب حب طبعی کی اس طرح تشریح کی جائے جس کو حضرت تکیم الامت نے حب عقلی قرار دیا اس میں اور اس میں میکھ زیادہ فرق نہیں۔ اس لئے کہ یہ حب طبعی بھی استحضار اسباب محبت سے پیدا ہور ہی ہے، اور بہ طریقہ استدلالی ہوا۔

اور جوطریقہ استدلالی ہواس کو آپ عقلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ عقلی ہے سبب کے درجے میں اور اسباب پرغور کرنے کے درجے میں ، اورطبعی ہے نتیج کے درجے میں کہ عقلی استدلال کے ذریعہ اس تک پہنچ رہے ہیں اس واسطے عقلی ہے ، اور نتیجہ حب طبعی ہے۔ یہ چیز جب حاصل ہوجائے تو ایمان کامل ہوگیا۔

10 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبن علية ، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس عن النبي الله ح وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال: قال رسول الله ه : ((لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)). "مال

یہ حدیث حضرت ابو ہر پرہ ﷺ ہے بھی روایت ہے جو پہلے گزری ہے اور یہاں حضرت انس ﷺ ہے ہے اور اس کو دوطریق سے روایت کیا ہے ایک یعقوب بن ابرا ہیم کی روایت سے اور دونوں کامنتہا انس ﷺ پر ہے کہ اس میں الناس اجھین کا اضافہ ہے۔

٣٠]. فيختار ماهو أدخل في العمل ، فلو قدر الكمال في مثل هذه المواضع يفوت غرضه ، . . . . ينعف الأمر فيفقد العمل ، فيض البارى ، ج : ١ ، ص : ٢ .

سمع و في صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل والولد والوالد الخ ، وقم : ٢٢ ، ٢٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، وقم : ٢٠ ٢ ، ٢٨ ، ٣٩ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقلعة باب في الإيمان ، وقم : ٢ ٢ ، ٣٣ ، و مسئد احمد ، ياقى مسئد المكثرين ، باب ياقى المسئد السابق ، وقم : ٢ ٢ ٢ ، و مسئد احمد ، ياب ياقى الدارمي ، كتاب الرقاق ، ياب لايؤمن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وقم : ٢ ٢ ٢ ٢ .

### (٩) باب: حلاوة الإيسان

#### ايمان كامزه

ا - حدثنا محمد بن المعنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال: حدثنا أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس على عن النبى قال: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)). [أنظر: ١٦، ١٣٠١ ، ٢٩ ١٩٣] هنا

## عدیث کی تشر<sup>س</sup>ح

حضرت انس ﷺ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں ایس ہیں کہ وہ کسی انسان کے اندر ہوں تو ایمان کی حلاوت محسوس کریے گا۔

ایمان کی حلاوت کے کیامعنی؟ حلاوت کے لفظی معنی ، مضاس کے ہوتے ہیں۔اور مضاس سے مراد چینی اورگر والی مضاس نہیں ہوتی۔ مرادیہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پڑمل کرنے سے عام طور پر جومشقتیں ہوتی ہیں وہ مشقتیں اس کے حق میں لذیذ بن جاتی ہیں۔مشقتوں کو ہر داشت کرنے میں لطف آ سے گا ، لذت آ سے گی ، اور وہ لذت ایمان اللہ پڑھی کی طاعت میں وہ کیف وسر وراور مسرت حاصل ہونے گئے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں اور یہ مرتبہ اللہ پڑھی اس بندوں کو عطافر مادیتے ہیں۔اس کو حلاوت ایمان اور لذت ایمان کہتے ہیں۔

# اپنی مشیت کوفنا کرنا قرب حق کا ذریعہ ہے

حضرت سقیان توری دحمدالله قرمات بین که اگران با دشا بول کواس لذت کا پید چل جائے جوالله تعالی فی سند مطاقر مائی توریم سے مقالی کرتے کے لئے کوارین تکال تکال کرآ جا کیل کہ بمیں بیلذت و سے دو۔

من و فی صحیح مسلم ، کتاب الإیمان ، باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان ، وقم : ۱۰۲۰، و مسنن التوملذی ، کتاب الایمان عن رسول الله ، باب ماجاء فی ترک الصلاة ، وقم : ۲۵۳۸ ، وسنن النسائی ، کتاب الصبو الایمان و فسرائعه ، باب طعم الایمان ، وقم : ۱۰۲، ۳۹ ، ۳۹، ۳۹ ، وسنن ابن ماجة ، کتاب الفین ، باب الصبو علی السلاء ، وقم : ۳۰ ۴۳ ، و مسند احسد ، باقی مسند المکترین ، باب مسند آنس بن مالک ، وقم : ۵۲۳ ا ،

ایمان کے نقاضوں برعمل کرنے میں اتنی لذت عطافر مائی ہے۔

فرمایا تین با تیں پیدا ہوجا کیں توبیحلاوت انسان کوحاصل ہونے لگتی ہے۔وہ کیا ہیں؟

مہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو ہر ما سوا سے زیادہ مجبوب ہوجا کیں۔ اور یہاں مراد ہے مجبت طبعی ، کہ جب یہ پائی جائے گی تو انسان کو حلاوت ایمانی نصیب ہوجائے گی ، کیونکہ چھرکوئی مشقت ، مشقت نہیں رہتی ۔ اس کی وجہ یہ کہ آدی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہیں اپنی خواہشات کوفنا کر دیتا ہے ، نہ صرف یہ کہ اطاعت بلکہ اللہ کے تکوین امور ہیں بھی اپنی تجویز کوفنا کر دیتا ہے ۔ حالانکہ بعض تکوین فیصلے تو بہت ہی جیب اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کو تکست ہوگئی اور کفار کو فتح ملی ،مسلمان کو اس سے نم وصد مہوتا ہے ،مگر چونکہ سب خواہشات و تجاویز کواللہ کی مشیت میں فتا کر دیا ہے ،لہٰذا اس سے پریشانی کی حد تک بھی صدمنہیں ہوتا۔

حضرت ذوالنون مصریؓ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمانے گے اس بندہ کا حال کیا پوچھتے ہو کہ کا نئات کا کوئی بھی کام جس کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا ہو، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہووہ کتنے عیش وعشرت میں ہوگا۔

ان سے پوچھا گیا ہیہ بات تو انہیاء کرام کو بھی نصیب نہیں ہوتی ، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ فر مایا کہ میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مشیت میں فتا کردیا ہے۔ جومیر االلہ حیا ہتا ہے وہی میں بھی حیا ہتا ہوں ، اس لئے جھے اس کے کسی فیصلے پرکوئی تشویش وغم نہیں ، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی سے ہور ہاہے۔

جس مخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر رائخ ہو جائے کہ وہ ان کے فیصلوں میں اپنی آرز وؤں اور تمناؤں کوفنا کر دے ، اس کوحلا وت نصیب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔

میرے بڑے بھائی جناب زکی کیفی صاحب شعربہت اچھا کہا کرتے تھے، اوران کے شعرا کر تصوف

کے مضامین پرمشمل ہوا کرتے تھے، انہوں نے ای بات کوشعرمیں یوں بیان کیا ہے۔

سکون ترکب تمنا میں پالیا میں نے قدم اُشھے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے

ترک تمنا میں سکون حاصل ہوا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس پرراضی ہو گئے اور اس کو میں نے بھی ایک شعر میں کہا تھا۔

۔ دو گام چلے تھے کہ نظر آگئی منزل مرکب کوئی بہتر نہ ملا ترک طلب سے لینی آ دمی اپنی تمناؤں کو چھوڑے اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ۔ تو منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اپنی خواہشات و آرز وؤں کو اللہ تعالیٰ کی مثیت کے تالع بناو بیجئے ، پھر دیکھیں کیا لطف آتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ دل میں محبت طبعی ہر چیز سے زیادہ ہوجائے۔

ووسری بات رہے کہ انسان اللہ کے سواکسی ہے محبت نہ کرتا ہو، اور اگر کسی دوسرے انسان ہے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لئے ، پیممی ورحقیقت فرع ہے پہلی محبت کی ، اس طرح دنیا میں جنتی بھی محبتیں ہیں وہ سب اللہ کے لئے ہو جاتی ہیں۔

ماں باپ، میاں بیوی ، اولاد، رشتہ واروں ، دوست واحباب سب کی محبیّں اللہ ہی کے لئے ہوجاتی ہیں۔ میں جومحبت کرر ہاہوں اس لئے کہ میرے اللہ نے اس کا تھم دیا ہے۔ ان کے حقوق کی اوائیگی کا تھم ہے۔ اورا تیاع سنت کی وجہ سے کرر ہاہوں۔

تمام محبیں فنا ہوکر ایک محبت بن گئی، اس کے سواکوئی نظر نہیں آتا ، محبت ہور ہی ہے تو اللہ ہی کے لئے ہور ہی ہے۔ بیہ مقام در حقیقت انبیاء علیم السلام کا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ، انبیاء کے وارثوں کو بیہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ بیغیر اختیاری نہیں بلکہ کسب ومثق سے حاصل ہوتا ہے، کسب ومثق کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطافر ما دیتے ہیں۔

تيمرى بات ذكر قرما كى "وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار".

کفر کی طرف و دکر نے کو اتانی پراسمجے بھتا کہ آگ بیں ڈالے جانے کو پراسمجھتا ہے۔ پہلی دوباتوں کا ثمرہ ہے کہ پھراس سے بری کوئی بات نظر نہیں آئی کہ العیاذ باللہ وہ کفر کی طرف لوٹ جائے ، کفر کی طرف لوٹ تو در کنار، کلمہ کفر کا ایک حالت میں زبان پر جبکہ شریعت نے اجازت دی ہے وہ گوارہ نہیں کرتا۔ اگر '' حالت اضطراز'' یا'' اگراہ کھی '' پیش آجائے تو قر آن کہتا ہے ''الامن ایکوہ و قلبہ مطمئن بالا ہمان 'لیکن طلاوت ایمان جودل میں جاگزیں ہوگئی ہے اس کی وجہ سے زبان پر کلمہ کفر جاری کرنے کو گوارہ نہیں کرتا، جا ہے وہ ظاہر بی ایک بیوا نہوں جب بیا ابوجاتی ہوتے ہوئے ہم حلاوت ایمان حاصل ہوجاتی ہے، جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ حدم ساتھ ہیں آیا کہ گھر کوادا کرتا گوارہ نہیں کیا، قل ہوجانے کو گوارا کرلیا۔ کھولتے ہوئے تیل میں حذافہ حدم ساتھ ہیش آیا کہ گھر کوادا کرتا گوارہ نہیں کیا، قل ہوجانے کو گوارا کرلیا۔ کھولتے ہوئے تیل میں فرائے جانے کو گوارہ کرلیا، جلائے جانے کو گوارہ کرلیا، کیل کھر خواری کرنے کو گوارہ نہیں کیا۔

### ( • ا ) باب: علامة الإيمان حب الأنصار

انصار ہے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے

٤ ا ـ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبدالله بن عبدالله بن جبر

قال: سمعت أنسار عن النبي القال: ((آية الإيسمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار). وانظر : ٣٤٨٣] الأنصار)). وانظر : ٣٤٨٣]

## ايمان ونفأق كي علامت

امام بخاری رحمه الله نے باب قائم کیا که ' انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔' اوراس میں روایت نقل کی ہے که ' حضرت انس بن ما لک مصرفر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: ' ' انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بخض رکھنا بی نفاق کی علامت ہے۔''

انصار وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم اور تمام مہاجرین کواپنے شہر میں تشہرایا اور ان کے ساتھ بڑی قربانی اور ان کے ساتھ بڑی قربانی اور این کی علامت اور ان کے ساتھ بڑی کریم کی نے ان کی محبت کوالیمان کی علامت اور ان سے بغض رکھنے کو نفاق کی علامت قرار دیا۔

## حب بغض اوراجتها دی اختلاف میں فرق

یبال پریہ بات سمجھ لیتی چاہئے کہ حب اور بغض الگ چیز ہوتی ہے اور اجتہادی اختلاف دوسری چیز ہوتی ہے، بیعنی کسی ہے اجتہادی اختلاف رکھنا اس کی محبت کے منافی نہیں ہے، جیسے ہم امام شافعی سے بہت سے مسائل میں اجتہادی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان سے محبت میں پچھ کی نہیں، بالکل اسی طرح اگر کسی انصاری صحابی سے اجتہادی اختلاف ہوجائے تو یہ اس کی محبت کے منافی نہیں ہے۔

یباں سے اس سوال کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ جن صحابہ کرام کے درمیان بعض اوقات جنگیں اور مشاجرات ہوئے تو پھر جن حضرات صحابہ رضوان الله علیہم اجمعینے کسی دوسر مے صحابی کے خلاف جنگ لڑی تو العیا ذ باللہ کیاوہ آیت نفاق کے مصداق ہوں گے!۔

## اجتهادي اختلاف محبت كےمنافی نہیں

فدكوره سوال كا جواب يهى ہے كہ صحابہ كرام واللہ كے درميان جتنى بھى جنگيس ہوكيں وہ سب اجتبادى اختاد فى وجہ سے ہوكيں ہوكيں وہ سب اجتبادى اختال ف كى وجہ سے ہوكيں ہيں اوراجتبادى اختال ف محبت كے منافى نہيں ہے ۔ اس لئے تمام ترجنگوں كے باوجود ٢٠٠٠ و فى صحيح مسلم ، كتساب الإيمان ، بساب الدليل على أن حب الانعساز وعلى من من الإيمان ، رقم : ٢٠١٠ مسئلہ ، و مسئل الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، رقم : ٣٩٣٣ ، و مسئل احمد ، مسئلہ المكترين ، باب مسئلہ السبائى ، وقم : ١٩٣١ ، وقم : ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩١١ .

جب صحابہ اللہ علی درمیان معاشرت کی بات آتی تھی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ معظ

#### (۱۱) باب:

۱۸ ـ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو أدريس عائد الله بن عبدالله أن عبادة بن الصامت على وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله فلق قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولاتسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولاتعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم منتره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبا يعناه على ذلك. [أنظر: ١٩٨٣، ١٩٨٩، ٩٩ ٩٩، ١٩٨٩، ١٨٨٩، ١٥ ١٨٠، ٢٨٨٢،

على بين اس مع معرسة على متى الله عذا ورحوت معاويرض الله عند كياؤائى نسب جوافكال عثى آتا هوه مند فع يوكيا بم يكدان كا آن الله عن يوك الكي كود مرس سي تحريب على وحواست معاوير كي الكي كود مرس سي تحريب على متى الله عند المحافظ المدهدة بها من الله عند المحافظ المدهدة بها المحافظ الم

# ترجمهالباب قائم نهكر نيكي وجه

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم فر مایا ، لیکن اس پرکوئی ترجمہ قائم نہیں فر مایا ، اس کا مطلب بعض اوقات ماقبل کے باب کی فصل ہوتا ہے ، اور بعض اوقات وہ برسیل تذکرہ ایک فائدے کے طریقے پر ہوتا ہے ، اگر چہاصل موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا ، لیکن بطور فائدہ کے ذکر کردیا جاتا ہے۔

یہاں بید دونوں باتیں ہوسکتی ہیں، اس لئے کہ پچھلے باب میں انصار کی محبت کا ذکر تھا اور اب یہاں بیہ بتلایا گیاہے کہ انصار ، انصار کیوں کہلائے اور انصار کی فضیلت کی بنیا دی وجہ کیاہے؟

# انصار کی وجہ فضیلت ، حدیث کی ماقبل سے مناسبت

انصاری وجہ فسیلت سے کہ ان حضرات نے آپ سے سیلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی اور حضوراقدی ہے کو اس وقت او چوں کا کو اس کو اس وقت اپنے بہال آنے کی دعوت دی تھی جب اہل مکہ آپ اور آپ سے کے ساتھیوں کو سخت او چوں کا نشانہ بنار ہے تھے۔ اس حدیث کی ماتبل سے مناسبت یہی ہے۔

اوراس مدیث کے درمیان میں بیدذ کر ہے کہ یہ بیعت اس بات پر کی گئی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھبرائیں ہے، یعنی ایمان پر بیعت کی تھی۔لہذااس کا تعلق فی الجملہ ایمان ہے بھی ہے۔

### حضرت عباده بن صامت عليه كي خصوصيت

حضرت عبادہ بن صامت علیہ انصاری محانی ہیں۔ یہاں ان کی دوفسیلتیں بیان فر مائی گئی ہیں: پہلی تو یہ ہے کہ یہ بدر میں شریک تنے اورغز وہ کبدر میں جومحابہ شریک رہے ہیں ان کا مقام سب محابہ میں متاز تھا۔اوراہل بدر کے متعلق قرآن کریم نے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔

دومری فضیلت یہ ہے کہ بیلیلة العقبہ میں نقباء میں سے تھے۔ اور بیعت عنبداولی اور ٹائید دونوں میں شرک رہے ہیں۔ شرک رہے ہیں۔

#### بيعت "ليلة العقبة"

بیعت لیلتہ العقبہ مکہ تمرمہ بیں اس وقت ہوئی جب حضور اکرم گاکو کفار مکہ نے پریشان کرنے بیں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ اتھا، قبائل عرب ہرسال ج کے موقعہ پرجمع ہوتے تھے اور آنخضرت گاکامعمول تھا کہ ان کواسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک سال پیڑب سے پچھلوگ جج کرنے کے لئے آئے تو آپ کا نے جیپ کران کو اسلام کی دعوت دی کہتم شرک کرنا چھوڑ دواور تو حید کو اختیار کرواور میں اللہ کا نبی ہوں، البذا میری بات مان لوء

آپ کے نے جن لوگوں کو دعوت دی ان کے دل میں پچھ بات آگئ کہ آپ کے جاعت سی ہے البذا انہوں
نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بہودی پیڑب میں کھڑت سے آباد ہیں اوروہ اکثر بید ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آخری
زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہی وہ نبی ہیں ۔ البذا ہمیں ان کی طرف سیقت کرنی
چاہئے اور ان کی میز بانی کا شرف حاصل کرنا چاہئے اور ہم لوگ جو یہود یوں کے ظلم وستم کا شکار ہیں اب ان
یہود یوں پر غلبہ حاصل کرنے کا اچھام وقع ہے، کوئکہ جب نبی تھے جمارے پاس آجا کیں گے وان کی حکومت قائم
ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہونے کے نتیج میں ہم یہود یوں کے ظلم وستم کے قوان کی حکومت قائم

چنا نچہ بیمشورہ ہوااورا گلے سال ہارہ حضرات آئے اور آپ کے دست مبارک پر دات کے وقت

بیعت کی ،اس کولیلۃ العقبہ اولی کہتے ہیں۔ پھرا گلے سال سر حضرات بٹرب سے آئے اور انہوں نے نہی گئے سے
وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں سے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جا کیں گے ،اس پر حضرت عباس کے نے جو
اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ،اس کے باوجودان سے بہت تفوک بجا کرمعالمہ کیا کہ بیا ہے اندر
بہت معزز وکرم ہیں ،سب ان کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں اگرتم وعدہ کرد کہ ان کے او پرکوئی آئے نہیں آئے گی اور
کوئی حمانہیں کرے گا اور تم ان کا دفاع کرو گے تب تو ہم ان کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں ورندا بھی بتاوہ ہم نیں
جھیجیں سے۔

ستر آدی سب کے سب کہاں بیعت کرتے ،لہذااس بات پران ستر حضرات میں سے بارہ آدی منتخب کے جن کو نقباء کہا جاتا ہے اور نقیب کے نفظی معنی نگہبان کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مرادان کے نمائندے ہیں، لبذاانہوں نے بارہ آدمیوں کو اپنانمائندہ بنادیا،انہوں نے آپ کا کے دست مبارک پر بیعت کی اور اس کے بعد آپ کے مدید منورہ تشریف لے مجئے۔ قول

#### ترجمه حديث

"عسمسابة" عام طور يراس جماعت كوكت بي جوچاليس سيم بواورجوچاليس سيزياده بوان ير "لغة عصابة" كااطلاق نيس بوتا اگرچه «توسعاً" كهاجا تاب-

اں ونت آپ الے نے اوگوں سے کہا کہ جھے سے اس بات پر بیعت کر وکداللہ کے ساتھ کی کوشریک

ا و مدة القارى ، ج: ١٠ص: ٢٣٨.

نه منظم راؤ مے اور چوری ، زیااورا بنی اولا دکوئل نہیں کرو سے اور کسی کے خلاف کوئی بہتان نہیں لگاؤ ھے۔

"بین أیدیکم و أرجلکم" اس سے مراد ہے کہ جان بوجھ کریعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے تھلم کھلا افتر انہیں کرو گے۔

"ولا نسعصوا فی معووف" یعنی نی کرنیم کا کی کسی نیکی کے کام میں نافر مانی نہیں کردگے، یہاں بالمعروف کی قیدنگا کرمنکر کوخارج کردیا۔

## معروف کی قیدلگانے کی حکمت کیاہے؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی اطاعت ہمیشہ معروف ہی میں ہوگی ، کیونکہ آپ ﷺ معروف کے علاوہ کسی مشکر ہات کا تھم ہی نہیں دے کتے پھر بالمعروف کی قیدلگانے کی وجہ کیا ہے؟

# حاکم یاامیر کی اطاعت معروف میں داجب ہے منکز میں داجب نہیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ آگر چہ نمی کریم گائے بارے میں میہ بات متصور نہیں کہ آپ گا معروف کے سوا
سی اور بات کا تھم دیں ، لیکن آپ گائے آنے والے تعمرانوں کو پیغلیم دیدی گد ( کیونکہ بیعت ان تعمرانوں کو
جھی اپنی رعایا سے لینی ہوتی ہے ) وہ بیعت کے اندر بالمعروف کا لفظ شامل کریں اور پہلے دن سے اس بات پر
متنبہ ہوجا کیں کہ ان لوگوں پر جواطاعت ہے وہ معروف میں ہے اور اگر کسی مشر کا تھم دیں گے تو ان کے ذیے
اطاعت واجب نہیں ۔ گویا نبی گا کے معاملے میں تو یہ قید واقعی ہے اور دوسرے تھمرانوں کے معاملے میں
احترازی ہے۔

"فسمن وفسی منسکم "النج لیخی تم میں سے جوکوئی اس عہد کو پورا کرے گاتو اللہ تعالی اس کا اجرعطا ' فرما کیں گے۔

# "عَلَى اللَّهِ" كُمِّني

اس میں بظاہر صیغدالزام کا ہے اور معز لدای سے استدلال کرتے ہیں کداللہ پراحسان لازم ہے، لیکن حقیقت سے ہے کہ اللہ پرکوئی چیز لازم نہیں، "لایسٹ عسایہ فعل و هم یسٹلون" جو پھے ہے اس کی رحمت ہے، لہذا یہاں "علی" کا لفظ الزام کے لئے نہیں ہے، بلکداللہ نے اپنی رحمت کا ملہ سے اس امر کوا تنامتیقن کردیا ہے کہ وہ لازم جیسی ہوگئ ہے، "محتب علی نفسه الموحمة" لین اپنے او پرخودر حمت لکے لی ہے، یہ "عَلَی اللّه" کے معنی ہیں۔

"ومن اصباب من ذلک شیعا فعوقب فی الدنیا فهو کفارة له" لینی جوش ان میں سے کسی چیز (گناه) کاارتکاب کرے گااوراس کو دنیا میں سزادے دی گئ توبیاس کے لئے کفارہ ہے۔ "فیسا یعناه علی ذلک" پس ہم نے بی کریم کے سےان تمام ہاتوں پر بیعت کرلی۔

## حدودمعصیت کا کفاره ہیں یانہیں

اس بعت میں محابہ کرام کے سے شرک ومعاص کے ارتکاب سے اجتناب کا عہد کیا گیا ہے اس بعت میں ایک جملا کیا ہے اس بعت میں ایک جملہ ہے کہ "من أصاب من ذلک شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له".

يهان دوباتين سمجه ليناحا ہے كه:

مہلی بات مید کہ یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں شرک بھی داخل ہے، یعنی کوئی آ دمی جو کہ مسلمان ہے العیاذ باللہ کسی وقت اگر شرک کا ارتکاب کرے تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس پر مرتد کی سزایعنی مسلمان ہے العیاذ باللہ کسی وقت اگر شرک کا ارتکاب کرے تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس پر مرتد کی سزایعنی مسلم مسلم ماری ہوجائے گارتو میسز ابالا تفاق ساتر نہیں ہوگی، بلکہ محض زا جر ہوگی، کیونکہ کفر پر معافی نہیں جب تک تو بہنے کی ۔ تو میسز ابالا تفاق ساتر نہیں ہوگی، بلکہ محض زا جر ہوگی، کیونکہ کفر پر معافی نہیں جب تک تو بہنے کی ۔

ووسری بات بیہ ہے کہ باتی گناہوں کے ارتکاب پر جب دنیا میں سرامل گئی اور اس نے تو بہمی کرلی تو یالا تفاق وہ گناہ معانب ہوجائے گا۔

لیکن محل اختلاف وہ صورت ہے کہ جب سی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہواور اس گناہ پر اس کودنیا میں سز ابھی مل گئی یا حد جاری ہوگئ یا تعزیر جاری ہوگئ تو اب آیا اس حدیا تعزیر سے اس کے مناہ معاف ہوجائیں گے یانہیں ہول گے؟ \*لا

"من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له"اس جملے سے نقباء احناف اور شوافع كے درميان ايك برامعركة الآراء مسكه زير بحث آيا ہے كه حدود، اس معصيت كا كفاره بن سكتى بيس يا نہيں كہ جس كى بنا پر بيرحد كى ہے؟

### شافعيه كامؤقف

شما فعير كن ويكمشهور قديب بيرب كدحدود كفاره بين اوروه اس كوا راطرح تعيير كرست بين كدحدود مال سنها ويكارة له عفارة له عفارة له عنه الشرك بالإجماع ، لأن الشرك لايكفوه شئى من العقوبات اللنيوية . وأما في غير الشرك من المعاصى فظاهر هذا المحديث أن المحدود والعقوبات الدنيوية تكفرها ، وهو معتاز كثير من العلماء ، كذا دكره القاصى محمد تقى العثماني حفظه الله في "تكملة فعج الملهم" ، ج: ٢ ، ص: ١٥ .

سواتر ہیں اورسواتر کے معنی گناہ کو چمپادیئے کے ہیں یعنی ایک فخص نے چوری کی اور سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کا ان دیا گیا، البندا ہاتھ کے کٹ جانے سے اس کے چوری کا گناہ معاف ہوگیا، اس طرح ایک فخص نے زنا کیا العیاذ باللہ ابس کوسوکوڑے یارجم کی سزادیدی گئی تو اس سزا کے ہونے سے اس کا گناہ معاف ہوگیا جا ساگ سے اس نے تو بہذہمی کی ہو۔ اللہ سے اس نے تو بہذہمی کی ہو۔ اللہ

#### احناف كامؤقف

احناف کامؤنف بیہ کے معدود کفارات نہیں ہیں، بلکہ زواجر ہیں، لینی ان کااصل مقصودلوگوں کوعبرت دلاتا ہے کہ دیکھواس مخص کوسز االی ملی ہے آگرتم بھی کرو کے تو تنہیں بھی ایس ہی سزا ملے گی، لہذا بیہ صدود بذات خود گناہ کی معافی کی صانت نہیں ہیں بلکہ اس کے لئے تو بہ ضروری ہے، لہذا جب تک تو بہ نہیں کرے گا اس وقت تک گناہ معافی نہیں ہوگا۔ الله

# حضرات شوافع كااستدلال

شافعیہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے اور بید حضرات اس حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں صاف کھا ہوا ہے کہ ''فہو کھارۃ لد'' یعنی جب دنیا میں سزال گئی توب سزااس کے لئے کھارہ ہوگی، البذاحدود کھارہ ہیں۔ اللہ

### احناف كااستدلال

احتاف حضرت ابو ہریرہ دیا۔ کی روایت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ'' مجھے پہتنہیں کہ حدود کفارہ ہوتے ہیں یانہیں ہوتے۔" کیما آخو جه المحاکم فی المستعدر ک"الل

# ِ حافظ ابن حجرٌ كا قول

حافظ این جرعسقلانی رحمہ اللہ نے حضرات شافعیہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ کا کی روایت کا صدیث باب سے کوئی تعارض نہیں ہے ، کیونکہ متدرک حاکم والی حدیث میں آپ کے نے فرمایا کہ'' میرے علم میں نہیں ہے کہ حدود کفارہ ہونے میں نہیں ہے' معنی اس کے بہ ہیں کہ اس وقت تک آپ کا کو حدود کفارہ ہونے کا علم عطائبیں کیا می اور یہاں حدیث باب میں حدود کے کفارہ ہونے کا اثبات ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات آپ کے اس وقت ارشا وفرمائی جب آپ کا کواس بات کا علم عطاکر دیا می اور عام طور سے

ہوتا رہے کہ عدم علم پہلے ہوتا ہے اور علم بعد میں ہوتا ہے تو عدم علم والی روایت پہلے تھی اور پیریز م والی روایت بعد میں تھی ،لہٰذا میدابو ہر پر وہ بھی کی حدیث کے لئے ناتخ ہے۔ <sup>علا</sup>

### علامه عينى كاقول

علامہ بدرالدین العین رحمہ اللہ نے حافظ ابن ججر کے اس ندکورہ تول کی تر دید فرمائی ہے کہ ہے کہنا کہ
ابو ہریرہ کا کی حدیث مقدم ہے اور بیحدیث مؤخر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے کہ یہاں بیعت عقبہ کا ذکر
ہور ہا ہے اور بیعت عقبہ مکہ ہیں ہجرت سے پہلے ہوئی اور مشدرک حاکم میں جوروایت ندکور ہے جس کے راوی
ابو ہریرہ معلقہ ہیں ، جو کہ سات ہجری تک اسلام لائے ہیں ، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ آپ کے نیار شاوہ ہجرت کے
سات سال بعد فرمایا یعنی حدیث باب کے کم از کم آٹھ سال کے بعد ، البذا بیحدیث باب مقدم ہے اور ابو ہریرہ معلا والی روایت کو تا سے نہیں ہوتا جا ہے۔

شوافع علامہ عینی کے ارشاد کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ دو کا متاخر الاسلام ہوتا اس روایت کے متاخر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بسااد قات ایہ ہوتا ہے کہ اگر چہدادی خودتو اسلام بعد میں لایا ہے، کیون جس متاخر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بسااد قات ایہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیروایت صدیمت کو وہ روایات کرتا ہوتا ہے کہ اس کو بیروایت کسی اور محانی کی معرفت سے حاصل ہو جاتی ہے تو وہ مرسل محانی ہوتی ہے اور محانی مسل بالا تفاق جمت ہے، البذاعین ممکن ہے کہ ابو ہریں معلف نے بیارشاد بھی کسی اور محانی سے سناہو۔

احناف اس کے جواب میں میہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ کا کی ایک روایت الی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ''مسمعت النہی گا یقول'' یعنی یہاں پرساع کی تقریح ہے، لہذا یہاں بیا خال نہیں ہوسکتا کہ بیرحدیث کمی اور سے می ہوگی ،اس لئے بیروایت ناتخ ہے اوروہ روایت منسوخ ہے۔

جب شافعيد كي بيات نه چل كل تو العض شافعيد نه دوسر عطر يق سه اس كى ترديد كى اورفر مايا كه آپ ان الفاظ كو بيت عقب ك آپ ان الفاظ كو بيت عقب ك ساته بيس كه بيد دي بيت عقب ك ساته فسلك بجور بيت بيان كه بيعت عقب ك ساته فسلك بجور بيت بيت عقب ك ساته فسلك بجور بيت كه بيعت عقب ك موقع برآپ فل نه يبعت كافتى، حالانكديه بيعت، بيعت عقب ك نبيل فلى بلك عقبه كاذكر تو حفر ت عباوه بن صامت كى تعارف ك طور برآيا به كه بيليلة العقبه بلى نقباه بيس سه كرآپ فلا بيت كه بيليلة العقبه بلى نقباه بيس سه كرآب فلا بيت كه بيليلة العقب بين أيديكم ولا تسرقوا، ولا تقدون بين أيديكم وار جلكم "المخ تواس بيل بيكيل فروزيل كرآب فلا بيات ليلة العقبه بيل فرا كي بين ابذا يه بيت بعد وار جلكم "المخ تواس بيل بيكيل فروزيل كرآب فلا نه بيات ليلة العقبه بيل فرا كي مي بهذا بي بيت بعد كرا بي بيكيل في كرا بيات كيات المناه العقب بيل فرا كي بيكي بوكتى بهد

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے تو بیخیال ظاہر کیا ہے کہ بیر بیعت حدیدیے بعد کی ہے، کیونکہ اس بیعت کے الفاظ بعینہ وہ ہیں جو بیعت النہاء کے سلسلے میں قرآن مجید نے سورۃ ممتحد میں بیان کئے ہیں کہ:

"بَنَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ كَا يَسْرِقُنَ وَ لَا يَشْرِقُنَ وَلَا يَشْرِقُنَ بَيْهُمَانِ لَا يَشْرِيْنَ بَيْهُمَانِ يَقْتَرِيْنَةَ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَغْصِينُنَكَ يَقْتَرِيْنَةَ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَغْصِينُنَكَ يَقْتَرِيْنَةَ بَيْنَ الْدِيْهِنَّ وَ السَّتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُولُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللِهُ ا

مرجمہ: اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو، اس بات پر کہ شریک نہ تھیرا کیں اللہ کا کسی کو، اور چوری نہ کریں ، اور بدکا ری نہ کریں ، اورا پنی اولا و کو نہ مار ڈالیس ، اور طوفان نہ لا کیں با ندھ کراپنے ہاتھوں اور پاؤں میں ، اور تیری تافر مانی نہ کریں کسی بھلے کام میں توان کو بیعت کر لے اور معانی ما تگ ان کے واسطے اللہ سے، بے شک اللہ بخشے والا مہر بان ہے۔

اس بیعت میں بھی بالکل وہی الفاظ ای ترتیب سے ہیں ، لہذا جب میے مدیبہ کے بعد کی ہے تو یہ کہنا کہ یہ عقبہ کی بیعت ہے ، درست نہیں ہے۔

#### احناف كاجواب

احناف حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ کے اس قول کا جواب بید سیتے ہیں کہ اگر ہم بید مان بھی کیس کہ بید بیعت حدید بید کے بعد ہوئی تو حدید بین چھ بجری میں ہوئی ہے اور خیبر سن سات ہجری میں ہوا تو ہمارا جواب اور اشکال پھر بھی برقر ارر بہتا ہے ، اس لئے حافظ ابن مجر کے کہنے کے باوجودان کی بات بنتی نہیں اور بیحد یہ پھر بھی متقدم قرار پاتی ہے ، اور حدیث کے سیاق سے بھی لگتا ہوں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت پھی لیاتہ العقبہ بی کی میعت بیان فرمار ہے ہیں اگر چے صراحت اس کی نہیں ہے اور اگر بالفرض ظاہر کو بھی مچھوڑ دیں اور کہددیں کہ بید بیعت حدید بیدے بعد اور خیبر سے پہلے کی ہے تو پھر بھی بہیں ہو عتی ۔

الع: مبورة الممتحنة : 1 أ .

حافظاین ججرّاس پر پھرکہیں دورہ ایک اور دوایت کے کرآئے جس میں بیذ کر ہے کہ آپ ہے نے فتح کمہ کے بعد ایک بیعت بعض صحابہ کرام ہے ہے لیتھی ، تو حافظ ابن ججرؒ کہتے ہیں کہ وہ بھی بیعت تھی ، البذا فتح مکہ آٹھ ججری میں ہوا اور حضرت ابو ہر پر ہ تھے نے اسلام سات ہجری میں قبول کیا تھا ، لبذا ابو ہر پر ہ تھے والی روایت پہلے کی ہے اور حدیث باب والی روایت بعد کی ہے ، لیکن اس بات پر حافظ سے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ علا

# دونوں روایتوں میں تعارض نہیں

اس کا جواب بید بیاجا تا ہے کہ آگر بالفرض بیمان بھی لیا جائے کہ یہ بیعت فتح مکہ کے بعد کی ہے جیسا کہ حافظ فرماتے ہیں تو پھر بھی تائخ اور منسوخ کا سوال تواس وقت پیدا ہوتا ہے جب دواحا دیے جع کر تاممکن نہ ہو،
لیکن یہاں جع کر تااس طرح ممکن ہے کہ آگر ہم ان الفاظ پر خور کریں کہ آپ گئے نے بیڈر مایا کہ جب و نیا ہیں سزا مل جائے گی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوگی جس کے بدلے میں اس کو سزال گئی ہے، البعتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ ان سیئات کا کفارہ ہو تھے، اس لئے کہ د نیا کی ہر صیبت ہر مم اور ہیں اس کو سزال گئی ہے، البعتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ ان سیئات کا کفارہ ہو تھے، اس لئے کہ د نیا کی ہر صیبت ہر مم اور ہر پیثانیاں ہر پیشانی سیئات کا کفارہ ہو تی ہے۔ البح کہ جیسے اور پر بیٹانیاں ہم رہ ہوتی ہیں ، اس طرح وہ سزاجواس کو د نیا ہیں بل گئی ہے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگی ، لیکن اس سے میدلازم نہیں آتا کہ وہ گفارہ ہو گئا ہے۔ لہذا کفارہ ہو کہ ہوئے کہ نہیں آتا کہ وہ گفارہ ہی معاف ہوجائے گا جس کی وجہ سے اس کو بیر سزا کی ہے۔ لہذا کفارہ ہے معنی ہوئے کہ اور ایو ہر یہ وہ کی ایو اش میں صد جاری ہوئی ، لہذا الیں صورت میں اس صدیت باب اور البو ہر یہ وہ گئی جو گئی جاری ہوئی ، لہذا الیں صورت میں اس صدیت باب اور ابو ہر یہ وہ کی حدیث میں کوئی تغارض نہیں ہے۔

## احناف کےمضبوط دلائل قرآن سے

احناف کے پاس استے مؤقف کے لئے بہت مضبوط دلائل ہیں، وہ یہ کداللہ تعالی نے فر مایا: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَعْمُو آ اَیْدِیَهُمَا جَزَآءً اُ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ﴿ وَ اللهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ٥ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهَ خُفُورٌ دُّحِیْمٌ. [المائد:٣٩,٣٨]

> مپهلي کيل پېلي وليل

اس آیت میں "فسمن قاب" میں "ف" تعقیب کے لئے ہے جس کے معنی یہی ہیں کہ پہلے مدجاری

ہو پی ہے اور اس کے ہاتھ کائے جائیے ہیں اور اس کا فائدہ لینی بدلہ دینا اور اس کو دوسروں کے لئے سامان عبرت بنانا، وہ حاصل ہو پیکا ہے، اب اگر وہ اپنظلم کے بعد تو بہرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور اگر شوافع کی بات مانی جائے کہ صرف مجرد اقامت حدسے وہ گناہ معاف ہوجا تا ہے تو پھر ''فَسَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ وَ اَصْلَحَ''کاکوئی موقع نہیں تھا، لیکن یہ آیت کریمہ صاف وصریح لفظوں میں بتارہی ہے کہ محرد حدسے تو بنہیں ہوتی بلکہ حدے بعد الگ سے تو بضروری ہے۔

دوسری دلیل

احناف كى دوسرى دليل بحى قرآن كريم كى آيت سے بهش مِن قطاع طريق كى صدييان كى تى ہے:

اِسْمَا جَوْآؤُا الَّـذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ

يَسْسَعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَاداً اَنْ يُقَتَّلُو ا اَوْ

يُسْسَعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَاداً اَنْ يُقَتَّلُو ا اَوْ

يُصْلُبُو آ اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ

عِلَافِ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ \*.

لیعنی بیہ جو پچھ ہم حد بیان کررہے ہیں کہ ان کوئل کرو، سولی پراٹکا ؤیا ان کے ہاتھ یاؤں کا ٹویا ان کو جا ان کو جا جلا وطن کر وتو پیسب دنیا میں اس کی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم پھر بھی باتی ہے اور عذاب آخرت اس وفت تک معاف نہیں ہوسکتا جب تک کہ تو بہ نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے:

یہ دوآ یتیں حنفیہ کے مسلک پر صریح اور واضح ولیلیں ہیں اور ان کی موجودگی ہیں اگر حدیث باب کو پڑھیں تواس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ یہاں پر ''محفاد ہ لئ کو کفارہ سیئات کے معنی ہیں لیا جائے یا پھر یوں کہیں کہ یہ حدیث غالب پر محول ہے بعنی غالب ہیہ ہوگیا ہوگا دی کے اوپر اتی خت سز اجاری ہوگئی ہے تو وہ تائب بھی ہوگیا ہوگا ، کیونکہ ایسا کوئی بہت ہی بڑا ہث دھرم ہی ہوگا کہ اس کے ہاتھ ، پاؤں کٹ گئے اور وہ کہے کہ میں آئندہ بھی ضرور بہتر کات کروں گا ، اور ایک آ دی کو ذیا کی وجہ سے سوکوڑ ہے لگ گئے اور وہ پھر کہے کہ ذیر کی ہوئی تو دوبارہ (العیاذ باللہ) بہتر کت کروں گا تو ایسا شخص شاذ و نا در ہی کوئی ہوگا ۔ البند اس لئے اس سے مرا دیہ ہو چکا عام ادالات میں جب کسی آ دی پر حد کی مز الگ گئی تو اس کا ظاہر حال ہیہ ہے کہ وہ تو بہ بھی کر چکا ہوگا اور تائی ہو چکا عام حالات میں جب کسی آ دی پر حد کی مز الگ گئی تو اس کا ظاہر حال ہہے کہ وہ تو بہ بھی کر چکا ہوگا اور تائی ہو چکا

#### ہوگا،تو یہاں اس فنص کے قل میں " محفاد 8 له" کہا جارہا ہے کہ جب حدلگ تی ہے تو وہ کفارہ کرہی لے گا۔ بی**قول مجھے زیادہ قوی اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔** <sup>۸لا</sup>

حاشد الله سے ملا ك في لما حل فراكن:

وفي هيله السمستعلة معركة للقوم ولم يتحقق عندي ما مذهب الحنفية بعد ؟ ففي عامة (كتب الأصول) أنها رواجر عندنا، وسواتر هند الشاقية ، وفي (الدر المحتار) تصريح بأن الحدود ليست يكفارة هندنا ، وفي (ود المحتار) في المعنايات ، من كتاب المعجة عن (ملتقط الفتاوي) أنه لو جني رجل في الحج ، وأدى المعزاء سقط عنه الإلم ، يشرط أن لا يمصاد فإن إعماد يلى الإثم ، وكلما صرح التسفى في العيسير من أنه لو أقيم عليه الحد ثم انزجر يكون الحد كفارة له ، وإلا لا . وفي الصيام من الهداية أيضا إشارة إلى أن الكفارة ساترة ، والكفارة والحدود من باب واحد ، وفي العزير من ( المبدائيم) أيتب تصريح بأن الحدود كفارات. وتكلم (الطحاوي) على مثل هذا الحديث في (مشكل الآلار) ولم يمكنم حرفا بالخلاف ، وكذا بحث والعيني رحمه الله تعالىٰ بحث وسكت عن عدم كونها كفارات ، وأقدم النقول فيه مسا في السطيقات الشافية من متاظرة الطالقاني العنفي مع أبي الطيب وصوح فيها : أن العدود كفاوات وهذا الطائقاني من صليمياء التماثة الترابيعة تبليميذ للقدوري فلعل ما في كتب الأصول يبني على المسامعة فا لإحتلاف إنما كان في الأنظار ، فجعلوه إخفارها في المسئلة ، فنظر الحنفية أنها نزلت للزجر ، وإن إشتملت على الستر أيضا ونظر الشافعية أنها للسعر بَالدَّات ، وإن حصل منها الزجر ، أيضا قلت ؛ إن كان الأمر كما علمت قالأصوب نظر الحنفية وإليه يرضد القرآن ، وغير واحد من الأحاديث كما لا يعقى إلغ ، فيض الباري ، ج: 1 ، ص: ٨٢. ٩٣-. ٩٠

وصلى كيل حيال ، فيللفريقين في هذه المسئلة كلام طويل ، واهتهر عن الحنفية أنهم قاتلون بأن الحدود ليسبت بكشارة ، ولكن رده شيخ مثالخنا الألور رحمه الله في فيص الباري ، بأن هذه النسبة مبنية على المسامحة ، ولمذلك لم يذكر الإمام الطحاوي فيه خلافاء وصبحت العيني في العمدة حديث عبادة ، ورجحه على حديث أبي هريرة عند الحاكم ، وردعلي من أثبت بينهما تعارضا .

وخيلاصة مبايد حصيل بعد اللتيا والتي : ما تاحمه شيخ مشاياتنا الأنور قناس سرة يقوله : ((إن الأحوال بعد إقيامة المحمد ثلاثة : فإن ثاب المحدود بعدة صار الحد كفارة له بلا تحلاف ، وإن لم يتب ، فلا يخلو : إما أنه الزجر عنه ، واعتبريه ، ولم يعد إليه ، فقد صار كفارة أيعنا . وإن لم يبال به مبالاة ولم يزل فيه منهمكا كما كان ، وعاد إليه ثانيا ، فلا

ولـقـد أحسـن مولانيا الشييخ بـ نرحالم المير تهي رحمه الله في البدر الساري ، ١ : ٨٩ ، حيث قال : ((وقد سست لي أنْ قوله "فهو كفارة له" ليس حكما ، بل أمر مرجو من رحمة الله ، أي إذا أقيم عليه الحد ، فقد يرجى من الله مب حاضه أن يتجم لها كفارة له ، ويدل عليه ما رواه الترمذي عن على رضي الله عنه مرفوعا : من أصاب حدا ، فجعله عقوبته في الدنيا ، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ، ..... ﴿ يَتِّهِمَا تُهِمَا كُلُ مَوْرِ ي

### (٢١) باب: من الدين الفرار من الفتن

ماقبل میں دین کے ایجانی شعبے بیان کئے سے تھے یعنی فلال فلال کام کرووغیرہ، اب دین کے اجزاکے سلبی پہلوؤں کا ذکر ہے کہ کون ساکام مت کرو۔ای وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ "ماب من الله بن الله وزر من الله بن " یعنی فتنول سے بھا گ جانا دین کا ایک حصہ ہے۔

ا حداث عبدالله بن مسلمة، عن مالک، عن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن أبي صعصعة عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدرى أنه قال: قال رسول الله ق : ((يوشک أن يكون خير سال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من القتن)). [أنظر: ١٣٠٠، ٣٣٠، ٣٢٠، ٢٣٩٥) مهم عنها المسلم عنه الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من القتن)). [أنظر: ٣٣٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠٥)

### عبداللدين مسلمه كاحصول حديث كاذربعه

عبدالله بن مسلمدکوالقعنبی بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہیں عبدالله بن مسلمة کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے اور کہیں "فعنبی" کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، ابوداؤو "فعنبی" کا نام بی بولتے ہیں۔

یہ مشہور محدثین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں۔ شروع میں بیا پنے علاقے کے بہت بڑے غنڈے تھے یعنی ہر فتم کے ناجائز کا موں میں مبتلا، دین سے برگانہ اور آزادروش میں مشہور تھے ہختھریہ کہ غنڈوں کے جوشعار ہوتے ہیں وہ سب ان میں موجود تھے۔

الله تعالى كى طرف سے عجيب وغريب لطائف ہوتے ہيں امير المؤمنين في الحديث شعبة ابن حجاج كا الله تعالى من الله اكرم من أن يعود في هعي

قد عفا عنه اله. فهـذا الحديث مشير إلى أن كون الحد كفارة ليس يحكم ، ولكنه أمر مرجو نظرا إلى عدله تعالى ، كما أنه مرجو في حال سعرة أيضا ، نظرا إلى كرمه تعالىٰ )) . وعلى هذا تنطبق جميع الروايات ، والمحمد لله . كذا ذكره القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله ، في تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص : ٢ ا ٥ .

زمانہ تھا، ان کے درس کا حلقہ بہت بڑا ہوتا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے کی خاطر آتے ہے تو حضرت تعینی ہی انہیں و یکھتے ہوئے گزر جاتے ہے کہ شعبہ پڑھا رہا ہے، لیکن پچھ خاطر میں نہیں لاتے ہے۔ ایک دن تعینی اپنی جگہ پر کھڑے ہے کہ حضرت شعبہ آپ گھوڑے پر سوار حلقہ درس سے اپنے گھر کی طرف جارہ ہے کہ نہ جانے عبداللہ بن مسلمہ القعلی کے دماغ میں کیا آیا کہ آگے بڑھے اور حضرت شعبہ کے گھوڑے کی باگ کہ نہ جانے عبداللہ بن مسلمہ القعلی کے دماغ میں کیا آیا کہ آگے بڑھے اور حضرت شعبہ کے گھوڑے کی باگ کہ نہ اور داستہ دوک کر کھڑے ہوگے، کہنے گئے کہ شعبہ اتم بہت سے لوگوں کو حدیث سناتے ہو چھے بھی سناؤ؟ اب بیرایک نداق تھا، کیونکہ حدیث سننے یا حاصل کرنے کا پیطر یقت نہیں ہے کہ داستے میں جائے ہوئے کوروک لواور راستہ دوک کر کھڑے ہوجاؤ۔ اس لئے حضرت شعبہ نے کہا کہ پیطر یقہ حدیث سننے کا نہیں ہے۔ حضرت تعینی کہنے کہا کہ بیطر یقہ حدیث سننے کا نہیں ہے۔ حضرت تعینی کہنے کہا کہ بیطر یقہ حدیث سننے کا نہیں ہے۔ حضرت تعینی کہنے کہا کہ بیطر یقہ حدیث سننے کا نہیں ہے۔ حضرت تعینی کہنے کہناؤ، ورنہ میں نہیں چھوڑ وں گا۔ اس پر حضرت شعبہ نے حدیث سنائی کہ دسول اللہ تھے نے فرمایا ہے کہ سناؤ، ورنہ میں نہیں جھوڑ وں گا۔ اس پر حضرت شعبہ نے حدیث سنائی کہ دسول اللہ تھے نے فرمایا ہے کہ الحیاء فافعل حاصت "

بس بیر حدیث سنتے ہی ول پر آیک چوٹ گلی کہ میں کیسا ہے حیا ہوں کہ اب تک دین کا کام کرنے کی تو فیق تو ہوئی نہیں اور او پر سے میں ایسے جلیل القدر محدث کے ساتھ زیادتی بھی کررہا ہوں! اس وقت حضرت شعبہ تکے ہاتھ پر تو بہ کرلی کہ میں اپنی ساری زندگی سے تو بہ کرتا ہوں اور اب اپنی زندگی دین میں لگاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد بہت بڑے محدث ہے۔ 'ل

حديث كالمفهوم

حضرت ابوسعید خدری دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے مایا کہ' قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین بال وہ بکریاں ہوجا کیں جن کولے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے اور اپنے دین کولے کرفتنوں سے بھاگ جائے۔' لین عظریب وہ وفت آنے والا ہے جب انسان کے لئے بہترین طریقہ کاریہ ہوگا کہ وہ بستیوں اور آبادیوں میں رہنے کے بجائے اپنی بکریوں کا گلہ لے کر پہاڑی چوٹی پر جاکر دنیا سے کنارہ کئی اختیار کرے اورفتنوں سے بھاگ جائے اورا پنے دین کی حفاظت کرے۔

# فتنوں کے زمانے میں علاءا ورتمام مسلمانوں کے لئے تھم

ہے اس زمانے کی بات بتائی گئی ہے جب چارول طرف فتتے پھلے ہوئے ہول اور استے دین کا بچاؤ مشکل ہوتو اس وقت ہے کہ جب آبادی مشکل ہوتو اس وقت ہے کہ جب آبادی مشکل ہوتو اس وقت ہے کہ جب آبادی میں رہتے \*

اللہ عبد الله بن مسلمة بن قمنب بصری ثقة رجل صائح قراء مالک علیه نصف الموطأ وقراء هو علی مالک النصف الباقی ، معرفة النقات ، رقم : ۲۲ ، ج:۲ ، ص: ۲۱

ہوئے انسان کواپنا دین بچاناممکن شہو، یا ہے دینی اس کثرت سے پھیل گئی ہواورا ندیشہ ہو کہ میں بھی اس میں مبتلا ہوجا وَس گا۔

الیی صورت حال کا ایک موقع تو وہ ہے کہ جب مسلمانوں بی کے درمیان آپس میں تکوار چل رہی ہو، مسلمان باہم دست وگر یبال ہوں اور ایک دوسرے کو ماررہے ہوں ، اور حق واضح نہ ہو۔ لہٰذا اگریہا ندیشہ ہو کہ یہاں موجود رہا تو کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دینا پڑے گا اور کسی نہ کسی مسلمان کے خون سے میرے ہاتھ رکھے جا ئیں گے ، تو الی صورت میں اس کو جائے کہ یہاں سے بھاگ جائے اور جنگل میں جا کر بیٹھ جائے۔ (انشاء اللہ اس کی تفصیل 'دیجاب المفعن'' میں آئے گی )۔

لیکن بیر کنارہ کئی اس عام مخف کے تق میں ہے کہ جوآ یا دی میں رہ کرلوگوں کو تق بات کی دعوت ندد ہے۔
سکے ۔لیکن اگر ایک مخف عالم اور مقلد اہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ،اس کی بات سفتے اور مانے ہیں تو
ایسے مخف کے گئارہ کئی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اس جگہ پر رہنا پڑے گا تا کہ حق کی بات لوگوں تک
پہنچا سکے ،ان کی اصلاح کی فکر کر سکے ۔ چاہے وہ جگہ اس کو جہنم معلوم ہو، لہٰذا مولوی کی چھٹی نہیں کہ وہ بکریاں لے
کر بھاگ جائے ، البنہ جس محف کو خیال ہو کہ میں یہاں رہ کر پچھ بھی نہیں کرسکتا اور الٹا اپنے ایمان کو ضرر چہنچے کا
اندیشہ ہے تو چیٹک وہ کنارہ کشی اختیار کرے۔

## "فواد من المفتن"ر ببا نیت بیس

ا پنے دین کو لے کرفتنوں سے بھاگ جانا اور کنارہ کشی اختیار کرلینا بدر ہبانیت نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں نے جور ہبانیت نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں نے جور ہبانیت ایجاد کی تھی،اس کا حاصل بیتھا کہ عام حالات میں بھی دنیا کے دھندوں سے مندموڑ کر جنگل میں جا بیٹھنا، نہ نکاح کرنا، نہ لوگوں سے ملنا جلنا، نہ بھے وشراء کے معاملات کرنا، بدر ہبانیت انہوں نے افتیار کر لی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

اس لئے عام حالات میں حکم بیہ ہے کہاس دنیا میں رہواوراہل دنیا کے ساتھ جوتعلقات ہیں ان تعلقات کاحق بھی ادا کرو، بیوی بچوں ، والدین کے حقوق ، بہن بھائیوں اور عزیز واقرباء کے حقوق بھی ادا کرواور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معصیت ہے بھی بچاؤ۔ بیسب اصل حکم ہیں۔ لیکن جب واقعۂ دین کی خرابی کا اندیشہ ہوجائے تو پچر بیشک بھاگ جائے۔

# (١٣) باب قول النبي ﷺ: ((أنا أعلمكم بالله))

و انَّ السِعرفة فعل القلب لقول الله تعالىٰ ﴿ وَلَكِنُ يُؤَا خِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُويُكُمْ ﴾ والبقره:٢٢٥]

حضور الله كافر ماناكم: ين تم سب سے زياده الله كا جائے والا مول

بیرتھ الباب سی بخاری کے عامض وقی ترین تراجم میں سے ہے۔ جس کی تشریح میں شراح حدیث نے مختلف رائے اختیار کی ہے۔ خموض کی وجہ سے کہ ترجمۃ الباب کا جو پہلا حصہ ہے اس میں نبی کریم کا ارشاد منقول ہے کہ "انا اصلحکم ماللہ" اس کا تعلق بظام کتاب الایمان سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب العلم کا حصہ ہوتا جا ہے۔

پیرفرمایا "وان السمعوفة فعل القلب" اس کا "آل أعلمكم بالله" سے کیاتعلق؟ بیابت غور طلب ربی ہے۔

اورمعرفت ك فل القلب مونے برقر آن كريم كى آيت سے استدلال كيا ہے كدو لل كِن اُوَ احِدُ حُمْ بِمَا حَسَبَتْ اللّٰواَ اُحُمْ ، جَبَدية يت أيمان سے متعلق ہے يعن:

"لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُوِ فِي آيُمَائِكُمُ وَلَكِنُ لَيُوَاحِدُكُمُ وَلَكِنُ لَيُوالِكُمُ لَا يُعَلَّمُ اللَّهُ عُفُورًا لِي اللَّهُ عُفُورًا اللهُ عُفُورًا

حَلِيْمٌ 0

نہ کہ ایمان سے۔ان وجوہ سے شراح بخاری رحمہ اللہ کے درمیان اس ترجمۃ الباب کی تشری و تفعیل میں بڑا بی خلجان واقع ہوا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے بڑی پرتکلف قتم کی توجیبات کی گئی ہیں۔ عام طور سے جس مشہور توجیہ کوشراح نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے دوجھے ہیں:

پہلاحمہ "الما اعسامکم بالله" ہے۔اوروومراحمہ"ان السمعوفة فعل القلب" ہے۔اور ووثوں حصول کا مقصدالگ الگ ہے۔

## ترجمه بيامام بخاري كامقصد

ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ پہلے حصے امام بخاری رحمہ اللہ مرجہ کی تر دید فرمانا چا ہے ہیں، جو مل کو ایمان کا جز مہیں مانے ، اور ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کے قائل نہیں۔ انہوں نے ان کی تر دید کرتے ہوئے نبی کریم کے ارشاد۔ ''ان اعلم کے باللہ '' کو پیش کیا کہ حضورا قدس کے اپنے آپ کواعلم باللہ قرار دیا اور علم باللہ ایمان کا نام ہے۔ لبذا جب علم باللہ ایمان کا نام ہے تو اس میں صیغہ اسم تفضیل کا استعال کیا گیا جو اس بات پردلالت کرتا ہے کہ اس میں لوگوں کے درجات متفاوت ہیں۔ کسی کا علم زیادہ اور کسی کا کم ، اور جب علم ایمان کا متر ادف ہوا تو ایمان کے درجات بھی مختلف ہوئے ، تو بیا یمان کی زیادتی اور نقصان پردلالت کردی ہے اور ساتھ ساتھ ملک کی وزیادتی انسان کے درجات کردی ہے ، اس واسطے کہ کم کی وزیادتی انسان کے درساتھ ساتھ ملک کی وزیادتی انسان کے

عمل سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ بعض آ دی علم کم حاصل کرتے ہیں اور بعض آ دمی زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں ، کو یا ان کے علم کا حصول بیان کا ایک عمل ہے، جو ایمان کے اندرواخل ہے۔ لہذا اس فقر ہے کے پہلے جصے سے مرجہ کی براہ راست تر دید ہور ہی ہے جو کہ ایمان کی کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتے۔ اور صناً اس میں اعمال کے جزو ایمان ہونے پر والات بھی ہوگئی ، اور زیادتی اور نقصان کے قبول ہونے پر صیفہ تفضیل سے استدلال ہوا، اور بیہ استدلال اعلم باللہ کو ایمان کے متر اوف قرار دینے پر موقوف ہے۔ جب اس میں تفضیل ہے تو ایمان میں بھی تفضیل ہے۔ اس میں تفضیل ہے تو ایمان میں بھی تفضیل ہے۔

اوردومرے فقرے "ان المعوفة فعل القلب" ہے کرامیہ کی تر وید مقصود ہے، کیونکہ کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان فقل اقرار باللمان کا نام ہے، لبذا "ان المعوفة فیعل القلب" ہے ان کی تر ویداس طرح کررہے ہیں کہ جب ہم نے پہلے فقرے میں علم باللہ کو ایمان کے متر ادف قرار ویدیا۔ توعلم باللہ کا دومرا نام معرفة باللہ ہے اور معرفت ورحقیقت قلب کا فعل ہے۔

لہذا تحض اقرار باللمان کرنے سے ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی ، بلکہ معرفت قلبی جوتصدیق قلبی کے مترادف ہے دہ خروں کے دوسروری ہے ، جس کی دلیل میں بیآ یت پیش کردی کہ '' وَلَا کِسَنَ مُوَا حِدُ ثُمُمْ بِمَا تُحَسَبَتُ فَلُو مُحُمْ '' یعنی مؤاخذہ انسان کے اعمال قلب سے ہوتا ہے۔

اس سے اشارہ کردیا ایک اثر کی طرف جوزید این اسلم (تابعی) سے مروی ہے، جس کو حافظ ابن مجر ّنے بھی نقل کیا ہے کہ بیآ گئے اس طرح کی شم بھی نقل کیا ہے کہ بیآ یت ایک خاص مسئلے کو بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے، کہ اگر کو کی مختص اس طرح کی شم کھائے کہ قلاں کام کروں تو میں کا فر ہوں۔ العیاذ باللہ مثلاً کوئی مختص میہ کہے کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو میں کا فر ہوجائے گایا نہیں؟

آیت کریمہ بیہ بتارہی ہے کہ اگر بغیر کسی نیت کے محض ویسے ہی کہددیا تب تو نکاح کرنے سے کا فرنہیں۔ بوگا۔لیکن اگر با قاعدہ بیسوچ سمجھ کر کہا اور نیت بھی یہی ہے کہ نکاح کی صورت میں کفر اختیار کرلوں گا تو کا فر ہوجائے گا،اورا گرعقد قلب نیس کیاویسے ہی بے خیالی میں کہددیا تو کا فرنہیں ہوگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اثرگی طرف اشارہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس اثریں کفر کوعقد قلب پر موقوف کیا ہے کہ جب دل سے کا فر ہونے کا ارا دہ کرے گاتو کا فر ہوجائے گا۔للذا جب کفر عقد قلب پر موقوف ہے تو ایمان بھی عقد قلب پر موقوف ہوگا،للذا معرفت قلب ضروری ہے محض اقر ارباللمان ضروری نہیں جیسے کہ کرامیہ کہتے ہیں۔ الل

بعض حضرات نے بیرکہا کہ اتنی وور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ فعل قلب ہونامحض ایک نظیر کے طور پر

الل قدم البارى ، ج: ١ ، ص: ٥٠.

\*\*\*\*\*\*\*\*

آیت پیش کی ہے کہ آیت میں "کسست قبلو بھم" کالفظ آیا ہے کیمل کرنا افعل کرنا، توکسب کی نبست قلب کی طرف کی گئی ای طرح قلب کی طرف کی گئی ای طرح معرفت کی نبست قلب کی طرف کی گئی ای طرح معرفت کی نبست بھی قلب کی طرف ہوگئی بیعض شراح نے تینوں مصوں کی اس طرح تشریح فرمائی ہے۔

نیکن اس تشریح پر مجمد انشراح نہیں بلکہ مجمد تکلف سالگیا ہے، اور بعض حضرات نے اور تو جیہات پیش کی ہیں وہ اور پر تکلف ہیں ،لیکن مجھے قریب تر دو تو جیہات معلوم ہوتی ہیں:

کیلی توجیدتو وہی ہے کہ اس سے مقصود مرجد کی تر دید ہے اور وہ ایمان کے اعدرزیادتی اور نقصان کو بنانا چاہتے ہیں اور "انسا اعسلسم مالله" کے منی ہوئے کہ علم ایمان باللہ ہے۔اس میں صیفہ تفضیل ولالت کرتا ہے کہ علم میں زیادتی ہوتی ہے گویا کہ ایمان میں زیادتی ہو، تو مرجد کی تر دید مقصود ہے۔

### اشكال

جب امام بخاری رحمہ اللہ کا بیاستدلال موقوف ہاس بات پر کی علم باللہ ایمان ہے۔ تو آپ نے جو ایمان کی تحریف کی ہاس بل بیں صرف ''وھو قول و فعل ''کہا ہے اور اس بیں نظم کالفظ ہے اور نہ معرفت کا لفظ ہے، آپ نے تو علم کوا بیان کی تعریف میں ذکر کیا بی نہیں اور یہاں کہدرہے ہیں کی علم ، عین ایمان ہے اور اس بناء پر اس استدلال کی بنیا دزیا دتی اور نقصان میں رکھ رہے ہیں۔ اگر علم ، عین ایمان تھا تو آپ نے اس کی تعریف میں ذکر کیوں نہیں کیا ؟

#### جواب

اس اشکال کا جواب بیہ کد ''وان المعوفة فعل القلب'' ہم نے ایمان کی تعریف میں جوفعل کہا تھا وہ فعل عام ہے۔خواہ وہ جوارح کا ہویا قلب کا ،اور معرفت آگر چہ جوارح کا فعل تو نہیں ، لیکن قلب کا فعل ہے اور جب تک قلب اس کا اراوہ نہیں کرے گااس وقت تک معترفین پھراس کی نظیر کے طور پر آیت ذکر کی ''وَلیکن مُدُور جب تک قلب اس کا اراوہ نہیں کرے گااس وقت تک معترفین پھراس کی نظیر کے طور پر آیت ذکر کی ''وَلیکن مُدُور جب اس میں قلب کی طرف کسب کی نسبت ہے، تو معلوم ہوا کہ جس طرح کسب جوارح سے ہوتا ہے اس مرح قلب سے بھی ہوتا ہے۔

لینی اس آیت کے لانے کا صرف اس بات پر استدلال مقصود ہے کہ فعل جس طرح جوارح کا ہوتا ہے اس طرح قلب کا بھی ہوتا ہے۔قرآن کریم نے بھی کسب کی نسبت قلوب کی طرف کی ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ کسب قلوب کا بھی ہوتا ہے۔

مم نے جب فعل کہا اوراس سے فعل قلب مراولیا ہے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ بیاتو جید نسبتا

زیادہ بہترمعلوم ہوتی ہے۔

دوسری توجید میری سمجه میں بیآتی ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ الله مرجعیہ و کرامید کی تروید کرامید کی تروید کرامید کی تروید کرامید کی تروید کرتانہیں جا ہے گئے جمید کی تروید مقصو و ہے۔

کیونکہ جمید کا ندہب یہ ہے کہ ایمان صرف تقید این منطقی کا نام ہے، اور وہ تقید بین قلبی کوضروری نہیں سیجھتے بعنی وہ مجردِ معرفت یا مجرد علم کوابیان کہتے ہیں۔

لبذاامام بخاریؒ نے اس ترجمۃ الباب سے جمیہ کی تر دیداس طرح کی کہ نبی کریم کا ارشاد نقل کیا کہ م "اندا اعدام کم ماللہ" میں اللہ تعالی کوزیادہ جاننے والا ہوں ، زیادہ معرفت رکھتا ہوں۔ یہاں دو وجہ سے علم سے مراد صرف تقعد بین منطق نہیں ہو کتی۔

ایک وجہ یہ ہے کہ تقیدیق منطقی میں درجات نہیں ہوتے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہوتا ہے۔للذا اگر محض تقیدیق منطقی مراد ہوگی تو اس میں تفصیل نہ ہوگی۔

وومری وجہ یہ ہے کہ نی کریم کے جواب میں آپ کے نے ارشا وفر مایا ہے کہ صحابہ کرام کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چا ہے ہیں ، تو اس کے جواب میں آپ کے نے فر مایا کہ یہ زیادہ تعریف کی بات نہیں ، حالانکہ میں اعلم ہوں اور مدح ہیشاس فعل پر ہوتی ہے جوانسان کے اختیار سے ہو ۔ غیرا ختیار کی طور پر اگر کمی خض کو کوئی میں چیز حاصل ہوگئی ہے تو مدح کے لاکن نہیں ۔ لہذا جوعلم اپنے اختیار سے ہو وہ قابل تعریف ہے ، اور تقعد بین منطق میں اختیار کا والی تھی اور اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس واسطے "انسا اعلم کم ماللہ" میں صیغۂ تفضیل کے اندر ایک من استدلال تھا اور اس کے معرض مدح میں بیان ہونے کے اندر اس کی مراد میں استدالی ہے اور اس کے معرض مدح میں بیان ہونے کے اندر اس کی مراد میں استدالی ہونے کے اندر اس کی مراد میں اور اس کے معرض مدح میں بیان ہونے کے اندر اس کی مراد میں استدالی ہونے کے اندر اس کی مراد ہے۔

اس کومزید صراحت کے ساتھ آگے فرمادیا کہ ''وان المسعوفة فعل القلب'' کے معرفت محض قلب کافعل ہے، انفعال نہیں ہے کہ خود بخودول میں بات آجائے، بلکہ فعل ہے جس کے اندرا فتیار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے جومعرفت ایمان کے لئے ضروری ہے وہ معرفت بمعی تقید این منطق نہیں بلکہ بمعی تقید این قبلی ہے۔ اس برمزید استدلال ''و لئے فی نے وہ ایجہ ہم ہما تحسّب فلو ہم ہم '' سے فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر موافذہ کرتے ہیں اس چیز ہے جو تہارے قلوب کسب کریں۔ بینی افتیار ہے کسب کریں قوموافذہ جو پہلے ہو وہ کسب ہے۔ تو درج ہمی کسب پر ہوگی تو پہلے '' انسا اعلم کے باللہ'' میں جو درج ہور ہی ہے وہ درحقیقت علم کسب ہر ہوگی تو پہلے '' انسا اعلم کے باللہ'' میں جو درج ہور ہی ہو وہ درحقیقت علم کسوب پر ہور ہی ہے وہ درحقیقت علم میرا فتیاری پر۔ لہذا محض معرفت تقید این منطق کافی نہیں بلکہ ان کے ساتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جو قلب کے اراد ہے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمید کی تر دید ہوا۔ ساتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جو قلب کے اراد ہے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمید کی تر دید ہوا۔ ساتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جو قلب کے اراد ہے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمید کی تر دید ہوا۔ ساتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جو قلب کے اراد ہے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمید کی تر دید ہوا۔ سیاتھ افتیاری معرفت نے ان کا ذکر فیل کیا۔ اس

کے بعدامام بخاریؓ نے باب کے تحت مدیث ذکر فرمائی ہے کہ:

# حدیث کی تشریح

حضرت ما نشرضی الله عنها فرماتی ہیں کدرسول الله کا جب محابہ کرام کا وکتم دیے تو ایسے اعمال کا تھم دیے جن کی وہ طاقت رکھتے ہوں۔ (جونوگوں کی طاقت میں داخل ہوں اور نوگوں کے طاقت سے ہاہر نہ ہوں اور ان میں ساتھ ساتھ میم منہوم بھی داخل ہے کہ لوگوں سے آئی مشقت اٹھانے کو آپ کے پہند نہیں کرتے تھے جوان کی طاقت سے ہاہر ہویا زیادہ ہو۔) اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے عمل کروجن کی تمہارے اندر طاقت ہو۔

"قالوا: الله لسنا كهيئتك يا رسول الله" الخ

لین ہم آپ جیسے نیس ، بیشک انٹدتعالی نے آپ کے آگے چھے سب گناہ معاف فر مادیتے ہیں۔ ( لیمن اول تو آپ سے کوئی گناہ سرز د ہوئی نہیں سکتا۔ اگر بالفرض کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو اللہ تعالی معاف فرمادیں کے البغدا آپ کوائی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمار سے ساتھ بیہ معالمہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے معافی کا اطلان کیا ہو کہ " تمہمارے آگے چھے سارے گناہ معاف ہیں 'لبغدا ہمیں نجات پانے کے لئے آپ معافی کا اطلان کیا ہو کہ " تمہمارے آگے جھے سارے گناہ معاف ہیں 'لبغدا ہمیں نجات پانے کے لئے آپ معافی کا اظہار فرمات میں کی نیادہ معرف کی اللہ اور اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تقوی میں میں جب اپنی معرف کی زیادہ تو اور اور اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تھوں تو کہ اور اللہ اور اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تھوں تو تھوں اللہ تو اللہ کی معرف کی زیادتی اور کھنے والا اور اللہ تعالی کی سب سے زیادہ معرف رکھنے والا میں ہوں ۔ یعنی میں جب اپنی معرف کی زیادتی اور تھو کی زیادتی کی زیادتی اور ہوئے۔ ۔

اعتدال،حفظ حدود دین کا نام ہے

 تام ہے۔للبذا جتنا رسول کہہر ہا ہے بس اس پرعمل ہونا چاہیئے ، اس میں بی نجات ہے اور اس میں ہمارے لئے ذخیرۂ آخرت ہے۔

حدیث کا بنیا دی مفہوم بیہ ہے کہ عبادت میں بھی اعتدال سے کا م لیا جائے۔ایسا نہ ہو کہ اتن عبادت میں لگ جائے کہ دوسر دں کے عقوق ضائع ہونے گئے۔

مثلاً بیوی، بچوں اور نفس کے حقوق ہیں اور اگر آ دمی اتی محنت کرے کہ اس کے نتیج میں بیار پڑجائے یا بیوی بچوں کے حقوق بال اللہ ونے کئیں۔ تو ریٹھ کے نبیس ہے، بلکہ شریعت نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہیں: ''کسلک حدود الله فقد طلم نفسه''

میاللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں اور دین نام ہے انہی حدود کی حفاظت کرنے کا یعنی کون سا کام کس حد تک آ دمی کوکر نا ہے۔حفظ حدود ، وین کا نام ہے۔

حضرت عمرفاروق مع کی تعریف میں کہا گیا کہ "کان وق اف عند حدودالله" اللہ کے حدود کے آئے کھڑے ہونے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ کونیا کام کس حد تک کرنا ہے، عباوت کس حد تک کرنی ہے۔ بیوی اور بچول سے محبت کس حد تک کرنا ہے، بخصیل علم کس حد تک کرنی ہے، جہاد کتا اور بچول سے محبت کس حد تک کرنی ہے، جہاد کتا کرنا ہے، بیلنے کتنی کرنی ہے، بیسب چیزیں حدود کی پابندیاں ہیں۔ اور شریعت نے ان حدود کوذکر فرمایا ہے، اگر ان حدود سے آدی تجاوز کرجائے تو اس کا نام تعدی اور ظلم ہے یعنی ایک حق میں تجاوز کردیا اور دوسرے کا حق پامال کردیا، اس کا نام ظلم ہے۔

حفاظت حدود شرعیہ کے لئے اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے

حفاظت حدود محض کتاب پڑھنے سے نہیں آتی محض حرد ف ونقوش سے حاصل نہیں ہوتی ،اس کے لئے کسی بزرگ کی محبت ضروری ہے اور یہی سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالی پیغیر کواس لئے بھیجتے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو بتا تاہے کہ کون ساکا م کس حد تک کرتا ہے۔ اس کی صحبت میں رہ کراس کے تبعین ان حفظ حدود کو بھتے بھی ہیں اور ان کی مشق بھی کرتے ہیں ، پھران کے بعد تا بعین پھر تبع تا بعین اور اس طرح یہ سلسلہ محبت کے ذریعے منتقل ہوتا گیا۔

لہٰدااگرکوئی محض میہ جا ہے کہ میں حفظ حدود کو محض الفاظ سے مسمجھوں یاریاضی کے فارمولے کے تحت سمجھ لوں ، تو ممکن نہیں ۔ اس کا آسان طریقہ میہ ہے کہ کسی کی صحبت میں بیٹھ جائے اور ان میں میہ ویکھے کہ کون سا کام بیصاحب کس حد تک کرتے ہیں۔

بینکتهٔ خدا کرے ذہن نشین ہوجائے کہ دین کی فہم ان حدود کو سمجھے ہوئے بغیر نہیں آتی اور اس فہم کے اوپر

عمل بغیر محبت کے حاصل نہیں ہوتا ، ای لئے کہتے ہیں کہ کی شخ سے تعلق قائم کرو، یہ پیری مریدی اصل میں ای کام کے لئے ہے۔ یہ وظیفوں کے لئے ،خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے اور کشف وکرامت حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ حدود کی حفاظت کے لئے ہے کہ کوئی چیز کس درجے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپٹی رحمت عطا فرما کیں۔ آمین۔

### اشكال

اس روایت ش ایک جمله آیا ہے کہ "ان الله قد غفر لک ماتقدم من ذنبک و ماتا حو" اس پرمشہورا شکال یہ ہے کہ جب نی کریم کامعصوم بیں تو ذنب کا تصور کیسا، پھریہ کیوں کہا ہے؟

#### جواب

اس کے بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں لیکن زیادہ بہتر جواب دو ہیں:

يہلا جواب يد ہے كہ يہال ذنب كا جوذ كر ہے وہ "على مسبل الفرض والعسليم" ہے كمآب سے كوئى ذنب ہوتے تونيس اگر ہوتا بھى تو اگلا بچھلاسب معاف تھا۔

وومراجواب بیہ کہ جب کی خی کودوسری فی کی طرف مضاف کیا جاتا ہے تو مضاف بھی مضاف الیہ کی شان کا ہونا چاہے تب تو اضافت درست ہوگی۔ ذنب کی نسبت جب نی کریم کی کی طرف کی جائے تو ذنب سے مرادوہ ذنب ہے جو نبی کریم کی کی شان کا ذنب ہواوروہ ذنب ایسانیس ہے جبیبا میرااور تبہارا ہوتا ہے جو گناہ کہلا تا ہے، بلکہ وہ ذنب ہے جو بعض اموریس نبی کریم کی سے کوئی تسامح ہو، جو مقیقت بیل گناہ نہیں تھا۔ کیکن سرکار دوعالم کی شان اور رہے کے حساب سے اور "حسنسات الا بسوار و سب سات المقومین "کے تاعدے سے اس کے اوپر ذنب کا اطلاق کیا گیا۔ یعنی اجتہادی لغزش ہوسکتی ہے، لیکن وہ گناہ کے در ہے تک نہیں پہنچتی۔ اس لئے ان کے بلند مقام کے لئاظ سے ذنب کا اطلاق کرویا گیا۔

لبذااس سے نبی کریم کی عصمت پرکوئی حرف نہیں ہے بلکہ عارفین نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جب نبی کریم کا استخفار فرماتے تھے تھے ، جب گاہ نہیں تو کس لئے استخفار فرماتے ، تو بعض عارفین نے بیدکہا کہ سرکار دوعالم کے درجات میں پہم ترتی ہوتی تھی اور جب آ کے درج پریخیخے تو پچھا اورج آ کے درج پریخیخے تو پچھا درج آ پ کا کو جب آ کے درج جس درج آ باس سے آپ کا استخفار فرماتے تھے۔ تو ہمارے کیا ظ سے وہ اعلی درجہ جس پرہم نہیں پہنچ سکتے کیکن سرور دوعالم کے ای کو ذنب تصور قرماتے تھے اور استخفار فرماتے تھے ، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کو تم ذنب کہدر ہے ہو۔ آگر وہ ذنب ہو اگلے پچھلے سب معاف ہیں۔ لہذا اس سے عصمت تعالی نے فرمایا کہ جس کو تم ذنب کہدر ہے ہو۔ آگر وہ ذنب ہو اگلے وہ کے لیکن سرماف ہیں۔ لہذا اس سے عصمت

بر کوئی حرف نہیں آتا۔

#### اشكال

وومراا شکال بہے کہ آپ ان نے بہال پر فرمایا کہ ''إن انتقاعم واعلم کم ماللہ انا'' کہ بی تم سے زیادہ اعلم میں ہول، توکی کوشیہ ہوسکتا ہے کہ یہ تا ہے۔ سے زیادہ اعلم میں ہول، توکی کوشیہ ہوسکتا ہے کہ یہ تخریب یا بیا پی تعریف ہے۔

#### جواب

اس کا جواب واضح ہے کہ آپ کا تشریف ہی اس بات کے لئے لائے تھے کہ لوگوں کو حقائق کی تعلیم دیں یا حقائق کا علم دیں ،اوریہ ایک حقیقت ہے ،اوراس کی تبلیخ آپ کا پر قرض تھی ،تو یہ بطور مدح اور لا خور "تو یہاں پہمی یہ بات ہے اوراس سے یہ بھی پہت نہیں۔اس لئے فرمایا۔ "ان اسید ولد آدم و لا فعو "تو یہاں پہمی یہ بات ہے اوراس سے یہ بھی پہت چارو کو کی فضیلت بیان کر ہے تو بطور فخر ونام ونمو ونہیں ، بلکہ بطور تعلیم ولئی ہے کہ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنی کوئی فضیلت بیان کر ہے تو بطور فخر ونام ونمو ونہیں ، بلکہ بطور تعلیم ولئی مراد نہ ہو، بلکہ مقصود دوسروں کی خیرخوا ہی ہو تو یہ جا کہ وہ ان سے سبق حاصل کریں۔اگراس سے تعلی بڑائی مراد نہ ہو، بلکہ مقصود دوسروں کی خیرخوا ہی ہو تو یہ جا کہ وہ ان سے سبق حاصل کریں۔اگراس سے تعلی بڑائی مراد نہ ہو، بلکہ مقصود دوسروں کی خیرخوا ہی ہو تو یہ جا کہ دو ان سے سبق حاصل کریں۔اگراس سے تعلی بڑائی مراد نہ ہو، بلکہ مقصود دوسروں کی خیرخوا ہی ہو

کین کہاں میہ بات خیرخواہی سے کہی گی یا تعلیم و تلقین کی غرض سے کہی گی ،اور کہاں فخر و کر ورکی غرض سے اور کہاں تعلیم و تعلیم اور کہاں تعلیم و تعلیم سے دونوں میں باریک فرق ہے اور کہاں تعلیم و تعلیم کر گئی ہے۔ ان دونوں میں امتیاز آسان کا منہیں۔ دونوں میں فرایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی تو حدود میں کہ کہاں میرخرور کی حدیث و افعال ہوگئی ہے اور کہاں میتحدیث نفت اور حقیقت ہے۔ و کیھنے میں دونوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ کس چیز کو کہیں کہ تحدیث نفت ،اور کس چیز کو کمیں کہ تحدیث نفت ،اور کس چیز کو کمیں کہ تحدیث نفت ،اور کس چیز کو کمیں ۔ ان دونوں میں خطا منیاز کھینچنا ہرایک کے بس کا کا منہیں ، بلکہ اس کے لئے شخل کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

# تعتى بشكل تحديث نعمت

حضرت حکیم الامت اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعظ فر مار ہے تھے اور وعظ کرتے کرتے درمیان میں ایک مضمون قلب پر دار د ہوا تو آپ نے فر مایا کہ ایک بات قلب پر ابھی وار د ہوئی ہے اور آپ یہ بات جھے بی سے سنیں محکسی اور سے نہیں سنو محاور ریہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ آپ نے بیہ جملہ کہہ ویا اور اس کے بعد آگھیں بندکیں اور سر جھایا اور فر مایا کہ میں نے یہ کیا کہد دیا کہ جمعے بی سے سنیں محکسی اور سے نہیں سنو کے ۔ تقریری دعظ میں یہ فرمارہ ہیں کہ میں نے بیکیا کہددیا! میں نے بیتعنی کا جملہ کہا اوراس کے اور تحدیث نمت کا پردہ ڈالا۔ حقیقت میں بیتعنی کا جملہ ہے۔ میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جھے معاف فرماویں۔ بعرے جمع میں جملہ استغفار فرمایا۔ بعرے جمع میں کوئی اس طرح کرسکتا ہے! ہلکہ وہی کرسکتا ہے کہ حس کو ہروقت اپنے مرنے کی فکر گئی ہوئی ہو، اللہ تعالی کے سامنے جواب وہ ہونے کی اور اللہ کی حدود کو محقوظ کہ جس کو بھر وقت اپنے مرنے کی قرائل کے دود کو محقوظ کی محل کہ تعلی ہونی ہو۔ انہوں نے بیجان لیا کہ بیتحدیث اللہ تعلی ملکہ تعلی اور تکبر ہے۔ اس لیے بیج کی ضرورت ہوتی ہو۔

توبہر حال میں پر کہنا جا ہتا ہوں کہ پہی فقرہ کہ "افقا کم واعلمکم باللہ افا کوئی فض کے مثلاً میں اپنے شاگردوں ہے کہتا ہوں کہ مثلاً میں اپنے شاگردوں ہے کہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں ہے کہتا ہوں کہ نی کریم کا نے فرمایا تفاقویہ بات ورست نہیں ، اس لئے کہ ہم سب امراض باطنہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس واسطے اس کلمہ سے پر ہیز ،ی کرنا جا ہے ، کہمی کہدویں کہ شیطان تم کودھو کہ دے جائے کہ بیتم تحد ہے فعت کے طور پر کہدرہ ہوفقیت میں تعلی ہو۔

"اعلمكم بالله" بي علم عدم اددر حقيقت معرفت بـ

# لفظعكم ومعرفت كي حقيقت

بزرگوں نے قرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے علم کا لفظ حقیق معنی میں درست نہیں، بلکہ معرفت کا لفظ استعال کریں، کیونکہ علم کا لفظ کسی چیز کی کذکوجانے کے لئے ہوتا ہے۔ چیسے "علمت سحدا" یعنی میں نے اس کی کنہ جان کی اور اللہ تعالیٰ کی وات کا کنہ کا جانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ البتہ یول تو کہہ سکتے ہو کہ "حسوفت الله" کہ اللہ "کہ اللہ "کہ اللہ کے کوئکہ اللہ کے کا کو حاصل کرنا کسی محتوق کی اللہ "کہ کا اللہ "کہ کا اللہ کے کا کہ کا اور حقیقت انسان کے بس سے باہر ہے۔ "مسمحان ما اعظم مسان کے لئے کال ہے۔ کیونکہ اس کی کنہ اور حقیقت انسان کے بس سے باہر ہے۔ "مسمحان ما اعظم مسان کا ایسان کے بس سے باہر ہے۔ البذا کنہ کا جانا محمل نہیں۔ اس واسط بزرگوں نے قرمایا کھم کا لفظ استعال ہوئیں سکی البتہ معرفت کا ہوسکی ہے۔ لبذا جہاں کہیں لفظ اللہ کوئل کا مفعول قرار دیا ہوتو وہاں علم سے مراد معرفت ہے۔

علم اورمعرفت میں فرق

علم اورمعرفت میں فرق بیہ ہے کی علم اس کی کنہ کے جانے کا نام ہے اورمعرفت سی چزکی علامتوں کے پہلے نے کا نام ہے۔ مثلاً اگر آپ کوکسی محض کی علامتیں پتہ ہیں۔ اب اگروہ علامتیں اس ہیں پائی تنئیں تو یہ معرفت

ہوگئی، لیکن بیضروری نہیں کداس کی کنہ کا پید بھی لگ جائے۔اس داسطے باری تعالیٰ کی معرفت تو حاصل ہوسکتی ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوسکتا۔اس لئے جہال کہیں علم کالفظ آیا ہے وہ معرفت کے معنی میں ہے۔

ر اس وجد الم بخارى رحمة الله عليه جب " أن أعلمكم بالله" كاتشر كى تودبال برعلم كالفظ استعال بين كياء بلك فرمايا كد "وان المعرفة فعل القلب" كعلم عدم ادمعرفت ب- كونكه بارى تعالى كا علم عقى مكن بى بين - .

تودل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان عمیا میں تیری پیچان کی ہے

بس علامت دیکھتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کہ "بمکل شبی له آیة تدل علی الله واحد"لین اس کی کنه مسجمه ین نیس آتی ۔ اکبراله آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ:

خدا کے باب کیں بے غور کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا ہے اور کیا ہے؟

مطلب بیہ ہے کدا گرتم اس کی حقیقت کو پہچاننا جا ہواوراس کی کنہ کو جاننا جا ہوتو بیتمہارے بس سے باہر ہے بس خدا، خدا ہے اس کے علاوہ اور پچھنبیں کہ سکتے ہیں۔

# (۱۳) باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان

ا ٢ ـ حدث سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس على عن النبي قلق قال: (( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مسما مسواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ القله الله كما يكره أن يلقى في النار)).[راجع: ٢ أ] الله كما يكره أن يلقى في النار)).[راجع: ٢ أ] الله كما يكره أن يلقى في النار)

بیحدیث ماقبل میں گذر چکی ہے، کیکن امام بخاریؒ اس کو دوبارہ اس لئے لائے ہیں کہ یہاں انہوں نے دوسرا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ:

#### "من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان"

ال ترجمة الباب يلى "من الإيمان "يل" من مسبيه" بي ينى ايمان كى وجه ي كفر من مورك في المراجية وكرف كالراجية بيدا موجوبات الي كراجية بيدا كراجية بي كراجية بيدا كراجية بيدا كراجية بيدا كراجية بيدا كراجية بيدا كراج

امام بخاری رحمہ اللہ من الایمان کہہ کریے بتلانا چاہتے ہیں کہ کیفیت بھی ایمان کا حصہ ہے ، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ آ دمی کے اندرایسا مضبوط ایمان ہوجائے۔ اس لئے اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ کیکن سند میں بہت فرق ہے ، اگر چہ پیچھے بھی ہے حدیث حصرت انس ملے کے ذکر سے آئی تھی ، کیکن وہاں پر روایت کرنے والے ابوقلا بہتے اور یہاں قادة "میں تو پوری سند بدلی ہوئی ہے اس لئے تکر ارٹیس ہے۔

اس اشکال کے جوابات شرّ ال نے مختلف طریقوں سے دیئے ہیں الیکن ان سب میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ ایک جواب بڑ الطیف دیا گیا ہے کہ ''آحب الیہ معا صواهما'' میں محبت کا ذکر ہور ہاہے۔ لہذا ان دونوں میں جمع کرنے میں کوئی مضا تقہ نہیں ، کیونکہ دونوں لازم دطزوم ہیں۔ نبی کریم گا کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت نبی کریم گا کی محبت ہے۔

### حفزت رابعه بقرئ كاخواب

حضرت رابعہ بھریدگا مقولہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بھریدگوخواب میں اللہ جل جلالہ کی زیارت ہوئی۔ (بعض اللہ کے بندول کو اللہ کی زیارت خواب میں ہوتی ہے ) تو کہنے لگیس کہ اے اللہ جھے کچھ معاف فرما و بیخے گا کہ میری کیفیت کچھائی ہے کہ آپ کی معاف فرما و بیخے گا کہ میری کیفیت کچھائی ہے کہ آپ کی معبت قلب پر اتن زیادہ غالب ہے کہ آپ کی معبت اتنی معلوم نہیں ہوتی ، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی محبت بھی تو میری ہی محبت ہے۔ تو حقیقت میں سرکار دو عالم کی محبت اللہ کی محبت

یہ اگر چہ لطیف بات ہے لیکن بظاہر یہ جواب ہر جگہ نہیں چل سکتا کہ بہت سی جگہوں پر دونوں کو ضمیر واحد

ہے جن کیا گیا، اس لئے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ اللہ نے جونکیر فرمائی تقی وہ عالبًا ابتداء اسلام کا واقعہ تھا، جب عقائد اسلام قلوب میں رائخ نہیں ہوئے تھے۔اس لئے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ورسول کو ایک ہی سمجھ لوا ور دونوں کو ایک ہی درجہ دینے لگو۔لیکن جب بعد میں عقائد اسلام رائخ ہو گئے تو اس تنم کی تعبیر کو موارا کرلیا ممیا۔واللہ اعلم۔

# (١٥) باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

# ایمان داروں کا اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پرفضیلت

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمۃ الباب سے بدیمان کرنامقصود ہے کہ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے متفاضل ہوتے ہیں بعنی سی کاعمل زیادہ اور کسی کاعمل کم ہوتا ہے۔

لوگوں نے یہاں بھی ترجمۃ الباب میں اس کومنطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو ندا ہب ہے ایمان کی تعریف وغیرہ کےسلسلہ میں اس فتم کی کسی میں تبدیلی کسی میں توثیق اس سے مقصود ہے۔

کین کیا بیضروری ہے کہ ہر باب میں کسی کی تر دید ہی مقصود ہوا ورلوگ بھی جمیہ کی تر دید کرتے رہیں تو سمجھی کرامید کی ۔ کتاب الایمان صرف اس لئے تو نازل نہیں ہوئی کہ لوگ تر دید کرتے رہیں ، لہذا جواصل مقصود اور جوایمان کا نقاضا ہے وہ بھی تو ہونا چا ہے اور وہ ایمان کے باب میں بتایا ہے کہ اہل ایمان ایمان صفت میں تو سب برابرہوتے ہیں۔

لیکن اعمال کے اندر تفاضل ہوتا ہے کہ کسی کاعمل زیادہ اور اچھاہے تو اس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اور دوسرے کواس کے مقابلہ میں کم فضیلت ہے تو اس سے خود بخو دمر جندگی تر وید ہو ہی جائے گی کہ جواعمال کو کوئی درجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔

\*\* 17 - حداثا اسماعيل قال: حداثني مالک ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن ايسه، عن أبي سعيد الخدرى على عن النبي في قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النبار الم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء - أو الحياة ، شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟)). قال وهيب : حداثنا عمرو: ((الحيلة)). وقال: ((خردل من خير)). وأنظر: ١٩٥١، ٩١٩ من ١٩٥٠، ٢٥٢٠،

المام، ۱۹۵۷، ۱۹۵۷ و ۱۳۳

### تشريح

"فيلقون فى نهر الحيا أو الحياة" پران كوايك دريايس و الاجائي فتسكتام بسراوى كو شكت من اوى كو شكت من اوى كو شكت م

اگر نبر الحیاة موتو مراد دریائے زندگی ہے بعنی ایسا دریا جس کا پانی آب حیات موجواہے اندرغوط الکانے والوں کوئی زندگی بخشے۔

اورا گرحیا ہو بغیرتاء کے تو حیابارش کو کہتے ہیں تو نہرانحیا کامعنی ہے کہ بارش کے تازہ یانی سے نہرینی ہو۔ تو فر مایا کہ ان کواس دریا میں ڈالا جائے گا۔

امام ما لک رحمہ اللہ کوشک ہے کہ "الحیاة" یا"الحیا" کہا گیا" فیسنبتون کما تنبت الحیہ فی جسانب المسیل" جب ان کوور یا بیس ڈال دیا جائے گاتو پھروہ اس طرح اُ کیس کے جیسے ان کے جسم پران کے اعضاء وغیرہ ،اس طرح اُ گنا شروع ہوجا کیں گے جس طرح جنگی دانہ سیلاب میں اُ گنا ہے۔

### **"الحبة"** كي وضاحت

ا يك الخت على "المحية" بإ ورا يك أخرين "المحية" با ورا يك أخرين "المحية" با ورا كر "حيد" بوتو مطلق داند با وراكر "حيد" بوتو بياس داندكو كمية بين جوين كلي بوتا به اوراس كي خاصيت بيه وتي به كرز را سابحي پاني برجات تو المي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب معوفة طويق الموية ، رقم : ٢٨٤٠٢١، ٢٤٠٠٢١، ١٤٠٠١، و سنن التومذي ، كتاب صفة القيامة والوقاتي والورع عن رصول الله ، باب ماجاء في الشفاعة ، رقم : ٢٣٥٨، و كتاب تفسير المقرآن عن رصول الله ، باب ومن سورية بني أسرائيل رقم : ٣٥٣، ومنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب موضع السيحود ، رقم : ٣٢٧، ١١٠ ومنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب ذكر البعث ، رقم : ٣٢٧، ١٩٩٩، و مسيد أحمد ، باقي مسيد المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : ٣٢٩٠ ، ١١٠ ١٠ ١٠ ا ومنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب ذكر البعث ، رقم : ٣٢٧، ١٩٩٩، و مسيد أحمد ، باقي مسيد المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : ٣٢٩٠ ، ٣٢١٠ ، ١١٠ ١٠ ١٠ ا ومنن الرقاق ، باب في سجود المؤمنين يوم القيامة ، رقم : ٣٢١٠ ، ٢٢٩٠ ، ٢٢٩٠ .

یدایک دم پھوٹ کرنگل آتا ہے، توجیعے وہ جنگلی دانہ پانی کا ایک قطرہ پڑجانے سے پھوٹ لکا ہے اس طریقہ سے جب بیاوگ اس نبرالمیا ہیں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وقد رت سے بیا لیے اُکٹے لکیں گے جس طرح دانہ سیلاب کے پانی سے اگئے لگتا ہے۔

"الم توا انها تنعوج صفواء ملعوبة" كياتم فينيس ديكما كدجوبيداندبارش كاپانى پرف سے كات بيلارگ كاادر لينا ہوا ہوتا ہے۔

اسی طریقہ سے اللہ تعالی ان کے جلے ہوئے اور منے شدہ جسم کو از سرنو زندگی اور تازہ حیات عطا فرمائی گے۔ تو اس حدیث میں پیلفظ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا ، اس کو نکالئے کا تھم ہوگا۔ اس کے معنی بیہوئے کہ ایمان رائی کے برابر ہے، تو کسی کا چنے کے برابر ہوگا ، اور کسی کا اور زیادہ ہوگا۔ تو اس میں اہل ایمان کا نفاضل ثابت ہور ہاہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی گویا امام بخاری نے حقیہ ہے تول کی تائید کردی کہ بیتفاضل شامیان میں نہیں، بلکہ اعمال میں ہے اس لئے فی الاعمال کا لفظ بر صادیا کہ بیتفاضل ، اعمال کی وجہ سے ہوگا تو اس سے نفاضل ثابت ہور ہاہے۔

### نهرحيات بإنهرحيا

اس میں آ مے فرمایا کہ "قال و هیب حداثنا عموو: الحیاة" کتے ایں کہ بیر مدیث دہیب نے بھی روایت کی ہے۔ امام بخاری اس کو تعلیقا نقل کررہے ہیں۔

یہاں پرروایت کرنے والے امام مالک ہیں اور امام مالک کوشبہ ہو گیا تھا کہ نفظ حیاہے یا حیاۃ ہے۔ نیکن وہیب بن خالد نے ''ھین ھیمیوو بن بعصبیٰ المعاذبی'' سے جوروایت نقل کی ہے اس میں کہا، الحیاۃ۔ لینی جزم کیاہے کہ وہ نہر، نہرالحیاۃ تھی نہرالحیانہ تھی۔ <sup>۱۱۵</sup>

" وقال: حودل من حيو" يعنى وبال تو "حودل من حمة من ايمان" كها باوراس روايت من "معسودل من حمد من ايمان" كها باوراس روايت من "معسودل من حيو" يه يعنى جس كرل من ذره برابر بهى خير بواس كونكال لا وَ قو وبال خير كالفظ ايمان كري عبول من حيو" والى حديث وسما بالادب "من ذكر كى بركين وبال خير كالفظ من يجاعة آيا بها ما مخارى في ايمان بى كالفظ به قواس معلوم بواكدو بيب سي بهى دوروايتي بين ايك خيركى اور دوسرى ايمان كى روايت بي - الله

۲۳ ـ حدثنا مسحمد بن عبيدالله قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ،عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله ﷺ ((بينا

<sup>20]</sup> ء 17] ۔ حمدة القارىء ج: اءص: ٢٦٠.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أنانائم رأيت الناس يعرضون على وحليهم قمص منها ما يبلغ القدى ، ومنها ما دون ذلك، وصرح*ن صلى صمرين الخطاب و عليه قميص يجره))،* قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال : ((الدين)) [أنظر: ٢٩١٩، ٨٠٠٤، ٢٠٠٩] <sup>عيل</sup>

#### حديث كالرجمه

حضرت ابوا مامدین مبل سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوسعید ضدری کے کویے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ اللہ فیصن میں سور ہاتھا کہ اس دوران میں نے لوگوں کو دیکھا جو جھے پر پیش کئے جارہے تھے، اور ان کے اور قیصیں ہیں، بھش قیصیں ان کے بہتا توں تک بھٹے رہی ہیں اور بھش اس سے بھی کم ہیں۔

عمر بن خطاب کومبر ساور پیش کیا گیا اوران پرایی قیم حس کووه لکائے ہوئے جارہے تھے (بین بہت نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ، آو آپ کے (بین بہت زیادہ لیک تعبیر لی ، آو آپ کے این بہت زیادہ لیک تعبیر کی ، آو آپ کے نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر ''دین'' کی لی ہے۔

بینی لوگوں میں جو تفاوت نظر آ رہا ہے وہ دین میں تفاوت ہے، اور تفادت سے مراد اعمال دیدیہ میں تفاوت ہے، اور تفادت سے مراد اعمال دیدیہ میں تفاوت ہے، البند اگر کسی کے اعمال کم بیں تو اس کی قیص تفاوت ہے، لہٰذا اگر کسی کے اعمال کم بیں تو اس کی قیص بھی چھوٹی ہے اور کسی کے اعمال زیادہ بیں تو اس کی قیص بھی کمبی ہے اور حضرت عمر بھی کی قیص بہت زیادہ لکی ہوئی نظر آئی ماس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے ان کے دینی اعمال کی دوسرے کے مقابلے میں بہت بدی فنسلت مطافر مائی ہے۔

## انتكال وجواب

 بھی ہوسکتاہے کہ آپ 🦚 نے خواب میں صدیق اکبرکود یکھا ہی نہ ہو۔

### (٢ ١) باب: الحياء من الإيمان

## امام بخارئ كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ نے "السحیاء من الایمان" کا ترعمۃ الباب قائم فرمایا ہے۔امام بخاری کا اس ترعمۃ الباب سے اور اس باب کے بعد آ کے جوتر اجم آ رہے ہیں ان سب تراجم سے مرجد کا ذکر کرنامقصود ہے، کیونکہ مرجہ یہ کہتے ہیں کہا عمال کا ایمان سے کوئی تعلق میں ہے اور اعمال سے ایمان پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

لہٰذا امام بخاریؓ بیتراجم قائم کرکے بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کوقر آن و حدیث میں ایمان کا حصه قرار دیا گیا ہے۔ اگر چہ وہ حصہ تزکینی ہے، لیکن بہر حال ایمان کا حصہ ہے، توامام بخاریؓ نے بعینہ آپ کے الفاظ کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے۔ جس کی تفصیل حدیث نثریف میں آرہی ہے۔

٢٣ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه أن رسول الله همر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله ه : ((دعه فإن الحياء من الإيمان)) [أنظر: ١١١٨] ٢٠٠٠

#### حديث كاترجمه

حضرت عبداللد بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک فض کے پاس سے گذر ہے جوانسار میں سے سے وہ اپنے کسی بھائی کو حیاء کے بارے میں تھیں حت کر رہے تھے (کرتم بہت زیادہ حیا دار ہواتی حیا کرتا بھی اچھی بات نہیں گویاان کے زیادہ حیا کرنے پر کئیر کر رہے تھے کہ اتی حیانہیں کرنی چا۔ ہے ۔ تو نبی کریم کا نے جب سنا کہ دہ یہ تھیں تا کہ دہ یہ تھیں کہ تھیں کہ تھائے کہ حیاء کو کم کرتا یہ انہیں کر اس کے کہ حیاء کو کم کرتا یہ انہیں کرتا یہ انہیں کہ کا تھیں بات نہیں ) کیونکہ حیاء بھی ایمان کا حصہ ہے'۔

ΑΥ . وفي صبحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وافضلها و ادنا ها وفضيلة ، رقم : ۵۲ ، وستن التسرماني ، كتاب الإيمان ، وسنن النسائي ، كتاب الترماني ، كتاب الإيمان ، رقم : ۲۵۳۰ ، وسنن النسائي ، كتاب الإيمان وضوائعه ، بياب السحياء ، رقم : ۳۹۳۱ ، وسنن أبي ذاؤد ، كتاب الأدب ، باب في الحياء ، رقم : ۲۲۳ ، ۳ ، ومسند أخمد ، مسند السمكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ۳۳۳۲ ، ۳۳۲۷ ، ۲۳۳۲ ، ۲۳۳۱ .

Δ۵ - ۲ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في الحياء ، رقم : ۲۳۳۱ .

Δ - ۲ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في الحياء ، رقم : ۲۳۳۱ .

داء كامطله

حیاء کا مطلب میہ ہے کہ نس کا کسی ایسی چیز سے رکاوٹ محسوس کرنا جواس کے او پرعیب لگانے والی ہو یعنی کوئی ایباعمل جوانسان کے لئے عیب کا باعث ہو، حیا کہلاتا ہے۔

حياءكىاقسام

حیابعض اوقات شری بعض اوقات طبعی بعض اوقات عقلی اوربعض اوقات عرنی ہوتی ہے۔

حياءشرعي

حیا شرعی وہ ہے کہ جوانسان کوشر بیت کے خلاف عمل کرنے سے روکے یعنی اس سے ول میں انقباض پیدا ہوا وریمی مطلوب ہے۔

حياء طبعى

حیاطبعی وہ ہے جوانسان کے سی بھی کا میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہوجواس کی طبیعت کے خلاف ہو۔ حیاطبعی کامحمود یا غدموم ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کا نقاضا کیا ہے۔ اگر طبیعت کا نقاضا شریعت کے مطابق ہے تو اس صورت میں حیامحمود ہوگی ، کیونکہ طبیعت انسان کوالیے کا م سے روک رہی ہے، جو شریعت میں غدموم ہے۔ اس صورت میں حیاطبعی اورشرعی ایک ہی ہوجائے گی۔

اوربعض اوقات انسان کی طبیعت کسی ایسے کام سے روکتی ہے جوشر بیت میں مطلوب ہے تو بیر حیاطبعی ہوگی ، لیکن شری نہیں ہوگی ، لہذا بیہ مطلوب ومحمود نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز پڑھنے کا عادی نہیں ، لہذا اسے نماز پڑھنے ہوئے شرم آربی ہے تو بیشرم وجیامحمود ومطلوب نہیں بلکہ ندموم ہے یا کسی شخص کوکوئی ایسا مسئلہ یا واقعہ پیش آگیا جس میں اس کوشر کی مسئلہ معلوم کرنے کی حاجت ہے اور کسی عالم یا فقیہ سے مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اس مسئلے کے معلوم کرنے میں جا جس سے طبعًا اس کوشرم محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کے معلوم کرنے میں کوئی ایسی بات ذکر کرنی پڑتی ہے جس سے طبعًا اس کوشرم محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مجسی حیا کرنا ندموم ہے۔

حياءعقلي

حیاعقلی کی صورت میہ ہے کہ اگر عقل سلم ہے تو وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوگی ، لہذا جوعقل سلیم سے حیا ناشی ہے وہ حیاشری ہے اور اس میں کوئی مضا نقتہ ہیں بلکہ عین مطلوب ہے۔

لیکن اگرعقل سلیم نہ ہوا ورعقل انبان کوشریعت کےخلاف عمل کرنے کی طرف لے جارہی ہوتو مجھروہ حیا عقلیٰ نہیں بلکہ حقیقت میں طبعی یا عرفی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کی اپنی طبیعت عقل پراس طرح عالب آجاتی ہے کہ طبعی نقاضے کوعقلی نقاضہ بنا کر پیش کردیتی ہے یا حرف وعادات اس طرح اس پر غالب آجاتے ہیں کہ اس کو عقلی بنا کر پیش کرتے ہیں۔

نزول وی کی وجہ

شربیت نے اس وجہ سے دحی نازل فر مائی کدانسان کی حقل اکثر و بیشتر طبیعت کے تالع ہوجاتی ہے یا عرف کے تالع ہوجاتی ہے اور پھراس کے تالع ہوکر غیرعقلی بات کوعقلی بنا کر پیش کرتی ہے، لہذا شربیعت نے دحی نازل فر مائی یہ بات بتانے کے لئے کہ جس بات کوتم عقلی کہتے ہووہ عقلی نہیں ہے۔

حدیث یل جمان الایمان کا حدقر اردیا کیا ہود حیا کی اقسام میں سے حیاشری ہے،اس میں آپ اللہ نے "السحیساء مین الایمان" کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔اگر یہاں پر "من" کو جینے قرار دیا جائے تو امام بخاری کا دعوی ثابت ہوجاتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔البذا پھراس صورت میں مرجہ کی بھی تر دید ہوتی ہے اور نی الجملہ حنفیہ کی بھی تر دید ہوجاتی ہے، اور اس سے پھر شکلمین کی بھی تر دید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جزوبیں ہیں۔لیکن ان کی طرف سے اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ ہم انکار جزوم ترکیبہ کا کرتے ہیں اور تزیمین کی انکار جین میں کرتے۔

یہ جم ممکن ہے کہ "من"کوسید قرار دیا جائے کہ "إن المحصاء ناشی بسبب الإہمان" لین حیا ایمان کے سبب (ایمان کی وجہ) سے پیدا ہوتی ہے،اس صورت بی اس حدیث سے حیا کے جزوایمان ہونے پر استدلال درست نہیں ہوگا کیونکہ بیلو محض سبب بیان کیا جار ہا ہے اور سبب ومسیب بیل تفار ہوتا ہے،البذا اس صورت میں امام بخاری کا استدلال پورانیس ہوگا۔لبذا یہاں پر دونوں صورتیں ممکن ہیں۔

(12) باب : ﴿ فَإِنْ تَنابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَعَلُوْا سَبِيْلَهُمْ ﴾ [العربة: ٥] باب كى آيت سند مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے ندکورہ بالا باب قائم فرمایا یہاں لفظ" باب" کا تعلق آیت کر بھد کے ساتھ واضح نہیں ہے، للذابعض حضرات نے فرمایا کہ" باب" ساکن ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ' باب' کو پڑھنے میں تین احتالات ہو سکتے ہیں کہ یا تو ساکن پڑھیں یا تنوین کے ساتھ باب پڑھیں یا پھر مابعد کی طرف مضاف کر کے باب پڑھیں۔

علامہ بینی رحمہ اللہ کا رتجان بہاں پر ہیہ کہ بیہ باب ساکن ہے اور باب کالفظ محض شرط کے طور پر ذکر کہا عماہے اور ترجمۃ الباب میں آیت کر بہر ذکر فرمائی گئی ہے۔

يداحمال بحى ب كديد مضاف بيعن" باب قول الله تعالى" اوريدا حمال بعى ممكن بكريد باب

توین کے ماتھ ہوکہ "ہات یفسر فیہ قول اللّٰہ تعالی "دلین یہاں پر تینوں احمال موجؤد ہیں۔ اللّٰہ تعالی "دلین یہاں پر تینوں احمال موجؤد ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے امام بخاری کا منشاء

" فَإِنْ تَسَائِمُوا وَ آقَسَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوُا الزَّكُوةَ فَ فَاتُوا الزَّكُوةَ فَ فَعَلُوا سَبِيلَهُم ".

ترجمه: پیراگروه توبه کریں اور قائم رکیس نماز اور دیا کریں زکا ة تو چیوژ دوان کارستہ۔

لینی تم قال کرتے رہو پھراگر وہ کفرے تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور ز کو ۃ اوا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ وہ، قال بند کردو۔

امام بخاری رحمداللدکااس آیت کریمدکولانے کا مقصد مرجد کی روید کرنا ہے کہ اگر تنہا ایمان کافی ہوتا تو پھر "فان تسابوا" کے مخی ہوجاتی لین "تسابوا عن کیفو هم و امنوا" کے مخی ہوں گے، کین اللہ جارک و تعالی نے صرف "تسابوا" کے لفظ پراکھائیس فرمایا بلکداس کے بعد" افسا مسوا المصلاة و آتوا المؤکوة" مجی فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ قال کا نقط انتہا ایمان نیس ہے، بلکداس کے ساتھ "اقامة المصلونة" اور "ابتعاء المنوکوة" مجی ہے۔ لہذا مرجد جن اعمال کو ایمان لانے کے بعد غیر ضروری قرار دیتے ہیں ہی آیت کر یہ اس کی تردید کردی ہے: امام بخاری رحمداللہ نے اس مناسبت سے مدیث بھی ذکر فرمائی ہے۔

٢٥ ـ حدث عبدالله بن محمدقال: حدثنا أبوروح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمدقال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله الله الله وأمرت أن أقال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا المصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا متى دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). "ال

#### حديث كالرجمه

**<sup>\*</sup> إ. وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، ياب الأمر يقتال الناس حتى يقول لا الله الا الله ، وقم : 374.** 

اورنماز قائم کریں اور ز کو ۃ ویں ، جب بیکام وہ کرلیں گے تو وہ میری طرف سے اپنی جانو ں اور اپنے اموال کوبھی محفوظ کرلیں گئے۔

" الله بعق الاسلام": لین اگروہ ایبا کام کریں جس پراسلام نے ان کی جان یا مال لینے کا تھم دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ ان کی جان اور مال غیر معصوم ہوجائے گا۔ مثلاً اگروہ آل کردیں تو اللہ کی طرف سے تھم ہے کہ ان کو قصاص کے طور پر آل کیا جائے ، یا وہ چوری کریں تو اللہ کی طرف سے تھم ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا کہ کا مال غصب کرلیں تو ان پر بیصد ہے کہ ان کو تعزیر بھی دی جائے اور مال بھی لیا جائے۔

"وحسسابھم علی الله": یعنی بیمعاملہ تو دنیا میں ہوگا،لیکن آخرت میں ان کامعاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کمل کے بدلے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرما ئیں گے۔

امام بخاری رحمه الله فے بیه حدیث ترجمة الباب میں مذکورہ آیت کریمہ کی تفصیل وتفییر کے طور پر ذکر فرمائی ہے کہ وہاں بیذ کر بور ہاتھا کہ قمال کرتے رہو، کیکن اگروہ تو بہ کرلیں اور " اقسامة المصلاة و ایساء الذیکو نة" کریں تو پھران کے راستہ کو چھوڑ دواور ان کو محفوظ کرلو۔

اور یمی کچه حدیث میں کہاجارہا ہے کہ جھے قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک لوگ "لا اللہ الله و ان محمدر سول الله " کی شہادت ندرے دیں اور "إقامة الصلاة و إيتاء الزكوة" ندكرليں۔

قابل ذكرمسائل

اس ندكوره بالاحديث مين چندمسائل قابل ذكريين:

### مسئلہ اول ہے کفار کے لئے تین راستے

بہلامسکدیہ ہے اس حدیث میں بیکہا گیا کہ جب تک نوگ شہا دتین پرایمان ندلائیں گے گویامسلمان ند ہوں گے،اس دفت تک مجھے قال کا علم دیا گیا ہے۔اب اس حدیث میں جزید کا حکم نبز سے۔

کتاب الجہا دوالسیر میں مذکور ہے کہ قر آن وحدیث کی روسے جواحکامات ہیں ان کے تحت کا فروں کے لئے تین راستے ہیں کہ: وہ اسلام لا کیں یاوہ جزیدا داکریں یا پھر قال کے لئے تیار ہوجا کیں۔

لیکن یہاں اس مذکورہ حدیث میں جزیدگا ذکرنہیں ہے۔ای بناء پروہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلایا گیاہے اس حدیث کواستدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قمال کا مقصد لوگوں کومسلمان بنا ناتھا، کیونکہ اس حدیث میں صاف صاف کہا جارہا ہے کہ مجھے اس وقت تک لڑنے کا تھم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجا کمیں۔

اس حدیث كاظا برقرآن وحدیث كردوسرا دكام سے بظا برمتعارض نظرة تا ہاس لئے كردوسرى

جگہوں پر جزید کا تھم صراحة موجود ہے اور یہاں جزید کا تھم نہیں ہے۔

اکثرشراح مدیث نے اس کے جوابات دیتے ہیں ان میں دوجواب زیادہ بہتر ہیں:

مپہلا جواب ہے کے مدیث میں جویہ کہا گیا کہ "اموت ان افاتل الناس" تو یہاں" الناس" میں الف لام استفراق کا نہیں ہے، بلکہ عہد خارجی کا ہو اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں اگر چہ عام تھم تمام ونیا کے کا فروں کے لئے ہے ہے کہان ہے جزیہ تھول کیا جا دراگروہ جزید دینا قبول کرلیں تو ان کوان کے دین پرچھوڑ دیا جائے گا۔
لئے ہے ہے کہان ہے جو نکہ جزیر ہو عرب کو اسلام کا عاصمہ وقلعہ بنایا کہ بیاسلام کا ہیڈ کواٹر ہے اس وجہ سے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ جزیر ہو عرب کو اسلام کا عاصمہ وقلعہ بنایا کہ بیاسلام کا ہیڈ کواٹر ہے اس وجہ سے اس میں بی تھم دیا گیا کہ یہاں کوئی مشرک بحثیبت مستقل شہری کے نہیں رہ سکتا ، بلکہ یا تو وہ مسلمان ہوجائے یا پھر جنور و سے اسلام

البذا به حدیث صرف جزیرہ عرب کے انسانوں کے بارے میں بات کردہی ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کے بارے میں بات کردہی ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کے بارے میں بات کردہ اسوت ان اقعال انسان سے بارے میں بیٹ کمٹی جی مشرکین عرب کے ساتھ قال کرنے کا تھم دیا گیا ہے جب تک کدوہ ایمان نہ لے آئیں اورا گرایمان لے آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو مقوظ کر لیس گے۔

یہ جواب میرے نز ویک زیادہ پسندیدہ ہے۔ <sup>الل</sup>

ا اِن بین مرب کی مدیہ ہے: اُردن کی سرمدے کی تک لمبائی میں اور جوڑ الی میں بحراحرے بیج قارس تک ۔ اس وقت برس مرب سے اعدر تقریباً ایک درجن مکوشیں میں جبرحضورا قدس کے کے زمانے میں بدایک مکومت تھی۔

٣٣١ (رأقاتل الساس)): إنسا ذكر باب المفاطلة التي وجعت لمشاركة الإثنين، لأن الدين إنما ظهر بالجهاد، والجهاد لا يكون إلا بين إثنين، والألف واللام في: الناس، للجنس يدخل فيه أهل الكتاب الملتزمين لأداء الجزية. قلمت: هؤلاء قد خرجوا يدليل آخر مثل فو حتى يُعْطُرا الْجِزيَةَ ﴾ [التوبة: ٢٩] ونحوه ، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: (رأمرت أن أقاتل المبشركين)). قال الكرمائي: والناس قالوا: أريد به عبدة الأوفان دون أهل الكتاب، لأن القتال يسقط عبهم يقبول الجزية. قلمت: فعلى هذا تكون اللام للعبد، ولا عهد إلا في الخارج ، والتحقيق ما قلنا، ولهية إقال الطبوب القولة ولهية إقال المعلوب القولة تعالى: ((وما خلقت الجن والإنس (لا ليعبلون)) [المذاريات: ٢٥] ......قلت: بل الظاهر أن الحديث المذكور تعمل الجزية أن يضطروا إلى الإسلام، وصهوط القتال بها ، فعيند تكون اللام للجنس كما ذكرنا ، وأيضا: المراد من وضع الجزية أن يضطروا إلى الإسلام ، وصهر السبب سبب ، فيكون التقدير: حتى يسلموا ، أو يعظوا الجزية ، ولكنه وضع الجزية أن يضطروا إلى الإسلام ، وصهر السبب سبب ، فيكون التقدير: حتى يسلموا ، أو يعظوا الجزية ، ولكنه نقول : إن المقصود هو القتال ، أو ما يقوم مقامة ، وهو قوله عزوجل : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ، أو نقول المتال وهو والقتال ، أو ما يقوم مقامة ، وهو : احد الجزية ، أو المقصود هو الإسلام منهم ، أو ما يقوم مقامة ، وهو : احد الجزية ، أو المقصود هو الإسلام منهم ، أو ما يقوم مقامه في دفع القتال بالجزية فالهم ، سنن ألنسائي ، كتاب تحريم المدم ، ياب تحريم المدم ، وقم : ٩ ٣٩ ، ج : ٤ ، ص : ٢٥ ، حلب ، ٢٠ ١ ١ ه ، وعصمة القارى ، عن ١٢٥ ، حلب ، ٢٠ ١ هـ وصممة القارى ، عن ١٢٥ ، حلب ، ٢٠ ١ ١ هـ وصممة القارى ، عن ١٢٥ ، حلب ، ٢٠ ١ ١ هـ وصممة القارى ، عن ١٢٥ ، حلب ، ٢٠ ١ هـ وصممة القارى ، وسمن المار قطنى ، ج : ا ، ص : ٢٥ ، ص : ٢٥ ، ص : ٢٥ ، حلب ، ٢٠ ١ الع ، وعسمة القارى ، وسمن المار قطنى ، ج : ا ، ص : ٢٥ ، ص : ٢٠ ، ص : ٢٥ ، ص : ٢٥ ، ص : ٢٠ ، ص : ٢٥ ، ص : ٢٠ ، ص :

ووسرا جواب بعض حضرات نے بیدیا ہے کہ یہاں پر قال سے تلوار والی لڑائی مرادنہیں ہے ، بلکہ قال سے مراد جد وجہد ہے اور جہاد جس طرح بالسیف ہوتا ہے ای طرح باللیان وبالقلم بھی ہوتا ہے۔

مگریہ جواب کمرور ہے اس لئے کہ صدیث میں یہ جملہ بھی آ میے موجود ہے کہ "فسیافا فسعسلوا ذلک عصموا منی دماء هم واموالهم" لین اگروہ اسلام لے آئی کی توانی جانوں اور مالوں کو دہ محفوظ کرلیں ہے۔ مصموا منی دماء هم واموالهم" لین اگروہ اسلام لے آئی کی توانی جانوں اور مالوں کو دہ محفوظ کرلیں ہے۔

لبندایہ جواب یہاں پرنہیں چل سکتاس لئے کہ یہاں سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ قال سے مرادیہاں پر جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم و جہاد باللمان مرادنہیں ہیں۔

مدیث ندکورہ میں فرمایا گیا کرفنال مرف ایمان لانے پڑیس دے گا بلکداس کے لئے ''اِقامة الصلاة و ایعاء الذیکولا'' بھی ضروری ہیں پھرفنال رے گا۔

مسكد ثانى \_\_ اجتماعى طور ير "تارك الصلاة و ايتاء الزكواة" كاحكم

"إقسامة الصلاة و إيتاء المزكواة" كواكريطورفرض مان لين اورشليم كرلين كه برفروكاعملًا "إقامة المصلاة و إيتاء المزكوة" كرنامراد ب-

"بقيموا ويؤتوا" دونول جمع كي صيغ بين كه پورا مجوعه "إقدامة السعدادة و إيعاء الزكواة" كرك يعن "إقامة المصلاة و إيعاء الزكواة" كوبلورايك فريضه شرعيدك قبول كرليل داوراس كوخرورى كام مجعين بحراكركسيّة دى سعة تكاسل موجائة وه اس علم من داخل نبين موكار

اس سے بیاستدلال کیا حمیاہے کہ اگر کسی ہتی کے لوگ اجھا می طور پرنماز اورز کو 6 کوٹرک کردیں کہ ایک مجمی مختص نماز نہیں پڑھتا اورز کو 8 نہیں ویتا اور متوجہ کرنے کے باوجو دہمی نہیں پڑھتے تو پھراس صورت میں ان سے قال کیا جائے گا۔

### قمال كالقاعده وقانون

قال کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ جس سے آبال کیا جار ہاہوہ ضرور غیر مسلم ہواور کا فرہو، بلکہ بہت سے صورتوں میں قال اس کے علاوہ بھی واجب یا جائز ہوجا تا ہے۔ مثلاً باغی کے اوپر کفر کا فتو کی تو نہیں ہے، لیکن قال مشروع ہے، اس طرح اگر کسی بہتی کے لوگ اجتماع طور پر 'تھار ک المصلاۃ '' یا 'تھار ک المؤکوۃ '' ہیں اوران کی فرضیت کے مشرفین ہیں تو اگر چہان کے اوپر کفر کا فتو کی نہیں گے گا، لیکن قال ان سے بھی کیا جائے گا۔ اوران کی فرضیت کے مشرفین ہیں تو اگر چہان کے اوپر کفر کا فتو کی نہیں گے گا، لیکن قال ان سے بھی کیا جائے ہو فی نفسہ نہ اس طرح اگر کو کی شعائر اسلام کے سی بھی شعائر کو بالکلیہ ترک کردیں، مثلاً اذان ہے کہ جو فی نفسہ نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ سنت ہے، لیکن اگر اس کو اجتماعی طور پر بالکلیہ کوئی ترک کردی قائر چہان پر کفر کا تھم نہیں

کے کا تحرقال کیا جائے گا۔

اس لئے اس حدیث کا بیمقصد نہیں ہے کہ قال کورو کئے کے لئے ہر ہر فرد کا نمازی اور زکو ۃ اوا کرنے والا ہونا ضروری ہے، ملکہ مقصد بیہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پر نماز اور زکو ۃ کی فرضیت کوشلیم کریں اور اپنے او پراس کو لازم سمجھیں۔ سیل

### مئلہ ثالث ۔ تارک الصلاۃ کے بارے میں احکامات

آگر کوئی فخض اس بناء پرنماز کوئرک کرتا ہے کہ نماز کوفرض بی نہیں سجھتا تو دہ بالا جماع کا فرہے ، لیکن اگر کوئی تکاسل کی وجہ سے نماز گوٹرک کرتا ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے نما اہب کی مختصری تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

امام ما لکّ اورامام شافعی کا معلک

امام ما لک ادرامام شافی فرگتے ہیں کہ مجروترک صلاۃ سے کوئی مخص کا فرنہیں ہوتا ، البذااس کے اوپر ارتد او کا تھم نیس لگایا جائے گا، کین ترک صلاۃ ایسا جرم ہے کہ اس کی سراقتل ہے ، ذتا کی سراقتل ہے ، ذتا کی سراقتل ہے ، ذتا کی سراقتل ہے کہ اس نے ایک محل ہے اس کے ایک معصیت کا ارتکاب کرلیا ہے ، جس کی سراقتل ہے نہ کہ اس نے ایک ایسی معصیت کا ارتکاب کرلیا ہے ، جس کی سراقتل ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ مرتد ہوگیا ہے ۔ اسلام

# امام ما لك وشافعي كااستدلال

امام مالک وشافق فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ مرتد اس لیے نہیں ہوتا کہ ترک صلاۃ ایک معصیت ہے اور معصیت کی وجہ سے کوئی ایمان ہے خارج نہیں ہوتا، لہذااس پر حکم ہالکفرنہیں کریں گے، کیکن حدیث ہاب بھی بیا کہ رہی ہے کہ قال کرتے رہو جب تک نماز قائم نہ کریں۔

اور حدیث بیں جو "فیقید ہوقت منه اللعة" کے الفاظ بیں اس کے متی ہے ہیں کداس سے ذمہری ہے بعنی اس کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہداری مسلمانوں پرتیس ہے۔

٣٣٠] قال الشووى: يسعدل به صلى وجوب قعال مانعي الصلاة والزكاة وغيرهما من واجبات الإسلام قليلاً كان أو كليساً . قللت: فعن هذا قال محمد بن البحسن: إن أهل بلدة أو قرية إذا اجتمعوا على ترك الأذان ، فإن الإمام يقاتلهم، وكذلك ثُخل هني من شعائر الإسلام . عمدة القارى ، ج: ١ ،ص: ٢٥٥ .

١٣٣ كتاب الأم، ج: ١،ص:٢٥٥، وطبقات الشافعية، ج:٢٠ص: ٢٣.

# امام احمد بن حنبل محاكم مسلك

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بو جھ کر نماز ترک کرتا ہے تو وہ کا فر ومرتد ہوجائے گا اور کا فرومرتد ہونے کی وجہ ہے وہ مستوجب قتل ہوگا اور ترک صلاۃ بذات خود موجب کفرہے۔ ۱۳۵

امام احمد بن حنبلؓ نے اس مسئلہ میں حدیث باب سے ہی استدلال فرمایا ہے کہ حدیث میں قبال کورو کئے کے لئے جوغایت مقرر کی گئی ہے اس میں اقامۃ الصلاۃ بھی ہے۔

دوسرااستدلال مسلم شریف کی اس حدیث سے ہے کہ جس میں بیفر مایا گیا کہ''مومن ادرمشرک کے درمیان ترک صلو قاکا فرق ہے۔''لہٰ ذااگر کوئی تارک ِصلا قاہے توایک طرح سے وہ مشرک ہے۔ <sup>۱۳۳</sup>

امام احدر حمد الله تيسر ااستدلال آيت قرآني "واقيسموا الصلوة والالكونوا من المشركين" سيجي كرت بين -

ترندی شریف میں حدیث ہے کہ ''من **تو ک** الص**لاۃ متعمدا فقد ہوئت منہ اللمۃ'' لینی جو** شخص عمد انمازترک کردے وہ ہم سے بری الذمہ ہوجاتا ہے۔ <sup>سی</sup>ل

ایک اورروایت میں بیجی ہے کہ "فعن تو تھا فقد تھو" یعنی جونماز کوچھوڑے اس نے کفر کیا۔ مسلا ان ندکورہ بالا احادیث وآیات سے امام احمد بن حنبل استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ کا فرومر مدے اور مرتد واجب القتل ہے۔

# إمام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوصنیفه رحمه الله فرماتے ہیں کہ تارک صلاقا معمد أمو جب کفر وار تداد نہیں ہے اور اس کی حد شرعی قل بھی نہیں ہے، بلکه اس کا معاملہ دوسرے گنا ہوں جیسا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑاو بال ہے۔ للبذا قاضی اس کوتعزیری سزاد ہے سکتا ہے، لیکن حد شرعی کے طور پراس کوتل نہیں کیا جا سکتا۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اس معروف حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم 🚜 نے فرمایا کہ' مسی

المنعني ، ج: ٢ ، ص: ١٥٦ م والميدع ، ج: ٩ ، ص: ١٤٢ .

١٣١ سمعت جابرا يقول سمعت النبي الله يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ، صحيح مسلم ، رقم : ٨٨ ، ج : ١ ، ص : ٨٨ ،

<sup>27] -</sup> المغنى، ج:٢، ص:٢٥١.

٣٨] - قال قال وسول الله ﷺ العهـدالـذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، سنن التومذي ، وقع : ٢٦٢١ ، ج:٥،ص:١٣ ، بيروت ،

# احناف كى طرف سے امام احد بن حتبل كے استدلال كے جوابات

امام احمد بن حمل نے صدیت باب "اموت أن أقاتل المناس" سے استدلال کیاتھا، احناف اس کا جواب بددیتے ہیں کہ اس جملے سے بہ بات بالکل واضح ہے کہ بہاں قال کا ذکر ہور ہاہے اور آل کا ذکر ہیں ہے۔
اور قال اور قل میں فرق ہے۔ اس لئے کہ قال ہے معنی لڑائی کرنے کے ہیں اور لڑائی کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ مدمقابل غیر مسلم ہو، کیونکہ اگر مسلمان بعاوت پر آمادہ ہوجا تاہے تواس سے بھی قال ہوسکتا ہے یا شعائر اسلام میں ہے کسی شعائر کولوگوں نے اجتماعی طور پر ترک کردیا ہوتو اس سے بھی قال ہوسکتا ہے اور اس کی واضح دلیل " إقامة الصلاة اور إيتاء الز تكو ق" بھی ہے۔

اوراگرانفرادی طور پرکوئی زکوة نه دی توان هخفی کواما م احتیجی نه مرتد کہتے ہیں اور نه اسے مستوجب التقتل قرار دیتے ہیں۔ اور مالکید وشافعیہ بھی اس طرح نہیں کہتے ہیں، لپذا جو تکم "اقید موا المصلوة" کا ہے وہی تھم" یو توا المز کو ق"کا بھی ہونا جا ہے۔

اور جہاں تک ان احادیث کاتعلق ہے جن میں ترک ِصلاۃ کو کفر قرار دیا گیاہے یاان میں ''فسفسد ہو ثبت مند اللمد'' کے الفاظ ہیں۔

ان احادیث کی توجیدیہ ہے کہ یہاں وہ مخص مراد ہے جونماز کی فرضیت ہی کامکر ہے یا پھران احادیث میں جو کفر کالفظ استعمال ہوا ہے وہ "کفو دون کفو" کے معنی میں ہے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے آ گے اس کے لئے مستقل باب قائم فرمایا ہے کہ کفر کی ایک تشم تو وہ ہے جوانسان کوایمان ہی سے خارج کر دیتی ہے اور کفر کی دوسری قشم وہ ہے کہ جوایمان سے خارج تونہیں کرتی ،لیکن وہ اللہ کی ناشکری ہے تو اس میں کفر کا اطلاق ہوا ہے۔

تیسری توجید یہ بھی ہوسکتی ہے کہ گفر کا اطلاق ایسے عمل پراس بناء پر کردیا جاتا ہے تا کہ یہ بتایا جاسکے کہ یہ عمل مؤمن کے کرنے کانہیں ہے، بلکہ یہ گفر والوں کاعمل ہے۔

971. وقال إمامنا الأعظم على: أنه ليس بكافر ، ولا يقتل ، ولكنه يحبس ثلاثا ، فإن عاد إلى المسلاة فيها وإلا يعترب حسربا يتفجو مته الدم ، نعم لو قتله الإمام تعزيرا وسع له كما وسع له قتل المبتدع ، فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١ ٠ ١ ، و فيض القدير ، ج: ٢ ، ص: ١٨٩ . اس کی بہت کی ظیر میں قرآن وسنت میں موجود ہیں۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ "فیلاٹ مین کی فید کسان مسافقاً معالصاً إذا حدث کذب و إذا وحد أحلف و إذا اؤتمن معان" لین اگر تین ہاتیں کی میں پائی جا کیں گی تو وہ فالص منافق ہے کہ "حدث کدب، و عد المحلف" اور "اؤتسمن محان" حالا نکہ کوئی بھی فض بینیں کہتا کہ جموف ہولئے کی وجہ سے یا وعدہ ظافی کی وجہ سے یا امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے انسان تفریس واخل ہوجا تا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیا عمال منافقوں کے کرنے کے ہیں مسلمان کے کرنے کے جی مسلمان کے کرنے کے جی مسلمانوں کے کہیں ہیں، پالکل ای طرح ترک صلا آکے بارے میں بی کہا میا کہ بیکا فروں کے کرنے کا ہے مسلمانوں کے کرنے کا جمسلمانوں کے کرنے کا خیس ہے ، البذا وہاں کفر کا فتو کی دینا مقصود نہیں بلکہ اس عمل کی شناعت بیان کرنا مقصود ہے کہ بیمل

### (١٨) باب : من قال: إن الإيمان هوالعمل

لقول الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ أُورِثُتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزعوف: ٢٢] وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى : ﴿فَوَرَبَّكَ لَنَسْفَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ عَمَّا كَانُوًا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٢٢] : عن لا اله الا الله . وقال: ﴿لِهِقَلِ طَلَا فَلْيَعْمَلِ الْطَمِلُونَ ﴾ [الصافات: ٢١]

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمداللہ نے باب قائم فرمایا ہے کہ "مسن قبال: إن الإسمان هو العمل" بدباب اس مخص کی تا تندیش ہے جوا بمان کے بارے میں برکہتا ہے کہ ایمان مجمل ہے۔

اس باب کے قائم کرنے سے امام بخاری کامقصودیا تو کرامیدی تروید ہے جوید کتے ہیں کہ ایمان صرف اقراد باللمان کا نام ہے یا اس سے مقصود مرجد کی تروید کرنا ہے جوید کتے ہیں ایمان کے لئے صرف اقراد باللمان اور تقدیق بالقلب کافی ہے، اعمال کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے یا پھرامام بخاری کے اپنے اس قول کی تفری مقصود ہے جوامام بخاری نے کتاب الایمان کے شروع میں ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ "الایمان هو قول و فعل". تو وہاں پر کہدیا کہ تقدیق کواس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ فعل کے اعدوافل ہے اوروہ فعل قلب ہے۔ ترجمۃ الباب کے بیتین مقاصد ہیں اور تینوں بیک وقت مرادہ وسکتے ہیں۔ اوراس بات کی تائید کے لئے کہ "ایمان عمل ہے" امام بخاری نے چند آیات ذکر فرمائی ہیں جن میں

٣٠]، من أواد تفصيله فليراجع : عمدة القارى ، ج: أ ، ص : ٢٤٧-٢٤٧ ، و فصل البارى ، ج: ١ ، ص: ٣٨٥-٣٩١.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

ہے پہلی آیت سورة الزخرف ہے كه

وَيِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یعنی صاحب ایمان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا حمیا ہے بسب ان کامول کے جوتم کیا کرتے تھے۔

انسان کو جنت جوعطا کی جاتی ہے اس کااصل سبب ایمان ہے ، اگر عمل بہت ہوں ، کیکن ایمان نہ ہوتو پھر مھی جنت نہیں ملے گی معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب وراحمیہ ایمان ہے۔

لہذا "بِسَمَا مُحْنَعُمُ قَعُمَلُون " مِن "بسما محنعم تومنون "لازماداظ ہے۔ چاہےدوسرے اعمال داخل ہوں یاندہوں اوراس کی تعیم اللہ تعالیٰ ہے۔ ہوں یاندہوں اوراس کی تعیم اللہ تعالیٰ نے "بسما مُحَنعُمُ تَعُمَلُون سِرَمانی جس سے پینہ چلا کہ ایمان عمل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس آیت میں دو باتیں قابل ذکر ہیں: قابل ذکر ہیں:

# "**اور نتموها"** کی وضاحت

میلی بات بیب کرسورة الزخرف کی آیت میں لفظ "اور فعسموها" استعال فرمایا کیا ہے لین "بدوه جنت ہے جس کاتم کووارث بنایا کیا ہے۔"

اس پر میسوال پیدا ہوتا ہے کہ دارث تو اکثر اس دفت ہوتا ہے جب کوئی مورث مرجائے اوراس نے کوئی میراث مرجائے اوراس نے کوئی میراث ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے ، لیکن یہاں تو ایسا ہے نہیں کہ یہ کسی کی میراث ہو پھر یہاں بریافظ کوں لایا گیا ہے؟ بریدلفظ کوں لایا گیا ہے؟

اس کی مختلف تو جیہات کی گئی ہیں ، میر نزدیک سیح تو جید ہے کہ "اور ت ۔ ہور ت ۔ ابواقا "اس کے ایک انفوی معنی ہیں اور بیٹک اس کے ایک انفوی معنی ہیں ہیں کہ کسی سے مرنے کے بعد اس کی میراث کسی کودیدی جائے ۔ لیکن لغوی معنی میں میراث کا بیمنہوم ضروری نہیں ہے بلکہ "اور ت" کے معنی ہیں اس کی میراث کسی کودیدی جائے ۔ لیکن لغوی معنی میں میراث کا بیمنہوم ضروری نہیں ہے بلکہ "اور ت" کے معنی ہیں "کسی کے لئے کوئی چیز چھوڑ جانا جا ہے وہ زندہ ہی ہو، لہذا میراث والے معنی یہاں مراد نہیں بلکہ تملیک کے معنی مراد ہیں۔

#### تكت

البتہ اس کے لئے لفظ میراث اختیار کرنے میں ایک نکتہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس طرح کمی آ دمی کوکوئی مال میراث میں ملتا ہے تو دہ اس کا مالک قطعی ہوجا تا ہے جو قائل نفض نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی چیز خریدی تو ممکن ہے کہ آپ اس کا اقالہ کرلیں یا اگر آپ کو کس نے بہہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، کیکن میراث میں جو مال ملتا ہے وہ قابل نٹخ نہیں اور قابل واپسی نہیں ہوتا، للذا جب انشاء اللہ جنت بھی ملے گی تو وہ بھی نا قابل واپسی ہوگی اور بینکتذاس" **اور فت موھا"** کے لفظ میں موجود ہے۔

# **"أورثتموها بما كنتم تعملون"** كى وضاحت

ووسرى بات جوزياده اجميت كى حائل ہے ده بيہ كداس آيت ميں فرمايا كيا" أور فسم وها بسما كسنت مقد مسلون" لينى بيد جنت جو ته بيں دى جارہى ہے تمہارے مل كے بدلے ميں دى جارہى ہے ، حالانكه احادیث ميں نبي كريم كا كايدار شاد معقول ہے كہ كى كوجى اس كا تمل جنت ميں نہيں لے جائے گا ، يہاں تك كه صحابہ كرام مل نے خرض كيا كہ يارسول الله كيا آپ كا تمل بھى ؟ تو آپ كانے فرمايا كہ بال ميرا تمل بھى ۔ تو محض كمل كى بنياد يرنہيں جاسكا ۔

لہذا بظاہر بیآ یت کریمہ اس حدیث ہے معارض نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں کہا جار ہاہے کہ تمہارے ممل کی وجہ سے تنہیں جنت ملے گی۔

اس کا جواب رہے کہ دونوں میں پیطیق ہے کہ حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔ کہانسان کاعمل بذات خودیہ قوت نہیں رکھتا کہاس کو جنت میں لے جائے اس لئے کہمل جتنا بھی ہو،ساری عمر شریعت کے مطابق عمل کرتارہے،کیکن وہ متنا ہی ہے اور جنت کی فعمتیں غیر متنا ہی ہیں۔

دوسری بات میر کمل اتنا چھوٹا سا ہے لیکن اس کا معاوضہ اتنا عظیم الشان دیا جار ہاہے، توبات میہ ہے کہ حقیق اعتبار ہے کم اتنا چھوٹا سا ہے کہ اس پراس کو اتنا برا انعام دیا جائے، لہذا حدیث اس پہلو سے تفتگو کر ہی ہے کہ اصل استحقاق کے اعتبار سے آدی ساری عمر معجد ہی میں پڑار ہے تو پھر بھی اس کاعمل اس لائن نہیں کہ اللہ دب العزت اس کو استے بڑے انعام سے نوازیں، البتہ میہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اس نے اس چھوٹے ہے کہ اس خواریں، البتہ میہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اس نے اس چھوٹے سے عمل کو بھی دخول جنت کا سبب بناویا ہے۔

لہذا ''ہما محنتم تعملون'' کی باءکوسیت کے لئے قرار دیں کہ تبہارے اعمال کے سبب سے تو معنی میں ہوں گے کہ ہم نے اس جنت کاتم کو ما لک بنادیا اس سبب سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ اس سبب سے ہم نے تم پر اتی بڑی رحمت کی کہ تہمیں جنت دیدی حالانکہ تم اس کے مستحق نہیں تھے۔ لہذا ہے آیت کریمہ استحقاق کو ظاہر نہیں کررہی بلکہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کررہی ہے کہ اللہ نے استے چھوٹے سے کس پر اتنابز اانعام دیدیا ہے۔

یا جاہے'' ب'' کوعوض بنا دیں کہ اللہ نے تمہار ہے مل کے عوض میں تنہیں جنت کا مالک بنا دیا ، لیکن باء کو عوض بنا ئیں یا سبب بنا ئیں بیسب جنت کے استحقاق کی بنیا دیر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیا دیر ہے کہ انسان اپنے عمل سے اس کامستحق نہیں ہوتا ،لیکن اللہ اپنی رحمت کی بناء پر اس کوعطا کر دیتے ہیں۔اس حدیث کا مقصوداصلی بہی ہے۔

## حضرت جنيد بغدا دئ كاحكيما نهقول

حضرت جنید بغدادی رحمه الله کا برا بی حکیمانه مقوله ہے کہ '' جوش سے محمقاہے کہ وہ الله تبارک وتعالی کی رحمت کے بغیر صرف اسپے عمل کی بناء پر جنت میں چلا جائے گا تو وہ بلاوجہ محنت کرر ہاہے۔ اور اگر کوئی شخص سے سمحتاہے کہ وہ بغیر عمل سے جنت میں چلا جائے گا اور اللہ تعالی سے رحمت کی امید باند ھے بیشا ہے تو وہ زبردست دھو کے میں ہے۔''

لینی جنت میں تو اللہ کی رحمت ہی کے طفیل جائے گا،لیکن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بیہ عمل ہی ہے گا،لیکن میمل تنہا انسان کو مستحق نہیں بنا تاءاس طرح دونوں یا توں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى:

" لَمُوَ رَبِّكُ لَنَسْتَلَنَّهُمُ اَجُمَعِيْنَ O عَمَّا كَانُوُا يَعْمَلُونَ".

"عَنْ لَا اللهِ الآاللَّهِ".

امام بخاری رحمداللہ نے بیدووسری آیت پیش کی ہے اپنے قول کی تائید میں کد' ایمان عمل ہے' اس کی تفییر بعض حضرات نے یوں فرمائی ہے کہ '' عن قبول لا الله الا الله '' ایمان میں اسے یوچیس کے کہ ''لا الله الا الله '' کہا تھا پانیس؟ مجھ پرایمان لائے نے پانیس؟ اوراس کو ''بعملون'' سے تبیر کیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے۔

#### وقال:

### ﴿لِمِقُلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُونَ﴾

یہ ذرکورہ بالا تیسری آیت ہے جس کوامام بخاریؒ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں عمل سے مرادا بمان ہے۔ یعنی جس طرح ایمان اور ایمان لائے اس طرح ایمان دالوں کو بھی عمل کرنا چاہیئے۔ جس طرح ایمان دالوں نے عمل کیاا در ایمان لائے اس طرح تمام عمل کرنے دالوں کو بھی عمل کرنا چاہیئے۔ لہٰذا فدکورہ بالانتیوں آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ'' ایمان عمل ہے''۔

٢١ - حدثنا أحمد بن يونس ، وموسى بن اسماعيل قالا : حدثنا ابراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله السئل: أى العسمال أفيضاً ؟ قال : ((الجهاد في سبيل العسمال أفيضاً ؟ قال : ((الجهاد في سبيل

الله)) قيل: ثم ماذا ؟ قال : ((حج مبرور)) [أنظر: ١٥١٩] <sup>الله</sup> افضل عمل

اس صدیث کولانے کا منشاء ہیہ ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیاتھا کہ ''ای المعمل افضل؟"اس کے جواب میں آپ کی نشاء ہیہ ہے کہ سوال کرانے والے نے سوال کیاتھا کہ ''ای المعمل افضل؟"اس کے جواب میں آپ کی نے سب سے پہلے ایمان باللہ ورسولہ کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک عمل ہے اور دی تاریخ ہم ور۔ اور دی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی اور اس کے بعد تجم ور سیل ہے گذر چکی ہے کہ نبی کریم کا نے مختلف احاد بٹ میں مختلف اعمال کو افضل قرار دیا ہے ، کہیں جہاد فی سیل اللہ کو ،کہیں ججد میں جماد فی سیل اللہ کو ،کہیں ججد میں کی میں جواد فی سیل اللہ کو ،کہیں جم میر ورکو ،کہیں ''ہو المو المدین'' کو اور کہیں ''الصلواۃ لوقتھا'' کو افضل اعمال قرار دیا ہے۔

آپ ﷺ نے مختلف مناسبتوں پرمختلف اشخاص کے لحاظ سے یامختلف مواقع کے لحاظ سے کمٹی عمل کوزیادہ انصل قرار دیا۔

یہاں جہا دنی سبیل اللہ کو جج مبرور پرمقدم رکھا گیا ، حالا نکہ بظاہر جہاد فی سبیل اللہ فرض کھا ہے ہے اور حج مبرور فرض میں ہے ۔ اس کی تین وجہیں ہوسکتی ہیں :

پہلی وجہ بیہ ہے کہ اس وقت جج کی فرضیت نہیں آئی تھی۔اس واسطے جہا د فی سپیل اللہ کو مقدم رکھا۔ وو**سری وجہ** بیہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا خاص موقع ہے جب سوال کیا جار ہاتھا اس وقت نفیر عام کی وجہ سے جہاو فی سبیل اللہ کوفرض عین قرار دیا گیا۔

تیسری وجہ رہیمی ممکن ہے کہ دونوں جگہ نقلی جہاداور نقلی حج مرا دہو، یعنی جب دونوں عباد تیں فرض نہ ہوں بلکہ نقل ہوتو جہاد حج سے افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔

# (١٩) باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الم الم الإستسلام أو الخوف من القتل

لقوله تعالى وقالَتِ الْاعْرَابُ اعْنَا قُلُ لَمْ تُؤُمِنُوا وَلَكِنُ قُولُوا اَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٦] الله تعالى افضل الأعمال ، رقم: ١١٨ ، وسنن الترميذي ، كتباب فضيائل الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاد في أي الأعمال افضل ، رقم: ١٥٨٢ ، ومنن النسائي ، كتباب مناسك الحج ، باب فضل الحج ، رقم: ٢٥٧٧ و كتاب الجهاد ، باب مايعدل الجهاد في سبيل الله عزوجل ، رقم: ٣٠٤٩ ، ومسنيد احميد ، بياقي مسنيد المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم: ٩٨ ا ٤ ، ٣٢٧ ، ٢٢٧٠ ، ٢٢٨٠ ،

قَاذَا كَانَ عَلَى الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَاللَّهِ ٱلْإَسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ٩٥] ﴿ وَمَنْ يُبْتَعَ غَيْرَ ٱلْاَسْلَامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فر مایا ہے کہ جب اسلام کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو، بلکہ استسلام لینی ہتھیا رڈ ال دینے کے معنی میں ہویافل کے خوف سے تالع فر مان بن جانے کے معنی میں ہو۔

# امام بخارى كامقصود

چوتکدامام بخاری رحمداللدایمان واسلام کے ترادف کے قائل بیں اس لئے اس باب سے ایک اشکال کا جواب وینامقعود ہے کہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پرایمان اور اسلام کومغا برحقیقتوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے اس آیت کریمہ میں ہے کہ:

" قَالَتِ الْآصَرَابُ امَنَّا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنَ قُوْلُوْ آ اَسْلَمْنَا ".

یعنی اعراب نے دعوی کیا تھا کہ ہم ایمان لائے تو آیت نازل ہوئی کہ بیمت کہوکہ ہم ایمان لائے بلکہ بیکہو کہ ہم اسلام لائے ،لہٰذااس سے بیتہ چلا کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔

ا مام بخاری اس ترجمۃ الباب کے ذریعہ اس اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں کدور حقیقت اگر اسلام حقیقی معنی میں ہوتب تو وہ ایمان کے متر ادف ہے، اس لحاظ سے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بعض اوقات لفظ اسلام حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں ہوتا ، بلکہ لغوی معنی میں ہوتا ہے۔ جو مجاز شرعی ہے کہ کسی کے سامنے مطبع ہوجانا، ظاہری اعتبار سے اسے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا اور اس کے تابع فرمان بن جانا۔

اوراس آیت کریم "فَالَتِ الاَعْوَابُ المنافَلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ فُولُوْ آ اَسْلَمْنَا" شااسلام كا لفظ حقیقت شرعید کمعنی میں تبین آیا، بلکه حقیقت النویہ کے معنی میں آیا ہے، جو مجاز شری ہے۔

لبنداامام بخاری اس ترجمة الباب میں وہ مقامات جمع كرنا جائے ہیں جہاں ايمان اوراسلام ميں بظاہر فرق نظر آر بائے۔ لبندافر مايا ''إذا لمم يكن الإسلام على المحقيقه" يعنى جب اسلام كالفظ البي حقيق معنى ميں ندہو۔ حقيقت سے يہاں مراد حقيقت شرعيه ہے۔

"و كان على الإستسلام أو المحوف من القتل": لينى وه استسلام كمعنى مين بوادراستسلام كمعنى مين بوادراستسلام كمعنى جمك جاناء انقبا واورتا يع فرمان بوجانا كري بال التي خوف سي كلمه اسلام يرهنا مرا د بو-

امام بخاری رحمداللد نے بہال إذا (جوابتداء ترجمۃ الباب میں گزراہے) کی جزا ذکر نہیں فرمائی ، للذا جزامحذوف ہے اوروہ "فاف لیس موادفاً للایمان" ہے۔ یعنی جب اسلام کے بیم عنی ہوں تو پھر بیا یمان

کےمترادف نہیں ہوتا۔

سیجھ آعراب سے جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا اور اسلام میں اس معنی میں داخل ہو گئے تھے ،لیکن اسلام میں واخل ہو نے کے بعد حضورا قدس کھی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا ذکر اس طرح کیا جیسے انہوں نے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم تو اسلام لے آئے ہیں، لہذا ہماری امداد فرما کیں ، ہمارے ہاں قحط سالی ہے اور بھوک ہے اسکا علاج کرد ہے ہے۔

اگر ویسے ہی کہتے کہ ہمارے ہاں قط سالی ہے ہماری مدد سیجئے تو کوئی بری بات نہیں تھی اور حضور کے ہمیشہ غریبوں کی ا ہمیشہ غریبوں کی امداد فرمایا ہی کرتے تھے، کیکن انہوں نے اس مطالبہ کواسلام لانے پر بٹی کر دیا گویا ایک طرح سے اسلام لاکراینا احسان جتلارہے ہیں اس لئے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

ترجمہ: بَجُھ پراحسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے تو کہہ، مجھ پراحسان رکھتا پراحسان ندر کھواہے اسلام لانے کا بلکہ اللّٰدتم پراحسان رکھتا کہ اس نے تم کوراہ دی ایمان کی اگر پچ کہو۔

توبیاس موقع پرفر مایا گیا جب انہوں نے "آمنیا" کہا، کہان سے کہد بیجئے کہم ایمان چقیقی معنی میں خبیں انہوں نے "آمنیان کے کی میں خبیں انہوں نے "آمنیاں سے انہوں کے کی کھراسلام خبیں لائے "و انہوں کے کی کھراسلام کے طاہری احکام جاری ہوگئے، لیکن ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی دنیاوی مفادی خاطر نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کواپنا معبود حقیق تصور کرتے ہوئے اس کو تبول کرلے۔

اور بیصورت حال ابھی پیدانہیں ہوئی تو یہاں اسلام حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں بلکہ جھک جانے اور مطیع ہونے کے معنی میں ہے۔" فافذا کان علی الحقیقة فہو علی فولہ جل ذکرہ"

اگراسلام حقیقت شرعیہ کے عنی میں ہوتو پھراس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: "اِنَّ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّ

١٤: الحجرات: ١٤

مترادف كے طور پراستعال مواہد اور وہاں ميں نے عرض كياتھا كه آيت كريم ميں: فَا تَحْوَجُنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَلْدَا فِيْهَا هَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ O

> ترجمہ: پھر بچا نکالا ہم نے جوتھا وہاں ایمان والا ، پھرنہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے۔

للندااس آبت میں مؤمنین اور مسلمین دونوں مترادف کے طور پر استعال ہوئے ہیں اس کی تفصیل پیچیے گزرچکی ہے۔

۲۷ ـ حدثنا أبواليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعدبن أبى وقاص ، عن سعده أن رسول الله الاعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله الاجلام الك عن فلان؟ فوالله إنى رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمنا؟ فقال: ((أومسلما)) فسكت قليلا لم غلبنى ما أعلم منه فعدت لمقالتى فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمنا : فقال : ((أو مسلما)) فسكت قليلا ، لم غلبنى ما أعلم منه فعدت لمقالتى ، وعاد رسول الله الله الم شال : ((يا سعد إنى لأعطى الرجل ، وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله في النار)).

و رواہ یونس و صالح و معمو و ابن آخی الزهری عن الزهری. [أنظر: ۱۳۷۸] الله الله عن الزهری. و رواہ یونس و صالح و معمو و ابن آخی الزهری عن الزهری منظرت معرف سعد علام الله علام الله علیہ منظرت سعد علیہ میں بیٹے ہوئے تنے (واو حالیہ ہے اور سعد جالس جملہ حالیہ ہے۔)

یہاں پرروایت کرنے والے خود حضرت سعد بن الی وقاص علیہ بیں اور قاعدہ کا تقاضا یہ تھا کہ "اعطی د هطا و اُنا جالس" ہوتا، کیونکہ خوداینے بارے بیل بات فرمارے ہیں۔

بعض اوقات خود منظم اسے آپ کونام لے کرذ کر کرتا ہے، لہذا ہوسکتا ہے کہ حضرت سعد اللہ نے خود اپنا نام لے کرذ کر کیا ہو۔

٣٣ع اللاريات: ٣٧.

٣٣] وقى صبحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لطعفه والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قباطع ، رقم : ٣ ا ٥ ، ٢ ا ، وكتباب الركسة ، يباب اعبطاً من يبخاف على إيمانه ، رقم : ٢ ا ٥ ، ٢ ا ، وصنن ابى المسالى، كتاب الإيمان وشوائعه ، ياب تأويل قوله عزوجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، رقم : ٢ • ٩ ، ، وصنن ابى داؤد ، كتباب السنة ، ياب الدليل على زيادة الإيمان وتقصائه ، رقم : ٣٢ • ٢ ، ٣٠ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، ياب مسند أبى إصحاق صعد بن أبى وقاص ، رقم : ٣٢ • ٢ ، ١٥ .

اور بعض اوقات ایباہوتا ہے کہ کہنے والے نے تو یہی کہاتھا کہ انا جالس لیکن راوی جولکھتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیتا ہے کہ ''**و سعد جال**س''اس کواصطلاح میں تجرید کہتے ہیں۔ تجرید کے معنی

کوئی شخص اپناوا قعدا پنانام لے کر ذکر کرے یا دوسر اشخص اس کے کلام کوروایت کرے اور اس میں اس کو صیفۂ مشکلم سے تعبیر کرنے کے بچائے اس کا نام لے کرصیفۂ غائب سے تعبیر کرے اس کو تجرید کہتے ہیں۔

اب بید حضرت سعد بن وقاص کے کا اپنا کلام آرہا ہے۔ جہاں سیغۂ منتظم کے طور پر ذکر فر مارہے ہیں کہ رسول کریم کے نے نیخ الباری میں روایت مسول کریم کے نیخ الباری میں روایت کریم کے نیخ الباری میں روایت کیا ہے کہ بیصا حب جن کوچھوڑ دیا تھا اوران کوئیس دیا تھا ان کا نام جعیل بن سراقہ الضمری تھا، سعد بن افی وقاص کے بین کہ وہ مجھے ان میں سب سے زیادہ پہند تھے۔ 87 ا

"فقلت یا رسول الله مالک عن فلان "یعنی پس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ آپ نے بیہ طرزعمل اختیار کیا اس کی کیا وجہ ہے؟"مالک عن فلان، ماحدث لک عن فلان، ماثبت لک عن فلان" حضرت جیل کے بارے پس آپ کو کیا بات پیش آئی جس کی وجہ سے آپ نے ان کوئیس ویا۔

بعض دومری روایت میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے کہ جب آپ ﷺ دے رہے تھے تو حضرت سعد ﷺ نے آپ ﷺ سے علیحد گی میں خاموثی کے ساتھ راز داری کے انداز میں سوال کیا تھا۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہا گرکوئی بڑے بزرگ سی مجلس میں کوئی اجتماعی عمل فرمارہے ہوں اوراس میں کوئی شبہ پیدا ہوتو اس شیر کا اظہار مجمع میں نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ مجمع میں سوال کرنا اس بزرگ کی ہے او بی ہے۔

لہذااس کے ممل کے بارے میں جوشبہ پیدا ہواس کا اظہار علیحدگی میں کریں تا کہ وہ ادب واحترام کے مطابق ہو حضرت سعد بن وقاص علیہ نے اس روایت کے مطابق علیحدگی میں بیسوال کیا۔

"فوالله انى لاراه مومنا" لين آپ كوكيا واقعه پيش آيا كه آپ نے اس كونيس ديا ورنه يس الله كانتم كها تا هول كه يس اس كومؤمن مجتمتا هول \_

"أراه"اور"أراه" يسفرق

ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ ذیا وہ راج ہے اور بعض جگہ ''**آد اہ**''بھی آیا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔

"أراه" ہمزہ كفتہ كساتھ توبالكل واضح ہے كہ بين ان كو بجھنا ہوں۔ يا مير كم بين ہے، بجھے يقين ہے، بجھے اس پر بحروسہ ہے كہ وہ مؤمن ہے۔ يعنى "أراه" (بفتح الهزه) "اعلمه" كمعنى بين ہوتا ہے۔ اوراگر "أراه" بغتم الهزه بوتو "أظلن "كمعنى بين ہوگا اوراس صورت بين بير "اراأت" ہے ججول كاصيفہ ہوگا۔ "ارى ۔ يوى ۔ اراأة" كمعنى دوسر كودكھانا۔ "أرى" اس كودكھايا گيا۔ "أريث" جھے كھايا گيا۔ "أريث " بحصے دكھايا گيا۔ "أريث " بحصے دكھايا گيا۔ "أريث " بحصے دكھايا جاتا ہے۔ يوسب اس كوكھايا گيا۔ اور مفارع بين اي ات كام معنى ہوئے مقصود يہ ہوتا ہے كہ مير ك دل بين بات آئى، ميرى سوچ بين بيات آئى، تو "أواه أظلنه" كمعنى بين ہوگا۔

پیلفظ بکشرت احادیث میں آتا ہے بخاری شریف کے راویوں نے زیادہ تر 'اُراہ'' بضم الہمزہ پڑھا ہے۔ میں اس کومؤمن سمجھتا ہوں۔ گمان کرتا ہوں ،البتہ بعض لوگوں نے اس کو ''اُراہ'' بفتح الہمزہ پڑھا ہے۔ لیمن ''اعسلمہ'' میں اس کوجانتا ہوں کہ وہ مؤمن ہے۔لیکن حافظ ابن ججڑنے '' 'فتح الباری'' میں ''اُراہ'' بضم الہمزہ کو ترجیح دی ہے۔ ''کل

## "فقال أو مسلماً"

اس کوبعض لوگوں نے ''اَق مسلمہ '' واو کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ دوطرح کی روایت ہیں: ایک روایت واؤ کے سکون کے ساتھ اور دوسری روایت واؤ کے فتح کے ساتھ ہے۔

اگراس کوواؤک فتر کے ساتھ "اُوَ مسلماً" پڑھیں تواس صورت میں ہمزہ استفہام کا اورواؤعطف کی ہوگی یعنی "اوک مقل المک تظنه مسلما" کہ کیاتم نے پنہیں کہا کہ میں ان کوسلم سمجھتا ہوں ،کیکن زیاوہ تر حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پرواؤپر فتی نہیں بلکہ "بسکون الواق" ہے یعنی "اُوَ مسلماً" اس کے پھردومعنی موسکتے ہیں:

ایک معنی بیر کدا و کوآ مخضرت کی طرف سے ایک تبویز اور مشورے کے طور پر سمجھا جائے کہ تم نے ابھی کہا" گوراہ مور منا" تم بیکہ دیتے کہ "مسلما "گویا آنخضرت کی فرار ہے ہیں کہ تہیں مومنا کے بجائے مسلما کہنا چاہئے تھا۔ تو اس صورت میں اؤ تنویع کے لئے ہوگا لینی دوالگ الگ نوعیں بیان کررہے ہیں جس کا حاصل میں ہے کہ آنخضرت کے نے مرایا کہ تہیں مومنا کے نبیں بلکہ مسلماً کہنا چاہئے تھا۔

دومرے معنی بیہوسکتے ہیں کہ "اَوُ" ردیدے لئے ہوا دریہ جملہ "اَوَ مسلماً" آپ اُلے اِن اف اند کرنے کا مشورہ دیا تھا لیخی مہیں بیکہنا جا ہے تھا کہ "الی لاداہ مؤمنا او مسلما".

۲۷] فیم الباری ، ج :۲۰من: ۸۰.

#### خلاصئر بحث

کیلی توجیدکا حاصل بیب که "مؤمنا"کے بجائے "مسلما" کہنا جا ہے تھا اور دوسری توجیدکا حاصل بیہ کردونوں لفظ تر دید کے ساتھ استعال کرنا جا ہے تھے۔ یعن "انی اور اہ مؤمنا او مسلما".

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی محف کے طاہری حالات ہی و کھ سکتا ہے اور ظاہری حالت سے جو ہات معلوم ہوئی وہ اسلام ہے بینی اس کا کلمہ طیب پڑھ لینا ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کی شہادت و بنا اورا ہے آ ب کو سلمان ظاہر کرنا۔ اس کا انسان پند لگا سکتا ہے جبکہ ایمان فعل قلب کو شامل ہے اور اس کا نام تصدیق ہے اور تعلی قلب ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کو پند نہیں لگ سکتا کہ ھینتہ اس کے دل میں تصدیق ہے یا نہیں۔ لبذا جب بھی کسی فض کے اور کوئی تھم لگایا جاتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کے مطابق لگایا جاتا ہے، جو حقیق بات اس کے دل میں ہوتی ہے اس بر تھم نہیں لگایا جاتا۔

اس لئے آ مخضرت ﷺ نے فرمایا کہ یا تو بہ کہتے کہ میں اس کومؤمن سجھتا ہوں یا تروید کے ساتھ "اُوَ مسلماً" کہتے اکین اس طرح اپنی طرف ہے تم کھا کر کہددینا کہ میں اس کومؤمن سجھتا ہوں بیمنا سب نہیں ہے۔

# امام بخارئ كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ بیکہنا جا ہتے ہیں کہ رسول کریم کے نے مؤمن اور مسلم میں فرق کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہاں مسلم اپنے حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حقیقت لغویہ کے معنی میں ہے ، جو ظاہر کے اور پر ولائت کر رہا ہے کہ انسان دوسرے کا تالع وفر ما نبر دار ہوگا۔

جب آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے کی حضرت بعیل کومؤمن قرار دینے کے بارے میں ایک طرح سے تر دید فر مائی کہ ' تنہیں مسلم کہنا جا ہے تھا'' تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت بعیل کے سے صادق الا بمان ہونے کے بارے میں شک تھا کہ ان کا ایمان سچاہے یا نہیں اور یہ کو یا ایک طرح سے ان کے منافق ہونے کا ظہار ہے۔

کین یہ معنی بھنا میچ نہیں، کیونکہ اس کی دلیل ہے کہ دوسری روایت میں حضرت بھیل کا فضیلت خود صفورا کرم سے سے اللہ جھیل کے فضیلت خود صفورا کرم سے سے اللہ جھیل کہ جھیل کے خود صفورا کرم سے سے اللہ جھیل کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جھیے اور مسلمان ہوتے ہیں ایسے وہ بھی ہیں۔ ای طرح آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے طرح آپ کی ارے میں تھیا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ "ہومین صادات النام" وہ سادات میں سے ہیں۔ بہت اعلیٰ درجے کی قائدانہ ملاحیت ان کے فرمایا کہ "ہومین صادات النام" وہ سادات میں سے ہیں۔ بہت اعلیٰ درجے کی قائدانہ ملاحیت ان کے

اعد ہیں تو حضور الے نے فرمایا کہ'' دوسرے آ دمیوں سے اگر پوری زمین بھرجائے تو جعیل ان سے بھی زیادہ افضل ہیں'' تو وہاں حضور اکرم کے نے حضرت جھیل کے فضیلت کی شہادت دی۔ سے

لبذااس معلوم ہوا کہ آپ گانے ان کے صادق الا یمان ہونے کی تصدیق فرمائی ، لبذا یہاں "آؤ مسلم " کہنے سے حضرت معدین الی وقاص میں کا مقصود نہیں ، بلکہ بیصرف حضرت معدین الی وقاص میں کا تربیت ہے اور آپ گان کو یہ بتا تا چاہتے تھے کہ بات کرنے کا کیا ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا چاہئے اور کی شخص کے بارے بین کس طرح رائے کا اظہار کیا جائے اور یہ جو آپ نے تشم کھا کر بکدم سے کسی کومؤمن کہددیا ہے بات صحیح نہیں ، کیونکہ جب شم کھائی ہے تو پھر بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ استعال کرنے چاہئیں آپ کواس کے ایمان کا کیا پید ؟ قطع نظراس کے کہ وہ واقعی صادق الا یمان ہے یا نہیں ۔ تو یہاں صرف حضرت سعد بن وقاص میں کی تاویب و تربیت کرنامقصود ہے کہ آپ کو لفظ استعال کرنے بیں احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

"فسکت قلیلا قم غلبنی ما أعلم منه": حضرت سعد فرات بی که جب آپ انے ہیں اسک قلیلا قم علبنی ما أعلم منه": حضرت سعد فرات بین که جب آپ ارے بات فرما وی تو بین تعوری در خاموش رہا بھر میرے اوپر غلبہ بوااس بات کا جو بین حضرت بعیل کے بارے بین جانیا تھا اور دل میں تقاضا پیدا بوا کہ ایک مرتبہ پھر حضورا کرم اللہ سے درخواست کروں۔

"فعدت لمقالتی وعاد رسول الله ﷺ" توش نے دوبارہ اپنی بات کود ہرایا جو پہلے حضورا کرم کے اسے کی تھی تو آپ کے اسے کی تھی تو آپ کے اس دوبارہ وہی بات "اَق مسلماً" ارشاد فرمائی۔

سوال

یماں بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم کے سامنے ایک مرتبہ ایک بات عرض کروی کی اور آپ کا کومتوجہ کردیا گیا اور آپ کے اس کا جواب بھی دیدیا تو پھر دوبارہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس کا تقاضا کرنے کی کیا وجہ پیش آئی ؟ بظاہر سے بات ادب کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک بوے نے ایک بات سے انکار کردیا تو پھراس کے اور اصرار کیا جائے؟

### جواب

اس کے جواب میں پیمش حضرات نے ریم رمایا کہ ورحقیقت حضرت سعد بن افی وقاص علیہ کے کمات میں اس کے جواب میں پیمش حضرات نے ریم رمایا کہ ورحقیقت حضرت سعد بن ابی فو آن رسول الله علیہ اللہ اللہ معمد بن هارون الوؤیائی و غیرہ یاسناد صبعیح الی ابی صالم الجیشائی عن ابی فو آن رسول الله علیہ قبل اللہ تکیف تسری جعیلا ؟ قال قلت: کلشکله من الناس اللغ معمد الباری : ۱ ، ص: ۸۰ ، والإصابة ، ج: ۱ ، ص: ۲۳۵ ، والإستیماب ، ج: ۱ ، ص: ۲۳۵ .

میں اسکا جواب موجود ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا'' ٹیسم غیلب نبی ما اُعلم مند'' میرے اوپر غالب آگئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا، لینی ان کی محبت اور خیرخوائی کا جذبہ مجھ پراتنا غالب آگیا کہ میں مغلوب الحال ہوگر میں نے دوبارہ بات کہددی۔ اور غلبہ حال کی حالت میں جو بات کہی جائے اس میں انسان معذور ہوتا ہے۔

### غلبہ حال کے معنی

غلبہ حال کے معنی سے بیں کہ کوئی خاص کیفیت کسی انسان پر پوری طرح چھاجائے کہ اس میں اس کے سوچنے بیجھنے کی صلاحیت مفقو وہوجائے ،تو اس کوغلبہ حال کہتے ہیں۔صوفیائے کرام کے ہاں غلبہ حال بہت زیاوہ ہوتا ہے۔ بہت ی با تیں جوصوفیائے کرام کرتے ہیں وہ غلبہ حال میں کرتے ہیں تو وہ معذور ہیں۔لہذا غلبہ حال میں جو بات کی جائے وہ نہ تو قابل ملامت ہوتی ہے اور نہ قابل گفلید کہ اس نے کہی ہے تو میں بھی کہتا ہوں۔

### میری ذاتی رائے

مجھے یہ خیال ہوتا ہے اور شاید وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کے مل کی زیادہ سیجے تو جیہ ہو واللہ اعلم کہ جب آنخضرت کے خطرت سعد کو تنبیہ فر مائی کہ مؤمن کے بجائے مسلم کا لفظ استعال کرنا چاہئے تھا تو اس سے حضرت سعد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کا ان کو اس کئے نہ دے رہے ہوں کہ ان کے صادق الا بمان اور صادق الاسلام ہونے کے بارے میں آپ کا کوشک ہے اور ان کے بارے میں آپ کی رائے اچھی ٹییں ، اس لئے آپ کا منع فر مارہے ہیں۔

اگررسول کریم وہ کے دل میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے کوئی گرانی پیدا ہوجائے تو اس کے لئے تو ہلاکت ہے، اور اس کے ہر خیرخواہ کا فرض ہے کہ وہ اس گرانی کوخی الا مکان دور کرنے کی کوشش کرے تا کہ وہ ہلاکت سے بی جائے ۔ تو حضرت سعد ہوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ شاید آپ کھا کو پچھا طلاعات ایسی پہنچی ہوں ۔ جس کے نتیج میں آپ کھا کے قلب مبارک میں ان کی طرف سے کوئی کدورت آگئی ہوتو میں اس کو اپنی حد تک دور کرنے کی کوشش کروں ، اس لئے حضرت سعد بن انی وقاص میں دوبارہ آپ کھی کے پاس سے اور اپنی جات کو دھرایا تا کہ یہ بتاسکیں کہ وہ بہت اچھے آ دمی ہیں ۔ اور اگر کوئی اطلاع اس کے خلاف کی ہوتو وہ اطلاع تا بی جاتے دوبارہ تو چھا۔

قابل محقیق ہے نہ کہ فی نفسہ ان کا صالح اور صادق الا میان ہوتا۔ اس لئے دوبارہ یو چھا۔

''شم قال: مامعد إنى لاعطى الرجل وغيره أحب إلى منه'' بُعراآ بُ الله في المعتمال بيان فرمادي كه بين جواس كونبين وسدر مااس كي وجه بينين كه مير سددل مين ان كي طرف سدكوني كدورت ب

بلکہ فرمایا کہ بعض اوقات کمی مختص کو دیتا ہوں جبکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا آ دی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لیٹی ادنی کو دیتا ہوں اوراعلی کوئییں دیتا۔

"خسسة أن يكبه الله فى المناد" يعنى كم درج كة وى كويس السلة ويتامول كهاس ورسي كه كبيس الله تعالى اس سيدادنى آ وى كوچنم ميس نه وال وير

اس کا مطلب میہ ہے کہ ایک آ دمی ابھی ضعیف الا بمان ہے ابھی تک اس کے اندر رسوخ پیدائییں ہوا تو اندیشہ ہے کہ اگر ذراس بات ایس پیدا ہوگئی جواس کی طبیعت کے خلاف ہوتو میہ بھا گ جائے گا۔ اور بھا گئے کے نتیج میں دوبارہ ارتد ادکی طرف چلا جائے اور اللہ تعالی اس کوجہنم میں ڈال دیں۔ اللہ بچائے ، تواس گوار تد او سے بچانے ، تالیف قلب کے لئے اور اس کے اندر اسلام پر ثبات پیدا کرنے کے لئے میں اس کو پچھو دیتا ہوں ، حالا نکہ اس سے بہتر لوگ موجود ہوتے ہیں۔

لہذا کسی کو شد بیتا ہیہ اس بات کی علامت نہیں کہ میں ان کو اچھانہیں سمجھتا بلکہ عین ممکن ہے کہ جس کو میں نہیں وے رہاوہ اعلیٰ درجے کا ہواورافضل ہو۔

سنت الهي

اوراللدرب العزت كى بھي يبي سنت ہے۔

با پروریم دغمن و ما می کشیم دوست کس را چرا وچون نرسد درقضائ ما

اللہ تعالی کامعاملہ ایساہ کہ وشمن کو بال رہے ہیں اور وشمن بر صد ہاہے، چر صد ہاہے۔ اور بھر کیس مارد ہا ہے، وعوے کرد ہاہے۔ مسلمانوں کے اوپر تملیہ آور ہے اور مسلمان بیچارہ بیٹ رہا ہے۔ سامری کو حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالا اور پرورش کی ۔ اور حضرت ذکر یاعلیہ السلام کو آرے سے جیروادیا۔

بیاللدرب العزت کا کام ہے اور نبی کریم ہے بھی دنیوی عطائے معاملے میں بعض اوقات کسی ایسے محض کور جج دیتے ہیں جومر ہے اور در ہے کے لحاظ ہے افضل نہیں ہوتا اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو در ہے کے لحاظ سے افضل ہوتا ہے۔ لہذا چھن دنیا کے معاملے میں اس کور جج دینے سے اس کی دینی فضیلت لازم نہیں آتی۔

### ( \* ٢) باب: افشاء السلام من الإسلام

وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، ويذل السلام للعالم والإنفاق من الأقتار. ٢٨ ـ حدثنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله كل : أي الإسلام خيرٌ ؟ قال : ((تطعم الطعام ، وتقرأالسلام على من عرفت و من لم تعرف)). [راجع: ٢ | ] <sup>ميل</sup>

## امام بخارئ كامنشاء

امام بخاری رحمه الله ترجمة الباب كافرق كركے بيرحديث دوباره لائے ہيں ،اس سے ان كامنشاء بيہ که ایک ہی حدیث ہے مختلف مسائل منتبط کئے جائیں۔

يهال يربعي بيمتلم متنبط كرنامقصووب كدافشاء السلام بهي اسلام كاايك حصدب البيته اس حديث كي سند میں تھوڑا سافر ت ہے، کیونکہ جوحدیث پہلے گزری ہے وہ دوسرے شیخ سے مروی تھی اور بیدوسرے شیخ سے مروی ہے۔ ترجمة الباب من خركور "مسن الإمسلام" كوومين بين : كداكر "مسن"كوجز وقرارديا جائلوجزو تز کمنی ہوگا اور اگر اس ' ' کوسمییة قرار دیا جائے تو بھی بیمعنی ہوں گے کدا فشاء السلام بھی ایمان کے سبب سے موتا ہےاورافشاء کے معنی پھیلا ناہے بعنی اس کورواج دینا۔

اوراس کا طریقہ بہ ہے کہ آ دمی ہرایک کوسلام کرے خواہ اس کو جانتا ہے یانہیں ،اس سے محبت ہے یا نہیں ۔لبذا سب لوگ ایک دوسرے کو کٹرت سے سلام کریں ۔

## ایمان کی صفات

امام بخاری رحمه الله في عمار بن ياسر على كا قول ترجمة الباب من تعليقاً نقل كيا م كرحضرت عمار بن ياسر على في الله الشلاث من جسمعهن فقد جمع الإيمان" يعنى تين چزي الي بيل كدو محض ال تيول كوجمع كري كاتووه ايمان كوجمع كري كاران مين سه يبلي چيزيان فرماني "الإنب ساف من نفسك" اس كفظى معنى الي تفس سے انساف كرا ہے۔

### "الإنصاف من نفسك"

"من نفسك" من "من "من "ابتدائيهي موسكات اور جمعن" في " بهي موسكات من ابتدائيك ١/١/ وفي صبحيب مسلم ، كتباب الإيسمان ، ، وقيم : ٩٥ ، وسنين الترمذي ، كتاب الأطعمة عِن رسولَ الله ، وقم : ٨٤٨ ا ، ومستسن السيسالي، كتاب الإيمان وهوالعه ، وقم: ٣ ١ ٩ ٩، ومستن ابي داؤد ، كتاب الأدب ،وقم: • ٣٥٢ ، ومستن ابين ماجة، كتاب الأطعمة ، وقم: ٣٢٣٣، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، وقم: ٢٢٩٣، وسنن الدارمي ، كتاب الأطعمة ءرقع: 1991 صورت میں معنی بیہوں کے کدانصاف کرنا،ایسا انصاف جوخودتمہارے نفس سے ناشی ہوکہ تم نے اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔

دوسرااحمال بیہ کہ "من" بمعنی "فی" ہولینی "الانتصاف فی نفسک" لینی اپنی ذات کے سلسط میں جو تر آن کریم کی اس سلسط میں جو معاملہ پیش آ جائے اس میں بھی انصاف سے کام لینا اور بی تقریباً وہی معنی ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں کہ:

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ المَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ وَلَوْ عَلَى الْفُرِيكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى الْفُرِيشَ عَلَى ترجمه: اے ایمان والوقائم رہوانساف پر، گوائی دواللہ کی طرف کی اگر چہنتسان ہوتہارایا مال باپ کا یا قرابت والوں کا۔۔

چاہے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے ، کیکن انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف سے فیصلہ کروخواہ وہ فیصلہ اپنے خلاف ہو۔ بیا بمان کی ان تین صفات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ جوان تینوں صفات کوجمع کر لے دہ ایمان کوجمع کرلیتا ہے۔

اس معاملہ میں اکثر و بیشتر لوگ غلط بھی کا شکار ہوتے ہیں ، دوسروں کے معاسطے میں تو انصاف کر لیتے ہیں ، کین اپنے معاسطے میں انصاف نہیں کرتے بینی اپنے آپ سے کوئی غلطی سرز دہوگئ تو اس غلطی کے اعتراف کرنے اوراس کی تلافی کرنے اوراس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اوراس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایراستدل جائے جس سے میرے ذمے سے غلطی کی ذمہ داری ختم ہوجائے ، حالا نکہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ ایسانہ کرے ، جالا نکہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ ایسانہ کرے ، جالا نکہ مؤمن کو جاہے کہ وہ ایسانہ کرے ، بلکہ اپنے نفس سے اگر خلطی سرز دہوگئ ہے تو اس غلطی کو تسلیم کرے اوراس کی تلافی کرے ۔ "الانصاف من نفسیک" کا یہ مطلب ہے ۔

### "بذل السلام للعالم"

دوسری صفت ''بیدل السلام للعالم" ذکر فرمائی لیمنی تمام دنیا والوں کے لئے سلام خرج کرنا۔ لیمن ہرایک کے اوپر سلام کرنا الابید کہ جو سلام سے مشتنی میں وہ علیحدہ ہیں۔ ان کی تفصیل انشاء اللہ تعالی ''محت اب الاستندان'' کے اندرآ ہے گی۔

### "الإنفاق من الأقتار"

تيسرى صفت "الإنفاق من الأقتار" ذكرفر مائى ، يهال "من الأقتار" ميل دواحمّال بين:

پہلاا حمال ہے کہ یہاں''مسن'' سبیہ ہے اور مطلب سیہ کدد وسروں کی تنگ دی کے سبب سے انفاق کرنا یعنی دوسروں کی تنگ دیتی کے خیال کی وجہ سے مال خرچ کرنا۔

و مرااحال ہیہ کہ ''مسن'' حبیضیہ ہو کہ خود ننگ دسی سے انفاق کر تالینی انفاق کرنے والاخود ننگ دست ہے اس کے پاس زیادہ پیلےنہیں ہیں اس کے باوجودوہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کررہاہے۔

### (۲۱) باب : كفران العشير وكفر دون كفر

عشير كے معنی

لفت میں عشیرات مخص کوکہاجا تاہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے جس کے ساتھ معاشرت کی جائے۔ یہاں اس سے مراوز وج ہے۔ اور "کھوان" کے فظی معنی ناشکری کرنا۔ تو" کھوان العشیو" کا مطلب ہواشو ہرک نافر مانی کرنا۔ اس کو حدیث میں کفر سے تعبیر کیا اور اس کے لئے" یکفرن العشیو" کالفظ استعمال کیا۔

# ترجمة الباب كينحوى شحقيق

آگامام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں "و کفو دون کفو " یعنی اس کفر کے بارے میں جودوسرے کفر سے دون یعنی کم ہو۔ اس میں ایک ترکیب تو ہے کہ "و کے فسیر " مجرور پڑھا جائے اور بیمعطوف ہو "کفران العشیر" پرجوباب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامدانورشاه کشمیری صاحب فرماتے ہیں کداس کو یوں پڑھنا چاہئے "باب کفوان العشیو • و کفر دون کفو" (یعنی بالرفع) پڑھا جائے۔وہ فرماتے ہیں کہ بیلفظ" کفر دون کفو" بیاصل میں حکایت ہے،لبذااس کا اعراب حکائی ہوگی۔یعنی بیسی اور کا مقولہ فل کیا جار ہاہے۔

اعراب حکائی اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی محص کا مقولہ قتل کیا جاتا ہے تو اس نے جولفظ جس اعراب کے ساتھ استعمال کیا تھا اسی اعراب کے ساتھ لفظ قتل کیا جائے۔

اورجود کایت کرنے والے (حاکی) ہیں اس کے کلام میں اس کا کل اعراب کیا ہے؟ اس کا عتبار نہیں ہوتا۔ حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ "کفو" دون کفو" بید عفرت عطابی سار میں فرمایا کہ "کفو" دون کفو" بید عفرت عطابی سار میں فرمایا کہ "کفو" دون کفو" بید عفرت عطابی سار میں اسلامی اسلامی میں اسلامی میں اسل

۱۳۹ فتح الباري، ج: ١،ص: ۸۳.

لیکن حضرت علامه انورشاہ تھیری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے براہ راست بھی مردی ہے جومتدرک حاکم میں انہوں نے "کے فحق دون کے فو" کا لفظ استعال کیا اوراس کوان مقامات کے لئے استعال کیا جہاں نی کریم کا نے بعض مصیدوں پر لفظ کفر کا اطلاق کیا۔ جیسے فرمایا "من انعمی اللی طیوابیه فقد کفو" کہ جس محض نے اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنے آپ کومنسوب کیا تواس نے کفر کیا اوراس طرح وہ حدیثیں جن میں "مادی صلوق منعمداً" کے لئے لفظ کفر استعال کیا گیا۔

توایسے مقامات کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے اوران کی متابعت میں حضرت عطاء بن بیار عظامنے فرمایا کہ ریہ "کسفی دون کسفی" ہے اور مقصوداصل میں بیہ ہے کہ بیروہ کفرنہیں ہے جوانسان کو بالکلیہ اسلام سے خارج کروے، بلکہ مطلب ریہ ہے کہ بیرکام تو کفر کا ہے، لیکن اس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ \* ہول

الفظ" كفو دون كفو" كاتشراع بن علاء كرام في دوراسة الحتيار ك بين:

# لفظ "كفر دون كفر"ك بارے ميں علامہ خطابي وغيره كي تحقيق

حافظ ابن حجرعسقلانی، علامه خطابی اور حافظ ابن تیمیدرهم مم الندفر ماتے ہیں که «دون "کالفظ یہاں پر «ادون" افر با «ادون" اقرب اور اقل کے معنی میں ہے جس کا مطلب سیہوا کہ ایسا کفر جود وسرے کفر کے مقابلے میں کم ورجہ کا ہے۔ جس کے افراد باہم متفاوت ہیں۔ ایک کفر کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اورایک ادنی ، اورایک اس سے بھی ادنیٰ" ہلم جو آ".

سب سے اعلی مرتبہ کفر کا وہ ہے جس کے ذریعہ انسان ملت سے خارج ہوجاتا ہے اور کا فرہوجاتا ہے ،
مثلاً کوئی شخص ضروریات وین میں سے کسی چیز کا انکار کر ہے۔ اور اس سے نیچلے درجہ کے وہ مراتب ہیں جن کے
ذریعے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن کفر کے مراتب ہونے کی وجہ سے شناعت میں بھی بہت زیاوہ ہیں
اور کسی صاحب ایمان کا وہ کا منہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر حقیقت واحدہ ہے بس کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے
جوانسان کوملت اسلامیہ سے خارج کرویتا ہے اور اس سے ادنیٰ مراتب وہ ہیں جوانسان کوملت سے خارج نہیں
کرتے ،لیکن انسان کے لئے وہ بہت بڑا برنما داغ ہیں۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بیتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایمان کے مراتب ہیں کہ ایک اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے جس کی نفی ہوجا سے خارج ہوجا تا ہے اور اس سے نچلے در ہے کے جومراتب ہیں وہ مختلف تسم کے اعمال ہیں ، اور وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں ، لیکن اگران کی نفی ہوجائے تو انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

<sup>100.</sup> قبض الباريء ج: 1 م.ص: 18 م والمستقدرك على الصحيحين ، رقم: 18 / 18 م ج: ٢ م ص: ١٣٣٢.

الی طرح اس کی ضدیعنی کفر کا بھی یکی حال ہے کہ وہ حقیقت واحدہ ہے، لیکن اس کے مراتب مختلف ہیں اور مختلف ہیں اور مختلف ہیں اور مختلف میں جوانسان کو اسان کے اسلام سے خارج نہیں کرتے ، لیکن پھر بھی ان کے اوپر کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے "کے فوق دون کھی "کی جوعلامہ خطابی "وغیرہ نے افتیار فرمائی۔

# "کفر ما دون کفر"علامهانورشاهٔ کی تحقیق

علامه انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ "دون" معنی میں "اقسل" کے نہیں ہے بلکہ غیر کے معنی میں ہے۔
"کفو دون کفو" لیعنی" کیفو غیر کفو" اس صورت میں معنی بیہوں کے کہ کفر هیقت واحدہ نہیں ہے جس
کے مختلف مرا تب ہوں۔ بلکہ کفر کی انواع مختلف ہیں ایک نوع وہ ہے جوانسان کواسلام سے خارج کردیتی ہے اور
ایک نوع وہ ہے جوانسان کواسلام سے خارج نہیں کرتی ،للذا دونوں باتوں میں فرق ہے۔

# د ونو ل حضرات کی شخفیق میں فرق

پہلی صورت میں کفرا کیک ہی حقیقت ہے ،لیکن اس کے مراتب مختلف ہیں اور دوسری صورت میں کفر ایک کلی مشکک ہے جس کی مختلف انواع ہیں ۔ یعنی وہ کفر جوانسان کوائیان سے خارج کرتا ہے وہ بالکل الگ ہے اس کفرسے جوانسان کواسلام سے خارج نہیں کرتا ۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؒ نے اس معنی کوتر جے دی ہے کہ یہاں پر بیمعنی زیادہ واضح ہیں۔ اس کئے کہوہ کہتے ہیں کہا گرپیوں کہا جائے کہ گفرایک حقیقت واحدہ ہے اوراس کے مراتب مختلف ہیں توبیالازم آئے گا کہ گفر کے بھی اجزاء ہیں جیسا کہ ایمان کے اجزاء ہیں۔

یہ بات ان حضرات کے قول پر تو درست ہوسکتی ہے جوابیان کے متجزی ہونے کے قائل ہیں ،لیکن اگر "دون" کو غیر کے معنی میں لیا جائے تو پھر کفر کا متجزی ہوتالا زم نہیں آتا بلکہ کہا جائے گا کہ وہ کفر اور ہے اور یہ کفر اور ہے۔ اور یہ کفر اور ہے۔ ایمن وہ کفر جوانسان کوابیان سے خارج کردیتا ہے وہ تجزی نہیں جیسا کہ ایمان متجزی نہیں ۔

اورجو کفرانسان کوایمان سے خارج نہیں کرتاوہ اور کفر ہے جو تجزی بھی ہوسکتا ہے، تو ''کسفسسو ان العشیو'' یا کوئی اور گناہ مثلاً تارک ِ صلاق قاعمد آوغیرہ ایسا کفر ہے جوانسان کواسلام سے خارج نہیں کرتا اور پیمنگف ہے اس کفر سے جواسلام سے خارج کردیتا ہے۔

# حضرت شاہ صاحب گی تحقیق راجح ہونے کی دلیل

حضرت علامدانورشاه کشمیری رحمة الله علیه نے یہی تعبیر فرمائی اور اس کو بہت زیادہ راج قرار دیتے

ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پراہام بخاری کی مرادیمی یہی ہے، کیونکدا گرفرض کرد پہلے مغنی ہوتے یعنی حقیقت دا حدہ
اوراس کے مختلف مراتب، اور "دون" کو اقل کے معنی میں لیتے تو اس صورت میں جو مختص بھی کسی مرتبے کا
مرتکب ہوتا تو اس پر لفظ کا فرکا اطلاق درست ہوتا۔ کیونکہ حقیقت واحدہ تو ایک ہی ہے۔ حالا تکہ امام بخاری خود
اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ "و لایک مو صاحبہا ولا بالشومی" کہ اس کے مرتکب صاحب کو کا فرنہیں کہا
جائے گا جب تک شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری خود "دون" کو غیر کے معنی میں
لے رہے ہیں نہ کہ "اقل" کے معنی میں۔ بیرصرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مؤقف ہے۔

بہر حال دونوں با تیں محتل ہیں اوران میں ہے کہی فلط نہیں کہا جاسکتا ،مقصود میں کوئی ہوا فرق نہیں اور وہ یہی خارج کروے ، بلکہ اس سے اور وہ یہی ہے کہ تفریک اطلاق لاز ما صرف اس کفر پرنہیں ہوتا جوانسان کو ملت سے خارج کروے ، بلکہ اس سے مختلف ایک دوسری حقیقت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس میں انسان کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے ، لیکن اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

### "و في الباب حديث أبي سعيد" ر

آ گے فرمایا: "فیسه عن ابسی صعید کے عن النہی کے " اسباب میں ایک اور حدیث ہے جو ابسی حد میں ایک اور حدیث ہے جو ابسی خدری کے میں معید میں النام میں النام میں اللہ میں

اس مدیث میں اس بات کی تفصیل ہے جوامام بخاریؒ نے آ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے موصولاً نقل کی ہے۔ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھے جہنم دکھائی گئی اس کے اکثر باشندے عور تیں تقیس چونکہ وہ کفر کرتی ہیں اس واسطے جہنم میں جا کمیں گی۔ یو چھا کہ کیا اللہ کا کفراورا نکار کرتی ہیں تو آپ اللہ نے فرمایانہیں بلکہ وہ شو ہرکی تافرمانی کرتی ہیں۔

مرف اتن بات یہاں پر ندکور ہے اور ابوسعید خدری دون کی حدیث میں تفصیل ہے کہ حضور اکرم میں عمید کی نماز کے بعد عورتوں کی محفل میں نشریف لے گئے اور وہاں جاکر آپ نے فرمایا کہتم صدقہ دو، وغیرہ وغیرہ ۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔

٢٩ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار الله كتاب الكسوف، ص: ٢٠٨ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة من مسلمة الكسوف جماعة ، رقم : ١٠٥٢ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة مسلمة مسلمة منك عبرا قط وكتاب النكاح ، ص : ١١٢٨ ، (٩٩) باب كفران العشير، وهو الزوج ، وهو النوج ، وهو ، وهو النوج ، وهو ، وهو

عن ابن عباس قال: قال النبي ( (ورأيت النبار فإذا أكثر أهلها النباء عن ابن عباس قال: قال النبي الله عن النباء يكفرن الإحسان، لوأحسنت إلى يكفرن الإحسان، لوأحسنت إلى أحدهن المدهر ثم رات منك شيئًا قالت: مارأيت منك خيراً قطى). [انظر: ٣٣١، ٥٣٨، ٥٣٨، ١٠٥١ - ٣٢٠٢، ١٩٧، ١٩٥٦

"ور آیت النار "حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نی کریم اللہ عنم مایا کہ جمعے جہنم اور آگ دکھلائی گئی۔

یہ کب دکھائی گئی اس حدیث میں اس کی صراحت نہیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر دکھائی گئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بطور کشف کسی اور موقع پر دکھائی گئی۔

جنت وجہنم میں مردوںعورتوں میں کس کی تعدا دزیا دہ ہوگی؟

جبیا کے صلوق الکسوف کے موقع پرنی کریم کواللہ نے جنت اور جہنم دونوں دکھلائی تھیں۔"فسافا اکس المجلو النساء" پس اچا تک میں نے ویکھا کہ اکثر باشندے جہنم کے عورتیں ہیں۔

اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں زیادہ ترعورتیں جائیں گی اور جہنم کی اکثر آبادی عورتوں پرمشتل ہوگی لیکن ایک دوسری حدیث میں اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر ایک کی دوبیویاں ہوں گی۔ ۱۹۹۳

اور جب اہل جنت میں سے ہرا یک کی دو ہویاں ہوئیں تو اہل جنت میں ان کی تعداد زیادہ ہو کی بلکہ کم از کم مردوں سے دوگئی ہو کی۔ جبکہ یہاں بیہ کہا جار ہاہے کہ جہنم کی زیادہ آبادی عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرات محدثین وشراح نے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں۔

بعض حضرات نے قرمایا کہ تھیک ہے دوتوں جگہ عورتیں زیادہ ہوں تو کیا ہے! یہ جواب اس وقت
ممکن ہوگا جب بیرکہا چائے کہ ونیا کی آ با دی کا بیشتر حصہ عورتیں ہوں یعنی عورتوں کی تعداو زیادہ ہواور مردول

194 وفی صحیح مسلم ، کتاب الکسوف ، باب ماعرض علی النبی فی صلاة الکسوف من آمر الجنة ، رقم: ١١٥١ ومسند احمد ومن

10 ا م ا ، ومسن المنسائی ، کتاب الکسوف ، باب قدر القراءة فی صلاة الکسوف ، رقم: ١٢٧١ ، ومسند احمد ومن

مسند بنبی هاهم ، باب بدایة مسند عبد الله بن العباس ، رقم: ٢٥٧١ ، ٢٢٠٢ ، وموطأ مالک ، کتاب النداء للصلاة ، باب العمل فی صلاة الکسوف ، رقم: ٣٩٩ .

٣٥٠ صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، (٨) باب ما جاء في صفة الجنة و انها مخلوفة ، رقم : ٣٢٣٥ - ج: ا ، ص: ٢٧٣، طبع دار السلام ، رياض. کی تعداد کم مو۔ تو محرکہا جاسکتا ہے کہ دونوں جگہ حورتوں کی تعداوزیا دو ہے۔

لیکن اس کے بارے میں یعین سے کہنا مشکل ہے، کیونکہ دنیا سے مرادوہ نہیں ہے جواب تک وجود میں آئی ہے، بلکہ قیامت تک جوآنے والی ہے وہ مراد ہے۔ اور جمیں پیونیس کہ آگے کیا صور تحال پیدا ہوگی۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں حورتوں کی تعداو زیادہ ہوگی اور بعض ملکوں میں اب بھی مجی صورتحال ہے۔ مغربی ملکوں میں اب بھی مجی صورتحال ہے۔ مغربی ملکوں میں حورتوں کی تعداو زیادہ ہے (بنبست مردوں کے )، تو ہوسکتا ہے یہ بات ہوکہ دونوں جگدا کڑیت ہو۔

بعض حفزات نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہراہل جنت کی دو ہیویاں ہوں گی ، اور بیدو ہیو ہیں سے مرادحوریں ہیں نہ کہ دنیا کی عور تنیں اور حورا کی الی مخلوق ہے جو وہیں پیدا ہو کمیں اور وہ ہیں رہیں گی اور دہ فیر مکلف بھی ہیں۔ تو اس واسطے اس کا تعلق اس سے نیس ہے اور اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ دنیا والوں میں سے اہل جنت کی اکثر ہے عور تنیں ہوں گی۔

### اشكال

نیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں بدآیا ہے کہ بہجودو بیویاں ہوں گی اس میں صراحت ہے کہ "مسن نسساء المدنیا" بدو بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی اور بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ "من المعور بین" تو دونوں تم کی روایات موجود ہیں۔

### جواب

جواب اس صورت میں میج بنرا ہے کہ جب ان کوحور میں شار کیا جائے ،لیکن جب ان کونساء دنیا میں شار کیا جائے تو جواب میج نہیں بنرا۔

بعض حعرات نے اس کی توجید یہ کی ہے کہ جن روایات میں "مین نسباء الدنیا" کا ذکر ہے اس میں بیداوی کا تعرف ہے اس می بیداوی کا تعرف ہے۔ یعنی اصل میں حضورا کرم کے نے فرمایا تھا کہ ہراال جنت کی دو ہویاں ہوں گی ، لیکن راوی نے اس سے بیس مجما کہ دہ دو ہویاں دنیا والی ہوں گی اس واسطے اس نے بینفسیل کردی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جنت وجہنم کے جوحالات وہاں کے ہیں ہم لوگ یہاں اپنی محدود عقل سے اس کی حقیقت نہیں مجھ سکتے۔ حدیثوں میں جو پچھ بیان کیا ہے اس کا ظاہری معنی کر سکتے ہیں مجھ سکتے ہیں ،کیکن اس کی کنداور حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے ۔

لہذا اس میں بہت زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے اور جنت عطافر مائے۔وہاں جاکر پینہ چل جائے گاجو کچھ صور تحال ہوگی۔

### "يكفرن العشير"

آگفرایا: "بیکفون العشیو" بیجواکشورتی میں نے دیکھی ہیں بیکفرکتی ہیں،آپ الله کا اگارکتی ہیں تا کہ اللہ کیا بیاللہ کا اگارکتی ہیں تو آپ نے فرایا" بیکفون العشیو و پکفون الاحسان "کریٹاشکری کرتی ہیں احمان کی۔"لواحست المی احدهن الاحسان "کریٹاشکری کرتی ہیں احمان کی۔"لواحست المی احدهن المدهو" ("المدهو" ساری عرساراز مانہ) اگرتم ان میں ہے کی کے ساتھ احمان کروساری زندگی ساری عراور ساراز مانہ "لام واقع منک شیفًا" گھرتم میں ہے کوئی الی چزد کھے لے جواس کی طبیعت کے خلاف ہوتو کہتی ساراز مانہ "لام واقع منک خیواً قط"کوئی ہیں ہے کوئی ایک ویکھی ہی نہیں، ذراسی طبیعت کے خلاف بات ہوجائے تو سارے کے دھرے پر بانی کھیر لیتی ہے بدا کی مزاج ہے، جوخوا تین کے اندرزیادہ پایا جا تا ہے۔

اس کوحضوراکرم اللے فرمادی کہ میں العشیو "سے تعیر فرمایا اوراس کی نیر حقیقت واضح فرمادی کہ میں فی جوان کے لئے کفر کا لفظ استعال کیاوہ اس معنی میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کے کو بھی شک ہوا تھا کہ "ایسک فسون ' باللّه" انہوں نے بوج چاتھا تو آپ نے فرمایا" یکفون العشیو" تو یہاں سے امام بخاری رحمہ اللّہ کا باب ابت ہوگیا جو" کفوان العشیو" کے عنوان سے قائم فرمایا۔

# (۲۲) باب المعاصى من أمر الجاهلية و لايكفر صاحبها بإرتكابها إلا بالشرك

گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا گناہ سے کا فرنہیں ہوتا، البتہ اگر شرک کرے (یا کفر کا اعتقادر کھے ) تو کا فرہوجائے گا۔

لَقُولُ النبي ﷺ : ((إنك امرؤ فيك جاهلية ))و قال الله عزوجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَيَغُفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُمَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ﴾ [النساء: ٣٨]

شروع میں گذر چکاہے کہ باب کے بعداگر جملہ تا مہ آر ہا ہوتو وہاں اضافت کا اختال نہیں رہتا، لہذا اس صورت میں ''ہاب'' (تنوین کے ساتھ) پڑھیں گے۔ یا''ہاب'' [ہسکون الباء] پڑھیں گے اورا گلاجملہ متنقلاً پڑھا جائے گا اور یہاں بھی وہی صورت ہے۔

## معتزلهاورخوارج کې تر ديد

"المعاصى من أمو الجاهلية" يرباب يجهل باب كاتته بالمعنى من أمو الجاهلية" يرباب يجهل باب من

کہا تھا'' **کفڑ دون کفو**'' لینی معصیت پربھی کفر کا اطلاق کیا گیا تھا تو اس سے بیشبہ ہوسکتا تھا کہ پھرتو معتز لداور خوارج کی بات درست ہوگئی کہ وہ معصیت کوبھی کفر کہتے ہیں۔

ان کی تر دید کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فربایا کہ ان کامؤقف درست نہیں ، معاصی اگر چہ امر جاہلیت بیں سے ہیں ، لیکن "ولا یک فو صاحبها ہاد تکابها الا بالشرک"، جوفض ان معصلیوں کا ارتکاب کرے اس کی تلفیز ہیں کی جائے گی جب تک کہ ثرک نہ کرے۔

الل سنت كالمنج مسلك بيب كدار تكاب معاصى "كفير دون كفو" توبيكن اس كامر تكب ائمان كان خوارج نبيل موتا بيان كار تعلي الماري نبيل موتا بيات كورك كارتكاب ندكر بياب سيامام بخاري كار مقصود بير

### سنكنته

باب میں "المعاصی من امو المجاهلية "كالفظ استعال كيا، مراداس سے كفر باوراس سے كار بارس سے كفر باوراس سے كار باست كالفظ كفر كے معنى ميں استعال موتا ہے، اس لئے كه كفر جالميت كالفظ كفر كے معنى ميں استعال موتا ہے، اس لئے كه كفر جالميت كى بدى تتم ہے۔

جابلیت کے معنی کیا ہیں ، کس چیز کو جاہلیت کہا جائے گا ، کس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال ہیں اس لفظ کا اطلاق مختلف معنوں میں ہوتار ہاہے:

ايكمعنى سيب كفيلي القليلاك بعدب نى كريم الله كى بعثت سے بہلے كا دورجا بليت كاب\_

دومرامعی بیے کہ مرحض کی جاہلیت اس کے لحاظ سے ہے یعنی جب تک اسلام نہیں لا یا وہ جاہلیت میں ہے اور جب اسلام لے آ ہے اور جب اسلام لے آیا تو جاہلیت کا دورختم ہوگیا۔

میمعنی اس کی ظ سے درست ہیں کہ بعض اوقات جا ہلیت کا اطلاق قبل البینت پر ہواہے، بعض جگہ قبل الولادة پر ہواہے اور بعض جگہ ہرانسان کے اپنے اسلام لانے سے پہلے کے زمانہ پر ہواہے۔ تو ان معنوں ہیں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بھی اس معنی ہیں استعال ہوتا ہے اور بھی اس معنی ہیں استعال ہوتاہے بہر حال یہاں مراد کفرہے۔

"ولایکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک" کین معاص کے ارتکاب کی وجہے اس کے صاحبہا جہ ہے۔ اس کے صاحبہا بارتکاب کی وجہ اس کے صاحب کی تنظیر نیس کی جائے گی جب تک کہ وہ شرک ندکرے۔

"لفول النبي : إنك امرؤ فيك جاهلية" الرواسط كه ني كريم البودرغفاري السائد من البودرغفاري النبي المن البيت عبد فرمايا جس كي تفصيل آ مح دوسرى حديث عن آربى عبد كم اليه آدى بوكر تبهار الدرجاليت عبد انبول في حضرت بلال على كوايك مرتبه "بيا ابن المسوداء" كبه كرعار دلائي هي ، تواس برآب الله في أدرايا البن المسوداء "كبه كرعار دلائي هي ، تواس برآب الله فرمايا در الكن المسوداء الله المرابع بين كرآ مخضرت الكالبودر الله المسوداء الله المرابع بين كرآ مخضرت الكالبودر

غفاری دی سے بیفر مانا کرتم ایسے فض ہوجس میں جالجیت ہے جبکہ انہوں نے کوئی کفر اس معنی میں نہیں کیا تھا العیاذ باللّذ کہ تو حید، رسالت، آخرت اور ضرور یات دین میں کسی چیز کا یا قرآن کا اٹکار کیا ہو، بلکہ انہوں نے ایک مسلمان کوگائی دی تھی اور مسلمان کو اس کی مال سے سودا ہونے پر عار دلائی تھی۔ اس کوآنخضرت کے نے جالمیت سے تبیر فرمایا۔

اورآ کے فرمایا:

وقول الله تعالىٰ:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ فِي أَنُ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَهُ فِي الْمُورَى الْمِهِ وَ يَهُ فِي الْمُورَى الْمُورَى ا مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاء". ترجمہ: تول کو یہاں بالضم پڑھا جائے گا چونکہ ہم نے دہاں

باب کوا لگ کردیا تفایه

اللہ تعالی شرک کومعاف نہیں کرتا اس سے کم جس کے لئے جا ہتا ہے معاف کردیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا" لا یکفو صاحبھا باد تکابھا الا بالشرک"، سھا

## ترجمه سيمتعلق بعض كاقول

بعض معزات في ما يا كدامام بخارى رحمدالله كرجمنك دو حص بين ايك"السمسساسى من أمر الجاهلية" اوردوسرا" لا ينكفر صاحبها بإرتكابها إلا بالشوك" بِهِ بَهُ وَابت كيا"انك امرؤ فيك جاهلية " يت اوردوسر بريم كوابت كيا: "إنَّ اللَّهَ لاَيُغَفِّرُ أَنْ يُشَوَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنَ فَلَا لَكُ لِمَن يُشَاء" بي -

لیکن اگرخورے دیکھا جائے تو "انک امر ق فیک جاھلیة" سے ترجم کا صرف پہلا جز ثابت نیس ہوتا بلکہ دونوں جز ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابوذ رغفاری علائے ناردلائی تھی اور عار دلانے کوآپ تھی سے جارج سے خارج سنے جاہیت سے تعبیر کرنے کے باوجود حضرت ابوذ رغفاری علام کا فتو کی نہیں لگا یا اوران کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہاتو اس سے پند چلاکہ "لایک فسر صساحیها یاد تکامہا الا بالشرک" لہٰذااس سے دولوں جز ثابت ہوئے۔

سوال

سوال ہے تیل میں مجھیں کہ:

١٥٢ - همدة القارىء ج: ١ ، ص٣٠٣ ، و فتح البارى ، ج: ١ ، صُ: ٨٥

کفروشرک دوالگ چیزیں ہیں جن میں سے کفر عام ہے اور شرک خاص، شرک تو اسی وقت کہیں ہے جب اللہ کے ساتھ کی کوشریک خبرائے اوراگر کفرکسی اور طریقے سے افقیار کرلیا جس میں شرک نہیں تفہرایا جیسے (اللہ بچائے) آ دمی خدا ہی کامئر ہوتو اس صورت میں کا فرتو ہے گرمشرک نہیں کہیں ہے جو خدا ہی کوئیوں ما تا وہ شرک کیا کر ہے گئی کی رسالت کا قائل نہیں یہ بھی کا فر ہرک کیا کر ہے گئی کی رسالت کا قائل نہیں یہ بھی کا فر ہے والا تکہ شرک نہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے یہودی، اس لئے کہ قرآن کے زمانے میں جو یہودی ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے ہے اب یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے ۔ وہ تو حید کوئی الجملات کم کر ہے ہیں، کین رسول کر یم بھی کی رسالت کے منکر ہیں اس واسطے کا فرییں، تو کفران زماضروری نہیں کہ شرک ہی ہو۔

او یا یہاں یوں کہا جارہ ہے کہ اللہ تعالی شرک کی مغفر ہے نہیں فرماتے ، "مسادون ڈالگ "جس کے گئری بھی مغفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیے کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیے کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیے کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیے کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کا کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی معفر ہے نہیں فرماتے ، اسی طرح الیہ کھر کی کھر کے نہ کھر کے نہ بھر

### جواب اول

اس اشکال کا جواب سیدیا گیاہے کہ اس آیت کریمہ میں شرک کا بیان توہے، کیکن کفری دوسری صور توں کا بیان نہیں۔ اور کفری دوسری صور توں کا غیر مغفور لہ ہونا وہ دوسرے دلائل سے ٹابت ہے اور بیضروری نہیں کہ ایک ہی آیت سے ساری چیزیں ٹابت ہوں۔

## جواب ثانی

بعض حضرات نے بیرجواب دیا ہے کہ اگر چہ حقیقت کے اعتبار سے شرک خاص ہے اور کفر عام ہے اور دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے ، لیکن اطلاقات میں بسا اوقات لفظ شرک کو کفر کے ہم معنی قرار دے کر استعال کردیتے ہیں۔

اب بیماں شرک سے مراد کفر ہے، جا ہے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھبرانے سے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہوتب بھی اس کے اوپر لفظ شرک کا اطلاق کر دیتے ہیں اور بہاں یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

٣٠ ـ حداثنا مسليمان بن حرب قال: حداثنا شعبة ، عن واصل ، عن المعرور قال:
 لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك. فقال: إنى ساببت
 رجلا فعيرته بأمه ، فقال لى النبى الله : ((يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ أنك امرؤ فيك جاهلية ،
 إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل،

وليـلبسـه مـمـا يـلبـس ، ولا تـكـلـفـوهـم مـا يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم)).[أنظر: ٢٥٣٥، ٥٠،٢٥٣٥هم

### تشريح

ید حضرت معرور بن سوید تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذ رغفاری کے سے
'' ریذہ'' میں ملاقات ہوئی ۔ریذہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر چھوٹی سی بستی ہے جہاں آخر میں حضرت ابوذ یہ
غفاری کے جاکر مقیم ہوگئے تھے اور حضرت عثان کے ان کو دہاں جاکر مقیم ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ تفصیلی واقعہ
انشاء اللّٰہ آئے گا۔

یہ ' ربذہ' آج بھی اس نام سے ایک بستی ہے جب مکہ کرمدسے ہم مدینہ منورہ کے پرانے راستے سے جاتے ہیں تو راستے میں تو راستے میں تو راستے میں تو راستے ہیں تاریخی معروف تھا گئیں بھش حضرات کا کہنا ہے کہ بیوہ'' ربذہ' نہیں ہے جس کا ذکر صدیث میں ہے، وہ ربذہ عراق کے راستے میں آیا کرتا تھا۔ واللہ اعلم۔

"وعلی محلق" بیس نے ربذہ بیس حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کودیکھا کہ اُن کے اوپرایک حلہ (جوڑا) تھا،"و علمی غلامہ حلة "اوران کے غلام پر بھی ایک جوڑا تھا یعنی جیسا جوڑا خود پہنا ہوا تھا ویسا ہی اپنے غلام کوبھی پہنا رکھا تھا جو عام معمول کے مخالف بات تھی کہ عام طور پر مولی کے جسم پر جولباس ہوتا ہے وہ ذرا بہتر ہوتا ہے بہنسبت غلام کے لباس کے۔

### دوروا يتول ميں تعارض

ایک اورروایت بیل جو بخاری بی بیل دوسرے مقام پرآئی ہے یہ کہ ایسانہیں تھا کہ دونوں کے جم
پرایک شم کے جوڑے تھے بلکہ و ہاں الفاظ یہ بیل کہ غلام نے بھی ایک کیڑا اپہنا ہوا تھا اورانہوں نے بھی ایک کیڑا
پہنا ہوا تھا لیعنی ایک چا ورشی جس سے حضرت ابو قر مظاما وران کے غلام دونوں نے بور ہے جم کو لیبیٹا ہوا تھا۔ تو
سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کر کھا ہے کہ اپنا جوڑ ااس طرح تقسیم کر دکھا ہے کہ ایک
سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کر کھا ہے کہ اپنا جوڑ ااس طرح تقسیم کر دکھا ہے کہ ایک
دوم: ۱۳۹۹ میں سمجیح مسلم ، کتباب الإیسان ، بیاب اطعام المسلوک مما یا کل والباسه مما یلبس و لا یکلفه ،
دوم: ۱۳۹۹ ، ۱۳۹۹ و سنین المحرملی ، کتاب المہروالصلة عن رسول الله ، باب ماجاء فی الإحسان إلی المحدم ، دقم: ۱۸۹۸ و سنین اہی داؤد ، کتاب الأدب ، باب فی حتی المعملوک ، دقم: ۱۳۹۹ ، ۱۳۹۹ ، و مسند الإنصار ، باب حدیث ابی زر
الکفاری ، دقم: ۱۳۹۹ ، ۱۳۹۹ ، ۱۳۹۹ ، ۱۳۹۹ ، و مسند احدد ، باقی مسند الإنصار ، باب حدیث ابی زر

کپڑ ااس کودے رکھا ہے اور ایک خود پہن رکھا ہے۔ اگر آپ اس کی چا در لے لیتے تو آپ کا پورا جوڑ اہوجا تا اور اس کے لئے کوئی اورانتظام کردیتے تو بظاہر دونوں روایتوں میں اس لحاظ سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔

## تعارض کی توجیه

لیکن علاء کرام نے اس کی تو بعیہ یوں کی ہے کہ مطلب بیتھا کہ جوڑا حضرت ابوذ رخفاری ہے ہے جسم پر بھی تھا اور غلام کے جسم پر بھی ہیں اس طرح تھا کہ جوڑا دو چا دروں کا ہوتا ہے۔ان کے جوڑے کی ایک چا در اعلی درجہ کی بنی ہوئی تھی اور ایک معمولی تسم کی بے جوڑ اور غلام کی بھی اس طرح ایک اعلی درجہ کی چا درتھی اور ایک بے جوڑا دفی درجہ کی بیوں سجھنے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ، تو اس واسطے کس نے ان سے کہا کہ آ ہا آر بیکر تے کہ جو اعلیٰ جوڑا دفیٰ درجہ کی جا در ہے وہ اس کو دے کر اس کا جوڑا اعلیٰ جوڑا ہے۔ اس کی جا در اس کو دے کر اس کا جوڑا بنا لیتے اور اپنی جواوئی درجہ کی جا در ہے وہ اس کو دے کر اس کا جوڑا بنا دورتے ۔ بیان میل بے جوڑات کا کہاں نہ آ ہے کا ہوتا اور ندان کا ہوتا۔

"فسالعه عن ذلک": کیتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ "انسی
سابیت رجلا" میں نے ایک شخص کے ساتھ گا کم گلوچ کی تھی، "مسب" کے معنی گالی دیتا، "مساب" اس سے
باب مفاعلہ میں مشار کہ کی خاص اصطلاح ہوجاتی ہے بینی میں نے اس کو برا بھلا کہا اس نے بچھے برا بھلا کہا۔
"فعیسو ته بامه": تومیں نے اس کواس کی مال کے حوالے سے عار دلائی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت
بلال جبٹی بی سے انہوں نے کہا تھا "یا ابن المسو داء فقال دسول الله بھی" بچھ سے نبی کریم تھانے پوچھا
"یا آباذر اعیر ته بامه" تم نے ان کی مال کا نام لے کران کو عار دلائی۔ "إنک امر ق فیک جاهلیة" تم
ایسے آدمی ہوکہ تبہارے اندر جا بلیت ہے۔

ذراغورفرمائي اكما تقادمها ابن المسوداء "ادراگرد يكهاجائ تويه جملنس الامركا عتبارت غلط نبيس تها، كونكه حضرت بلال حبثى تصاوران كى والده سوداى بول گيتواس واسط "يما ابن المسوداء" كينه علائبيس تها، كيونكه حضرت بلال حبثى بى كريم الله نها بالميت سے تعبير فرما يا اس لئے كدا گر چنفس الامر كے مطابق تها ليكن نفس الامر كے مطابق مور نے كے باوجود عار دلا تامقعود تهى ، تذكيل مقعود تهى جس سے دوسر مسلمان كى دل آرى بوتى تهى -

مسلمان کی دل آزاری حرام ہے

معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات نفس الا مریس صحح ہو، لیکن اس کو برملا اظہار کرنے سے دوسرے آ دی کی ۔ تذلیل ہوتی ہویااس کی دل آزاری ہوتی ہوتو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صرف بہتان لگانا اور جموث بولنای گناہ نہیں۔

بلكه مراليي بات جس سےول آ زاري موكناه ہے۔

بعض لوگ غیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہات ہے جس اس کے منہ پر کہدوں، منہ پر کہنے کو تیار
ہوں، تو منہ پر کہے گا جب بھی گناہ ہوگا اگر وہ جملہ ایسا ہے جو دوسروں کے لئے دل آزاری کا موجب ہے جس
ہوں، تو منہ پر کہے گا جب بھی گناہ ہوگا اگر وہ جملہ ایسا ہے جو دوسروں کے لئے دل آزاری کا موجب ہے جس
سے تذکیل جمقیراوردل آزاری مقصود ہوتا چا ہے منہ پر کہے چا ہے چیچے کہا۔ پیچے کہتے تو زیادہ گناہ ہے، کیونکہ
غیبت بھی ہے اور منہ پر کہتے تو دل آزاری ہے۔ نبی کریم کا نے حضرت ابوذرغفاری کا ہے ہے نبر ماکر کہ
"انک امر و میک جاھلیة" اتنا براسیق دیدیا اتنا زبروست لفظ استعال کیا! یہیں فرمایا کہتم سے گناہ ہوا
بلکہ یہ فرمایا کہتمہارے اندر جا جلیت ابھی تک باتی ہے۔معلوم ہوا کہ جس مخص میں دوسرے کو اس طرح برا بھلا
کہنے کی عادت ہوتو اس کے اندر ابھی تک اسلام کی' خو، ہو' نہیں آئی۔ جا بلیت اس کے اندر ابھی تک باتی ہے۔

## طلبه كوهيحت

آئی ہم یہ سب با تیں ہم لوگ بھول بچے ہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا،کس کے لئے بے سکے الزام لگاد ہے۔ بے تکانام رکھ دیا۔ ذراسی بات ہوئی اور لڑائی شروع، اس میں پچھ سے پچھ منہ سے نکال دیا۔ بھی یہ ساری بحثیں جوہم کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے، اس کے مرات کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں اور وہ جزوا بیان ہے یانہیں، زیادت یا نقصان ہے یانہیں۔ یہ حشر اور قبر میں کوئی نہیں پو چھے گا۔
لیکن اس بات پر ہرانسان کی گرفت ہوگی کہ اس کے منہ سے کیانکل رہا ہے۔ یہ دورہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں تو کہ جو تبر یہ یہ ان وارحاصل ہوئے ہیں۔ حدیث کی پچھ برکات حاصل ہوری ہیں یہ با تیں سبق لینے کی ہیں۔ احادیث کی کھی انوارحاصل ہوئے ہیں۔ حدیث کی پچھ برکات حاصل ہوری ہیں یہ با تیں سبق لینے کی ہیں۔

اب قربان جائے ان حضرات محابہ کرام کی پر؛ روایت میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم کے نے فر مایا
"انک امو ڈ فیک جاہلیة" تو حضرت ابو ذرغفاری کے بجائے اس کے کہ کوئی تاویل وتو جیدیا اپنی غلطی کا
عذر بیان کرتے ، بس فور آبلا تا خیر زمین پر لیٹ گئے اس طرح کہ اپنے رخسار زمین سے ملاویئے اور کہا کہ اس
وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ حضرت بلال ہے آ کر پاؤں میری رخسار پر ندر کھیں۔ چنانچے ای طرح لیخ
رہے حضرت بلال کے کوبلوایا گیا حضرت بلال کے نے آ کر پاؤں رکھا تب وہاں سے اٹھے۔ اس

غلامول کے ساتھ حسن سلوک کی اسلامی تعلیمات

نى كريم الله فرماياك "اعوانكم حولكم" بياس كي فرمايا كدهفرت ابوذ رغفارى المحاف فصرت

١٥١ - ` شرح صحيح البخاري لاين بطالٌ ، ج : ١ ، ص: ٨٨ ، من طريق الوليدين مسلم .

بلال عليه كو "يا ابن السوداء" كه كرعارولا كي هي \_

وہ اس وجہ سے کہ حضرت بلال عبشی علیہ اصل میں غلام تھے۔ اور جاہلیت کے دور میں حر (آزاد) غلام کی ہنسیت بدر جہاافضل ہوتا تھا۔ لہنداعید کی تو بین و تذکیل کوئی ما نع نہیں رکھتی تھی۔ سرکار دوعالم شائے اس منشاء کوقطع فرمایا جس منشاء کی بنیاد پر حضرت بلال علیہ کوعار دلائی گئی تھی۔ منشاء تھا ان کی عبدیت، یعنی ان کا غلام ہونا، تو آپ شائے فرمادیا کہ تمہار ایر تصور کہ غلام کوئی ادنی درجہ کی چیز ہے جا ہلی تصور ہے۔ اسلام میں ان کا مقام یہ ہے کہ "اعوال کی محول کی منہارے جوغلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔

"خسول" خدام كوكيتم بيل - بياسم جمع باوربعض اوقات اس كااطلاق مفرو بربهى موتاب اورفر مايا كرتمبارے جوخدام بيل وه حقيقت بيل تمبارے بھائى بيل اور بھائى مونے كوبھى اس تاكيد سے بيان فر ماياك اصل كلام كامقتنى بيقاك مربول فرماتے كه "خولكم إخوالكم" مبتداء اور "اخوالكم خبر" كونكه خول پر اخوان كے مونے كاتھم لگا بار ہائے ۔

"خولکم" مبتداءاور" إخوانکم "خربونی چاہئے گی ،لیکن سرکاردوعالم الے نے" اخوانکم" کو مقدم فرمایا اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے "الحوانکم حولکم" شہارے بھائی تمہارے فادم ہیں۔ بجائے اس کے کہ یوں فرمائے کہ تمہارے فادم ہیں۔ بجائے اس کے کہ یوں فرمائے کہ تمہارے فادم ہیں فرمایا۔ یعنی یہ ہیں تمہارے بھائی تمہارے فادم ہیں فرمایا۔ یعنی یہ ہیں تو تمہارے بھائی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری خدمت میں لگادیا اور یہ بنایا کہ اصل اخوت ہے" معسول" ہونا عارضی ہے۔

# غلام کے ساتھ بھائی جیسا برتا و کیا جائے

جب اصل اخوت ہوئی تو ان کے ساتھ معاملہ بھی بھا ئیوں جیسا ہونا چاہئے "جعل اللہ قدمت المدیکم" تمہارے بھائی ہیں، کین اللہ تعالی نے تمہارے زیردست بنادیا، تمہارے ما تحت بنادیا بہاللہ کی طرف سے انتظام ہے ور ندتم ہیں اور اس بیں اخوت کے اعتبارے کوئی فرق نہیں، "فسمن کسان احوہ تحت یدہ" لہذا جس کا بھائی اس کے ما تحت ہوتو" فیلیط عمد مما یا کل" تو اس کو کھلائے اس کھانے ہیں ہے جس سے وہ خود کھا تا ہے۔" و فیلیسد مما یلیس" اور پہنائے اس لہاس ہیں ہے جس سے وہ خود پہنتا ہے۔

"ولال كلفوهم ما يغلبهم" اوران كومكلف ندكروايسكام كاجوان برعالب آجائ ،جوان كى استطاعت سے باہر ہو۔ "فان كى مدد بھى كرو۔ استطاعت سے باہر ہو۔ "فان كى مدد بھى كرو۔ علامول كى بارے بى بارے بىل باتھام دى۔ علامول كى بارے بىل باتھام دى۔

لوگ بیرتو کہتے ہیں کداسلام نے غلامی کوخم نہیں کیالیکن بیہیں دیکھتے کہ غلامی کوحقیقت کے اعتبار سے

ختم کردیا۔ وہ غلامی جس کا رواج جاہلیت میں تھا اور جاہلیت میں صرف عرب میں نہیں بلکہ روم وایران میں سب جگہ غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ سرکار دوعالم پھٹانے اس کواخوت اور بھائی چارہ بنادیا اور سوائے نام کے کہنام کا غلام ہے ورنہ انسانی حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق باتی نہیں رکھا ، بلکہ نام بھی بدل دیا۔ چونکہ حدیث میں ہے کہتم بیز کہو۔ ''عہدی یا اُمعی'' بلکہ بیکہوکہ ''فعای و فعالی''نام بھی بدل دیا۔ عھا

حضرت ابوذ رغفاری علی فرماتے ہیں کہ جب سے حضوراکرم بھیکا نیارشادسنااس وقت سے ہیں نے معمول بنایا ہوا ہے کہ جو کھانا خود کھاؤں گا، میرا غلام بھی وہی کھائے گا اور جو کپڑا خود پہنوں گا، میرا غلام بھی وہی کھائے گا اور جو کپڑا خود پہنوں گا، میرا غلام بھی وہی کھائے گا۔حالا نکہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں "فیلیطعمه مما یا کل . فیلیطعمه مایا کل "نیس فرمایا، بلکہ "مما یہ گا۔حالا نکہ حدیث میں الفاظ یہ ہمال بھائی جارہ سکھا تا ہے وہاں تھائی سے چشم پوشی بھی نہیں کرتا۔الی چیز کا مکلف انسان کوئیں کرتا جو قابل عمل نہ ہو۔اگر بیہوکہ بھی جوخود کھاؤوہ ضرور کھلاؤ تو اس میں مشقت شدید ہونے کا اندیشہ ہے۔

لبذارینین فرمایا که ''مها یا کل" بلکه ''مهایا کل" فرمایا که جو پیچه کھارہے ہواس میں سے اس کو بھی کھلاؤ ، بالکل ہمہ جہتی مساوات ضروری نہیں ، نہ لباس میں ، نہ کھانے میں ، بلکہ جو واجب ہے وہ مواسات ہے مساوات نہیں ، کیکن ظاہر ہے کہ افضل یہی ہے کہ آ دمی مساوات سے پیش آئے۔

حضرت ابوذ رغفاری علیہ نے افضل کو اختیار فر مایا اور بیکہا کہ پیرا جوڑا اگر چہ ہے جوڑنظر آرہا ہے، لیکن میر ہم ہے کہ میرا اور میر سے غلام کا جوڑا ایک جیسا ہوا ور بیا گر بے جوڑ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وونوں کا ایک جیسا ہونے سے میری اخوت کا تفاضا اس طرح پورا ہوتا ہے اس واسطے میں میکر رہا ہوں۔استرقاق کی بحث انشاء اللہ آگے آجائے گی۔

آپ لی اس تعلیم سے غلامی ، غلامی ندر ہی بلکداخوت اور بھائی چارگی بن گئی۔اور اس واسطے تاریخ اسلام میں غلاموں کے حالات پڑھئے! کس او نچے در جے تک پہنچے ہیں۔رفعتِ دنیا وی سے جاہ ومنصب اور علم کے اعتبار سے جیتنے بڑے بڑے بڑے لوگ نظر آئے وہ سب غلاموں میں سے ہیں۔امام بخاری غلاموں کے خاندان تی سے ہیں۔اور 'احرار''اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ ۱۹۸۸

# باب ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾

[الحجرات: ٩] فسماهم المؤمنين.

یہ تیسری دلیل ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں پیش کی کہ اگر مؤمنین کے دوطائفے

2<u>01 صحیح البخاری :ج ، ا ، کتاب العنق (۷ ) باب کواهیة النطاول علی الرقیق ، وقوله عبدی و أمنی ، رقم : ۲۵۵ ۲.</u> 1<u>0</u>۸ - مختمیل کے لئے لما مخترم اکمی: تدوین مدیث ص: ۲۰۰ ـ ۲۳۰ ـ ،

آئیں میں از بیٹیس توتم ان کے درمیان سلح کراؤ۔

"فسماهم المؤمنين": امام بخاريٌ فرماتے بين كەللدىغالى نے ان الرنے والوں كومؤمنين قرار ديا۔ "وان طائفتان من المؤمنين اقتعلوا" باوجود يكددومسلمانوں كا باہم قال كرنا عام حالات بين كناه بهاور معصيت ہونے كى وجدسے امور جا بليت بين سے ہے، ليكن اس كے باوجود اس كے اوپر كفر كا اطلاق نبين كيا بلكذان كومؤمنين كے لفظ سے يا وفر بايا۔ معلوم ہواكہ معاصى كارتكاب سے انسان ايمان سے خارج نبين ہوتا۔

### مضبوط سندقوى الثقه رواة

ید بردی مضبوط هم کی سند ہے۔ حماد بن زیداُن بوے او نے در بے کے محدثین میں سے ہیں جن کی وثاقت پرسب کا اتفاق ہے۔

### حمادنا مى رواة كانعارف اوران كامقام

دوحماد مشہور ہیں: ان کو''حَصَّادَان''کہاجا تاہے۔حماد بن زیداور حماد بن سلمہ دونوں کا نام حماد ہے، دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں، دونوں کے اساتذہ اور تلاندہ بھی ایک جیسے ہیں،لہذا جب صرف حماد کہاجا تاہے تو بعض اوقات اشتباہ پیدا ہوجا تاہے کہ اس سے مرادحماد بن زید ہیں یا حماد بن سلمہ۔

محدثین کے درمیان اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے؟

اگر چەربە بات واضح ہے كەمناعت حديث ميں حماد بن زيد كامقام حماد بن سلمه كے مقابلے ميں بہت

901 وقى صبحيح مسلم ، كتاب المفتن و اشراط الساعة ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، رقم : 0179 ، وسنن أبي ١٥١ ه ، ١٣١ ه ، وسنن أبي ١٣١ ه ، وسنن أبي النسائي ، كتاب تحريم الله ، باب تحريم القتل ، رقم : ٣٠٤٣ ، و من ابن ماجة ، كتاب الفتن ، داؤد ، كتاب الفتن ، ومن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، رقم : ٣٥٥٣ ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين ، باب حديث أبي يكرة تقيع بن الحارث بن كلدة ، رقم : ٩٥٢٨ ا ، ٩٥٣٣ ، و ٥٨٩ ا ، ٩٨١ ا ، ٩٨١ ا . ا

زیادہ اونچا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے ہماد بن سلمہ کوان کی عبادت گزاری، تقوی اورورع کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ بیابدال میں سے تھے۔ شام میں ابدال زیادہ ہوتے تھے۔ ابدال کی ایک علامت بیہوتی ہے کہان کی اولا دنیس ہوتی ادر جماد بن سلمہ نے ستر نکاح کے اور ایک سے بھی اولا دنیس ہوئی۔ واللہ اعلم۔ بہر حال صناعت حدیث کے اعتبار سے جماد بن زید کو نضیلت حاصل ہے اور جماد بن سلمہ کو عبادت، تقوی اور ورع اور احتیاط کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔

## ایک کے دا دا درہم اور دوسرے کے دا دا دینار تھے

جماد بن زید کا پورا نام حماد بن زید بن درہم ہاور حماد بن سلمہ کا پورا نام حماد بن سلمہ بن دینار ہے۔
انہی کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت جماو بن سلمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیہ
فرمایا کہ "فسطل حماد بن سلمہ علی حماد بن زید کفضل الدینار علی الدرهم" کہ جماو بن سلمہ
کی فضیلت جماد بن زید پرائی ہے جیسی دیناری فضیلت درہم پر۔ ال

ان کے استادابوب ختیانی اور یونس ہیں ، دونوں امام زہریؓ کے بڑے زبردست شاگردوں میں سے ہیں اور ان کی امامت اور جلالت قدر پر بھی انفاق ہے دہ حسن بھریؓ سے روایت کرتے ہیں جن کامقام بھی بہت او نیچا ہے، ان کی والدہ کا نام خیرہ تھاوہ حضرت ام سلمہؓ کی کنیز، بائدی اور ان کی آزادکردہ تھیں۔

ان کو بیسعادت حاصل ہے کہ بچپن میں بعض اوقات ان کی والدہ خیرہ ان کو چھوڑ کر کمی کام سے چلی گئیں اب بچیرہ در ہاہے تو امسلم ﷺ کے رضاعی بیٹے ہوئے گئیں اب بچیرور ہاہے تو امسلم ؓ کے رضاعی بیٹے ہوئے اور جناب نبی کریم ﷺ کے رضاعی بیٹے ہوئے۔ بیان کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو تا بعین میں سے کمی کو حاصل نہیں ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی ذہانت بے حضرت امسلم ؓ کی رضاعت کا نتیجہ ہے۔ اللا

اگر چدان کی مراسیل کے بارے میں مشہور ومعروف محدثین کے درمیان کلام ہے، کیکن بہر حال ان کی ثقابت اور جلالت قدر میں کسی کوکلام نہیں۔

"عن الأحنف بن قيس": بياحف بن قيس عليه الثان المعلم الثان المعن الأحنف بن قيس ": بياحف بن قيس الثان المعنى الثان المعنى الثان المعنى ال

هر گلے را رنگ و بو دیگر است

١٢٠ تهذيب الكمال ، ج: ٤ ، ص: ٢٥١ ، وسير أعلام النيلاء ، ج: ٤ ، ص: ٣٠٠٥.

آلَيْ ﴿ تَهَلَّمُهِا الْكُمَالُ، جَ: ٢ مَنَ: 40 ـ 42 .

مسى صحابى كوكونى مزيت حاصل با وركسى صحابى كوكونى مزيت حاصل بــ

## احف بن قيس كے حق ميں نبي ر كا كا دعا

احف بن قیس کو بیمزیت حاصل ہے کہ نبی کریم اللہ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا ان کے ایمان لانے سے پہلے فرمائی تھی۔

اس کا واقعہ خووا حف بن قیس بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کرد ہاتھا کہ بنولیدہ کے کسی فی نے آ کر کہا کہ ہیں تم کو ایک خوشجری نہ سناؤں؟ کہا ضرور سناؤ! تو اس نے کہا کہ خوشجری بیہ ہے کہ حضورا کرم نے نے آ کر کہا کہ ہیں تم کو ایک جو خوت قول کے باس جمعے وائی بھا کہ جمیع اتفا اور جب میں اسلام کی دعوت و بینے کے لئے آپ کے قبیلے میں بہنچا تو اکثر لوگوں نے وعوت قبول نہ کی ، کوئی توجہ نہ دی۔ آپ (احنف بن قیس) اس وقت چھوٹے بیچ سے آپ نے میری بات من کہ وعوت قبول نہ کی ، کوئی توجہ نہ دی۔ آپ (احنف بن قیس) اس وقت چھوٹے بیچ سے آپ نے میری بات من کر میں گئے سے سارا واقعہ بیان کیا اور فر مایا کہ سب لوگوں میں اور سنتی چاہئیں مائی البتہ ایک بچھوا اس کا نام احنف بن قبس تفا اس نے یوں کہا تھا اس پر نبی کر می ہے نے میں ان کا البتہ ایک بچھوا اس کی منفرت فر مائے۔ بعد میں اللہ تعالی نے ان کوائیان کی دولت فر مائی اور صحابہ کرام میں میں ان کا شار ہوا، فر مائے ہیں کہ جب سے میں نے سنا جمھے اس سے زیادہ کسی کی خوشی نہیں ہے کہ نبی کر می گئے نے یہ دعا میرے لئے فر مائی۔ اللہ کی منوز مائی۔ اللہ کی کوشی نبیس ہے کہ نبی کر میں گئے نہی دور میں کے خوشی نبیس ہے کہ نبی کر میں گئے نہی کہ جب سے میں نے سنا جمھے اس سے زیادہ کسی کی خوشی نبیس ہے کہ نبی کر میں گئے نبید دعا میرے لئے فر مائی۔ اللہ کی کوشی نبیس ہے کہ نبی کر میں گئے نبید دعا میرے لئے فر مائی۔ اللہ کی کوشی نبیس ہے کہ نبی کر میں گئے نبید دعا میرے لئے فر مائی۔ اللہ کی کوشی نبیس ہے کہ نبی کر میں گئے نبید دعا میرے لئے فر مائی۔ اللہ کی کوشی نبیس ہے کہ نبی کر میں گئے نبید کی کر میں کی کر میں کوشی نبید کی کوشی نبید کی کر میں کہ دیا جو کی کوشی کی کوشی کی کر میں کوشی کی کر میں کی کر میں کی کر میں کی کر میں کوشی کی کر میں کوشی کی کر میں کہ کر میں کر کر میں کر میں کر میں کر میں کر

بیان صحابہ میں سے ہیں جو فیننے کے دور میں معتزل رہے لینی کسی فریق کا ساتھ نہیں دیا۔ان کا تذکرہ رواچوں میں کم آتا ہے، بہت زیادہ روایتی ان سے مروی نہیں نہوا قعات میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔

### جنگ جمل کا اجمالی خاکہ

حضرت احنف بن قیس معافر ماتے ہیں کہ میں چلاتا کدان صاحب کی مدوکروں۔ان صاحب سے مراد حضرت علی علیہ بین اور میدواقعہ جنگ جمل کا ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی معام کے درمیان ماتنان علیہ کے قصاص کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا۔اس اختلاف کی انتہائی صورت جنگ جمل کی صورت میں سامنے آئی۔ میروقع اس جنگ کی تفصیل میان کرنے کا نہیں ہے اور اجمالی طور پرسب لوگ جانتے ہیں۔

جنگ جمل کے موقع پر حصرت علی کا اور حصرت عائشہ وحصرت زبیر بن عوام کا کھیے کے کشکر کے درمیان مقابلہ ہوا۔اس موقع پر ابو بکرہ نے بیحدیث سنا دی اوراس کوسُن کراحناف بن قیس گڑا کی میں شریک نہ ہوئے اور

٢٢٤ - تهذيب الكمال ، ج ٢ ، ص: ٢٨٢ و عمدة القارى ، ج : ١ ، ص: ٣١٥.

والپس لوٹ گئے، وہ بھی جانتے تنے کہ حضرت علی دی اور حضرت عائش اس حدیث کا مصداق نہیں، اس لئے جنگ جمل میں والپس لوٹ گئے مگر صفین میں شریک ہوئے اور حضرت علی دی کا جانب سے لڑے۔ اس موقع پراحف بن قیس مطافر ماتے ہیں کیونکہ وہ سجھتے تنے کہت ، حضرت علی دی کے ساتھ ہے تو اس واسطے ان کی نصرت کے لئے نکلے۔ اس واقعہ کا بیان فر مارہے ہیں۔

# ابوبكره كي وجدتشمييه

" الوبكرة ان كا الميت الموبكرة " الوبكرة المحسلة قات بوئى الفيح بن الحارث ان كا نام ب اورا بوبكرة ان كى المرمني ميل كنيت نبيل كه بكرة ان كے كوئى صاحبز اور بول اور ان كى طرف بيا بوبكرة كے طور پر منسوب بول ، بلكه الوبكرة ان كا ايك لقب ہے۔ بيد لقب اس طرح پڑا كه نبى كريم الله نے جب طائف كا محاصرة فرمايا تھا تو بيد حضورا كرم الله سے بلغ كے لئے آئے اللہ تعالی نے اسلام ان كے دل ميل ڈال ويا تھا ، اس وجہ سے بيطائف كى فصيل سے ايك جوفى كے ذريع لئك كر ينج آئے تھے، چرفى كوعر في ميل بكرة كہتے ہيں۔ چوفكہ فصيل سے چرفى فصيل سے چرفى كور بي ميل بكرة كہتے ہيں۔ چوفكہ فصيل سے چرفى كور بي ميل بكرة كہتے ہيں۔ چوفكہ فصيل سے چرفى كور بيلانك كر ينج آئے ، اور صفوراكرم الله كى خدمت اقدى ميں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اس واسطے ان كا لقب ابوبكرة ہوگيا۔ "الله الله الله كا لئے الله كا لئے بابوبكرة ہوگيا۔ "الله كا لئے بين كا لئے بابوبكرة ہوگيا۔ "الله كا لئے الله كا لئے بابوبكرة ہوگيا۔ "الله كا لئے بابوبكرة

### "القاتل والمقتول كلاهما في النار" كامطلب

" قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه" آ تخضرت الله فرمايا كروهمقول بحى حرص كرر با

٢٢٢ - تهذيب الكمال : ج٣٠٠ص: ٥.

تھااپنے ساتھی کوئل کرنے کی بینی جب دونوں لڑے تھے نیت دونوں کی پیٹھی کہ ہرائیک بیہ چاہتا تھا کہ دوسرے کی جان لے لے۔اس کی نیت بھی پیٹھی کہ دوسرے کی بان لے لوں گا۔اب اگر چہوہ جان نہ لے سکا اور خو ڈل ہوگیا،لیکن اس نیت کی وجہ سے وہ بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔

اس حدیث ہے متعلق چندمیاحث قابل و کر ہیں:

## ترجمة الباب سے حدیث کی مطابقت

میلی بات بہ ہے کہ اس حدیث کوا مام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں کہ معاصی امر جا ہلیت میں سے ہیں، کیکن اس کے مرتکب پر کفر کا حکم نہیں لگا یا جائے گا اور اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ "افا العقمی المسلمان بسیفیھما" اس میں آنخضرت ولکھنے باوجود بکہ بیجہ نم میں جا کمیں گے ان کے اوپر لفظ مسلم کا اطلاق فرمایا جو اس بات کی ولیل ہے کہ اگر کوئی شخص ایک معصیت کا ارتکاب کرے جوموجب عذاب جہتم ہو، تو اگر چہ وہ عذاب بھکتے گا، کین اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اس طرح امام بخاری نے اپنے مدی کو ثابت فرمایا۔

اور بیحدیث ایک طرح سے اس آیت کی فی الجملة تفصیل ہے جو آیت کریمہ ترجمۃ الباب میں آئی ہے "وان طافعان من المعقومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما" کداس میں اصل کام بیہ کدان دونول میں مصالحت کرائی جائے جمل کرناکسی مسلمان کا درست نہیں۔ پہلی بات یعنی ترجمۃ الباب سے حدیث کی مطابقت اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال واضح ہوگیا۔

# ترجمة الباب كے تحت احادیث کی ترتیب پراشکال

ووسرى بات يه به كديهال پرترجمة الباب بى كسليط مين ايك سوال بيدا بوتا ب كدامام بخاري في جودعوى كياتها كد "المعاصى من امر الجاهلية و لا يكفر صاحبها إلا بالشرك" ال مين تين چيزول سياستدلال كيا:

ايك حفرت الووْر فقارى الله عنه آنخفرت الكاكار فرماناكد إنك امرؤ فيك جاهلية. ووسرا إِنَّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُّشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ.

تَمِرا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَلُوُّا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ــــــــ

امام بخارى رحمه الله أس زهمة الباب ك تحت دوحديثيس كرآئ مريكي حديث جواحف بن قيس كرا عند بيان معن من المرادة عن المرادة المرادة عن المرادة عن المرادة المرادة المرادة عن المرادة ا

بَيْنَهُ مَا" سے ہاوراس سے اگلی صدیث خودا بوذ رغفاری اللہ کی ہے جس میں آپ اللہ نے فرمایا"انک امرؤ فیک جاهلیة".

بظاہرتر تیب طبی کا تقاضا یہ قاکہ "انک امرؤ فیک جاهلیة" جوتر عمۃ الباب میں پہلے ذکر کیا تھا اس سے تعلق جو حدیث ہاں کوموسولاً لاتے اور پھرآخریں" وإِنْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا "
اس سے تعلق جو حدیث ہاں کوموسولاً لاتے اور پھرآخریں" وإِنْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ اقْتَتَلُوْا "
آیت جو ذکر کی تھی اس سے متعلق حدیث بعد میں لاتے لیکن یہاں اس کے برکس کیا کہ پہلے حدیث "وإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ افْتَتَلُوّا" سے تعلق لائے اور پھر حضرت ابوذ رغفاری جاء کا واقعہ ذکر فر مایا لیمن جو ترب بدل دی ،اس ترتیب پریداشکال وارد ہوتا ہے۔
ترتیب ترعیۃ الباب میں تھی ،حدیث لانے میں وہ ترتیب بدل دی ،اس ترتیب پریداشکال وارد ہوتا ہے۔

### جواب إشكال

ایک جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس نے پر تو ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن دوسرے ننجے میں صورتحال اس کے برطس ہے کہ حضرت ابوذ رغفاری ہے کی حدیث پہلے آئی ہے اور حضرت احف بن قیس کے کہ حدیث بعد میں آئی ہے۔ بلکہ حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ اللہ نے تا الباری میں جس ننج کواختیار کیا ہے اس ننج میں بول ہے کہ ''قباری کے سائے قت ان میں جم عسقلانی رحمہ اللہ نے الباری میں جس نے کواختیار کیا ہے اس ننج میں اور ترجمۃ میں بول ہے کہ ''قباری کے اور ترجمۃ الباب ''وی کے فیور ماڈون کا لیکن المنافی میں ہے ہی نہیں۔ اور ترجمۃ الباب ''وی کے فیور ماڈون کا لیکن ایکن المنافی میں کے بیار کیا ہے اور تر تیب طبعی کے مطابق ہے۔ حضرت احف بن قیس میں کی حدیث لائے ہیں۔ تورین خدریا وہ واضح اور تر تیب طبعی کے مطابق ہے۔

علامہ عینیؓ کے پاس بھی وہی نسخہ ہے اور حافظ ابن جھڑکے پاس بھی وہی نسخہ ہے۔اس نسخے کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوتا اور وہ نسخہ اس لحاظ سے رانج معلوم ہوتا ہے کہ وہ تر تیب ذکری کے مطابق ہے۔

# ہمار نے نسخہ میں تر تبیب برنکس ہونے کی وجہ

لیکن ہمارے پاس جونسخہ ہے اس میں ترتیب برعکس ہونے کی وجہ شاید یہ بھی ہوسکتی ہے کہ جب دو چزیں کیے بعد دیگر نے ذکر کی جا کمیں تو اس کے آگے دلائل بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے ہیں: ایک یہ کہ الا ول فالا ول کے دلائل بیان کئے جا کیں۔

اور دومراطریقه بید بوتا ہے که آخر میں جو چیز مذکور بوئی وہ چونکہ قریب ہے اور متصل ہے، لہذا اس کی دلیل پہلے اور جو پہلے ذکر کی جی وہ چونکہ دور چلی گئی اس واسطے اس کی دلیل بعلہ میں لائی جائے تو ہوسکتا ہے اس نسخہ میں اس کے مؤخر کرنے کی بیدوجہ ہو۔

تیسرا مئلہ جواس مدیث سے متعلق ہے وہ جنگ جمل کا واقعہ ہے جس میں حضرت احف بن قیس علیہ حضرت الو بکر وہ معلق نے ان کوروک لیا۔ حضرت علی معلی کوئی پر جھنے کی وجہ سے ان کی نصرت کے لئے نظر سے جس پر حضرت الو بکر وہ معلق نے ان کوروک لیا۔

# مسلمان فتنه میں کیا طرزعمل اختیار کریں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دومسلمان گروہوں میں تصادم ہوجائے اور جنگ تک نوبت پہنے جائے تو طرزعمل کیا ہوتا چاہئے؟ ای کوفتنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں تلوار چل جائے تو فتنہ ہے۔اس میں کیا طرزعمل اختیار کرنا چاہئے؟

### اہم اُصول

اس میں بعض علاء کرام کا مؤقف ہے کہ جب بھی دومسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوتو تیسرے مسلمان کا کام میہ ہو کہ آپس میں حکم کرائے ،اگر صلح نہیں کراسکتا توان سے کنارہ کش ہوجائے ،کسی کا بھی ساتھ دنددے۔
کیکن اس میں رائح قول ہے ہے کہ جب دومسلمانوں کے درمیان تصادم ہوتو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس میں طالم ومظلوم کا تعین کیا جاسکتا ہے یا کون می ہے اور کون مطل ہے؟ یا ہے کہ تعین نہیں کیا جاسکتا۔اگر دلائل سے ممکن ہے، اور آ دمی کو یقین ہے کہ قلال حق پر ہے اور قلال باطل پر یا فلال شخص طالم ہے اور قلال مظلوم ہے یا کم از کم ظن غالب ہے تو ایس صورت میں نہ صرف اس کے لئے جائز ہے بلکہ بعض حالات میں ضروری ہے کہ وہ جس گوئی پر سمجھتا ہواس کی نصر سے کہ وہ جس گوئی پر سمجھتا ہواس کی نصر سے کہ وہ جس گوئی پر سمجھتا ہواس کی نصر سے کہ وہ بھی دیا ہے ۔

فَيانُ بَهُ فَتُ إِحْمَاهُ مَمَا عَلَى الْاَخُورَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبُغِي حَتْى تَفِي ءَ إِلَى اَمُواللهِ والتعجزات: 1] تَبُغِي حَتْى تَفِي ءَ إِلَى اَمُواللهِ والتعجزات: 1] ترجمہ: پھراگر چڑھا چلے جائے ایک ان میں سے دوسرے پرتوتم سب لڑواس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے قلم بر۔

کہ جب ایک طا نفہ دوسرے طا نفہ پر بغاوت کرے جس کے معنی یہ ہیں کہ واضح طور پراس کاعمل تعدی اورظلم ہوتو جو بغاوت کرر ہاہے اس کے ساتھ قال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے ، یہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے۔

لبذا جہاں حق واضح ہوجائے تو حق کی نصرت وحمایت انسان کے ذمه ضروری ہوجاتی ہے، کیکن جہاں حق واضح نہ ہو بعنی معلوم نہ ہو کہ کون محق ہے کون مطل ، کون ظالم ہے اور کون مظلوم، یا وہ دونوں دنیا پرستی یا عصبیت کی خاطر لڑر ہے ہیں یا دونوں بظاہر دین کے لئے لڑر ہے ہیں لیکن دلائل دونوں کے متعارض ہیں۔
یا دونوں کے پاس دلائل ہیں،لیکن پیتنہیں لگنا کہ کس کی دلیل تو ی ہے۔ تو الی صورت میں حکم ہے کہ انسان کنارہ
سیمٹی اختیار کرے۔ چنانچہ ''محتاب المفتن'' میں آ پ احادیث پڑھیں گئے کہ نبی کریم گئے نے فرمایا کہ آ پاس
صورت میں تلوار تو ڑ دو''و کے ونو الحلام بیت کم" اپنے گھرکے ٹاٹ بن کررہ جاؤ، باہر بھی مت نکلواور فتنے
کومفن دیکھنے کے لئے بھی آ گے مت جاؤ کہ ہیں ایسانہ ہو کہ جہیں اُ چک لے تو بیاس صورت پرمحمول ہے جب
حق واضح نہ ہو۔

میں نے عرض کیا تھا کرتن واضح نہ ہونے کی دوہی صورتیں ہوتی ہیں: ایک یہ کدونوں ہی باطل پر ہیں جیسے آج کل بہت کثرت سے لڑا ئیال ہوتی ہیں، اسانی اور نسبی عصبیت کی بنیاد پردوگروہ لڑرہے ہیں تو دونوں باطل پر ہیں تو اس صورت میں دونوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے اور دوسری صورت ہہ ہے کہ دونوں اگر چہ بظاہر دین کا دعویٰ کررہے ہیں، لیکن ان کے دلائل کا محاکمہ کرنا مشکل ہے کہ کس کی دلیل تو ی ہے اور یہ دوسری صورت ہماری تاریخ اسلام میں بکثرت پیش آئی۔ یہ اصول جب ہمجھ میں آگیا تو اب اس اصول کے مطابقم شاجرات صحابہ میں برنظر ڈالئے۔

## مشاجرات میں صحابہ ﷺکے تین گروہ

جس وقت حضرت علی ﷺ اور حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کے درمیان اختلاف رونما ہوا، یا حضرت علی ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کے تین گروہ تھے۔ میں انگ

بعض وہ صحابہ کرام کے تھے جنہوں نے حضرت علی کے کود لائل کی بنیاد پر حق سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ حق پر بیں ، لہذا ان کے مقابل جو بھی جماعت لڑنے کے لئے آرہی ہے چاہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ، حضرت زیر کے اللہ اور حضرت طلحہ کے ہویا حضرت معاویہ کے لئے آرہی ہے جاہے دہ حضرت عائشہ کا اس کے ساتھ مقاتلہ ضروری ہے۔ ''قمات لموا النبی تبغی حتی تفیء الی امواللہ'' کے تم کے تحت انہوں نے حضرت علی کے ماتھ ساتھ دیا۔

# د فسرا گروه

بعض حضرات صحابہ کے وہ تھے جو سی تھے کہ جنگ جمل میں حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عضرت زبیر کے اور حضرت طلحہ کے تی اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے انہوں کے انہوں

نے حضرت معاویہ علی کا یا حضرت عا کنٹہ،حضرت زبیر عظاہ اورحضرت طلحہ عظاہ کا ساتھ ویا۔

## تيسراگروه

تیسرا گروہ ان صحابہ کرام کے کا تھا جومتر ددتھااور بات واضح نہیں تھی کہ کون سافریق حق پر ہے۔ ولائل متضا داور متعارض تھے۔ وہ یہ فیصل نہیں کر پار ہے تھے کہ س کا مؤقف تھے معنوں میں برحق ہے ایسے موقع پر صحابہ کے نے اعترال بعنی کنارہ کٹی کاراستہ اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر ہ مظاہرا نہی میں سے تھے۔

جعزت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بھی انہی علی سے تھے۔حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنمانے پورے مشاجرات کے زمانے علی کی ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ لوگ بہت پیچے بھی پڑے، بند لی کے طعنے دیے جاتے کہ آپ بن دل ہیں آپ علی جوش نہیں ہے، غیرت نہیں ہے اور حمیت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ الیکن حضرت عبداللہ بن عمر وصاحب النہی ملک فیما یمنعک أن تنخوج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النہی ملک فیما یمنعک أن تنخوج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النہی ملک فیما یمنعک أن تنخوج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النہی ملک فیما یمنعک آن تنخوج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النہی ملک فیما یمنعک آن تنخوج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النہی ملک فیما یمنعک آن تنخوج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النہی ملک فیما یمنعک آن تنخوج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النہی اللہ عنی اللہ تن اللہ عنو وقات الوہم حتی لا تکون فتنة و کان اللہ بن الله ، واقتم تکون فتنة کی تو حضرت ابن عمر کے نفرایا:"قات لمنا حتی لم تکن فتنة و کان اللہ بن الله ، واقتم تدریدون أن تقاتلوا حتی تکون فتنة و یکون اللہ بن اللہ تن اللہ تعالی کے ضل وکرم سے جماد کیا یہاں تک کہ فتنہ تم کے اللہ تعالی کے ضل وکرم سے جماد کیا یہاں تک کہ فتنہ تم کے اللہ تعالی کے ضل وکرم سے جماد کیا یہاں تک کہ فتنہ تم کے اللہ تعالی کے ضل وکرم سے جماد کیا یہاں تک کہ فتنہ تم ہوگیا اورتم کر الی کرد ہے ہو یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہو۔ اللہ اللہ کی کہ فتہ تم ہوگیا اورتم کر الی کرد ہے ہو یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہو۔ اللہ

اسی طرح حضرت ابو بکرہ میں کہ کا بھی یہی مؤقف تھا اور ظاہر ہے کہ وہ بچھتے تھے کہ اس موقع پراعتز ال ہی بہتر ہے۔ چنانچہ ان کی خواہش اور کوشش بھی یہی ہوتی کہ جولوگ ساتھ دینے کے لئے جارہے ہیں ان تک اپنا مؤقف پہنچا ئیں۔

حضرت احف بن قیس کے بھی اس خیال ہے جلے تھے کہ حضرت علی کے برحق میں ،الہذا ان کی نصرت کرنی چاہئے ،حضرت ابو بکر ہ کھے نے ان کونھیجت کی اور ان کوفر مایا کہ ایسانہ کرواور بیصدیث بتائی۔ <sup>8 ال</sup>

### یک شبه

٢٥ل عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٢ ١٣٠.

### والمقتول كلاهما في النار"كى بناءير قاتل مقتول جبني بوي؟

### جواب شبه

اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکرہ دی کا اصل مقصد حضرت احف بن قیس کولڑائی سے بازر کھنا تھا اور وہ بچھتے ہے کہ حضرت ابو بکرہ دی ہے کہ حضرت اللہ کی آگ ہجھتے کے باتار ہاتو لڑائی کی آگ بجھتے کے بجائے اور بھڑ کے گی اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کی جو فضا ہے اس کے شعلے پھیلیں گے، اس واسطے وہ یہ چائے اور بھڑ کی اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کی جو فضا ہے اس کے شعلے پھیلیں گے، اس واسطے وہ یہ چائے کہ جرآ دی اس کوئن کر ڈرجائے ، ان کے دل جائے صدیث ایس سنائی کہ جرآ دی اس کوئن کر ڈرجائے ، ان کے دل بیصدیث میں جائیں گے۔

مقصد بینبیس تھا کہ وہ بھی اس کا مصداق ہیں، بلکہ مقصود بی تھا کہ حضوراقدس تھے نے ایسے عام الفاظ استعال فرمائے ہیں تو اب اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرد۔اگر چدان عام الفاظ سے اجماعی طور پرسب کے مخصوص صورت ہے بینی جب دونوں باطل پر ہوں یا دونوں ایسے ہوں کدان کے پاس دلیل شرعی موجود نہ ہو،اور اجتمادی دلیل بھی موجود نہ ہو۔لیکن جہال دونوں کا مقصد نیک ہو،موقف ایک ہواور ہرایک اپنے موقف کودلائل شرعیہ کی بنیاد پر سیجھتا ہو کہ میر سے ذھے شرعالز ناواجب ہے تو اس صورت میں یہ مدین صادق نہیں آتی۔

### مشاجرات صحابه كاسبب اجتهادي اختلاف تفا

اور یہاں مشاجرات صحابہ دیمیں یہی صورت تھی حضرت علی کے سیجھتے تھے کہ میں حق پر اور دوسرے باطل پر ہیں، لہذا '' فَ فَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَیْ مَعْنِی مَعْنِی تَعْنِی تَعْنِ تَعْنِی تُعْنِی تَعْنِی تَعْنِ

وَمَـنُ قُتِـلَ مَـظُـلُوُماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلُطَانًا فَلاَ يُسُوِكُ فِي الْقَتُلِ \* إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٥

ا بنی اسو آلیل: سا] ترجمہ: اور جو مارا گیاظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور سوحدسے ندکل جائے تل کرنے میں اس کومد دملتی ہے۔

حضرت عثان کے جیسے خلیفہ راشد کی شہادت ہوگئ ان کے قاتلوں سے قصاص لینا ضروری ہے اور اگر

حضرت علی دو اس میں کوئی پہلو تہی کررہے ہیں ان کے خیال کے مطابق تو وہ باطل پر ہیں ، لہذا ان سے قبال ضروری ہے اس لئے بیاجتہا دی اختلاف تھا اس کی بنیاد پر کوئی بھی ان میں سے حقیقت میں اس صدیث کا مصداق نہیں۔ دونوں اجتہا داخق کی ہیروی کررہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر ہ طاقہ نے بیحد بث اس لئے پڑھی کہ دسول کریم تھے نے دومسلمانوں کا لڑتا انتہائی تقیین بات قراردی ، جب تک کسی فریق کا حق پر ہوتا اور دوسر نے فریق کا باطل پر ہوتا "محال شعب فی صوء النہاد" واضح نہ ہوجائے اور جب تک قطع ویقین کے ساتھ حق و باطل کا فیصلہ نہ ہوجائے اس وقت تک قال کے لئے جانا ورست نہیں۔ لہذا اس سے بیاشکال ورست نہیں کہ حضرت ابو بکرہ حقاف نے دونوں فریقوں کو "فی الناد" قراردیا۔

ترجمة الباب سے مناسبت اس طرح ب كه ارشاد "المقاتل و المقتول في الناو "كساته يفرمارب بين" إذا النقى المسلمان "معلوم بواكه فارج عن الإسلام بين اور" ولا يكفو صاحبها " محيح ب-

# محض گناہ کاارا دہمستوجب عذاب ہے یانہیں؟

اس مدیث سے متعلق قابل ذکر بات ہیہ کہ آنخضرت شکنے قاتل ومقنول دونوں کوجہنمی قرار دیا اورمقنول کے چہنم میں جانے کی وجہ بیہ بتائی کہ وہ اپنے صاحب کے قل کا حریص تھا۔اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کئی گناہ کا ارادہ کر لیٹااس گناہ کے عذاب کا مستوجب ہوجاتا ہے یانہیں؟

عام اصول جوحدیث بیس آتا ہے وہ بیہ کہ جوشخص ارادہ کرے کی حسنہ کا توجمن ارادے پراللہ تعالیٰ ایک اجرعطا فرمادیتے ہیں اور اگر عمل بھی کرلے تو دس گنا اجر۔ اور اگر عمل نہ کرے تو ایک اجراتو مل گیا اور اگر "مسیشه" کا ارادہ کرے"من ہم بستیشة" تو اس صورت میں اس کے اوپر محض ارادہ کر لینے ہے گناہ نہیں لکھا جاتا ، اوروہ عذاب کامستوجب نہیں ہوتا تو پھر یہاں محض ارادے کے اُوپر گناہ کا مرتکب کیوں کہا گیا۔

# ارادہ کے پانچ مراتب ودرجات

اس كاجواب بيه كداراد ، كبهي مختلف مراتب موت ين.

ایک ورجہ یہ ہے کہ دل میں خیال آیا اور ختم ہوگیا، وسوسہ آیا کہ بیرکام کروں گالیکن پھرنگل گیا اس کو "هاجس" کہتے ہیں "هجس ۔ يهجس" [بکسر الجیم] اس کے معتی ہوتے ہیں دل میں تنظرے کا گزرتا، دل میں ایک خیال آیا اور چلاگیا۔

دومرادرجہ "خاطو" ہے بیاس خیال کو کہتے ہیں جو بار بار آئے، ایک مرتبہ آئے تم ہو گیا تو وہ " معاجس" ہے لیکن خاطر وہ ہے جو بار بار آئے ، ایک مرتبہ آئے نکل گیا چر آیا پھر نکل گیا اس کو "خاطو" کہتے ہیں۔ تغیراورجہ حدیث النفس کا ہے کہ دل میں خیال آیا ، اس کو دل میں جمالیا ، اس کا تصور کرتا رہا کہ کروں گا، بوں کروں گااور یوں کروں گاتو میرجدیث النفس ہے۔

چوتھادرجہ "هَسم" کا ہے کہ تصور سے بات آ گے بڑھ ٹی اور ارادہ کرلیا کہ کروں گا، پیانہیں کیا، لیکن فی الجملہ ارادہ کرلیا کہ کروں گاتو یہ "مجمم" ہے۔

پانچواں اور آخری درجہ عزم کا ہے وہ یہ ہے کہ پکا ارادہ کرلیا کہ بس اب سو فیصد ضرور کروں گا۔ تو یہ آخری درجہ ہے۔

عام طورے فقہاء کرام بیفرماتے ہیں کہ ان محصیت کے پانچ درجات میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے چاردرجات « ماجس "ہو، « عاطر " ہو، « حدیث النفس " ہویا" هم" ہووہ معاف ہیں، البتہ عزم پر گرفت ہے۔ اس پرموا خذہ ہوگا۔

مسی شاعرنے اس کوشعر میں یا در کھنے کے لئے منظوم کردیا ہے۔

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطرٌ فحديث النفس فاستمعا يليسه هم ، ثم عزم ، كلهما رفعت سواء عمزم فإن الأحد فيمه قدوقعا

"موالب القصد حمس " پانچ مرتب بین "هاجس ذکروا "لوگول نے ذکر کیا ہے" هاجس فحاطر ، فحدیث النفس فاستمعا بلیه هم ثم عزم کلها دفعت " بیسب مرفوع بین لین معاف بین ، "سواء عزم فان الأحذ فیه قد وقعا" سوائ عزم کے کدائن میں گرفت ہے۔اوردلیل اس کی بیہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیدالسلام کے بارے میں فرمایا گیا:

وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ عَ وَهُمَّ بِهَا . [يوسف: ٢٣]

تو «هم» تک حضرت بوسف علیه السلام بھی پنچ کیکن وہ گنا ہنہیں تھا۔

عزم معصیت گناہ ہے

اس واسطے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ''ہم م'' پر گنا ہیں ،عزم پر ہے۔ پھرعزم پر جو گناہ ہے آیا ارتکاب معصیت کا گناہ ہے یاعزم کا ، تو اس میں اصح قول ہے ہے کہ اس میں بھی ارتکاب معصیت کا نہیں بلکہ ارادہ کرنے کا گناہ ہے۔ ارادہ اپنے اختیار سے لکا کیا اس کا گناہ ہے جوار تکاب معصیت کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔

# علامه عثاني كمصحقيق

حضرت علامہ شبیرا حمد عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق ہے ہے کہ عزم بھی معاف ہے البتہ جو گناہ ہوتا ہے وہ عزم سے اگلا درجہ ہے جس کو حدیث میں حریصاً فرمایا گیا جس کو آج کل کی اصطلاح میں اقدام کہتے ہیں۔اقدام کے معنی یہ ہیں کہ اگر چہ ابھی تک وہ فعل تو سرز ذہبیں ہوالیکن اس فعل کی تیاری تعمل کرلی اسباب مہیا کر لئے ۔کوئی قدم اس راستے میں بڑھایالیکن ابھی اس خاص جگہ تک نہیں پہنچا تو بیرقا بل گرفت ہے۔

علامه عثانی فرماتے ہیں کہ یہاں پرآپ رہ الفظ استعال فرمایا کہ "المله محان حویصاً علی قتل صاحبه" یہ جریص اس طرح ہے کہ "اقتصل المصلمان بسیفیهما" یہ بھی تلوار نکال رہا ہے اور وہ بھی تلوار نکال رہا ہے علی اس نے بھی شروع کردیا اور عمل اس نے بھی شروع کردیا اب یہ عزم کا درجہ نہیں ہے، بلکہ عمل بھی شروع ہوگیا، اقد ام ہوگیا، تیاری ہوگی، اب اگروہ قل نہیں کرسکا تو وہ ایک غیرا ختیاری سبب کی وجہ سے شکر سکا۔ اس کا وارا تنا بھاری تھا کہ برواشت نہیں کرسکا س) جواب نہیں دے سکا اگر اس کا واؤ چل جاتا تو یہ مار دیتا اس لئے معاملہ صرف ارادے اور عزم کا نہیں بلکہ معاملہ اقد ام کا ہے، اس لئے اس پرمواخذہ ہے۔ الله

## صاحبِ"بهجة النفوس"كى رائ

علامه این افی جمرہ شارح بخاری شریف ''بھے جہ النفو میں ''جن کی شرح ہے اور صوفی بزرگ ہیں اور جن کے مدارک بہت بجیب وغریب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر چہ بیفر مایا کہ قاتل اور مقتول جہنم میں ہیں کیونکہ جہنم میں ہوتا یہ مقتول جہنم میں ہیں ہیں کے اعتبار سے مساوی ہیں ، کیونکہ جہنم میں ہوتا یہ بھی ایک کلی مشکک ہے ، کا فر ، مشرک ، فاسق اور اس طرح گناہ کیے وہ بھی جہنم میں اور جس نے بہت سارے گناہ کئے وہ بھی جہنم میں تو درجات مختلف ہیں ۔

فرماتے ہیں کہ جہنم میں ہونے سے بدلاز منہیں آتا کہ دونوں کا درجہ بھی برابر ہو بلکہ جس مخف نے عملاً دوسرے کوئل کردیا ظاہر ہے کہ اس کا درجہ گناہ میں بڑا ہے ، اس مخص کے مقابلے میں جس نے کوشش تو کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔

### (۲۳) باب: ظلم دون ظلم

جس طرح پہلے باب قائم کیا تھا" کھو دون کھو "ای سے اتا جاتا ہے باب "ظلم دون ظلم" قائم فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا کدونوں ابواب میں کوئی خاص فرق نہیں ظلم یہاں پر کفر کے معنی میں ہے۔ لہذا جو

۲۲۱ - فضل الباری ، ج: ۱ ، ص: ۳۲۸.

" تحفو دون تحفو" کے معنی تھے وہی" ظلم دون ظلم" کے معنی ہیں لیکن تھوڑ اسا فرق ضرور ہے۔ پہلے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ کفر کے مختلف مراتب یا مختلف انواع ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو انسان کوملت سے خارج کردیتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو خارج نہیں کرتیں ۔

اب دوسری طرف سے میہ بات کہ رہے ہیں کفرنواصل میں وہ ہے جوایمان سے خارج کردے، کیکن بھی کفر کا طلاق ایسے اعمال پر بھی ہوتا ہے جوایمان سے خارج کرنے والے نہیں جو "محضودون محضو" ہیں۔

اورظم میں اصل بیہ کدوہ ایمان سے خارج نہ کرے، کیونکہ وہ معصیت محض ہے۔ لیکن اس کا ایک فرد
اعلی درجہ کا ہے جوانسان کو اسلام سے خارج کردیتا ہے۔ تو یہاں" ظلم دون ظلم" پچھلے باب" کھو دون
کفو" کی تصویر کا دوسرارخ ہے کہ وہ اصل تھا" اخسر اج عن المملة "کے لئے اور پھراس سے پنچ آگیا تھا جو
ملت سے خارج نہیں کرتا اور یہال اصل بیہ کہ ملت سے خارج نہ کرے، لیکن بعض اوقات اسے او پنچ درج
تک ظلم چلا جاتا ہے کہ ملت سے خارج کردیتا ہے بیربیان کرنامقصود ہے۔

٣٢ - حداثنا أبوالوليد: حداثنا شعبة حقال: وحداثنى بشرقال: حداثنا محمد، عن شعبة ، عن مسليمان ، عن ابسراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله: لما نزلت: ﴿ الَّذِينَ آمَنُ وَهُم مُهُتَدُونَ ﴾ [الانعام: ١٨] قال أَمنُ وَهُم مُهُتَدُونَ ﴾ [الانعام: ١٨] قال أصحاب النبي الله عالم ؟ فانزل الله عزوجل:

﴿ إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] [أنظر: ٣٣٢٠، ٣٣٢٨، ٣٣٢٠، ٣٣٢٠،

جب بيآيت كريمه نازل هو ئي:

"اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمِ".
"كدايمان لائ لوگ اور اين ايمان كوظم ك ساتير مخلوط ندكيا"-

تغوى شخقيق

"لكسس - يَكُوسُ" " (ضرب) كم عن بوت بين مخلوط كرنا اور "لَوسَ" " (سمح) كم عن بهن ك على المان واعلاصه ، وقم : ١٤٨ ، ومنن التومذي ، كتاب تفسير المقرآن عن رمسول الله ، باب ومن سورة الأنعام ، رقم : ٣٩ ٢٩ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد المكثرين من الصحابة ، باب مسئد عبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٨ ٢١ ، ٣٨ ٢١ ، ٢٠ ٩ .

ہوتے ہیں اوراس کا مصدر "أسس" (بعضم اللام) اور ضرب سے اس کا مصدر "لبس بفتح اللام" آتا ہے تو جنہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ مخلوط ندکیا۔

# آیت مذکورہ کے نازل ہونے برصحابہ کا کوتشویش

صحابہ کرام کے جب بیآ یت سی کہ اللہ تعالی نے نہ صرف ایمان کا ذکر کیا بلکہ ساتھ میں فرمایا کہ وہ ایمان لا ئیں اور ایمان کے ساتھ کی ظم کو مخلوط نہ کریں جس ہے معنی بیر ہیں کہ سی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں جب اس کے او پر ایمان کے ثمرات مرتب ہوں گے۔ تو ان کو تئو ایش ہوئی اور عرض کیا کہ ''ایک نہ مقطلم میں میں کے جس ''و صبح میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، یہاں صرف ''اید سالم یہ مطلم " ہے ظلم کہتے جی ''و صبح المشدی فی خیر محله " کی تعریف نہیں انسان سے زیر گی میں اس کا کوئی ممل سرز وہوجا تا ہے۔ جو ''و صبح المشدی فی خیر محله " کی تعریف میں آتا ہے تو پھر محنی بیہوں گے کہ ایمان کے ثمرات ہم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوں گے۔

**" فانزل الله جل جلاله**"الله تعالى نے بيرَآ ت نازل فرماكي:

أُونُ الشُّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ". ١٤٠

ب شک شریک بنانا بھاری بانصافی ہے۔

لین اس طرف اشاره فرمادیا که یهال "آمننوا وَلَمْ مَلْمِسُوا اِیْمَانَهُمْ مِطْلَم " سے مرادظم کا اعلی ترین مرتب شرک مراد ہے تو جب ایمان کے ساتھ شرک ندملائیں گے بلکدایمان شرک سے خالی ہوگا تو اس پرایمان کے شرات مرتب ہوں سے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بیہاں پر''اِنَّ النِّسر کَ لَسُطُلُمَّ عَظِیْمٌ '' اس لئے لے کرآئے ہیں کہ ظلم کے ساتھ جوعظیم کا لفظ ہے وہ ولالت کررہا ہے کہ ظلم کے خلف مراتب ہیں۔ان میں سے عظیم ترین ظلم، شرک ہے جو انسان کوملت سے خارج کردیتا ہے۔اوراس سے نئے جومراتب ہیں وہ ملت سے نکالنے والے نہیں ہیں۔

## اصح الاسانيد

ال حديث ميں جوسندآئی ہے" عن سلسان عن علقمة عن عبدالله" بعض حضرات نے اس كواضح الاسانيدقر ارديا ہے۔

۱۷۸ اس سے بر مکر بانسانی کیا ہوگ کرما بر کلوق کوفائق عار کا درجدد یدیا جائے اوراس سے زیادہ مانت اورظم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ امرف الخلوقات موکر خسیس ترین اشیاء کے سرعود مت فم کردے۔ لاحول و لا قوۃ الا بالله تغیر مانی من ۱۹۸۸،ف9۔

اوربعض لوگ "عن مسالم عن أبيه عن عبدالله بن عمو " كى سند كوافضل سيحية بين اوراس كو "أصبح الأمسانيد" قرار دية بين ، كيونكه اس كيمّا مرواة مسلسل بالفقها ، بين ـ ابرا بيم نخعى او نچ ور بح كفتيه بين ، امام ابوحنيفة كي بيشتر مسائل انبى كى فئه يئه ماخوذ بين ، اورعلقمة أن سے او نچ تابعين كے مرتبح مين بين اوراس كے بعد عبداللہ بن مسعود " "افقه المصحابة" بين ـ تواس واسطے اس سند كو بعض حضرات نے اصح اللہ السانيد قرار ديا ہے۔

### (۲۴) باب علامات المنافق

اس صدیث میں منافق کی علامات ندکوریں۔ بہت سے شراح بخاری کی'' کتاب الایمان'' کے تراجم کی تشریح کرتے ہوئے ہرتر جمۃ الباب کو کسی نہ کسی فرقے کی تر دید پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً اس باب سے فلال کی اوراس باب سے فلال کی تر دید منتسود ہے۔لہذا ہرتر جمۃ الباب میں کہیں نہ کہیں تھینچ تان کریہ بات لے آتے ہیں۔

لیکن بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر باب کا ندرتر دید کرنا ہی مقصود ہو، بھی جہمیہ کی تو بھی مرجہ یا بھی کرامیہ کی سے کہ ہر باب کا ندرتر دید کرنا ہی مقصود ہو، بھی جہمیہ کی تو بھی مرجہ یا بھی کرامیہ کی ۔ ایمان کے اور ایمان میں توت پیدا ہوتی ہے۔ انہیں میں سے "باب علامة المنافق "بھی ہے۔

۳۳ ـ حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع ابن مالك أبي عامر أبوسهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي القال: ((آية المنافق المناف

## مقصود بخاري

یہ بات گزرچکی ہے کہ ایمان معاصی ہے ۔ تا ترنیس ہوتا، اس معنی میں کداس کے اوپر کفر کا فقر کی نہیں لگتا۔
لیکن اس کے باوچود بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جائے کفر کا فقو کی نہ لگے لیکن کفر سے ماتا جاتا نفاق کا تھم لگ سکتا
ہے۔ اس کی علامتیں بہال بیان فرمائی ہیں اور اس ہیں حضرت ابو ہر برہ کھا کے معروف حدیث نقل کی ہے کہ
199 وفی صحیح مسلم ، کتاب الإیمان ، باب بیان حسال المنافق ، وقم : ۹۸ ، ۹۹ ، وسنن التومذی ، کتاب الإیمان عن
د صنول اللہ ، بیاب صاحاد فی علامة المنافق ، وقم : ۵۵ ، ۵ ، وسنن النسانی ، کتاب الإیمان و شواتعه ، باب علامة المنافق ،

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ''آیت المعنافق للاث'': منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے گاتو حجوث بولے گا، جب وعدہ کرے گاتو خلاف ورزی کرے گااور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے گی تواس میں خیانت کرے گا۔ یہ تین علامتیں منافق کی ہیں۔

٣٣ - حدث القبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق ، عن عبد الله بن عمرو أن النبى الله قال : ((أربع من كن فيه كان منافقا حالما ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، و إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)) تابعه شعبة عن الأعمش. وانظر: ٣١٤٨،٢٣٥٩ ما المحلفة عن الأعمش وانظر وانتفاق حدث كذب المحلفة عن الأعمش وانظر وانتفاق حدث كذب المحلفة عن الأعمش وانتفاق حدث كذب المحلفة عن الأعمش وانتفاق حدث كذب وانتفاق حدث كذب المحلفة عن الأعمش وانتفاق عن الأعمش وانتفاق عدل المحلفة عن الأعمش وانتفاق عدل المحلفة وانتفاق وانتفا

# حدیث کی تشریح

نی کریم اندر پائی جا کیں ایک ہیں کہ "من کن فید" جواگر کسی مخص کے اندر پائی جا کیں تو "کان منافقا محالصا" وہ خالص منافق ہے،"ومن کان فید محصلة منهن" اور جس بیں ان چاروں بیں سے کوئی ایک خصلت بائی جائے تو "کانت فید محصلة من النفاق" تو کم از کم اس بیں ایک خصلت منافق کی ہوگی "حتی یدعها" جب تک کداس کوچھوڑنددے۔وہ چار خصلتیں:

"إذا التعن محان" اگركوئى چرامانت ركھوائى جائے كى كے پاس تواس ميں خيانت كرے۔ "وإذا حدث كذب" بات كرے توجھوٹ بولے۔ "وإذا عاهد غدر" اور اگر معاہدہ كرئے تو غدر كرے۔

 کیکن چونکہ دونوں متقارب ہیں توسمجھ لو کہ دونوں ایک جیسے ہوگئے ۔ تویہاں پر''ا**ذا خاصہ فیجو''کا** اضافہ ہوا۔ اگر لڑائی کرے تو خصومت کرے کس سے وقتنی ہوجائے ، مقابلہ ہوجائے تو نسق و فجور پراتر آئے اور گالم گلوچ کرے گا۔

# دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں

بعض حضرات نے سوال کیا کہ پہلی حدیث میں تین علامتیں بتائی تھیں دوسری حدیث میں چار بتا دیں اور اس میں بھی ایک نئ بتادی تو دونوں میں تعارض ہے۔

دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ،اس لئے کہ ایک ھی کی بہت ساری علامتیں ہوسکتی ہیں ایک جگہ ایک علامت بتادی دوسری جگہ دوسری علامت بتادی تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ۔ کوئی شخص دارالعلوم کا راستہ بتانا چا ہے تہ ہزاروں علامت ہوسکتی ہیں ۔ کوئی ایک علامت کو اختیار کر کے وہ بتاد ہے اور کوئی دوسری بتاد ہے تو کوئی تعارض کی بات نہیں ،سب علامتیں ہیں اس لئے اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ،البتۃ اس میں بیسوال ہیدا ہوتا ہے کہ اس میں تین کام کرنے والے کومنافق قراردیا گیا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ پہلی حدیث میں اس کی تو جیہ کرنا آسان ہے، اس واسطے کہ وہاں پرصرف میہ کہا گیا ہے کہ منافق کی علامت سے بیا اور علامت کے پائے جانے سے ذوالعلامہ کا پایا جانا ضروری نہیں۔ علامت ذوالعلامہ کی علت تامہ نہیں ہوتی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامت پائی جارہی ہواور ذوالعلامہ نہ پایا جارہا ہوجیسے بادل بارش کی علامت ہے بچلی چکتی ہے تو بارش ہوتی ہے، لیکن بادل بکل اور گرج چک کے نتیج میں بارش کا ہونا لازی نہیں۔

تو علامت کے پائے جانے سے ذوالعلامہ کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا تو پہلی حدیث میں بیہ بات کہنا آسان ہے کہ وہاں صرف علامت بیان کی گئی ہے بیضروری نہیں کہ جوآ دمی بیکر ہے وہ واقعی حقیقت میں منافق ہوجائے۔

لیکن دومری حدیث میں ''کان منافقا خالصاً ''ہے وہاں صرف پنہیں فرمایا کے علامت ہے بلکہ منافق خالص ہے وہ فخص جو بیکام کرے ،تو یہاں تھوڑی ہی دشواری پیدا ہوتی ہے کہ پھراگر منافق ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ مومن نہیں ہے کم از کم احکام آخرت کے لحاظ سے مومن نہیں۔

# حدیث باب سےمعتزلہ کے باطل استدلال کی توجیہ

اس سے بعض معتزلہ نے استدلال کیا کہ جب کوئی آ دمی منافق ہوگیا تو ایمان سے بھی خارج ہوگیا۔ تو

اس کی دونو جیہات ہیں:

ایک و دلاز آمنافق ہوگاس لئے کہ بی ترائے کا عتبارے یہ بات فر مارہے ہیں کہ بیچار ہا تیں جس میں پاک جا کیں گا وہ الاز آمنافق ہوگاس لئے کہ بیچاروں ہا تیں کسی بھی مومن خلص کے اندر حضورا قدس کے کہ بیچاروں ہا تیں کسی بھی مومن خلص کے اندر حضورا قدس کے کہ اور بی میں بیدد کیموتو بس میں بھولومنافق ہے اور بید میں اللہ بیائے میں بالکل کلیے تھا اور بیچے تھا اگر چہ بعد میں (اللہ بچائے) جب ہمارے مالات خراب ہوئے ہا وجو د نفاق ایس نہونے کے بیٹ مسلمیں پاکی جاتی ہیں۔ بیچ ضورا کرم کے کے نائے میں صادق آرہا ہے۔ دومرکی تو جہ بیچی گئے ہے کہ نفاق کی بھی دوشمیں ہیں: ایک نفاق عقیدہ اور دوسرا نفاق عملی ۔

نفاق کی دونشمیں

نفاق مقیدہ بیہ کہ آدمی دل ہے ہی مومن نہ ہواور ظاہر کرے کہ وہ مومن ہے بینفاق عقیدہ ہے۔ نفاق عملی میہ ہے کہ دل سے تو مومن ہے ، ٹیکن ایمان کا جو تقاضا تھا کہ گناہ سے اجتناب کرتا وہ نہیں پایا جار ہا تو اس کو کہتے ہیں نفاق عملی ، یہاں پر جومنا فقا خالصتاً ہے اس سے مراد نفاق عملاً ہے نہ کہ نفاق عقید ہ ۔

اشكال

اس پراشکال بیہوسکتا ہے کہ پھرتو ہر گناہ عملاً نفاق ہوا پھران چار کی کیاخصوصیت ہے، جبکہ ہر گناہ ایمان کے تقاضے کےخلاف ہے وہ نفاق محملی ہے۔

جواب: نفاق عملی کے مراتب

اس کا جواب ہے ہے کہ نفاق عملی کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ بعض عملی نفاق ایسے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نفاق ہیں۔ لیکن وہ ادنی درج کے ہیں اور اعلیٰ درج ہونے کی وجہ سے ان کے او پر منافق خالص کا تھم لگایا گیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اصل میں نفاق کہلاتا ہے فلا ہر اور باطن کا کیساں نہ ہونا۔ تو اس کا ایک دقیق درجہ ہے کہ جب ایمان لے آیا تو اسل میں نفاق کہلاتا ہے فلا ہر اور باطن کا کیساں نہ ہونا۔ تو اس کا ایک دقیق درجہ ہے کہ جب ایمان لے آیا تو ایمان لانے کا تفاضا بیقا کہ اس کا فلا ہری عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہوتا۔ فرض کرواگر ایمان لے آیا گراس نے کسی وقت نماز نہیں پڑھی قضا کر دی تو نفاق کا دقیق درجہ تو پایا گیا لیکن عام فہم زبان ہیں اس کونفاق نہیں کہتے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ عام فہم زبان میں بھی ہے بات واضح ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسے نہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ عام فہم زبان میں بھی ہے بات واضح ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسے نہیں مورہے۔ "افا حدث محدث محدث محدث میں دفاقہ اور حقیقت میں وہ نفس الا مرکے مطابق نہیں۔ طاہر اور

باطن میکساں نہیں رہے۔ وعدہ ظاہر کرر ہاہے کہ بیرکام ضرور کروں گا،کیکن دل میں ہے کہنہیں کروں گا تو ظاہرو باطن میکساں نہیں رہے۔

اسی طرح جب کسی نے کوئی امانت رکھوائی تو ظاہر یہ کرد ہاہے کہ ہیں اس کو پودی امانت اور دیانت کے ساتھ محفوظ رکھوں گا، کیکن دل میں بیہ ہے کہ کھا جاؤں گا۔ ظاہر و باطن کیسا نہیں ہور ہے۔ اسی طرح "خساصہ فسیسے سے سو " کہ جب دوسرے کے ساتھ مخاصمت ہورہی ہے تو مخاصمت کا ظاہر یہ ہے کہ اپنے آپ کوئل پر جھتا ہے دوسرے کو باطل پر جھتا ہے، لیکن حق پر جھنے کا نقاضا یہ تھا کہ وہ فجور نہ کرتا لیکن فجو رکر رہا ہے تو ظاہر و باطن کی سال نہ و نا بالکل واضح نہ رہے تو نبی کریم گھ نے ان چیزوں کو خاص طور پر بیان فر مایا جن میں ظاہر و باطن کا کیساں نہ ہو تا بالکل واضح اور عام فہم ہے بہ نسبت دوسرے افعال کے، لیکن بہر حال یہ نظریاتی بحث ہے، مقصود نبی کریم گھ کا یہ ہے کہ ایک مومن کا کام یہ بیس ہے کہ دہ جھوٹ ہوئے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔

یہ تین باتیں جوحضورا کرم ﷺنے ارشاد فرمائیں بیدد کیھنے میں تھوڑی می ہیں کیکن اس کی جزئیات اتن زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حدوحساب نہیں۔ یعنی بہت می چیزیں ایسی ہیں کہ جن کوہم اور آپ بھی جھوٹ سیجھتے ہیں، وعدہ خلافی سیجھتے ہیں یاامانت میں خیانت سیجھتے ہیں۔

### بہت سے جھوٹے نا جا ئز معاملات

لیکن بہت می چیزیں الی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ جموث ہے، وعدہ خلافی ہے یا امانت میں خیانت ہے، چھٹی لینے کے لئے جھوٹا مسو فیسفکیٹ ہوالیا، حاضری لگوادی اور بھاگ گیا لیمنی دعویٰ کیا کہ میں حاضر ہوں اور حقیقت میں عاضر نہیں ، دعویٰ کیا کہ میں عاضر ہوں اور حقیقت میں بیار نہیں وغیرہ وعدہ کیا کہ میں فلاں کا م کروں گامشلا دارالعلوم میں داخل ہوتے وقت فارم کے او پر دستخط کئے کہ اس میں جوعہد نامہ لکھا ہوا ہے اس کی پابندی کروں گامینہیں کروں گاوغیرہ وغیرہ ۔لیکن کسی وجہ سے جب اچا تک دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں سے بھاگو، توسب کچھ دھرارہ گیا۔سارے وعدے اور معاہدے سب غائب۔دارالعلوم کے تو اعد کی یابندی کروں گالیکن یابندی نبیں کردہا۔

بلکه میں تو بیے کہتا ہوں کہ جب آ دمی کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان قوانین کی پابندی کروں گا جو مجھے کسی خلاف شرع امور پر مجبور نہ کریں ،اگر وہ قانون کسی خلاف شرع امر پر مجبور کررہا ہے تواس کی اطاعت وا جب نہیں۔"**لا طاعة لمدخلوق فی معصیہ المخالق"**.

کیکن اگر قانون کوئی ایسی بات کرر ہاہے کہ اس سے خلاف شرع امر پر آپ کومجبور نہیں ہو تا پڑتا تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور وعدے میں واخل ہے۔ٹریفک کے قوانین اور دوسرے قوانین بیسب اسی وعدے میں

داخل بين اگران كى خالفت كرو كية "إفا وحد احلف" كے معدال بوك-

امانت میں خیانت کے بارے میں لوگ یہ بھتے ہیں کہ صندہ فی میں کوئی ہیے رکھوائے گاتو اس کواگر
کھاؤں گاتو امانت میں خیانت ہوگی، حالا ظدامانت میں خیانت کی بھی بہت می صورتیں ہیں۔ یہاں تک کہ
حدیث میں فرمایا کہ معالم معسمت السمن بالا مانة "مجلس میں جو بات کی جاتی ہوہ بھی تنہارے پاس ایک ابانت
ہے۔اس کواصطاب مجلس کی اجازت کے بغیر دومری جگر تقل کردیتا یہ امانت میں خیانت ہے۔ بہت سے شعبے اس
کے ایسے ہیں کہ ہم اور آ ہے اس کو خیانت سمجھتے ہی نہیں اور ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔

### (٢٥) باب: قيام ليلة القدر من الإيمان

شب قدر میں عباوت بجالا ناایمان میں داخل ہے

یمان سے امام بخاری رحمداللدایمان کے مخلف شعبوں کی تفصیل بیان فرمارہ ہیں۔ ماتیل کی صدیث میں بیان کیا تھا کہ "الایسمان بعضع و مستون شعبة أو مسعون شعبة" اب اس کے مخلف حصول کا بیان ہے۔ اس میں بہلا باب قائم فرمایا: "باب قیام لیلة القدر من الایمان".

٣٥ ـ حنثتا أبوالهمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبوالزناد، عن ابن الأعرج، عن أبى هويرة قال: قال رسول الله ((من يقم ليلة القدر إيماناً و احتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه)). [أنظر: ٣٤، ٣٨، ١٠١ ٩٠١، ٢٠٠٩، ٢٠٠١] أكل

اور دوسرا، طلب ثواب ہوتو ''غیف است مساتقدم من ذنبہ'' اس کے پچھلے گنا ہیں معاف کردیئے جاتے ہیں۔ یہاں حدیث میں دولفظ استعال ہوئے ،ایک ایماناً اور دوسرا احتساباً ایمان کے لفظ سے امام بخاریؓ نے ترجمة الباب پراستدلال کیا ہے کہ قیام لیلۃ القدر بھی ایمان کا حصہ ہے۔

## عبادت میں تواب کا استحضار رہے

یایوں کہو کہ قیام لیلۃ القدرائیان کامسیب ہے اورائیان اس کے لئے سبب ہے۔ یعنی جب انسان قیام لیلۃ القدر کرتا ہے تو وہ ائیان کی وجہ سے کرتا ہے اور پھراس کے ساتھ "احسب اہا" کا اضافہ کیا کہ طلب ثواب کے لئے کرتا ہے۔

اس میں یہ نکتہ سجھنے کے قابل ہے کہ آ دمی جب کوئی عبادت شروع کرتا ہے تو ابتداء میں ایمان کے تقاضے سے شروع کرتا ہے، پھررفتہ رفتہ ہوتا ہیہ کہ اس عبادت کا جو باعث اصلی (طلب ثواب) ہے اس سے عفلت ہوتی جا وراس کے منتجے میں عبادت ایک عادت بن جاتی ہے۔ عاد تا آ دمی وہ کام کرتا ہے اور اس وقت جب کررہا ہوتا ہے تواس کے باعث اصلی اور سبب کا استحضار نہیں رہتا۔

مثلاً نماز جب پڑھنی شروع کی تھی تو اس وجہ سے شروع کی تھی کہ ایمان کا تقاضا تھالیکن جب عادت بن گئی تو بس اب ایک مشین چل رہی ہے کہ جب وفت آگیا آ دمی بھاگ کرنماز پڑھنے چلا گیا اور اس وفت اس بات کا استحضار کہ میں طلب ثواب کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں بسااوقات باقی نہیں رہتا۔

حضورا کرم ﷺ نے قیام لیلۃ القدر کے لئے جو الفاظ استعال کئے وہی الفاظ قیام رمضان اورصوم رمضان کے لئے بھی استعال فرمائے کہ جب بیرعبادتیں انجام دے رہے ہوتو اس وقت میں خاص استحضار کرو کہ میں بیکام کرنے جارہا ہوں احتساب کے لئے لینی اللہ تبارک وتعالیٰ سے اجروثو اب طلب کرنے کی خاطر۔

اس سے اس عبادت کی نورانیت اوراس کے آٹاروبرکات میں اضافہ ہوگا۔اگر ویسے ہی بطور عادت پڑھ لی تو وہ نورانیت حاصل نہ ہوگی جواسخضار سے حاصل ہوتی ہے اگر چہفریضہ اوا ہوجائے گا اورانشاءاللہ ثواب بھی ملے گااس لئے کہ ابتداء میں نیت کرلی گئی تھی اور جب تک اس کے معارض کوئی نیت سامنے نہ آئے تو وہ نیت اللہ کے لئے ہی ہوگی۔

اس لئے ہرمرتبہ تجدید نیت کیا کرو،استحضار کیا کرد (اس بات کا) کہ میں بیکام اللہ کے لئے کرد ہا ہوں اجروثو اب حاصل کرنے کے لئے کرد ہا ہوں تو اس کی نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ تو جو بیکام کرے فرمایا" غیفسو لمه ماتقدم من ذنبہ"اس کے پچھلے گناہ (تقےوہ) معاف ہوجاتے ہیں۔

## صغائر وكبائركي معافى كاضابطه

اس میں کلام ہواہے کہ کہائر معاف ہوتے ہیں یا صفائر؟

بعض جھزات کے نزدیک کہائر بھی معاف ہوجاتے ہیں، کین محقق قول اوراصول تو یہی ہے کہ صنات سے جوگناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغائر ہیں۔"ان المنحسّنات الله هِنْ السّهْنَاتِ".

اور کہائر بغیرتوبہ کے معاف نہیں ہوتے ،البتہ اللہ تعالی کسی قانون کے پابند نہیں وہ اگر چاہیں تو کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فر مادیں اور اس کے کہائر بھی معاف فرمادیں ،یہ ان کی رحمت ہے اور حقوق العباد کے بارے میں قانون میہ ہے کہ بغیرصا حب حق کے معاف کئے ہوئے یا اس کاحق ادا کئے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔

### (٢١) باب: الجهاد من الإيمان

## ترجمة الباب سيمقصود بخاريًّ

یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ باب قیام لیلۃ القدراور قیام رمضان کے درمیان لائے ہیں ، حالا تکہ بظاہر قیام لیلۃ القدر کے ساتھ تطوع قیام رمضان لا ٹازیادہ مناسب معلوم ہوتا تھا۔

لیکن چیم "باب البعهاد من الإیمان" لانے سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قیام لیلة القدر ایک مجاہدہ چاہتا ہے۔ اس میں انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور مجاہدہ بذات خود ایمان کا حصہ ہے۔ اس واسطے چیمیں جہاد کا باب لے آئے۔

٣٧ ـ حدث احرمي بن حقص: حدثنا عبدالواحد: حدثنا عمارة: حدثنا أبوزرعة بن عمرو قال: سمعت أبا هريرة عن النبى فلك قال: ((إنتدب الله لمن خرج في مبيله لا يخرجه إلا ايسمان بني و تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من آجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولو لا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية، ولو د د ت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل. [النظر: ٢٢٨٧، ٢٧٥٤، ٢٤٩٧، ٢٩٧٢) على

المجاد والمحاد والمستعدد والمستعدد

# حدیث کی تشریح

"انتسدب": ال كمعنى ضانت لينااوراصل مين انتدب آتا به جب كوئى فض كى كوفريادك لئے اللہ اللہ اللہ عمر أ"زيد نے مركو كارے لئے اللہ عمر أ"زيد نے مركو كارے لئے اللہ عمر أ"زيد نے مركو مددك لئے يكارا۔ "فائندب عمر الزيد" مرنے زيدكى يكاركا جواب ديا۔

اصل معنی انتذب کے جواب دیتا ہے۔ تو یہاں سے معنی ہوا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے بیں جہاد کرتا ہے تو گویادہ زبان حال سے اللہ کو مدد کے لئے اور تو اب عطا کرنے کے لئے پکار ہا ہے اور اللہ تعالی اس پکار کا جواب دے رہے ہیں اور اس کو بعض حضرات نے صفانت سے تعبیر کیا کہ اللہ جادک و تعالی نے اس شخص کی صفانت لی ہے جواس کے راستے میں جہاد کے لئے لکلا ہو "الا بعض جلا ایممان ہی " اور اس کو لکال شدہی ہو کوئی چیز مگر جھے پرایمان کے "و تسصد بھی ہو صلی " اور میرے رسولوں کی تقد این اس کے سوااس کو لکا لئے کا اور کوئی باعث نہ ہولیتی وہ بہادری کے مظاہرے اور نام ونمود کی خاطر نہ لکلا ہو بلکہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کی خاطر نکلا ہو۔ تو اللہ تعالی نے ذمدواری لی ہے، صفانت لی ہے کہ "ان اوجد عدہ بھا نال من اجو او خدیدہ میں خاطر نکلا ہو۔ تو اللہ تعالی نے ذمدواری لی ہے، صفانت لی ہے کہ "ان اوجد عدہ بھا نال من اجو او خدیدہ میں اس کو جنت میں واضل کر دن گا اس چیز کے ساتھ جو وہ حاصل کر سے گا اجریا مال غنیمت سلے گا۔ دخول جنت سے اشارہ ہے شہادت کی طرف کدا گرشہد ہوگیا تو دخول جنت ہے۔ اشارہ ہے شہادت کی طرف کدا گرشہد ہوگیا تو دخول جنت ہے۔

اس میں "أو" یہ "مانعة المخلو" ہے نہ کہ "مانعة المجمع "لہذا یہ مطلب نیس کو آگراجر ملاتو مال فنیمت نیس ملے گا اور مال فنیمت ملا تو اجرنیس ملے گا بلکہ دونوں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صرف اجر ملے اور مال فنیمت نہ ملے اور می جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صرف اجر کے اور مال فنیمت نہ ملے اور مال فنیمت بھی ملے تو یہ "أو مسافعة المحلو" کے لئے ہے، "ولولا أن احدی عملی المعی" اور آگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گاتو" مسافعدت خلف مسریة" تو میں کمی بھی سریہ کے پیچھے ندر ہتا۔ سرید وہ انتکر ہوتا ہے جورسول کر یم انتخاب مقد کے لئے بھیجیں اور خود آپ اس میں بنفس فنیس شامل نہ ہوں۔ آئخضرت انتخاب میں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں جاتا ہوجائے گی تو میں کمی بھی سریہ سے پیچھے ندر ہتا بلکہ ہر سریہ بیں جہا دکے لئے خود شریک ہوتا۔

### سوال وجواب

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ اگر ہرسر بید میں خودشریک ہوجا کیں تو اس سے امت کیسے مشقت بڑے گی؟

اس کا جواب مدہ کہ مشقت مختلف طریقے سے ہوسکتی ہے۔

ایک معنی مشقت میں پڑنے کے بیہ ہوسکتے ہیں کہ اگر آب ہرسر بیمیں خود شریک ہوجا کیں تو مدینہ منورہ میں جودوسرے کام ہیں: انتظامی امورا ورتعلیم و تبلیخ ان کے خمل ہونے کا اندیشہ ہاگر دہ مختل ہوئے تو امت کے لوگ سخت مشقت میں پڑجا کیں گے کہ حضور کے ہر مرتبہ جہا دمیں تشریف لے جاتے ہیں۔اس کے نتیجہ میں یہاں تعلیم و تربیت کا کام رک جاتا ہے اورا نتظامی امور بھی رک جاتے ہیں لوگوں کے قضایا حل نہیں ہوتے۔

دومرے معنی میہ ہوسکتے ہیں کہ آپ کے ہرسر میں بذات خود تشریف لے جانے سے بعد میں آنے والے امراء کو میخیال ہوگا کہ امیر کا ہرسر میں جانا ضروری ہے اور دوان کے لئے مشقت کا باعث ہوگا۔

تیسرے معنی میہ وسکتے ہیں کہ اگر حضور کے ہر جہادیس خود تشریف لے جائیں تواس کے معنی میہ ہوں گے کہ آپ کھا سے جہادک معاملہ میں "معنو اظلمت من غیر توک " ٹابت ہوگی اور آئخضرت کے جس معاملہ پر مواظبت من غیر ترک فرما کیں تو وہ وجوب پر ولالت کرتا ہے اور اس معنی کے انتہار سے جہاد ہر خض پر فرض ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ اس میں مشقت ہے۔

# رسول ا کرم ﷺ کی تمنائے شہاوت

فرمایا که اس مشقت کے اندیشہ سے بی بہت سے مہمات بیں خودرک جاتا ہوں ، اگر بیا تدیشہ معتا تو ہر سربیش خودجاتا۔ پیرفرمایا "ولو ددت إنی اقتل فی صبیل الله لم احی لم اقتل نم احی لم اقتل ".

میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں قل کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرقل کیا جاؤں ، پھرزندہ کیا جاؤں پھرقل کیا جاؤن ۔

. رسول کریم شکے شہادت کی اس درجہ تمنا فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستہ میں جان دینا کافی نہیں۔ پھرزندہ ہوجاؤں پھرشہبد کیا جاؤں پھرزندہ ہوجاؤں پھرشہبد کیا جاؤں۔

> جان دی ، دی ہوئی ای کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

### أشكال

اب اس پر چوں چرا کرنے والوں نے بیہ سوال کر دیا کہ نبی کا مقام تو شہید سے اعلی ہوتا ہے جب آپ نبوت کے مقام پر فائز ہیں تو ادنیٰ مقام شہادت کی تمنا کی کیا ضرورت ہے؟

#### جواب

یفنول سوال ہے، اس لئے کہ نبی کواگر نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعد نچلے درجے کے جتنے مناصب ہیں ان کی تمنا کی ضرورت نہیں پھر تو آپ کو تبجد بھی نہ پڑھنا چاہئے اور قیام کیل میں محنت بھی نہ کرنا چاہئے اور پھر نفلی عبادات سے تو زیادہ سے زیادہ صلاح کا منصب عاصل ہوتا ہے اور صلاح کا منصب عاصل ہوتا ہے اور صالحین کا مرحبہ تو شہید ہے بھی نیچ ہوتا ہے یہ فضول بات ہے۔ نبی کے اعلیٰ مقام کا تفاضا تو یہ ہے کہ وہ جتنے فضائل اعمال ہیں ان پڑھل کر سے اور ان کی کم از کم خواہش رکھے بھنا کرے۔ "افلا ایون عبداً شکوداً" اس واسط آپ بھی نے تمنافر مائی۔

### (٢٧) باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان

قیام رمضان ایمان میں داخل ہے

وبى فضيلت قيام رمضان كى بيان فرما كى تيان في قيام رمضان وهو التواويح ، وقم: ٣١٩ ، ٢١٩ ، ١٢٩ ، وسنن التومذى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ما جاء فى فضل شهر رمضان ، وقم: ١١٩ ، وسنن التومذى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ما جاء فى فضل شهر رمضان ، وقم: ١١٩ ، ١١١٠ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ،

کے حضور میں عبادت کرنا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ مراداس سے تراوت کے اگر چہ بعض علاء نے فر مایا کہ قیام کا لفظ عام ہے۔ لہذا تراوت ہی صرف مراد نہیں بلکہ عبادت کے جو بھی طریقے رمضان میں اختیار کئے جا کیں، خاص طور سے رات کے وقت وہ سب قیام رمضان کی نضیلت میں شامل ہیں۔ چاہے وہ تراوت کہ ہو، تہجد ہویا طواف ہو، وہ سب قیام رمضان کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اگر چہ ہرایک کے احکام الگ الگ ہوں گے کہ تر اوت کے اندر جماعت مسنون ہے، لیکن تہجد میں جماعت مسنون نہیں، احکام میں فرق ہے لیکن نضیلت میں سب برابر ہیں۔

### (٢٩) باب: الدين يسر

## ترجمة الباب يع مقصود بخاريٌ

یہ باب اس لئے قائم فرمایا کہ پیچھے جتنے اعمال کا ذکر آیا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جومشقت کے متقاضی ہیں۔جیسے جہادیا قیام لیلۃ القدر وغیرہ۔

اس سے کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ دین برامشکل کا م ہے۔اس میں جان بھی دینی برلی ہے،راتوں کوجا گنا بھی براتا ہےاور دوسری مشقتیں بھی اٹھانی برلی ہیں تو اس شبہ کور دکرنے کے لئے باب قائم فرمایا "باب اللدین ہسو".

### وین آسان ہے

"المدون بسو" كددين آسان بي بينه مجموكه بيكوئي مشكل كام بي تحور ى بهت مشقتين اس مين آتى بين اليكن وه قابل برداشت بين اور بهت م مشقتين اختيارى بين واجب نهين كي كئين بين جيه ليلة القدرك اندر تطوع واجب نهين گويا كه قيام ليلة القدراور قيام رمضان واجب نهين بين بيار چيسنت به اور واجبات مين جومشقت به وه انسان كافتيار سه با برنهين تو دين آسان به -

# وقول النبي الله : ((أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة))

اس میں ایک مدیث تعلیقا نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ:

"أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة".

الله كالسنديده دين دين حنيف ب- حنيف صفت ب- " حنيف" كفظى معنى بين متنقيم لينى جو سيد به الله كالسنديده دين دين حنيف المنظم كالمنظم كا

اس میں حدیث موصول روایت کی ہے:

٣٩ ـ حدثنا عبدا لسلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن على ، عن معن بن محمد المغارى، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة شعن النبى قال: ((إن المدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ، وأستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)) [انظر: ٣١٧٥، ٣٢٣١، ٢٣٣٥]

"مسعید بین ایک تبرستان کے جاور سے
اس وجہ سے ان کا نام مقبری مشہور ہوگیا۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ملاسے کہ نبی اکرم اللہ نے فرمایا:
"إن الله بن بسس" بلاشبددین آسان ہے۔ یہ جملہ مطلقاً نبی کریم اللہ نے فرمایا۔

## "الدين يسو" كاتشرح

اب اس پراشکال ہوتا ہے کہ بہت سے کا م ایسے ہیں کہ جن میں مشقت ہے اور وہ مشکل معلوم ہوتے ہیں اس کا جواب ہیہے کہ دین کچھ مشقت تو جا ہتا ہے۔

"أَحَسِبَ السُّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يُقُولُوا امَنَّا وُهُمُ

لَا يُفْتَنُونَ "\_ [العنكبوت: ٢]

ترجمہ: کیالوگ ہی بھتے ہیں کہ چھوٹ جائے گے اتنا کہہ کرکہ ہم یقین لائے اوران کو جانچ نہ لیں گے۔

 تعوری بہت مشعت کے بغیر وین کے جو مقاصد ہیں بینی اللہ کی رضا اور جت حاصل نہیں ہوتی۔

"معفت المتحدّة بالمعکدہ" لیکن آسان ہونے کا منشاء یہ ہے کہ کوئی بھی تھم ایسانہیں جوانسان کی طاقت سے باہر ہویا اس میں حرج شدید ہوں جہاں کیں طاقت سے باہر ہونے کا اندیشہ ہوا اللہ تبارک وتعالی نے ہولت پیدا فرمادی ورنہ کوئی کام ایسا ہے جوانسان کے لئے حرج شدید کاموجب ہو کہ طاقت میں تو ہے لیکن بہت شدید مشقت اور حنت ہے۔ "بیسو" ایک اضافی چیز ہے۔ ایک کام کی دوسرے کام کی نبست آسان ہے اور دوسرے کہ طاقت میں ندو الے، البذا بعض لوگ ای کو کہ ظام ہے۔ "بیسو" ایک اضافی چیز ہے۔ ایک کام کی دوسرے کام کی نبیت آسان ہے البذا بعض لوگ ای کو کہ طاقت میں کہ دین آسان کے کہ جوانسان کو حرج شدید میں ندو الے، البذا بعض لوگ ای کو کہ طاب ہوں کہ دین آسانی ہے۔ یہ مولویوں نے چکر چلایا ہے کہ فلاں جیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلاں چیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلاں چیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلاں چیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلاں چیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلاں جیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلاں جیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلاں جیز کو فرض کر دیا بیسب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ مان ہے۔ اب آسان کے بیمغی نہیں کہ خود د ماغ میں جس کو آسان تھور کرایا

آ گے دوسر اجملہ ارشا دفر مایا جو برد امعنی خیز ہے۔

"إن المدين يسو ولن يشادالدين إلا غلبه" اوركونى بھى تخص بھى جى دين ہے كئتى نہيں لڑے گا گردين اس پرغالب آجائے گا۔

"شاد بیشاد بیشاد به شادة" اس کے معنی ہوتے ہیں قوت وطاقت میں دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ جیسے کشی لڑنے میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو محض دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گادین اس پرغالب آجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔

## **''غلو في الدين''** كى مختلف صورتيں

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا''لاتغلوا فی دینے پی نظمی "غلونی الدین کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ا - غلوفی الدین اور شاد الدین کا ایک فردیہ ہے کہ آدمی نفلی عبادتوں میں اتنا توغل کرے کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہویا اس سے بہت حرج شدید اور مشقت میں مبتلا ہو۔ رات کونماز پڑھنے کی نفسیلت میں لی اور اس کوئن کر ساری رات نماز میں گزاردی۔ اور دن کے وفت سیق میں او گھتا رہایا کوئی محض ساری عمر روزہ ہی رکھتا ہے تو یہ غلو ہے۔ جیسے صدیت میں فرمایا:

"إن لنفسك عليك حقا و إن لزوجك عليك حقا و إن لعينك عليك حقا" الم غلوفي الدين كا دوسرا فرديه ب كه الله في جورصتين عطا فرما كي بين ان رخصتول برسمي بمي عمل شد کرے۔ ہمیشہ یہ چاہے کہ بیس عزیمت پر عمل کروں گا۔ یہ غلو فی الدین ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت پر عمل کرنے تی پیند فرماتے ہیں۔ "إن الملہ وجسب ان عربیت پر عمل کرنے تی پیند فرماتے ہیں۔ "إن الملہ وجسب ان عوب ان تو تھی عزائمہ" اب کوئی کے کہ بیس رخصت پر عمل نہیں کرتا ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہا دری دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہدرہ ہے ہیں کہ تیرے لئے انعالیٰ کے سامنے بہا دری دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہدرہ ہے ہیں کہ تیرے لئے اجازت ہے۔ بیارہ ، تو تیم کرلے ، کہتا ہے کہ بیس تو وضو کروں گا۔ ایسافی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے انکار کرتا ہے میصرف غلوفی اللہ ین نہیں بلکہ یہ عبد بیت اور بندگی کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کوخوشد کی سے قبول نہ کرے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بیس عاجز و کمزور ہوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر جمی ۔

سے غلوفی الدین کا تیسرا فردیہ ہے کہ شہرات سے بچنا بھی تقویٰ ہوتا ہے، لیکن شہرات کے سلسلہ کو اتنا دراز کردے کہ اس میں وسو سے بھی داخل ہوجا کیں۔" تقویٰ عن الشبھات "اچھی چیز ہے، لیکن ان کا سلسلہ اتنا دراز نہ کردے کہ جینا ہی دو مجر ہوجائے۔

الله نے ایک اصول بی بتایا ہے کہ "الیسقین لا یوول بالشک "اس کے حساب سے اگرایک آدی کو طہارت حاصل ہے اور شبہ بیدا ہوا کہ بینہیں وہ ذائل ہوئی ہے یا نہیں تو محض شبہ سے طہارت زائل نہیں ہوتی ، نما ز درست ہوجاتی ہے۔ اب کوئی شخص شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے "لسقوی عین المشبہات "سے اگر نیا وضوء کر ہی لے تو اچھی ہات ہے، بیعز بمیت ہے۔ لیکن شبہ سے نچلا درجہ جو، وہ ہم یا وسوسہ ہے اس کی بناء پر نیا وضو کر بے تو غلو سے ۔ شبہ کہتے ہیں جہاں جانبین مساوی ہوں اور اس سے او نچا درجہ غالب گمان ہے اور غالب گمان بیہ کہ وضو باتی ہے کہ وضو باتی ہے کہ شاید وضو تو مل گیا ہو۔ بیوسوسہ یا وہ ہم ہے ۔ اس وسوسہ اور وہ ہم پر شل کرنا اگر شروع کر دیے تو اتنا ہوا وہ ہم ہوجا تا ہے جس کی کوئی حذبیں ہے ۔ وہ می لوگوں کو ساری زندگی اطمینان ہوتا ہی نہیں۔ صدیت میں آتا ہے عضو کو تین مرتبہ دھولو۔ اب اس کے دماغ میں بیآتا ہے کہ میر اوضوا بھی تک ہوائی نہیں۔

## وہم اوراس کاعلاج

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بیہوا کہ میں وضوء کرکے چلا ہھوڑی دور چلا تھا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید میری ہے کہنی رہ گئی ہے۔ اب طبیعت میں پچھ بے اطمینانی پیدا ہوئی تو میں نے کہا چلو بھائی اطمینان کرلیں جاکر دھولیا۔ پھر جب آ گے چلاتو دوبارہ دل میں خیال آیا کہ شاید دوسری کہنی خشک رہ گئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی اطمینان کرلیں اس کو بھی جاکر دھولیا۔ اب چلاتو خیال آیا کہ شاید گئے دور کہا کہ جہا ہیہ حضرت (شیطان) آپ ہیں تو بہچان گئے اور کہا کہ جہے یہ تیسری مرتبہ جب خیال آیا تو میں نے کہا کہ اچھا ہیہ حضرت (شیطان) آپ ہیں تو بہچان گئے اور کہا کہ

آج ہم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھیں گے۔فرماتے ہیں کداگر میں اس وقت ڈٹ کر بات نہ کرتا تو ساری عمر کاروگ . لگ جاتا ،تو ''فلوفی الدین'' کی تیسری صورت رہے کہ آ دمی '' قسقوی عن المشبھات '' کے دھوکے پڑمل کرنا شروع کردے۔

# ہر چیز کی شخفیق میں بڑنا غلوہے

مل علونی الدین کا چوتھا شعبہ ہیہ ہے کہ جس چیز کی تحقیق کا شریعت نے ہم کو مکلف نہیں بنایا اس کی تحقیق میں پڑنا۔ اور یہ بکثرت واقع ہوتا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ مشلاً مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کا شہر ہے اور آپ کسی مسلمان کے گھر میں کھانے کے لئے گئے گوشت سامنے آیا شریعت نے تو آپ کو مکلف نہیں کیا کہ تحقیق کریں کہ یہ گوشت کہاں سے لایا تھا اور کس نے ذرج کیا تھا۔ بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں اور کیس کی تحقیق میں لگنا کہ یہ گوشت کہاں سے لایا تھا اور کس نے ذرج کیا تھا۔ بسم اللہ پڑھی تھی کہاں سے لایا تھا اب وہ پوچھے کہ اب قصائی کے بال سے لایا تھا اب وہ پوچھے کہ اب قصائی کے باس جو تھا ت غیر ضروری ہیں۔

آپ جارہے ہیں کسی صحراء کے اندر، آپ کوعض میں پڑا ہوا پانی ملا آپ کے لئے جائز ہے کہ اس سے وضو کرلیں۔ میخفیق کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں پڑی۔ ظاہر حال پڑمل کرنے کی شریعت نے آپ کواجازت دی ہے۔لیکن آپ وضو کرنے سے پہلے تحقیق کرنا شروع کر دیں کہ پیڈنہیں میہ حوض پاک ہے یا نا پاک وغیرہ وغیرہ۔شریعت نے آپ کواس کا مکلف نہیں بنایا۔

ایک واقعہ موطا امام مالک میں ہے کہ حصرت عمر اور عمر و بن عاص ﷺ جارہے تھے ایک حوض پر پنچے، جس میں پانی تھا وہاں وضوء کرنے کا ارادہ کیا، حضرت عمر و بن عاص ؓ نے دیکھا کہ حوض والا آرہا ہے اس سے پوچھا کہ ''یا صاحب المحوض ہل تو دحوضک السباع" کیاتہارے حوض پر درندے آتے ہیں۔

مطلب به که درندے جب آئیں گے تو پانی پئیں گے اور ان کا جموٹانجس ہوجائے گا۔ ابھی اس نے جواب بیس دیا تھا کہ حضرت عمرفاروق اللہ نے فرمایا: "بها صاحب الحوض لا تعبوفا "اے حض والے مت بتانا۔ هعل

اس واسطے کہ جب شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اور اس کی تحقیق کا ہمیں مکلف نہیں کیا تو ہم ظاہر حال پڑمل کر سکتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک کا م چل رہاہے چلاؤ ریم بھی غلو فی الدین میں داخل ہے کہ خواہ مخواہ – :

<sup>44</sup> موطأ مالک ،ص: ١١.

### "لَاتَسْشَلُوا عَنْ اَهْيَاآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوَّكُمْ".

[المائدة: ١٠١]

ترهمة : مت پوچھوالی باتیں کداگرتم پر کھولی جاویں تو تم کو بری لگیں۔

کہ جن چیزوں کے جارے میں ہے جہاں شریعت نے تحقیق کا مکلف نہیں کیا ان کی تحقیق بھی غلو فی الدین ہے۔ لیکن یا در کھنا ہے مرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جہاں شریعت نے تحقیق کا مکلف نہیں کیا مثلاً ہے گوشت کی مثال دی تھی۔ ہے اس وقت ہے جب کہ اصل گوشت میں حاد رمسلمان پیش کر رہا ہواور جہاں غیر مسلم پیش کرے وہاں تحقیق واجب ہے۔ اس واسطے کہ اصل گوشت میں حرمت ہے جب تک کہ اس کی حلت خارمسلم پیش کرے وہاں تحقیق واجب ہے۔ اس واسطے کہ اصل گوشت میں حرمت ہے جب تک کہ اس کی حلت خارت نہ ہوتو جو بعض لوگ ہر وقت تحقیق میں پڑے ہوتے ہیں ہے گئی است نہ ہوتو جو بعض لوگ ہر وقت تحقیق میں پڑے ہوتے ہیں کہ گئی اور تیل میں، ڈبل رو ٹی اور آئس کریم میں کیا پڑا ہے تو اس تحقیق کی ضرور سے نہیں۔ ہاں اگر علم میں آ جائے کہ اس میں نجر پڑی ہوئی ہے بھر بے تک احتر از کرو لیکن جن چیزوں میں اصل ابا حت ہے ان میں زیادہ تحقیق اور میں پڑ ناا ہے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ہے۔ اس کوشتی لڑنے سے تعبیر فرمایا۔

" المسن بشدادالدون إلا غلبه" بن سوال يه بيدا بوتا ب كربهت سے بزرگول كاس تم كے واقعات مشہور بين كدانهوں نے ناجائز ہونے كے شبدى وجہ سے آم كھانا چھوڑ ديئے بكرى كا كوشت كھانا چھوڑ ديئے بكرى كا كوشت كھانا چھوڑ ديا وغيره وغيره ؟

توبیہ یادر کھیں کہ اس میں دو تین حالتیں ہوسکتی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو واقعی شبہ کے درجہ میں ہیں، محض وسوسہ کے درجہ میں ہیں۔ مثلاً بحری کا گوشت ہے۔ گوشت میں اصل حرمت ہے واس میں کسی کوشبہ پیدا ہوگیا۔ مثلاً جتنے عرب اور خلیجی مما لک ہیں وہاں جو گوشت آتا ہے اگر چہ اس پر لکھا ہوتا ہے ''مسلہ و حسلسی المطریقة الإسلامیة'' اس طرح مجھلی پر بھی لکھا ہوتا ہے ان کا پھے بھر وسرنہیں ہے۔ ایسے موقع پر جہاں شک کی کوئی معقول وجہ ہو وہاں پر ترک کرنا مجھے ہے یا پھراییا ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے بیٹل کیا غلبہ حال میں کیا اور اپنی حد تک محد و در کھا ، اس کو دوسروں پر لاگونیں کیا۔

ایک بزرگ صوفی محملی صاحب جو ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہیں جن کا مزار مسجد کے بیچ آگیا ہے۔ وہ بڑے مقدس بزرگ تھے۔ ان کا بیرحال تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے سبزی اگا کرکھاتے تھے۔ نہ گوشت کھاتے تھے نہ سبزی خرید کرکھاتے تھے۔ بیران کا ایک ذاتی احتیاطی ممل تھا جس پرانہوں نے اپنے آپ کولگا دیا لیکن کسی دوسرے کومنع نہیں کیا کہ بھائی تم بھی ایسا ہی کرواور جو گوشت کھارہے ہووہ تا جا کڑے۔ تو ہرایک اپنے ذاتی عمل کی حد تک جتنااس کی طاقت میں ہے اس کو بچھتے ہوئے کرے یا جومخلوب الحال ہوتو وہ قابل تقلید ہیں۔ میں نے

کہاتھا جومخلوب الحال ہووہ نا قابل ملامت اور نا قابل تقلید ہوتا ہے۔ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کو فتو کی کے او چمل کرالو بھی غیمت ہے اور تقوی اور شہات کا جومسلہ ہے وہ دور کا ہے۔ اس واسطے لوگوں کے لئے تکی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے۔ حتی الامکان جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں لوگوں کو گنجائش دی بی وقتی جائے۔ حضرت فاروق اعظم میں کے پاس کس نے خرجی کہ یمن سے چا دریں آتی ہیں یہ پیشاب میں رنگی ہوتی ہیں۔ وہاں یمن میں پیشاب میں آن کو جمگوتے ہیں پھر چمک دمک پیدا کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میں کوشروع ہیں تشویش ہوئی تو آپ نے سوچا کہ کسی آدی کو بھی کرمعلومات کرالیں۔ پھر خمارت فاروق اعظم میں کوشروع ہیں تشویش ہوئی تو آپ نے سوچا کہ کسی آدی کو بھی کرمعلومات کرالیں۔ پھر فرمایا کہ "نہین عن المعمق فی اللدین " ہمیں تعق فی الدین ہے منع کیا گیا ہے۔ " سے ا

بس آپ لوگ نئ سے نی تحقیقات نکالتے رہتے ہیں اور خواہ نخواہ لوگوں کے لئے مشکل کا سبب بنتے ہیں۔ بنتے ہیں۔

# تحقيق سيمتعلق دوزرين اصول

پہلا اصول یہ کہ بعض اشیاء اسی ہوتی ہیں جن میں اصل حرمت ہوتی ہے۔ اس میں تحقیق واجب ہے جب تک اس میں صلت ٹابت نہ ہواس وقت تک اس کا استعال کرنا حلال نہیں۔ جیسے گوشت میں اصل حرمت ہے تو جب تک باوثو ق ذرائع سے یہ ٹابت نہ ہوجائے کہ یہ حلال ہے اس وقت تک اس کا استعال جائز نہیں اور باوثو ق ذرائع میں یہ بات بھی واخل ہے کہ وہ کسی مسلمان کا پیش کیا ہوا ہوجس کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو کہ وہ حرام گوشت استعال کرتا ہے۔

وومرااصول یہ ہے کہ جن اشیاء میں اصل اباحت ہے جیسے سبزی ، روٹی ، آٹا وغیرہ اس لئے جب تک اس میں کسی حرام عضر کا شامل ہونا یقین سے معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا کھانا جائز ہے اور جب تک کہ کوئی واضح قرینہ نٹہ ہو تحقیق بھی واجب نہیں ۔

# بےجاشحقیق کی حیثیت

ورنداگراس بے جاشخین بیل پر جائے تو زندہ رہنا مشکل ہے۔ دنیا بیل روٹی کھاتے ہوتو یہ کہاں سے
آتی ہے، آ لے سے اور آٹا کہاں سے آتا ہے، گذم سے اور گذم کہاں اگتا ہے، کھیتوں بیل اور کھیتوں بیل جب
۲ کے وروی عن عمر "الداراد ان ینھی عن عصب الیمن ، وقال: نبنت أنه یصبع ثم بالیول، ثم قال: نهینا عن التمعق .
کما ذکرہ العینی فی العمدة ، ج: ۳، ص: ۱۳۳، باب الطیب للمراہ عند غسلها من المحیض ، ومصنف عبد الرزاق ،
دقم: ۱۳۹۳ ، ۲۳۹۴ ، ۲۳۹۳ ، عن ۳۸۳ .

گندم آتا ہے تو گندم کے خوشے کو جو بتل روندتے ہیں اور اپنی تمام حوائج ضروریہ اس میں پوری کرتے بیں اور اس کے اندرسارے فضلات شامل ہوتے ہیں۔ تو اب اگر تحقیق کرنا چا ہو کہ یہ جوروٹی کھار ہا ہوں یہ کہاں سے آتی ہے اور کون سے کھیت میں تھی اور اس میں بیل تھے یانہیں اور بیل نے اس کے اوپر پا خانہ کیا تھا یانہیں اور اس گندم کے اوپرلگا یانہیں۔ تو اس تحقیق میں پڑنے سے زندگی مشکل ہوجائے گی۔

میں نے اپنے والد ما جدر حمہ اللہ ہے خلاصۃ الفتاوی کے مؤلف علا مہ طاہر بن عبد الرشید بخاری کے حوالہ سے سنا کہ ایک بزرگ ہے ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو آپ کا دھو بی ہے اس کے گھاٹ ہیں اور یہ ان چھوٹے چھوٹے گھاٹوں میں دھوتا ہے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور دہ در دہ سے کم ہیں اور اس میں ناپاک، پاک ہر طرح کے کپڑے آتے ہیں جس کی وجہ ہے آپ کے سب کپڑے ناپاک ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے دھو بی بی کہا کہ کیا میاں! تیرے پاس سارے حوض چھوٹے ہیں کوئی بڑا بھی ہے دھو بی نے کہا جی ایک بڑا ہے باقی سب چھوٹے ہیں، فرمایا ناپاک نہیں سب ٹھیک ہے اس لئے کہ ہمارے کپڑے بڑے برٹ میں ڈھلے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب بیا حتمال موجود ہے کہ بڑے میں بھی دھل جاتے ہیں تو کپڑے پرنجاست کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔

اس واسطے جہاں شریعت نے خود تحقیق کا تھم نہیں دیا وہاں پر تحقیق میں پڑنا اور تحقیق کے نتیج میں اپنے آپ کو گرفتار کرلینا پید مشادۃ الدین ہے۔ یہ ہیں خاص شعبے غلوفی الدین کے۔لیکن جو چیزیں واضح اور منصوص طور پر فرض ہیں ، واجب ہیں اور حرام ہیں ان کا اہتمام کرنا پیغلوفی الدین نہیں۔جبیبا کہ بعض لوگ اس کو بھی غلوفی الدین قرار دینا شروع کردیتے ہیں۔

# مجہزد فیہ مسائل پر نکیرغلوہے

۵۔ غلو فی الدین کا پانچواں شعبہ یہ ہے کہ مجتبہ فیہ اُموریں ایسی تکیر کرنا جیسا کہ مجتمع علیہ امور پرنگیر کی جاتی ہے۔ یعنی پچھا حکام ایسے ہیں جو مجتمع علیہ طور پر فرض وواجب ہیں ،اگران کو کو کی ترک کرے تو اس پرنگیر ہے۔ مجتمع علیہ کے طور پر نہیں بعض مسائل مجتبہ فیہ ہوتے ہیں کہ بعض فقہاء نے ان کونا جائز کہا اور بعض نے جائز کہا تو اس بات کی علائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ مجتبہ فیہ امور میں نگیر نہیں۔ اگر کوئی ہخص ایسے کام کا ارتکاب کررہاہے جو مجتبہ فیہ امور میں نگیر نہیں۔ اگر کوئی ہخص ایسے کام کا ارتکاب کررہاہے جو مجتبہ فیہ ہے تین فقہاء متبوعین میں ہے کہ مجتبہ فیہ اس کو جائز کہا ہے تو دو ہر سے کو یہ خن نہیں کہ وہ کئیر کہا ہے تو دو ہر سے کو یہ خن نہیں کہ وہ کئیر کہا ہے تو چونکہ کیکڑ اان کے نہ جب میں جائز ہے ،الہذا اس پر نگیر بالکل بی جائز نہیں اوراگر بالفرض وہ اس کا مسلک نہیں نیمی مسلک نے تو لی پر اگرا تباع ہوئی ہے تھے میں کر رہا ہے تو تکیر ہے۔ نہیں نیمی مسلک نے تول پر اگرا تباع ہوئی ہے تھے میں کر رہا ہے تو تکیر ہے۔ نہیں نیمی مسلک نے تول پر اگرا تباع ہوئی ہے تھے میں کر رہا ہے تو تکیر ہے۔ نہیں نیمی مسلک نے تول پر اگرا تباع ہوئی ہے تھے میں کر رہا ہے تو تکیر ہے۔ نہیں نیمی مسلک خفی کا آدمی ہے ادر کسی شافعی مسلک نے تول پر اگرا تباع ہوئی ہے توں کی معلوم ہوتی ہے یہ کہ اس نے لیک دلیل زیا دو تو کی معلوم ہوتی ہے یا یہ کہ اس نے لیک دلیل زیا دو تو کی معلوم ہوتی ہے یہ کہ اس نے لیک دلیل زیا دو تو کی معلوم ہوتی ہے یا یہ کہ اس نے لیک دلیل زیا دو تو کی معلوم ہوتی ہے یا یہ کہ اس نے کہ اس مسلک کے کا میں میں کا کر بات کے کہ اس مسلک کے کوئی شافعی اس کے کہ کی کہ کی کر با ہے کہ اس مسلک کے کوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس مسلک کے کوئی کی کی کے کی مسلک کے کوئی کی کی کی کی کوئی کوئی کے کوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس مسلک کے کوئی کی کوئی کی کوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس مسلک کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی

یہ تمجھا ہے کہ کسی حاجت کی وجہ سے ان کے مذہب پڑمل کر لینا میرے لئے درست ہے۔ جا ہے آ پ اس کے موقف کوشلیم کرتے نہ ہوں تب بھی اس پر تکبیر جا تزنہیں۔حاصل میہ ہے کہ مجتمد فیدا مور میں تکبیر کرنا میر بھی غلوہے۔

## تكيركے درجات

۲۔ چینٹا درجہ غلوکا یہ ہے کہ نگیر کے بھی درجات ہوتے ہیں حرام پرنگیر کا درجہ اور مکر وہ تحریمی پرنگیر کا درجہ الگ ہے، مکر وہ تنزیمی کا درجہ الگ، اورخلاف براوی کا درجہ الگ ہے، للبذا ان اُمور پرنگیر کرنے میں ان کے درجات کا خیال نہ کرنا غلو ہے، جس کا نتیجہ اچھانہیں ہوتا۔

ایک پیرصاحب ایک مرتبہ ہارے ہاں تشریف لائے ، دارالعلوم میں جومبحد کے مینار ہیں تو اس میں بائیں مینار پرلاؤڈ اسپیکرلگا ہوا تھا اور پہ حضرت والدصاحب کا زمانہ تھاوہ پیرصاحب تشریف لائے اور مبحد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بائیں مینار پرلگا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ بیہ بالکل ناجائز کام ہے اس کو دائیں مینار پرلگا نا چاہئے اور جمع عام میں اس پرنکیر کی ۔ حضرت والدصاحب خاموش رہے لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عباقحنوں سے بیچائی ہوئی تھی اور تکیر بائیں مینار کے اوپر لاؤڈ اسپیکرلگانے پر ہور ہی تھی ۔ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکیر ہونا شروع ہوجاتی ہے تو اس کے نتیج میں آ دی اصل چیز وں کو بھول جاتا ہے ۔ لہذا رہمی ایک منتقل علم ہے ۔ کس بات پر کس درجہ میں کتنی تکیر جائز نہیں دے سکتے ، جس سے ہے ۔ کس بات پر کس درجہ میں کتنی تکیر جائز نہیں ۔

## اعتدال بزرگول کی صحبت ہے حاصل ہوتا ہے

اس کامزاج و فداق بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے ، جھن کتابوں میں پڑھ کریا دواور دوچار کرکے نہ ہجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اس کا راست تو بھی ہے کہ کسی صاحب نظر کی صحبت میں رہو، پچھ دن اس کے طرز عمل کو دیکھو کہ کس بات پر نگیر کر رہا ہے کس پڑییں۔ کہاں چیٹم پوٹی کرتا ہے اور کہاں نہیں۔ کیا لفظ استعال کرتا ہے ، کیا طریقہ افتیار کرتا ہے۔ وہ و کیلھتے د کیلھتے اس کا مزاج بھی اپنے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ دین محفل کتاب پڑھنے سے نہیں آتا۔ کسی صاحب نظر کی صحبت سے آتا ہے۔ یہ بات کہ آدی کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرے قرآن نے تو یہ فرما دیا کہ

"أَدُّعُ اللَّى سَبِيُلِ رَبُّكَ بَاللَّحِكُمَةِ وَٱلْمَوُ عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَٱلْمَوُ عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُمُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ"

والنحل: ١٢٥]

### ترجمہ: کلا اپنے رب کی راہ پر، پی باتیں سمجھا کر اور نصیحت ستا کر بھلی طرح اور الزام دے ان کوجس طرح بہتر ہو۔

اصول تویہ بتاویا لیکن کس موقع پر حکمت کیا ہے۔ مواعظ حسنہ کا مصداق کس جگہ پر کیا ہوگا اور "وجادلھم بالتی هی احسن" کامعداق کیا ہوگا اس کی تفصیل کس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تقریریا تحریر سے بتادے۔ چوتکہ جزئیات بے شار ہیں اس لئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے تھی بندے کے اوپر الھا وفر ماتے ہیں کہ تہیں اس موقع پر پیطرزعمل اختیار کرتا جا ہے۔ تو اس کے متیج میں وہی اس کی محبت جب حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسرے کی طرف نتقل ہوجاتی ہے۔ پی تعوری سی تقصیل میں نے اس لیے عرض کروی کے غلوکا مسلم بھی غلوکا شکارہے اور اس میں بھی لوگ افراط وتفریط کا شکار ہیں اور اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھتے نہیں اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس حقیقت کو کمل میں نتقل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔

### معاشر بے میں غلو کے نقصان

ای وجہ سے معاشر عیں بہت خرابیاں پیداہوگئی ہیں۔ غیراہم کواہم بنالینا۔"او لمسویسات" کورک کردیااس کی وجہ سے معاشرہ میں بردافساد پھیلا ہوا ہے۔ ابھی چھودن پہلے میر بے پاس ایک بروے دیندار آدی آئے۔ میر سے اجھے اور برانے دوست ہیں۔ سارے بزرگوں سے تعلق ہے اور اس ذمانے میں بہاں ہیشان میں روس کی طرف سے جملہ ہور ہا تھا۔ ہمارا دل و دماغ بھی لگا ہوا تھا، مسلمانوں کے اوپر قیامت ٹوٹ رہی تھی، میں روس کے مظالم سے دل زخی ہے۔ جو پچھ مدتھوڑی بہت ہو سے تھی میہاں سے اس کے کرنے کی کوشش کررہ ہے میں۔ مظالم سے دل زخی ہے۔ جو پچھ مدتھوڑی بہت ہو سے تھی میہاں سے اس کے کرنے کی کوشش کررہ ہیں میں نے کہا ہیشان کے مسلمانوں کے لئے چھرے تھینے کا انظام کررہا تھا آپ چا ہوتو آپ بھی شامل ہوجا و وہ کہنے کہ یہ جو چھینا کے لوگ ہیں، یہ کوئی دیندارتو ہیں نہیں۔ نہ ڈاڑھی ان کے چروں پر ہے نہ صلاح کوئی آ نارنظر آتے ہیں کچھ جو ہی نہیں ہے۔ تو بھی انگل ہو ان کے مندارتو ہیں۔ نہ ڈاڑھی اس وجہ سے ان کے قام و تم کا شکار ہیں اور تم کہتے ہوکہ ڈاڑھی نہیں رکھتے۔ خدا کا خوف کروکہ کھکہ گومرف کلہ کی وجہ سے قلم و تم کا شکار ہیں اور تم کہتے ہوکہ ڈاڑھی نہیں رکھتے۔ خدا کا خوف کروکہ کھکہ گومرف کلہ و انا المید داجھون "

کیا وجہ ہے کہ اولو یات کا نظام درہم برہم ہے۔بس سب سے بوی چیز ڈاڑھی ہے۔ وہ ہونی چاہئے پھر آگے غیبت کرے بہتان لگائے ، معاملات خراب کرے ،لوگوں کے حقوق ضالع کرے پچھ کرے۔ڈاڑھی ہے تو متشرع ہے۔متشرع کے معنی ہمارے ہاں ڈاڑھی والا ہے۔متشرع کے معنی ہوتے ہیں شریعت بڑھل کرنے والا۔
تو شریعت بڑھل کا دارد مدار بس ڈاڑھی ہی کو سمجھا اور آگے جو دین کے دوسرے شیعے ہیں اس کا شریعت سے
سویا کہ کوئی تعلق نہیں۔العیاد ہاللہ۔ بیس عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام بیں ڈاڑھی سنت واجہ ہے۔ ہرانسان کے
دمدواجب ہے لیکن اسلام اس بیس مخصرتیں۔ تو بیہ ہم لوگوں کے ہاں ایک مزاج بیدا ہوتا جارہا ہے دن بدن ان
خواہر کی حد تک دین کو محدود کردیا۔ بیمی غلوکا ہوا بدترین شعبہ ہے۔

# طلبكوا بم نصائح

یہ باتی یادر کھنے کی جیں،اپ معاشرے کے اندر جونکہ ہم نے ڈاڑھی رکھ لی ہے۔ کرتا پہنتے ہیں پاجامہ مختوں سے اونچا کیا ہے البادا ہم دینداراور جوآ دمی باہر ہے تجارت کررہا ہے۔ ملازمت کررہا ہے وہ دنیادار ہے۔

اہمی کے دنوں پہلے بہاں سے فارغ اتھ سیل ایک طالب علم نے خطاکھا اس نے لفظ بہ لکھا کہ یں نے مس مدرسہ یں پڑھا تا شروع کیا۔ وہاں میری طبیعت کے چاتی ہیں میرے بھائی کتے ہیں کہ تم فکر نہ کرودین کا کام کرتے رہوبس ہم آپ کی معاشی کفالت کریں ہے۔ لیکن وہ میر سے بھائی دنیا دار ہیں میں ان کی بات قبول کروں یا نہ کروں یا نہ کروں یا نہ کہ الاحول و لاقو ہ الا بالله "جوتبار سے بھائی اٹیا دکرد ہے ہیں تبارے دین کی فاطر اس کا تام تم نے دنیا دار کو دیا اور خود ہو گے دیندار! تو اپنے آپ کو دیندار جھتا، عالم بھتا ہے ہیں سے اللہ بھائے ۔ آئ کل میں یہ الفاظ بکشر سے سنتا ہوں کہ ہم علاء نے بیکام کیا۔ یہ کیساز ماندا گیا کہ اپنی کیا۔ اس عالم کی ہوا بھی نہیں گیا۔ جتنے بڑے اکا بر ہیں کی نے آئ تک تک اپنے آپ کو عالم نہیں کیا۔

حضرت تخیم الامت موفا تا اشرف علی تھا نوئ فرماتے ہیں کہ ش تو ایک اوٹی طالب علم ہوں۔ علاء کی تو ہوں شان ہے۔ طالب علم ہی بن جاؤ تو غنیمت ہے عالم کیا بنو ہے۔ لیکن آج کل زبان زو ہے ہم چار پانچ علاء جمع ہوں شان ہے۔ طالب علم ہی بن جاؤ تو غنیمت ہے عالم کیا بنو ہے۔ لیکن آج کل زبان زو ہے ہم چار پانچ علاء جمع ہوئے اور ہم نے بدکام کیا۔ اپنے آپ کو علاء شرکیا بد بہت بوی خواب ذبنیت ہے۔ اس خواب ذبنیت کا موثر مراب نگل رہا ہے۔ اپنے لئے بھی اور معاشرے کے لئے بھی۔ ہماری بات بودن ہوئی ، مؤثر میں رہا۔ بدغلوکا خطر تاک درجہ ہے کہ تکیر کرتے ہیں اور در جات اور مراب کا لحاظ نہ درجہ ہے کہ تکیر کرتے ہیں اور در جات اور مراب کا لحاظ ہوتا ہے مرف اور مرف موجت سے اور اس کا کوئی راست میں ہے۔ بدیوانی تازک مسئلہ ہے ہم لوگ بوئ کی بی غلطیوں میں جتلا ہیں اللہ بچائے۔

# مدیث کی تشر<sup>س</sup>

"فسسددوا وقساد بوا" مطلب بدكرسيد هيهوجا دُاورقريب بوجاد كربالكل سوفيعد سيدحلهونا تو

ببت مشكل ب\_البدا "قسار بوا" قريب آجاؤ جتناتهار يس بري مي بروا بشروا" اور "أبشووا وَامْعَ عِيْنُوا" صَحِيم لفظ ٢- "ابشير \_ بيشر \_ ابشادا" ازباب انعال كمعنى بين خوشخرى من لو خوش موجاؤاوربعض مرتبه مجرد میں بھی آتا ہے۔"بشو سے مشو" مگربیم استعال ہے۔خوش خبری سن لوکس چیز کی خو خری س او کداگرید "فسسددوا و قسسار بسوا" والا کام کرلیاتوالله تجالی کی طرف سے خوشخری ہے جنت ك "بالغدوة والروحة" اس كوغدوة بالفتح اور بالضم دولول بره سكتے بين مندوة بالضم اگر برهيس محتووقت كا نام بيعنى صبح كا وقت \_ اورغدوة بالفتح يرحس مي توضيح كووتت تكلني كا نام ب اور "روحة" شام ك وفت كانام باورشام كوفت نطف كابهى تام باور "منهى من الدليجة" ولجدكم من اندهرار تموز اساحصه اند چرے کا۔ جنت عاصل کرنے کے لئے مدوطلب کروکس سے ؟ صبح کے وقت ، شام کے وقت اور پچھا ند چیرے کے وقت سے ۔ کیامراد ہے: بعض نے کہا کہ مجے سے مراد فجر اور ظہر کی نماز اور روحہ سے عصر اور شام مغرب کی نماز اور " نسب من دلسجه " سے مرادعشاء کی نمازے کو یا فرائض کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے کہا کنہیں غدوۃ ے مراد صلو قاتضی ہے اور روحہ سے مرادوہ نقلیں جو ''ماہین السظھر والعصر '' پڑھی جا کیں۔ اورولجہ سے مرادتجرى نماز باوريقول مجهزياده اقربلكاب اس واسطى د "منى من المدلجمة الفرماياتو كوياك اختیاری ی چزفر مائی \_فرض موتا تواس طرح نفر ماتے تواس طرح "دهدی مین الدلجه" عدم اوآ خرشب کی نمازے وہ نصیب ہوجائے تو اس سے استعانت حاصل کرو۔ تین اوقات کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ پیخصوص نشاط کے اوقات ہوتے ہیں۔ غدوۃ صبح کوسویرے نیند کرنے کے بعد آ دمی بیدار ہوتا ہے طبیعت چاق و چو بندو تازگی ہوتی ہے۔روحدیس عام طور پر قیلو لے کے بعد الحستا ہے تو تازگی عطا ہوتی ہے اور "شمی من المدلجه" رات کا وقت جو آخری شب کا ہوتا ہے وہ بھی اگر نیند کے بعد ہوتو انسان کے لئے تازگی کا باعث ہوتا ہے۔ بیسب اوقات اس میں داخل ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرتے رہواور جو پھے ہی ہے اس میں کی نہ کرو۔ وہ کرتے رہواور بس سے باہر کاموں کے پیچھے نہ پڑو۔ جو کام انسان کی طافت سے باہر ہیں ان سے تعارض نہ کرو۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے سب ہی حدیثوں پڑھل کی تو فیق عطا فر مائے ،اگر ہم جیسے کمزورلوگ خاص طور پر اس حدیث پڑھل کرلیس تو اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا یار فرما دے۔

### (٣٠) باب: الصلواة من الإيمان

ا مام بخاری دحمہ اللہ کتاب الایمان میں ایمان کے مختلف شعبے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ان میں سے اہم ترین شعبہ نماز ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ صلو ۃ کوقر آن کریم میں ایمان قرار دیا۔

لبذااس میں مرجید کی تردید ہے کہ ایمان صرف تقدیق کا نام نیس بلک عمل بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ چنا نچداس آیت کر بمدیس ایمان کا اطلاق نماز پر کیا گیا ہے:

"وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيِّعَ اِيْمَانَكُمْ".

اورالله اليانيين كهضا كع كريتهاراا يمان -

و قول الله تعالىٰ:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِيمُ إِيمَانَكُمْ ﴾ [القرة: ٣٣] يعنى صلا تكم عنداليهت.

### آيت كاشان نزول

اس آیت کے شان نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کو گول کیا گیا اور تھم آیا کہ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرئے نماز پڑھو جبکہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرئے نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کے کے داوں میں تحویل قبلہ کی بنیاد پر ایک شبہ پیدا ہوا کہ جن حضرات محابہ کرام کے نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرئے نمازیں بڑھی ہیں اور اس حالت میں ان کا انقال ہو گیا تو اب ان کی وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کرئے بڑھی کئیں تبول ہوں گی یانہیں؟

ان کے دل میں بیاد کال اس لئے پیدا ہوا کہ اس وقت تک ننخ کے احکام نہیں آئے تھے یا آئے بھی تھے تو وہ شاذ و نا در تھے۔ لہذا ننخ کی تفصیل معلوم نہیں تھی کہ جب کو ئی تھم منسوخ ہوتا ہے تو وہ اعمال جو ننخ ہے پہلے سابقہ تھم کے مطابق انجام دیے مجمعے وہ قامل قبول ہوتے ہیں یانہیں؟

واس برية يت نازل مولى:

"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعُ لِهُمَا نَكُم". [الغوة: ١٣٣] ترجمه: اورالله اليانيس ب كه ضائع كريتها راايمان \_

یعنی کہ اللہ تعالی ایسے ہیں ہیں کہ تہارے ایمان کوضائع کردے۔ تو یہاں ایمان سے مراد نمازے کہ جو نمازی تم نے پہلے علم کے مطابق ہیت المقدس کی طرف رخ کرکے پڑھی تھیں ان کواللہ تعالی ضائع نہیں کریں مے بلکہ وہ مقبول ہیں۔ یہاں ایمان کے لفظ سے صلوۃ مراد لی تی ہے۔ اس سے یہ بات تابت ہوئی کہ یہاں صلوۃ ایمان کا مرادف ہے ، ایمان کا ایک شعبہ اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضرت شيخ الهند كي تحقيق

حضرت شیخ الهندمولا نامحود الحسن رحمدالله نے بیہ بات بیان فرمائی کدسارے ذخیرہ اجادیث میں دو

مواقع ایسے ملتے ہیں جہاں محابر کرام میں نے اس طرح کا سوال کیا کہ منسوخ تھم کے مطابق جوعمل ہوااس کا کیا ۔ معاملہ ہوگا؟

ایک واقعہ بہتم بل قبلہ کے سلسلے میں اور دوسراحرمت خمر کے سلسلے میں جب آ ہے خمر نازل ہو کی اور شراب کوحرام قرار دیا گیا تو اس وقت بعض مجابہ کرام نے پوچھا کہ جوحفرات محابہ ہواس حالت میں انقال کرکئے کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی تو ان کا کیا ہے گا؟ تو وہاں مجمی ہی سوال پیدا ہوا۔

ان دومواقع پرخاص طور پرسوال پیدا ہونے کی وجہ بہے کہ ان دونوں احکام کے بارے میں پہلے سے ایسے قرائن پائے جارہے تھے کہ بیتھم آنے والا ہے۔ خمر کے بارے میں قرآن کریم میں اگر چہ پہلے سے بیہ حرمت نہیں آئی تھی لیکن شروع سے اشارے آرہے تھے مثلاً پہلا اشارة فرمایا:

"كُتُخِذُونَ مِنْهُ سَكُواً وَ رِزْقًا حَسَناً". [النعل: ٢٤]

ترجمه: اوربناتے مواس سےنشدا ورروزی خاصی

اس آیت میں سکر پررز ق حسن کوعطف کیا گیا ہے جس میں ایک لطیف اشارہ اس بات پر موجود ہے کہ سکررز ق حسن نہیں ، اوراللہ تعالیٰ کو پہند نہیں ، پھراس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی:

"قُلُ فِيُهِـمَا إِلَّمُ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِلْمُهُمَا ٱكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا". والغرة: ٩ ٢١]

مرجمہ: کہدد ہے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائد ہے بھی میں لوگوں کے لئے ، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے

فاكددسه

اس میں شراب کوحرام تو نہیں کہا گیا، کیکن فر مایا کہ اس میں گناہ بھی ہےاورلوگوں کے لئے پچھ منافع بھی ہیں ۔اشارہ اس طرف ہے کہ جنب دونول قتم کی ہاتیں پائی جارہی ہیں تو اس صورت میں جس چیز کا غلبہ زیادہ ہو لیعنی اگر گناہ کا غلبہ زیادہ ہے یا ضرر کا تو اس کوترک کردینا چاہئے۔

ان تمام اشاروں سے محابہ کرام میں ہی جور ہے تھے کہ عقریب خمری حرمت کا تھم آنے والا ہے اورایک روایت ایسی آئی ہے کہ جس میں نبی کریم کے کی طرف بی صراحت سے منقول ہے کہ آپ کے نصابہ کرام کی سے فرماویا تھا کہ عنقریب خمری حرمت آنے والی ہے تو تھم کے آنے سے پہلے قرائن پائے جارہ ہے ، اس واسطے محابہ کرام کی کا انتقال اس حالت میں ہوا جب قرائن آرہے تھا اس کے وجود انہوں نے شرب خمر جاری رکھا تو آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے اس پر آخرت میں مواخذہ ہو۔

## بيت اللد كي طرف رحجان خاطر

یمی معاملہ تحویل قبلہ کے بارے میں بھی پیش آیا کہ اگر چہتویل قبلہ کا صریح تھم تو بعد میں آیالین پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ:

> قِلْنُوئُ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ \* فَلْتُولُيَّنَكَ قِبْلَةً تَرُّطُهَا. والدوزِ ١٣٣]

ترجمہ: بے شک ہم ویکھتے ہیں بار بار الحنا تیرے منہ کا آسان کی طرف ،سوالبتہ پھیرے سے ہم تھے کوجس قبلہ کی طرف توراضی ہے۔

ہم دیکورہ بیں آپ کو کہ آپ بار ہاروی کے انظار میں نظرا تھا کر آسان کی طرف دیکورہ بیں تو ہم
آپ کو ایسا قبلہ دے دیں گے جو کہ آپ کو پہند ہوگا۔ بیاس بات کی نقر بیا صراحت تھی کہ تھو بل قبلہ ہونے والا ہے
اور دوسرے قرائن بھی موجود ہے اس واسطے صحابہ کرام ہے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب قرائن پہلے سے
موجود ہے تو اس کے ہاجود نمازیں سابقہ قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی کئیں تو وہ معتبر ہوئی یا تیس اس پریہ آ بت
مازل ہوئی: "مقا محانی اللّه لِشونسیتے اِنْ مَانْ مُحمّ "اللّه تعالیٰ نے قرایا ہم تہاری نمازوں کو منا کو نہیں کریں ہے۔

# تحويل قبله سيمتعلق علماء سحاقوال

حدیث کے جزوی متعلقات میں مختلو کرنے سے پہلے یہ بات سجمہ لینا چاہئے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال میں:

ایک قول یہ ہے کہ تحویل قبلہ دومر تہہو کی اور سخ مرتبن ہوا ہے، یعنی شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو

اس وقت قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کوئی مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں وہ قبلہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف نظل کردیا اور بیت المقدس کی طرف نظل کر ریا اور بیت المقدس کی طرف نظل کر ریا اور بیت المقدس کی طرف نظل کرنے کے بعد سولہ سر وہ مینے نماز پڑھی گئی بینی مدید مور تہہ ہوئی۔

بعدا ور پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم آیا تو کویا شخ دومر تبہ ہوا تھویل قبلہ دومر تبہ ہوئی۔

ایک مرتبہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف پھر دوسری مرتبہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بوحظرات شخ مرتبین کے قائل ہیں ان کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو تھم دیا گیا تھا وہ کب دیا گیا تھا۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ مدیند منورہ آنے کے بعد دیا کیا تھا اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیتم مکہ مرمد

میں بی آچا تھا اور مکہ مرمدے جب آپ نے مدیند منورہ کی طرف جرت فرمائی تواس وقت سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھم چلا آ رہا تھا اور مدیند منورہ میں برقر ار رکھا یہاں تک کہ سولہ استرہ ماہ کے بعد منسوخ ہوا۔ دومرا قول ان حضرات علاء کا ہے جویہ کہتے ہیں کہتھ میل قبلہ کا ننخ دومر تبنیس ہوا بلکہ صورتحال پیتھی کہ جب سے نماز فرض ہوئی اس وفت ہی ہے قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا تھا الیکن رسول اللہ 🕮 بیت المقدس کوقبلہ بنانے کے لئے نماز اس طرح پڑھا کرتے سے کہ بیت المقدس کا استقبال بھی ہوجائے اور کعبشریف کا استقبال بھی ہوجائے اوراس کا مطلب بیہ ہے رکنین بما نین لینی رکن بمانی اور جمراسود کے درمیان کھڑے ہوکرا گرنماز بر هيس تو شال كي طرف آب كارخ موكا اس طرح بيت الله الله على ما ميا اورشال كي جانب رخ كرف سے بيت المقدس كى طرف بھى رخ ہور ہاہے اس طرح دونوں كوجمع كرتے ہتے چونكه آپ كى خواہش يبي تقى كەقبلە بيت الله شريف موجس كي وجديد كربيت الله حضرت ابراجيم طيل الله عليه السلام كي يادكار اور "أوَّلَ مَهْتٍ وُحِنع لِلنَّاس" کہلی عبادت گاہ ونیا کے اندروہی قائم کی گئے تھی ، بیت المقدس تو بہت بعد کی تغیر ہے، اس وجے بیت اللہ کی طرف آپ كاطبعي رجان تها،كين چونكه بيت كي طرف رخ كرنے كا حكم تما تو آپ دونوں كوجمع كر ليتے تھے،جس سے حكم شری کی تمیل بھی ہوجاتی اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی طبعی خواہش تھی وہ بھی پوری ہوجاتی ، پیسلسلہ مکہ تکرمہ میں جاری رہا اور مکہ ہی میں میصورت ممکن تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد میصورت ممکن نہ رہی۔ کیونکہ ومان بیت الله کی طرف استقبال کرنے کی کوئی صورت ندری اس لئے کدبیت الله اور بیت المقدی دونوں مخالف سمت میں تھے'۔ بیت المقدی شال اور بیت اللہ جنوب میں۔اس واسطے وہاں آپ نے تھیل تو تھم شرگ کی فرمائی کہ ہیت المقدس کی طرف رخ فرماتے رہے لیکن دل میں خواہش بیر برقر ارر بی کے قبلہ اگر بیت اللہ کی طرف ہوجا سے تو احمايه-اس الح آب وي كا تظاريس باربارآسان كى طرف نظرا فعارب عقوية يت ازل بوكى:

" قَدْنَرِئ قَفَلُبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَ كُنُكَ قِبُلَةً تَوُطْهَا".

چنانچہ گھرسولہ یاستر وہاہ کے بعد قبلہ بدل دیا گیا اور بیت اللہ ہو گیا یہ ہوا "فسنغ موہ"

تیسرا قول ہے کہ جب نماز فرض کی گئی تو اس دقت آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی خاص قبلہ مقرر نہیں کیا گیا کہ فلال قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گویا آپ ہی گئا کے اجتما و پرچھوڑ دیا گیا تھا کہ آپ جس قبلہ کوچاہیں اختیا رکرلیں ۔ تو آپ گا بیت اللہ کو افضل بھے تھے ، کیونکہ دھزت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور یا دگارتی اور "اول میست و صبع لملنام "کا مرتبہ بھی ای کو حاصل تھا، لہذا آپ نے اپ اجتما و سے بیت اللہ کوقبلہ بنایا اور اس اجتما دیر آپ کو باتی رکھا گیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تاکہ ان اللہ کا عور بہی علی مورد بیت المحدی ہی ۔ عمل ہوجائے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ای طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہواور بیت المحدی بھی ۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ آپ ایما بطور احتیاط کرتے ہے کہ جب تک ممکن ہو بیت المقدس کا بھی استقبال ہوجائے ، کیونکہ بیت المقدس اہل کتاب کا قبلہ یعنی یبودیوں کا قبلہ تھا ،لیکن بعد میں جب بھم آیا تو اس میں کہددیا عمیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں اور سولہ ماہ کے بعد اس کو بھی منسوخ کردیا عمیا۔ تو تیسرا قول ہے ہے کہ اس میں ننخ مرتین لازم نہیں آتا بلکہ اس میں ننخ مرۃ ہوا اس لئے کہ پہلا تو تھم نہیں تھا بلکہ اجتہا دتھا۔

نیوں اقوال موجود ہیں اور بہت سے علانے آخری دوقولوں میں سے کسی ایک کوتر تیج دی ہے اور ان قولوں کوتر جیج و سینے کی وجہ یہ ہے کہ نشخ مرتبن کا قول اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکدان حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک تھم دومر تبہ منسوخ ہونا کوئی پیندیدہ بات نہیں۔ اس لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ جس میں نشخ ایک مرتبہ ہو۔ امام بخاری کا رجمان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے اور حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کوتر جیجے دی ہے دوسرے حضرات محدثین اس کے قائل ہیں۔ اس ا

# ترجمة الباب كىتشرت وحل

بدلس منظراً گرذان میں ہوتو امام بخاری رحمداللہ کا ترجہ الباب بحمنا آسان ہوجاتا ہے، کوئکہ جب امام بخاری رحمداللہ فیصبع ایسانکم "سے صلوق کی تفییر قرمائی بین" حدلا تعکم "سے صلوق من الإیسان و ماکان الله لیضبع ایسانکم "سے صلوق کی تفییر قرمائی بینی" حدلا تعکم "یہاں تک توبات صاف تھی لیکن آگے لفظ برد حادیا کہ "عدد البیت "اس" عدد البیت "اس" عدد البیت " سے نفظ کے برحمانے کی وجہ ہے برا فلجان واقع ہوا۔ اس لئے کہ جب بیت مطلق بولا جاتا ہے تو اس مراو بیت اللہ ہوتا ہے تو امام بخاری کی تشریح کے مطابق مین یہ ہوئے کہ اللہ تمہاری ان نماز وں کو ضا کہ نہیں فرمائیں سے جوتم نے بیت اللہ کے پاس پڑھی ہیں۔ حالا تکہ صحابہ کرام کی وجہ ہے ان نماز وں کے بارے میں تعامی تعلق میں بڑھی تھیں جب ان نماز وں کے بارے میں شریع ہیں تو ہوا ہے تھا کہ تم نے یہ بید منورہ میں بیت المقدس کی طرف مذکر کے جونمازیں پڑھیں تو وہ ضائع نہیں ہوں گی اورامام بخاری تشریح کرد ہے تھے" میں میت المقدس کی طرف مذکر کے جونمازیں پڑھیں تو وہ ضائع نہیں ہوں گی اورامام بخاری تشریح کرد ہے تھے" میں بیت المقدس کی قویہ بات شبر کا جواب نہیں بنی لئر المرب سے میں برحمایا؟

بعض حفرات اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیکسی رادی نے اپنی طرف سے بڑھادیا ہے اور اصل نسخہ میں نہیں۔

لیکن بدیات اس لئے غلا ہے کہ تمام نسخ متفق ہیں کہ "عبد المبیت" سیح ہے اور بعض نے کہا کہ بیت سے مراد بیت المقدس ہے اور "عند" سے مراد" المی" ہے کہتم نے جونما زبیت المقدس کی طرف رخ کرکے

عَجَلِ الْعَجَالِبَارِي ، ج: أ ، ص: ٩٦.

ردهی میں وہ اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا، لیکن بے بات بھی خلاف طاہر ہے کیونکہ مندکوالی کے معنی میں این بھی مشکل ہے، اس لئے کہ جب بیت مطلقاً بولا جاتا ہے اس این بھی مشکل ہے، اس لئے کہ جب بیت مطلقاً بولا جاتا ہے اس سے بیت اللہ مراوبوتا ہے۔

لبذا حافظا بن جرعسقلانی رحمدالله نے قربایا کدامام بخاری رحمدالله کا الله عنده المهدت "بوحانے سے مقصدیہ ہے کہ تو بل قبلہ کی تاریخ بیں جوافظا نی ہے اس بیں قول رائج یہ ہے کہ تو ایک مرتبہ بوااور مکہ مکر مدیس مقصدیہ ہے کہ تو بل قبلہ کی تاریخ بین جوافظا بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تھا ، لیکن رخ اس طرح کیا جو تھے تھے کہ کو بکا بھی استقبال ہوجائے اور بیت المقدس کا بھی تو وہاں کرتے تھے کہ کعبہ کا بھی استقبال ہوجائے اور بیت المقدس کا بھی تو معنی ہوئے اور بیت الله کے پاس ۔ تو معنی بہوئ الله کے پاس ۔ تو معنی بہوئ اللہ معدد الله بھی صلید مو حدید الله بھی المقدمی عندالله بیت اللہ کے اس اللہ بھی ہوئے "المقدمی عندالله بست "

وہ نمازیں جوتم نے بیت المقدس کی طرف رخ کرکے بیت اللہ کے پاس اوا کیس وہ ہم ضائع نہیں کریں مے۔

سوال: اس پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ شہداب بھی دورنیس ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جوشبہ پیدا ہوا تھا وہ ان صحابہ کرام کے بارے میں تھا جو مدینہ منورہ میں انتقال کر پچکے بتھے اور شبدان کی ان نمازوں کے بارے میں تھا جو مدینہ منورہ میں پڑھی گئیں جس میں صرف بیت المقدس کا استقبال تھا جو مدینہ منورہ میں پڑھی گئی ، ابلدا شہدا بھی بھی باتی ہے اور ایام بخاری فریارہے ہیں کہ "صلو تکم عدد البیت".

جواب: حافظ ابن جرعسقلانی نے اس کا جواب دیا کہ شہد "بسطس میں او اور ہت" دور ہوگیا ہے اور وہ اس طرح کہ جب ہم نے یہ کہدویا کہ وہ ان اس طرح کہ جب ہم نے یہ کہدویا کہ وہ نمازیں جو مکہ کرمہ بس بیت اللہ کے پاس پڑھی کئیں اور درخ بیت المحقد س کی طرف تھا وہ ضائع نہیں جیں، حالا تکہ بیت اللہ کا استقبال بہت آسان تھا اس کے باوجود بیت المحقد س کی طرف رخ کیا گیا جب وہ تبول ہیں، اللہ تعالی ان کوضا کع نہیں کریں ہے تو وہ نمازیں جو بیت اللہ سے بہت دور مدید منورہ میں پڑھی کئیں جہاں بیت اللہ کا استقبال اتنا آسان نہیں تھا تو وہ بطریق اولی تبول ہوں گی۔

کین جھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو اگر برتکس کہیں تو بہت اقر بہوگا لیتی جوسوال تھا اس کے مطابق جواب دیا گیا ہے اور آیت نے تو در حقیقت یہ بتایا ہے کہ جونمازی تم نے مدید منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں وہ آبول ہوئی ہیں الیکن اس سے بطور "دلالة السنسے" بیسے میں آسمیا کہ مدید منورہ کے اندر جونمازی بیت المتدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تکی اور ان میں بیت اللہ کا رخ بالکل تیں تھا جب وہ آبول ہیں تو وہ نمازیں جو مکہ مرمہ میں بیت اللہ کے پاس اس طرح پڑھی تکی جس میں بیت اللہ کا ہی استال تھا وہ بطریق اولی تبول ہوئیں۔

اوریہ بات اس کے زیادہ راج معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر آیت تو محابہ کرام کے اس شہد کے ازالہ کے الے نازل ہوئی جوان کو مدید منورہ کی نمازوں سے متعلق تھا، البذا آیت کا ہراہ راست مقصود مکہ کر مدی نمازیں ہوسکتیں بلکہ مدید منورہ کی نمازی جیس، البتہ ان سے بطور «دلاللہ المسمس "مکہ کر مدیس پڑھی ہوئی نمازوں کا بھم ہوسکتیں بلکہ مدید منازی جو عندالبیت کا لفظ بڑھارہ ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ بطور مراحت انص اس سے اگر چہدید منورہ کی پڑھی ہوئی نمازی مرادی سی کی اس کا مرمدیس پڑھی ہوئی نمازیں مرادی سی سی مکہ کر مدیس پڑھی ہوئی نمازیں مرادی سی بی شال ہیں جوبطور «دلاللہ المنص» میں داخل ہیں۔

امام بخاری رحمداللد کے اس قول "هندالبیت" کی بیاتی جید کی گئی ہے جواس بات پہنی ہے کہ شخ مرقا مواہ اوراس کو حافظ ابن تجر رحمداللہ اور دوسرے بہت سے علمانے ترجے دی ہے۔ معل

لشخ مرتین کے قول کی ترجیح اوراس کے حق میں دلائل

میل ولیل: حقیقت بیہ ہے کہ دلائل کے نظار نظر سے زیادہ رائج بات ان حضرات کی معلوم ہوتی ہے جنہوں نے کہا کہ نظر متن واقع ہوا ہے اور نئے مرتبن سے جواعراض اورا نکار کیا جارہا ہے وہ بے کل ہے کہ جس طرح اللہ ایک مرتبہ منسوخ کر سکتے ہیں اگر وومر تبہ کریں تو کیا مضا نقہ ہے اور نئے مرتبن کا قول قرآن کریم سے زیادہ اقر ہمعلوم ہوتا ہے ، کیوکد قرآن کریم نے تھویل قبلہ کے سلسلے ہیں ارشاد فرمایا:

رَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعَلَّمُ مَنْ يُعْبِعُ الرَّسُولَ مِمْنُ يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ .

والبقرة: ١٣٣٠ع

ترجمہ: اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پرتو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تالع رہے گا رسول کا اور کون مجرجائے گا النے یا کاں۔

اورہم نے وہ قبلہ جس پرآپ پہلے تھے (بیت المقدس) مقررتیس کیا تھا کراس لئے تاکہ ہم بیجان لیس کدرسول کی کون اجاع کرتا ہے اورکون نہیں کرتا۔ تو اس آبت کا متباور منہوم بیہ ہے کہ ہم نے وہ قبلہ ایک عارضی مدت تک مقررکیا تھا اور مقصد بینیں تھا کہ اس کوستقل قبلہ بناویں بلکہ اصل مقصد بیتھا کہ لوگوں کا امتحان کریں کہ کون اللہ اور رسول کی بات ما متا ہے اورکون نہیں ما متا ہے الفاظ اپنے فلا ہراور متباور منہوم کے لحاظ سے بیتارہ ہیں کہ بیت المقدس کا قبلہ عارضی طور پر مقررکیا حمیا تھا۔ اگر شروع تی سے قبلہ بیت المقدس ہوتا تو بھراس میں

٨غل قنع الباريء ج: ١ ، ص: ٩٥.

امتحان کیا ہوتالیکن امتحان اس صورت میں واضح ہوتا ہے کہ پہلے قبلہ، کعبہ کو بنایا عمیا اور پھر کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کروتو وہاں لوگوں کے دلوں میں بیگان پیدا ہوتا ہے کہ پہلے قبلہ بیت اللہ تھا اس کو چھوڑ کر افضل سے مفضول کی طرف کیوں رخ کیا، لیکن بیامتحان تھا کہ کون اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ۔ بیتو جیہ آبت سے زیادہ فلا ہراور متبادر ہے اگر چہ آبت میں تا ویل ان لوگوں کے قول کے مطابق بھی ہوسکتی ہے جومر آکے قائل ہیں ، لیکن فلا ہرکے خلاف ہے۔

وومری ولیل بیب که صدیث جریل جس میں صفرت جریل النظافیة نے امامت فرمائی تو اس میں صاف صاف موجود ہے کہ 'عسند ہا ہا البیت ''یعنی بیت اللہ کے درواز ہے کے پاس بقو درواز ہے کے پاس بوئی اللہ کے مراف مرخ کرنے کا سوال بی پیدائییں بوتا۔ اس صورت میں خالفتار خ بیت اللہ کی طرف ہوگا ، لبذا بیقول سے نہیں کہ شروع سے بیت المقدس کا تھم تھا اور بظاہر اس سے اس قول کی بھی تر دید ہوتی ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو کوئی قبلہ فرض نہیں کیا گیا تھا ، کیونکہ قبلہ مقرد نہ کرنے کی ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو کوئی قبلہ فرض نہیں کیا گیا ، کیونکہ قبلہ مقرد تھا نماز کے گئے آئے تو نماز سکھا نا بھی مقصود تھا نماز کے مواقیت کی تعلیم و پی بھی مقصود تھا نماز کے مواقیت کی تعلیم و پی بھی مقصود تھا نو کہا کہ اس میں قبلہ کا رخ بتانا مقصود تھا تو مقصد پورا ہوتا ہے کہ جب جرئیل الفیکی نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو بیت چل گیا کہ قبلہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کو مراف رخ کیا تو بیت چل گیا کہ قبلہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کو مراف رہ کیا گیا تھا ہیں کہ جب نماز مراف جو تھی تو قبلہ مقرر نہیں تھا ، اس حدیث کے ظاف ہے۔ ہاں! جن مراف سے بہل کا واقعہ ہوسکتا ہے ، فرضیت صلو ہ سے پہلے کا واقعہ ہوسکتا ہوئی تھی جب فرضیت صلو ہ سے پہلے کا واقعہ ہوسکتا ہوئی تھی جب فرضیت صلو ہ سے پہلے کا واقعہ ہوسکتا ہوئی تھی جب نہ بھی جب کہ خوا ہو کہ کیا کہ بے قبلہ کا تو پھر نے مرة کا کوئی داست نہیں رہتا پھر اس کے آپ ''جمعے میں قبلہ تھیں قبلہ تھیں ، فرمات ہے بہ کہ قبلہ شروع میں کھر کو برنا یا گیا اور بعد میں بیت المقدس کو بنا یا گیا۔

تمام اقوال مين تطيق

علامہ شبیراحمد علی رحمہ اللہ نے اپنی تقریر بخاری میں فرمایا ہے کہ شروع میں کعبہ کوہی قبلہ بنایا عمیا تھا،
لیکن پھر بجرت سے تین سال پہلے بیت المقدس کی طرف تویل ہوئی اور اس پر حفزت نے بجم طبرانی کی ایک
روایت سے استدلال کیا ہے اس میں بیصراحت ہے کہ بجرت سے تین سال یا تین ماہ پہلے قبلہ کارخ بیت المقدس
کی طرف پھیرا گیا اور پھر مدینہ متورجانے کے سولہ استرہ ماہ بعد بیت اللہ کی طرف رخ کیا گیا اس روایت پرعمل
کرنے سے تمام روایتوں کی تطبیق ہوجاتی ہے۔ ایک

<sup>9</sup>عل تختیل طاحقه : قسطسل البناری ، ج: ۱ ، ص: ۳۵۳ ، و السندن النکینزی ، رقم : ۳ • • ۱ ۱ ، ج: ۲ ، ص: ۲۹۱ ، والمعجم الکیبر ، رقم : ۱۵ ، ج: ۱۵ ، ص: ۱۸ .

# "عند البيت" سي تنخ مرة يردلالت لازم نهيس

اور پر اگراس بات کولیا جائے تو بی کہنا ہی مشکل ہوگا کہ اما م بخاری نے ان لوگوں کے قول کوتر جے دی
ہے جوشخ سر ق کے قائل ہیں ، انہوں نے قو صرف "هدد المہیت" کا لفظ ہو حمایا ، تو "هدد المہیت" کا لفظ ہو حمانا
شخ مر ق کے لئے لازم نہیں بلکہ ننخ مرق کی بیصورت جوعلامہ عثانی " نے بیان فرمائی ہے ہوسکتا ہے کہ وہی امام
بخاری کی بھی مراد ہو، کیونکہ اس بیل بھی ہجرت سے پہلے آخری ایام میں بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی
طرف رخ کر کے نمازیں پوھی کئیں اس لئے مین ممکن ہے کہ امام بخاری کا یہی مقصود ہو، دلائل کے نقطہ نظر سے
بھی ہے بات زیادہ دراجج معلوم ہوتی ہے۔

# دو بارنشخ ہونے میں کوئی مضا کفتہیں

اور سنخ مرتین سے گھرانے کی کیا ضرورت ہے۔ بتلانا کہی مقصود ہے کہ ندبیت المقدی میں پچھرکھا ہے اللہ تعالی اور ندبیت اللہ میں ۔ جو اللہ کے اللہ تعالی اور ندبیت اللہ میں ۔ جو بچھ ہے وہ اللہ کے تمام کی وجہ ہے ، اللہ تعالی جس طرف رخ کرنے کا تھم فرمادیں وہی قبلہ ہے اور وہی واجب انتھیل ہے اور اس میں کسی چوں وچرا کی مخبائش مہیں ہے اور دیس ہے اور اس میں کسی چوں وچرا کی مخبائش مہیں ہے اور بیتا نے کہ کسی ممارت میں اپنی وات کی میں ہیں ہیں ہیں جو وہ ہے جواس کوقبلہ بنانے کی اہل قرار دیتی ہے، یہ میں میں نہیں بلکہ جس کو اللہ قبلہ بنانے کی اہل قرار دیتی ہے، یہ میں میں نہیں بلکہ جس کو اللہ قبلہ بنانے وہی بہتر ہے، اور تھم باری تعالیٰ ہی تقدی کا طام ہے:

"قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبُ يَهْدِى مَنْ يُشَاءُ

إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْعٍ ". \* كُلَّ

ترجمہ: تو کہداللہ بی کافی ہے مشرق ومغرب چلائے جس

كوچا بسيرهي راه-

آب کہدد بیخ اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہمشرق ومغرب جس طرف جا بیں تھم دیں۔عبادت اس ممارت کی نہیں عبادت اور اللہ کی ہور بی ہے:

" فَمَا يُعَمَّا ثُوَلُوا فَقَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ". اللَّهِ

ترجمه: وسوجس طرفتم منه كرووي عي متوجه إلله "-

٠٨<u>ل</u> ا**ليقرة** :١٣٢.

افِلِ الْبَقْرَةُ:١١٥.

کیکن تہاری توجہ کو ایک طرف مرکوز کرنے کے لئے ایک رخ بنادیا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک رخ بنادیا جائے تو وہی رخ ہے اور جب کوئی دوسرا بدل دیا جائے تو دوسرا ہوجائے گا۔ اس لئے نفخ مرتین سے محمرانے کی کیا ضرورت ہے مرف اس واسطے کہ نفخ مرتین لازم آئے گا دور کی تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔

• ٣ - حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي الله كن أول منا قندم المدينة نزل على أجداده - أو قال: أخواله - من الأنصار، و أنه صلى قبل بيت المقدس سنة عشر شهرا - أو سبعة عشر شهرا - و كان يعجبه أن لكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه قمر على أهل مسجد و هم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله الله قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت ، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس و أهل الكتاب ، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.

# احادیث باب میں پچھ قابل ذکر باتیں

اب مدیثوں یں کھ باتیں قابل ذکر ہیں۔ اس یس معزت براہ بن عاذب کے مدیث قل کی ہے:
"ان النبی کے کان اول مساقدم السمان ان علی اجدادہ اوقال اعوالہ من الانسساد" کہ نبی کریم جب ابتراء میں مدید منورہ تشریف لائے تھا آ کرا پے نفیال میں یاا پنا مامول کے پاس مہمان ہوئے تھے ہیا ہی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسار کا وہ قبیلہ جس میں نبی کریم کا آکر مہمان ہوئے تھے وہ آپ کا منوال تھا، اس وجمع کہا جداد سے تعمیر کیا گیا ہے اور بعض جگہ نفیال سے۔

اس كى حقيقت بيب كراس قبيلدلينى بنى ما لك بن نجاركا حضور هلكى تعيال بونا مجازاً وتوسعاً بورند ١٩٢ وفي صبحبت مسلم ، كتباب المستاجد ، و مواضع الصلاة ، باب تبعوبل القبلة من المقدس إلى الكعبة ، وقم : ١٩٨ ، ٩ ، ٩ ، ٩ ، وسندن العرصدى ، كتباب المصلاة ، باب ماجاء في إبعداء القبلة ، وقم : ٣ ، ٣ ، وسنن النسائى ، كتاب المصلاة ، باب إستقبال القبلة ، وقم : ٣ ، ٣ ، وصنن ابن ماجة ، كتباب فرض القبلة ، وقم : ٣ ، ٣ ، و صنن ابن ماجة ، كتباب إقباد المعدلوة و السنة فيها ، باب القبلة ، وقم : ٠ • • ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث البراء بن هازب ، وقم : ٥ • ٠ ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث البراء بن هازب ، وقم : ٥ • ٠ ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث

آ مے فرمایا: "ان صلی قبل بیت المقدس سعة عشر شهر "بیت المقدس سعه مشر شهر ا" بیت المقدس معدریسی ہے، مقدس مونے کے معنی بیں۔اور بیت المقدس (دال پرتشد یداور زبر کے ساتھ ) معنی کے اعتبار سے مرجوج ہے، اگر چربعض علاء نے "بَیْثُ المقدّل "بھی پڑھا ہے، کیکن زیاوہ بی سبت المقدّل میں سے۔ بیت المقدس میں آپ کا نماز پڑھنے کا ذکر بعض روا بنوں میں سولہ ماہ اور بعض روا بنوں میں سرہ ماہ کا آبا ہے۔

تحویل قبلہ کے بعد پہلی نما زکونسی پڑھی گئی

"وأنه صلى أول صلواة صلاها صلواة العصر" اورآب الله في يأل تماز جوبيت الله كالمرف

پژهی وه نمازعصرتنی ـ

یہاں روایات میں دوسرامعرکۃ الآراوافقلاف پیدا ہوگیا کہ آپ کے نتح بل کے وقت کوئی نماز
پڑھی تھی۔ "و صلی معہم قوم" اور آپ کے ساتھ قوم نے بھی نماز پڑھی۔ "فسخسرج دجل معن
صلبی معه" توایک فیص لکلاان لوگوں میں جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ "فسمسو علی اہل
مسجد ، دوایک الل سجد کے پاس سے گزرا "وہم داکھون" جبکد دورکوع میں سے "فقال اشہد بالله
مسجد ، دوایک الله کے قبل مکة" ان لوگوں کونماز پڑستے ہوئے دیکھا بیت المقدس کی طرف تو
باہر سے آواز دی کداللہ کی مما کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی طرف رخ کرے نماز پڑھی۔

"فداروا محما هم قبل البیت" توسب نے بیت الله کی طرف رخ کرلیا۔ یہاں اس آیت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حضور کے بیت الله کی طرف رخ کر کے پہلی نما زمسجد نبوی میں عصر کی پڑھی تھی اور ایک صاحب نے آپ کے کے ساتھ نماز پڑھ کر دوسری معجد میں جا کر دیکھا کہ وہاں لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کوآ واز دی اور انہوں نے اپنارخ تبدیل کرلیا۔

کیکن بعض روایات سے بیہ ہات معلوم ہوتی ہے کہ جب تحریل قبلہ کا پہلاتھم آیا تو حضور ﷺ نود تنہا ظہر کی مماز پڑھ رہے۔ نماز پڑھ رہے تنے اور آپ کا بیت المقدس کی طرف رخ تھا اور بیابھی آتا ہے کہ نماز کے دوران خود آپ مڑ گئے۔ مڑنے کا واقعہ صرف حضور ﷺ کا ہے دوسروں کا نہیں۔

ایک ادرروایت میں آتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو جا کرخبر دی گئی وہ بھی مڑ گئے بیدواقعہ قبامیں پیش آیا اور فجر کا وقت تھا تو اس طرح روایات میں بڑا تعارض نظر آتا ہے، لیکن تمام روایات کو مدنظر رکھتے کے بعد جو مجھے صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا تھم سب سے پہلے ظہر کے وقت آیا۔ الله

اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ہے ہوسلمہ کے قبیلہ کہ بنتی میں اپنے ایک محالی حفرت برا و بن عا زب کے ک والدہ کی عیادت کے لئے تشریف لے سے بو میں نماز کا وقت ہو گیا تو بنوسلمہ کی مسجد میں آپ ہے نے ظہر کی نماز پڑھنا شروع کردی ، ابھی ووزکعت پڑھی تھیں کہتو میل قبلہ کا تھم آگیا تو آپ ہے نے خودرخ پھیرلیا اور تمام محابہ ہے نے بھی پھیرلیا اور اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرلیا اور باتی وورکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں ، یہ واقعہ مسجد بنوسلمہ میں پیش آیا۔

یہ وہی مجد نی سلمہ ہے جس کوآج کل مجد بلتین کتے ہیں۔اب مدید منورہ میں یہ بوی شاندار مجد بن گئی ہے یہ وہی مجد بن کا مرف درخ کی ہے یہ وہ اللہ کی طرف درخ کی ہے یہ وہ تقام کا تقاری کھرآپ مجد نبوی تشریف لائے اور عصر کی نماز پوری بیت اللہ کی طرف درخ کر جھی، لہذایہ کہنا بھی مجے ہے کہ "اول صلواۃ صلّحا صلواۃ العصر"اس وجہ ہے کہ پہلی ممل نماز جو

٣١٣] عمدة القارى ، ج: ١ ، ص:٣١٣.

بیت الله کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ نمازعصرتھی ورنداس سے پہلے جو پڑھی گئی تھی اس میں صرف وو رکھتیں بیت الله کی طرف تھیں اور بینماز آپ کے نے اپنی جگہ پرمجد نبوی میں اوا فرمائی۔ پھر یہاں سے ایک صاحب اٹھ کر گئے تو وہ جواگلا واقعہ ہے کہ ایک مجد والوں پر سے گزرے وہ رکوع کی حالت میں تھے وہ واقعہ مجد بوحار شدکا ہے وہ صاحب مجد بنوحار شدمیں پہنچ تو وہاں لوگوں کوعصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو انہوں نے آواز وی لوگوں نے اپنارخ تبدیل کردیا۔

اور قبا کا داقعہ فجر کا ہے، کیونکہ قبامہ بینہ منورہ سے فاصلہ پر داقع تھا بہتی بالکل الگ تھی ،للندااس دن کو جانے والا قباتک نہ جاسکا کہ لوگوں کو بتاتا۔ ہوسکتا ہے کہ رات کے آخری جھے یا دن کے شروع جھے میں پہنچا ہو وہاں جو تحویل قبلہ کا داقعہ پیش آیا دہ فجر میں پیش آیا تو تحویا جا رمر حلے ہوئے:

پہلا ہوسلمہ میں کہ جہاں آپ کے نے ظہر کے دوران رخ بدلا۔

ووسراوا تعدم بدنبوي مين كممل نماز برهي .

تبسراوا قعه مسجد بنوحار شدمین لوگول کواطلاع دی گئی اورلوگوں نے رخ بدلا ۔

اورچ قما واقعه مجد قبامیں جوا کلے دن فجر کے وقت پیش آیا۔

سے بات آگر ذہن میں رہے تو تمام روایات اپن اپنی جگہ پر درست بیٹے جاتی ہیں اور کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔ صرف ایک روایت امام نسائی نے سنن کبری میں روایت کی ہے۔ حضرت سعید ابن المعلی سے مروی ہوہ سیکتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے واپس آر ہا تھا تو جب مجد نبوی کے قریب پہنچا تو ہیں نے ویکھا کہ رسول کر کم میں مجد کے منبر پر خطبہ وغیرہ نہیں دیتے تھے تو میں نے سوچا کہ کوئی اہم بات ہوگی ! لہذا میں آپ کے قریب پہنچا کہ سنوں کیا بات ہے۔ آپ می فیر مایا کہ قبلہ بدل کیا ہے اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تھویل قبلہ کا اعلان آپ فرما رہے ہیں۔ میں نے سنا تو سوچا کہ جلدی سے دور کھیں پڑھوں قبل اس کے کہ با قاعدہ بھاعت ہوتا کہ اس نے قبلہ کی طرف سب سے پہلے نماز پڑھنے والا ہیں ہوں۔ ہیں نے جلدی سے دور کھیں بڑھیں اس کے کہ با قاعدہ بڑھیں اس کے کہ با قاعدہ بڑھیں اس کے کہ باتا ہم مجد بڑھیں اس کے کہ باتا ہم ہوتا ہے کہتو بل قبلہ کا حکم مجد بڑھیں اس کے کہ باتا ہم ہوتا ہے کہتو بل قبلہ کا حکم مجد بڑھیں ہوتا ہے کہتو بل قبلہ کا حکم مجد بڑھیں ہی آیا تھا اور پہلی نماز آپ نے مید نبوی میں پڑھی نہ کہ بؤسلمہ میں۔ اس وجہ سے بھن لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس سے میں بڑھی نہ کہ بؤسلمہ میں۔ اس وجہ سے بھن لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس سے اس سے میں بڑھی نہ کہ بؤسلمہ میں۔ اس وجہ سے بھن لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہیں۔ اس وجہ سے بھن لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس

کیکن حقیقت رہے کہ بیروایت اس مفہوم پرواضح نہیں ۔اس کا مطلب ریبھی ہوسکتا ہے کہ آپ 🛍 وو رکعتیں کعبہ کی طرف رخ کر کے معجد نبوسلمہ میں پڑھ چکے الیکن وہاں پراعلان کرتے ریبمنا سب نہیں تھا بلکہ اپنی جگہ

١٨٢ السنن الكبرى، رقم: ٣٠٠١، ج: ٢ ، ص: ٢٩١ ، و تهذيب الكمال ، ج: ٣٣ ، ص: ٣٣٩.

تشریف لائے اور مجد نہوی ہی اعلان کیا اور پھر کمل نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مجد نہوی ہیں پڑھی۔ تو بیدوایت اس تقریر کے خلاف نہیں ہے جوابھی ہیں نے آپ کے سامنے عرض کی تو فرمایا: "انسسه اول صلواۃ صلاها صلواۃ العصر العصر وصلی معهم قوم ، فعوج رجل ممن صلی معه". همل ادباب بن بامیک اوربعض روا ہوں ہیں احباب بن بشرآ تا ہے۔

"قمر على اهل مسجدهم ..... قداروا كما هم قبل البيّت".

پہلامتلہ: یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف کیے گھوم گئے، کیونکہ بیت اللہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدی مدینہ منالہ: یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف کے کماز پڑھ رہے جیں تھم آگیا کہ جنوب کی طرف رخ کر و المقدی مدینہ منورہ سے شال کی طرف تو شال کورخ کر کے نماز پڑھ رہے جی جو تھی ہوتے ہیں پھر عورتیں ہوتی جی اگر سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر کھورتیں ہوتی جی اگر سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوگھوم کے تو امام صاحب سب سے جی چے ہے اورخوا تین سب سے آگے ہوگئیں۔ تو یہ "داروا محمدا هم قبل المبیت" کیے ہوا؟

جواب: اس کا جواب ہیہ کہ بیر مطلب نہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر گھوم کے بلکہ معنی ہیہ ہے کہ امام چلا گیا اس جگہ پر جہاں امام کھڑا تھا اور مردآ گئے اس جگہ پر جہاں پر جہاں ہو رتیں کھڑی تھیں اور جورتیں جگی گئیں اس جگہ پر جہاں امام کھڑا تھا اور مردآ گئے اس جگہ پر جہاں پر مرد تھے۔ بیاس تقدیر پر ہے جبکہ نماز میں تینوں اصناف موجود تھیں۔ اگر وہ نہیں تھے تو زیادہ آسان معاملہ اصناف موجود تھیں۔ رجال، صبیان اور نساء لیکن تینوں کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ نہیں تھے تو زیادہ آسان معاملہ ہے کہ امام آ گے گزر کرا بنی جگہ پر آگیا اور اس وقت اس کا تعلق مرف رجال سے ہوگا۔ رہی ہیہ بات کہ نماز میں چلنا پڑا ہے جمل المبہت "زیادہ واقع ہوگا اور اس وقت اس کا تعلق صرف رجال سے ہوگا۔ رہی ہیہ بات کہ نماز میں چلنا پڑا ہے حمل کھر ہے اور عمل کے روم کے اس حدولا۔ رہی ہیہ بات کہ نماز میں چلنا پڑا ہے حمل کھر ہے اور عمل کے رمف مسلول قا ہوتا ہے۔

اس کا جواب واضح ہے کہ وہ مل کثیر مفسد ہوتا ہے جوا ملاح صلوٰ ق کے لئے نہ ہو۔ جہاں عمل کثیر مشروع طریقے پراصلاح نماز کے لئے ہو وہ مفسد صلوٰ ہنیں ، جیسے بناء کے سئلے میں وضوء ٹوٹ جائے تو آدمی جاتا ہے اور وضوکر کے آتا ہے تو بیمل کثیر ہے اس کے باوجود مفسد صلوٰ ہنیں ۔ لہٰذا اگر عمل کثیر اصلاح نماز کے لئے ہوبطریق مشروع تو مفسد صلوٰ ہنیں۔

دوسرا مسئلہ: یہ ہے کہ ''قلقن من المنحارج مفسد صلوا ق''ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے فخض کو ہا ہر کا کوئی آ دی تھم دے کہ یہ کرو، پھر نمازی وہ کام کرے، اس کو کہتے ہیں ''قلقن من المنحارج'' یہ مفسد صلوٰہ ہوتا ہے جیسے نماز میں قر اُست بھول کیا ہا ہر سے کسی نے لقہد یا اور اس نے لیالو نماز فاسد ہوجائے گی۔

يبال بابرے آنے والے نے کہا كميل نے بيت الله كى طرف تماز يرسى باس كامطلب بيے كميم

۵۸ عملة القارى، ج: ١ ، ص: ٣١٢، ٣١٢.

مجى بيت الله كى طرف تماز يراحوتو «علقن من المحارج" إدر دنفيد كرز ديك مفسوصلوة مونا عاسة؟

جواب: "فسلسقسن مسن السعسارج" حنفیہ کنز دیک اس وقت مفسد صلوۃ ہوتا ہے جبکہ کوئی آ دی محض دوسرے کے کہنے کی تغیل میں کرے ، کیکن اگر محض دوسرے کی تغیل میں نہیں کرتا بلکہ اس نے سوچا اور اپنی رائے بھی اس میں شامل ہوگئ تو وہ مفسد صلوۃ نہیں ، جیسے اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران باہر سے کوئی لقمہ و سے اور پڑھنے والا تقلیدا آئے مند کر کے اس کے تھم کی تغیل کے طور پر لقمہ لے لیاتو نماز فاسد ہوجائے گی ، لیکن اگراس نے لقمہ دیا ، پھرخودیا د آیا یا تھوڑی دیرسوچا اور سوچنے کے نتیج میں خیال پیدا ہوا کہ ٹھیک کہ رہا ہے تو پھر مفسد صلو نہیں ہے۔

یمی معاملہ قبلہ وغیرہ میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے یہاں پر جوٹمل کیا وہ بیتھا کہ آنے والے نے بیٹیں کہا کہ مڑ جاؤاوروہ اس کے کہنے سے فوراً مڑگئے اگراہیا ہوتا تو ''کسلیقین میں المنحارج'' ہوتا کہ آنے والے نے خبر دی کہ منم کھا کر کہتا ہوں کہ مکہ کر مہ کی طرف رخ کر کے نبی کریم کھا کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ تو بیخرحی لیکن انشاء نہیں۔ اس خبر کے نتیج میں جوٹمل ہوا اس کی تبیل میں نہیں کیا بلکہ اس کی خبر پراعتاد کر کے خود فیصلہ کیا کہ اب انہیں مڑجاتا جا ہے' اس واسطے اس پر ''قلقن میں المنحادج'' کے مفسد صلوٰہ کا تھم ہونے کا اشکال وار دنہیں ہوتا۔ ''ک

تیسرا مسئلہ بیہ کہ بہت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جوتھم صحابۂ کرام کومعلوم تھا وہ تھم قعلی تھا ،حضور اکرم ﷺ بیسرا مسئلہ بیہ کہ بہت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جوتھم صحابۂ کرام کومعلوم تھا وہ تھی ہونے میں کوئی شک و شبہیں ، قاعدہ یہ ہے کہ قطعی نص کے منسوخ ہونے کے لئے بھی قطعی نص کا ہونا ضروری ہے یا اس سے اقوی کے لئے بھی قطعی نص کا ہونا ضروری ہے یا اس سے اقوی کے لئے بھی تھی نص کا ہونا ضروری ہے یا اس سے اقوی کے لئے بھی نص کے بیاں ناتخ خبروا حد تعلی نہیں ، بلکہ طنی ہوتی ہے تو انہوں نے طنی کے ذریعے طعی کو کیسے منسوخ کر دیا ؟

اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ خبر واحد جو کہ اصلا ُ ظنی ہوتی ہے کیکن اگر وہ'' **مسحنف ہسالی قسر انسی''** ہوجائے تو قطعیت کا فائدہ ویتی ہے۔ قرائن ایسے مل جائیں کہ یقین پیدا کرنے والے ہوں تو خبر واحد بھی قطعی کا تھم حاصل کر لیتی ہے۔

فقہاء کرام نے بی مسئلہ کھا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس کا صرف ایک دردازہ ہے اوراس میں سے ایک شخص
لکتا ہواد یکھا گیا کہ جس کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے اوراس کے کپڑے پرخون کے دھے گئے ہوئے ہیں اس
کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بسینہ آرہا ہے اس کے چہرے پر گھبرا ہٹ اور پریشانی نمایاں ہے اور آکھوں سے
۱۸۱ اس افکال کے تین جواب دیے گئے ہیں: ایک جواب ذیہ کہ جمل کیر کرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جیسا کہ پہلے نماز ہیں گفتگو کہ لیا
حرام ندھا، دور اجواب یہ ہے کہ بیا خال بھی ہے کہ مسلمت ندکورہ کی وہ سے بیال ممل کیر معاف کردیا گیا ہو، تیرا جواب یدیا گیا ہے کیمل کیر متوالی، یعن
مسلم نہیں، دوسکتا ہے کہ جو ان کا مسلمت ندکورہ کی وجہ سے بیال ممل کیر معاف کردیا گیا ہو، تیرا جواب یدیا گیا ہے کیمل کیر متوالی، یعن
مسلم نہیں، دوسکتا ہے کہ جو ان کا مرب سے بعدا ہو۔ (فعل البادی، بن: ایس: ۲۵۱)۔

خوف فیک رہا ہے اور بھاگ کر وہاں سے نکلا، اس کے بعد فورا آیک آوی اندر گیا تو ویکھا کہ تازہ تازہ ایک آوی مقتول پڑا ہوا ہے۔ اس لئے کہ قرائن مقطعیہ ہیں جس سے قبل عمر بھی ثابت ہوسکتا ہے اس لئے اس شخص سے قصاص لیا جائے گا۔ اس طرح بعض اوقات قرآئن قطعیہ خبر واحد کو مفید "للقطع" بناویتے ہیں۔ یہاں خبر واحد" مصحف بالقوائن ، بھی اس معنی میں کہ پہلے سے صحابہ کرام بھی انتظار میں تھے اور صفور کی بار مندا ٹھا کر آسان کی طرف و بکھتے تھے اور ہر وقت صحابہ کرام منتظر تھے کہ اب تھی آنے والا ہے تو ان قرائن پر خبر مفید "للقطع "قرار دے کرانہوں نے تو یل قبلہ کیا۔

چوتھا مسئلہ بیہ کہتو بل قبلہ ظہر کے وقت ہوا تو حضور کے دورکعتیں اس حال میں پڑھیں جبکہ ناسخ نہیں آیا تھا، البذاد ورکعتیں بیت المقدس کی طرف درست ہو گئیں اور باتی دورکعتیں ناسخ کے آنے کے بعد پڑھیں ، البذاوہ بھی درست ہو گئیں۔ بنوحارشہ کے لوگوں نے اس وقت نماز شروع کی جب ناسخ آچکا تھا اور وہ رکوع میں شخے، تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ نماز کا ایک حصہ انہوں نے رکوع کی حالت میں پڑھ لیا تھا، جبکہ تھم شرقی تو بیتھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر واور بیکررہے تھے بیت المقدس کی طرف تو ان کے لئے نماز کے اندر تبدیلی کرنا کیسے درست ہوا۔ ان کو احتینا ف کرنا چاہئے اور اس سے زیادہ معاملہ قباء والوں کا تھا کہ وہ فجر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے تو بل قبلہ کا تھم آنے کے بعد عصر پڑھی ۔ مغرب پڑھی کھرعشاء پڑھی اور فجر کا بھی کچھ حصہ پڑھ کھے تھے اور بیس ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ انہوں نے ناسخ پڑھل نہیں کیا بلکہ منسوخ پڑھل کی ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ انہوں نے ناسخ پڑھل نہیں کیا بلکہ منسوخ پڑھل کرتے رہے۔ تو آیاان پران کی قضاء واجب ہے پانہیں؟

جواب: اگرچہ بید مسئلہ نظری جبیبا ہے ، کہ جو پچھ ہونا تھا وہ ہوگیا ہمیں کیا پنۃ ہے! اب اس بحث میں پڑھنے کی کیاضرورت ہے!

لیکن اس بحث سے چنداُصول نگلتے ہیں۔ اگر چہ بعض فقہاء کرام نے اس مسئلہ میں بیفر مایا ہے کہ ان کے ذھے قضا واجب تھی اور انہوں نے ادا کرلی ہوگی ضروری نہیں کہ رادی ہر بات روایت بھی کریں، لیکن زیادہ ترفقہاء کرام کا مؤقف یہ ہے کہ اگر چہ ناسخ پہلے آچکا تھا، لیکن وہ ناسخ ان تک نہیں پہنچا تھا اور اس ناسخ کا معلوم کرنا اپنے ذرائع سے ان کے ممکن بھی نہیں تھا۔ للبذا ان کے حق میں تھم اس وقت نا فذ ہوگا جب سے ان کو تھم کرنا اپنے ذرائع سے ان کے ممکن بھی نہیں تھا۔ للبذا ان کے حق میں تھم اس وقت نا فذ ہوگا جب سے ان کو تھم کہنے اور جونما زانہوں نے تھم آنے سے پہلے پڑھیں وہ درست ہوگئیں۔ کھلا

پہلا أصول به كددارالاسلام ميں لاعلى كوئى عذرنييں اگركوئى آ دى كوئى نا جائز كام كرے اور كيے كه مجھے تو اس كے ناجائز ہونے كاعلم ہى نہيں تھا تو يەكوئى عذرنييں ۔اس لئے كەدارالاسلام ميں تو اس كومواقع حاصل ہيں كه وہ معلومات كرلے اوراگرنييں كرر ہاہے تو اس كى اپنى غلطى ہے، كيكن اگركوئى شخص الىي عبكہ پراسلام لے آيا جہاں اں کو اسلام کے احکام معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، جیسے فرض کریں افریقہ کے کسی جنگل میں کوئی مسلمان ہوگیا اور وہاں تو سب ننگے قبیلے ہیں ان ہے کوئی تھم معلوم کرناممکن نہیں اب ایسی صورت میں اگر اس کویہ معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا اور نماز اس پر اس وقت سے فرض ہوگی جب نماز کا تھم اس تک پہنچا۔ اگر چہ فرضیت تو کب کی ہو چکی تھی ،لیکن اس محف کے حق میں اب تک تھم کا بلوغ نہیں ہوا اور اس تھم کے معلوم کرنے کا اس کے یاس کوئی ڈر بعداور راستہ نہیں ،لہذا وہ معذور ہے۔ ۱۸۸

و مراأ صول ہے کہ ہرانسان اپنی وسعت کی حدتک مکلف ہے، لہذا اگر وہ کسی عظم شرعی پراپنی وسعت کی حدتک معلومات کر کے ممل کر سے یا جہاں پرشریعت نے تحری کی اجازت دی ہے وہاں تحری کر کے ممل کر سے نواہ کر لیفت کے بعد غلط ثابت ہوجائے۔ مثلا ایک شخص جنگل میں ہے قبلہ کا رخ معلوم نہیں ایسے ہی قبلہ کا اندازہ لگا کر نماز پڑھ کی اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو کسی نے اس کو بتایا کہ آپ تو الئے پڑھ دہے ہے دخ ادھر ہے تو اس کی نمازہ وگئی باوجود یکہ اس کو پہند چل گیا غلط رخ پر پڑھی ہے۔ کیونکہ تحری کر کے پڑھ کہ ہے اور جس وقت پڑھی تھی اس وقت اس کا مکلف تھا تو عنداللہ مقبول ہوگ ۔ یہی معاملہ ان صحاب کرام کے پڑھی ہوا کہ ان کے اوپر فرض نہیں تھا کہ کہیں جا کر سے ساتھ ہوا کہ ان کے اوپر فرض نہیں تھا کہ کہیں جا کر بوچے کہ قبلہ بدل گیا یا نہیں ۔ اس واسطے انہوں نے واجب پرعمل کیا اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں سے جہاں کہ بیت المقد س قبلہ ہے اب ہر لوے میں آ دی کوشی کرنے کی حاج ہوا کہ بیت المقد س قبلہ ہے اب ہر لوے میں آ دی کوشی کرنے کی حاج ہوا کہ بیت المقد س قبلہ ہے اب ہر لوے میں آ دی کوشی کرنے کی حاج ہوئی۔ وہ اس تھی ہوا کہ بیت المقد س قبلہ ہے اب ہر لوے میں آ دی کوشی کرنے کی حاج ہوئی۔ وہ کل

# تحويل قبله پريهود ونصاري كاغصه

"وكانت اليهود قداعجبهم اذكان يصلى قبل بيت المقدس و أهل الكتاب".

اور يېود يول كويه بات پندآتى تقى كەجب آپ على بيت المقدى كى طرف رخ كرتے تھا تو كہتے تھے كەدىكھو جارا قبلہ جو تھاوى انہوں نے مان ليا اور "واھل الكتاب" اس كاعطف يېود پر ہوگا۔

اب مسلم یہ پیدا ہوا کہ چلو یہود کے خوش ہونے کی بات تو سمجھ میں آتی تھی ، لیکن آشے جب اہل کتاب بول رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے نصاری مراد ہیں اور نصاری کے خوش ہونے کا کیا موقع ، کیونکہ نصاری کا قبلہ تو بیت المقدس ہے ہیں ان کا قبلہ تو "ہے جہاں میسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں سے اس وقت ہوپ پال صاحب جج کر کے آرہے ہیں تو وہ ہے ان کا قبلہ ۔ ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی کیا خوشی ؟

١٨٤ ، ٨٨٤ ، ٩٨٤ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣١٦.

اس کا تیجے جواب میرے نزدیک یہی ہے کہ خوشی سے کہ بیت المقدس اور "بیت الملحم" ایک ہی سمت میں واقع ہیں۔ مدینہ منورہ سے دونوں شال میں ہیں جب بیت المقدس کی طرف رخ کیا تو "بیست الملحم" کی طرف بھی ہوگیا، اس واسطے دہ خوش ہوتے ہیں۔

"فلما ولى وجهه قبل البيت" جب نبى كريم اللكائية اپنارخ بيت الله كى طرف كيا تو يبوداورالل كتاب نے اس كو بزاير اسمجھا۔ اس برآيت كريمہ نازل ہوئى:

"مَسَ قُولُ السَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ النَّاسِ مَاوَلَهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الْكَيْ النَّاسِ مَاوَلَهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ اللَّهِي كَالُوا عَلَيْهَا". [الفرة: ١٣٢] ترجمه: اب كبيل ك بيوتوف لوگ كدس چيزين جير ديا مسلمانول كوان ك قبله سے جس يروه تنه .

تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی نمازیں مقبول ہیں یانہیں؟

### ( ۱ س) باب حسن إسلام المرء

امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن اسلام کے اوپر باب قائم کیا اور مقصدیہ ہے کہ نبی کریم کے اسلام کے اسلام کے اصلی تخرات مرتب فر مائے۔ اس صورت پر جبکہ آ دمی کا اسلام اچھا ہوا ور اسلام حسن ہو۔ اسلام کاحسن کیا ہے اس بارے میں سب سے پہلے امام مالک کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔

امام بخاری رحمه الله نے جس استاوے بیرحدیث سی اس کا نام نبیس لیا اس واسطے بی تعلیقاً ہے۔

<sup>• 9</sup> اس مسئلہ کی مزید افا وات وتو ہیں کے لئے ملاحظہ فرمائیں: ابتدائی باب میں ' آیت کا شان نزول'' و'' حضرت ہی الہند رحمہ اللہ کی حقیق'' و سورة البقرة ، آیت: ۱۳۳ ، ف-۵- اوسورة المائدة ، آیت: ۹۳ ، ف النمبير عثانی من: ۲۷ و۱۲۳ \_

ا ٣ ـ قال مالك: الحيوني زيندين أسلم أن عطاء بن يسار الحَبره أن أبا سعيد المحدري أخيره أنه سمع رسول الله الله القيقول: ((إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها ، وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها)).

# حالت كفرك اعمال كاحكم

حضرت الوسعيد الحذرى وفد فرات بين كدانهول في بي كريم الكاكوفر مات موئ ساكه جب كوئى بنده اسلام في تاب اوراس كا اسلام الحجا بوتا به قو الله تعالى اس كه بمام كناه معاف فرما و يت بين جواس في ك مول - "ذ ف هها" اذ فهها " تقريب تريب بمراديه به "قدمها" جوكه پهلے كے موئ كناه بين اورية كلا به نول - "ذ ف هها ، اذ فهها " قريب كيا اور "اذ فهها" كمعنى بحى زلف كه ماده سے جس كمعنى " قريب كيا اور "اذ فهها " كمعنى بحى ناهوں كا الله تعالى اس في تي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كا الله تعالى كاره كردية بين وه تمام كناموں كا الله تعالى كفاره كردية بين -

## "وكان بعد ذلك القصاص"

اوراس کے بعد معاملہ برابر سرابر ہوگا، بینی پیچھلے گناہ معاف ہونے کے بعد اس کے ساتھ انتمال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ مطابق معاملہ کیا جائے گا۔

"فصاص" بہاں اصطلاحی معنی میں نہیں ہے جو تل کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ برابربدلہ دینے کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ برابربدلہ دینے کے معنی میں ہے۔ اب جوآ دمی نیکی کرے گاتو" عشوہ امعالمها" یعنی اس کودس گنا تو اب سلے گا بلکہ اللہ تبارک وتعالی اور برخادے گا۔ اس سلے گا بلکہ اللہ تبارک وتعالی اور برخادے گا۔ اس میں مضاعفت نہیں ہوگی " إلا أن بحسور الله" بیکہ اللہ تبارک وتعالی درگر رفر مادے۔ اور اس گناہ کا عذاب مضاعفت نہیں ہوگی " والا أن بحسور الله" بیکہ اللہ تبارک وتعالی درگر رفر مادے۔ اور اس گناہ کا عذاب اس کے بھی مرتفع ہوجائے، تو گویا نیک کا تو اب تو کم سے کم دس گنا ہے سات سوگنا تک ملتا ہے اور گناہ کا عذاب اس کے برابر ملتا ہے۔ بیر وایت تعلیقاً نقل کی ہے اور پھر یہی مضمون امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ عظم سے موصولاً روایت فرمایا:

٣٢ ـ حدثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل

------

#### سيئة يعملها تكتب له بمثلها))الل

### مقصد بخاري ً

جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے اور پھر حسنہ پڑھل کرتا ہے تو اس کی نیکی دس گنا سے سات سوگنا تک کھی جاتی ہے اور پھر اگر سینہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ''تکتب لمہ بمثلها'' یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترحمۃ الباب سے آمام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ آدمی کو اسلام لانے پرمطمئن نہ ہوتا چا ہئے ، بلکہ اس بات کی کوشش کرنی چا ہئے کہ اس کا اسلام حسن ہو، اور دوسرے اس طرف بھی متوجہ کرنا ہے کہ اس حدیث سے ایمان کی زیادت اور نقصان کا پہتے گئا ہے کہ اسلام سے حسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام غیر حسن بھی ہوسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوگا بلکہ اس میں نقصان ہوگا۔

## حسن اسلام سے کیامراد ہے؟

لعض حضرات نے اس کے معنی میہ بتائے کہ اسلام کے اچھے ہونے کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی صرف اسلام پراکتفا نہ کرے بلکے عمل بھی اچھا کرے ، اعمال صالحہ کو اختیا رکرے اور گنا ہوں سے بچے۔اسلام کے تمام تقاضوں پڑھل کرے میہ ہے حسن اسلام۔

بعض نے بیفر مایا کہ حسن اسلام کے معنی ہے ہیں کہ جو بھی ایمان لایا ہے وہ سیچ دل سے ایمان لایا ہو۔
ایمانہیں کہ ایمان کسی خوف یا لالح کی وجہ سے یا اپنی شہرت کو اچھا بنانے کے لئے ، یالوگوں میں مقبولیت حاصل
کرنے کے لئے ایمان لایا ہو،کیکن دل میں تقدیم تین نہیں ہے، اس صورت میں حسن اسلام کے مقابل نفاق ہے۔
لیمن حضرات نے بیمعنی بیان کئے کہ اسلام لانے کے بعد اس پر ٹابت قدم رہے، کسی وقت ارتد او میں
مبتلا نہ ہو۔حسن اسلام سے استقامت ادر ثبات مراد ہے۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ حاصل بیہ کہ اسلام لانے
کے بعد اسلام کے تقاضوں پڑمل کرے بیدسنِ اسلام کا مفہوم ہے۔

سوال

اب سوال میہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید الحذریؓ سے جوحدیث تعلیقاً نقل کی ہے اس میں صرف اتنی بات ہے۔

اقل وفي صحيح مسلم ،كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم يسئية لم تكتب ، رقم : ١٨٧ ـ ١٨٣ ، ومستن العرمسذي ،كتاب تنفسيسر النقس آن عن رسول الله ، باب ومن سورة الأنعام ، رقم : ٩٩ ٩ ، مسند أحمد ، يافي مستدالمكثرين ، باب مسند أبي تعريرة ، رقم : ٩٩٥ / ، ٩١ ٨ ٨ ، • ٨٩٥ ، ٨٩٥ ، ١ ٢ • • ١ .

"أذا أسلم العبد فحسن إسلامه بكفر الله عنه كل مسئة كان زلفها" ال ك بعدا يك اورفقره بهى بجونسائي اورطحادى بيل مردى ب "كتب الله له كل حسنة كان أزلفها" ." الله الله من بيال بردوايت نبيل كي وه أسى جاسي كي تو امام بخاري في يه جمله يهال پردوايت نبيل كيا بلكه صرف پهلافقره روايت كيا توسوال پيدا موتا به كداس كوكول حذف كيا؟

جواب

اس کا جواب امام ما زریؒ نے فرمایا کہ امام بخاریؒ نے اس فقرے کواس لئے حذف کیا کہ بیقر آن کے خلاف ہے۔ اس لئے حذف کیا کہ بیقر آن کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی آ دمی نے کفر کی حالت میں کچھ نیک کام کئے تو ان کی نیکیوں پر بھی اس کواجر سلے گا۔ اور بیاس بات پر موتوف ہے کہ کفر کی حالت میں کی گئی نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول ہوں بھی تو ان پر تو اب ملے گا۔ حالا نکہ قاعدہ بیہ ہے کہ کفر کی حالت میں جو بھی نیک عمل کریں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔

قرآن كريم من ارشادي:

"وَقَدِمْ مَنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءُ مُنْقُوراً". [الفرقان: ٢٣]

ترجمہ:اورہم پہنچ ان کے کاموں پر جوانہوں نے کیے تھے۔ پھرہم نے کرڈ الا اس کو خاک اڑتی ہوئی۔

کہ کافروں کے سارے کمل "هباء منفودا" ہوجاتے ہیں اوران پراللہ کے ہاں کوئی تواب نہیں ملا۔ اگر اللہ علی ہوتا ہے ہیں اوران پراللہ کا تواب اس کوئیں ملا۔ قرآن ملا۔ اگر اللہ علی ہور ہا ہے اور "محتب اللہ لمه محل حسنة کان از لفها" اس نقره کا تقاضا یہ ہے کہ کفری حالت میں کی گئی نیکیوں کواللہ تعالی کھتے ہیں اور اس پراجر وثو اب عطافر ماتے ہیں ، اس کوقاعدہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے حذف کردیا۔ "الله

لیکن یہ بات کمی بھی طرح درست نہیں اس لئے کہ آگر بالفرض حدیث کا کوئی فقرہ قواعد عامہ کے خلاف بھی نظر آتا ہوتو اس سے اس بات کا جواز پیدانہیں ہوتا کہ اس فقرہ کوکوئی حذف کر دے۔ ہاں اس کی تاویل کی جائے گی اس کا کوئی محمل تلاش کیا جائے گا الیکن اس کوحذف کرنا یا یہ کہنا کہ حدیث کا حصہ بی نہیں یہ بات کسی طرح درست نہیں ہے۔

<sup>19</sup>۲ - سنن النسالى، كتاب الإيمان وشوائعه ، باب حسن اسلام المسلم ، ج: ۲ ، ص: ۲۲۱ ، مطئ قد كى كتب فات، كرا يى ـ

<sup>191</sup> عمدة القاريء ج: 1 ، ص: 224 ، و فتح الباري ، ج: 1 ، ص: 9 9 .

اورامام بخاری رحمہ اللہ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ بہت ی حدیثیں لاتے ہیں جن کے اندرالیی باتیں فکورہوتی ہیں، جوان کے اپنے مسلک کے اعتبار سے قابل قبول نہیں نظر آتیں، پھر بھی لاتے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ یہ نقرہ قواعد کے خلاف ہے یہ بھی مسلم نہیں ۔ کیونکہ کافر کے جونیک اعمال غیر مقبول ہوتے ہیں وہ اس وقت ہے جب وہ حالت کفر میں رہے اور یہ قاعدہ قرآن وسنت سے نکلتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام لے آیا تو اسلام لانے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال معتبر نہیں ہوں گے اس پرکوئی دلیل موجود نہیں بلکہ اس کے خلاف ولائل موجود ہیں۔

## حالت كفركے اعمال حسنہ

ایک تو یمی مدیث جس میں صاف صاف ہے کہ ''کتب اللہ للہ کل حسنہ کان ازلفھا' ہمال اور دوسری مدیث جس میں صاف ہے کہ ''کتب اللہ للہ کل حسنہ کان ازلفھا' ہمال اور دوسری مدیث میں معرب بن حزام ہے کی ہے جوخودامام بخاری رحمہ اللہ نے کما ب الحتی اور دو مدیث ہیں ہے کہ خضرت کیم بن حزام ہے نے کریم ہے العین اور دو مدیث ہیں ہے کہ خضرت کیم بن حزام ہے نے کریم ہے اور دو مدیث ہیں جہت می عبادتیں کیا کرنا تھا بھی صدقہ کرتا اور بھی خلام آزاو سے بوجھا کہ یارسول اللہ ایمی جا ہیں جا تھیں بہت می عبادتیں کیا کرنا تھا بھی صدقہ کرتا اور بھی خلام آزاو کردیتا، بھی ایمی ہے دشتہ داروں کے ساتھ صلدحی کرتا تو کیا میرے لئے اجر ہوگا۔

آپ الله نے فرمایا۔"أمسلسمت علی ماسلف من حیو" تم اسلام لائے ہواس خیر کے ساتھ جوتم نے پہلے کی بعنی تمہارے اسلام لانے کے ساتھ تھ تبارے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھ دی جا کیں گی جوتم نے زمانہ جا ہلیت میں کی تھیں۔ 198

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کا فرکوئی نیک کام کرتا رہا ہوتو کفری حالت میں تو مقبول نہیں سے گویا اس کی مقبولیت معلق ہوگئی اسلام لئے نے بر، اور جب اسلام لے آیا تو جو مانع تھا وہ زائل ہوگیا۔ اس لئے اب وہ نیک اعمال اس کے نامدا کمال میں لکھ ویے جا کیں گے اور اس کوثو اب طے گاتو بیصد بیٹ صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کردہی ہے کہ اعمال خیر جوز مانہ کفر میں کئے تھے اسلام لئانے کے بعد اس پراجر ملتا ہے۔ ایک حدیث مضرت امام سلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ نے اسلام لئانے کے بعد اس جرائی ہو مشرت عائشہ نے مصرت امام سلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ نے اسلام لئانے کے بعد اس حدیث میں حضرت عائشہ نے موجود قبل اللہ علی اسلم تقبل ، والا تود ، لا موجود قبل اللہ تعلی ، والا تود ، لا محدول علی من مات علی الکفر والظاهر مودود قد وعلی علی من مات علی الکفر والظاهر مودود قبل علی خلافه ، وفع ل الله أوسع من هذا واکنو ، فلا استبعاد فیه ، و حدیث " الایمان بحب قبله" من الخطابا فی المسینات لاقی المحسنات و دور تا اسندی علی النسانی ، ج : ۸ ، ص : ۲ ، ا ، طبع بیروت ۲ ، ۲ ا ه .

190 - صحيح السخاري ، كتاب البيوع ، ( • • 1 ) باب شواء المملوك من الحربي و هبته و عتقه ، وقم الحديث : • ٢٢٢ ، و كتاب الزكاة ، باب من تصدق في الشرك ثم أصلم ، وقم : ١٣٣٧ ، ص : ٢٨٥ ، داوالسلام ، الوياض . نی کریم ﷺ ہے ایک مخص کے بارے میں جس کا نام جدعان تھا سوال کیا کہ وہ روز ہ رکھتا تھا ،صدقہ کرتا تھا اور بہت سے نیک اعمال کیا کرتا تھا تو کیا اس کواجر ملے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

#### "إنه لم يقل يوما رب اغفرلي خطينتي يوم الدين". <sup>٢ قل</sup>

اس نے ایک دن بھی میز ہیں کہا کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرمادے۔ لینی حالت کفریراس کا انتقال ہوگیا تھا۔ اس کامفہوم مخالف میہ ہے کہ اگر وہ میہ کہتا ، تو اس کے جو نیک اعمال تھے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوجاتے اور اس پر ثواب ل جاتا۔

اس سے بھی بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کا فر کو اسلام لانے کے بعد اس کے کئے ہوئے نیک اعمال پر تو اب ملے گا۔اس واسطے علامہ قرطبیؒ ،علامہ نو ویؒ اور دوسرے بہت سے محدثین کی بڑی جماعت اس طرف گئ ہے کہ نیک اعمال کا تو اب اسلام لانے کے بعد ملے گاانشاءاللہ۔ عقل

البزاامام بخاری رحمہ اللہ نے بیفقرہ جوحذف کیا ہے اس کی وجہ وہ نہیں جوعلامہ ما زریؒ نے بتائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس طریق سے امام بخاری رحمہ اللہ کو بیفقرہ نہیں پہنچا، اور بیجی ہوسکتا ہے کہ امام بخاریؒ نے اختصار کے پیش نظر اس کو حذف کیا ہو، کیونکہ یہاں پر مقصود بیز ہیں ہے کہ کفر کی حالت میں کئے ہوئے نیک اعمال پر تواب طے گایا نہیں ۔ اگر بیمقصود ہوتا تو ذکر کرتے ، بلکہ اصل مقصود حسن اسلام بتلا تا ہے۔ چنا نچے جس نقر ہے سے میمقصود حاصل ہور ہا تھا اس پر اکتفا کیا اور آ کے حذف کر ویا، اور بیجی ممکن ہے کہ خودامام بخاری رحمہ اللہ کو بید حدیث اختصار کے ساتھ پیچی ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہاں بیر عدیث تعلیقاً روایت کی ہے اور بیز بین بتایا کہ مدیث اس کی سند کیا ہے؟

# مالت كفر كے معاصى مجرد اسلام سے معافى ؟

اس کے برعکس دوسرامسکلہ بیہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام لے آئے اور وہ اس کا حسن بھی حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے برگناہ کومعاف فرمادیتے ہیں جو اس نے پہلے کئے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر کی حالت میں کئے ہوئے معاصی کیا مجرواسلام سے معاف ہوجاتے ہیں یا اس کے لئے پچھاور کا م بھی ضروری ہیں؟

#### جهبور كامسلك

جمہور جن میں حنفیہ، مالکیداور شافعید کی اکثریت داخل ہے کہتے ہیں کہ مجرداسلام لاتے ہی وہ معاصی جو

١٩٢ مِمحيح مسلم ، باب الدليل على أن من مأت على الكفر لايتفعه عمل ، رقم : ٢١٣.

عول فيش الباري، ج: امن: ١٣٥، و عملة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٢٣ ، و شرح النووى على صحيح مسلم ، ج: ٢ ، ص: ١٣١.

اس نے کفر کی حالت میں کئے تھے وہ سب معاف ہوجاتے ہیں ،لیکن امام احد بن خلبل اورشا فعیہ میں سے امام بیبی " اورامام طیمی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ معاصی جو جا ہلیت کے زمانہ میں کئے تھے ان کا معاف ہونا اسلام لانے کے بعد اس پر موقوف ہے کہ آ دمی ان سے تو بہ کرے اور آ ئندہ تو بہ برعمل کرے اور حتی الا مکان کبائز اور صفائز کا ارتکاب نہ کرے تب معاف ہوں گے۔لیکن اگر کوئی شخص اسلام لے آیا اور پچھلی معصیتوں سے تائب نہیں ہوا تو ایک صورت میں اس کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہول گے اور وہ حضرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں" یہ کے فر الحلم عدم محل مسیفة کان ذلفها" کوموقوف رکھا" اذا اسلم المحبد فحسن اسلام ایجا ہوگا تو اللہ تعالی برسیر کومعاف کردیں گے اور حسن اسلام کی تشریح پر حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ آ دمی تائب ہوجائے اور آئندہ تو بہ پر منتقیم رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر منتقیم طرح کرتے ہیں کہ آ دمی تائب ہوجائے اور آئندہ تو بہ پر منتقیم رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر منتقیم نہیں رہے گا تو پھر پچھلے گنا ہوں کی معافی کا کوئی وعدہ نہیں۔ 19

دوسرااستدلال بیہ کہ بخاری میں صدیث ہے کہ "نوا خد بما عملنا فی المجاهلیة" کیا ہم سے
ان انگال کا مواخذہ ہوگا جوہم نے زمانہ جاہلیت میں کئے تھے۔تو آپ نے فرمایا کہ اگرکوئی شخص تو ہرے گا تو
اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کردیں گے۔اورا گرتو بہیں کی تو"ا حسد بالاول و الآخیو" تو اول و آخر
سب کا مواخذہ اس سے ہوگا۔ اول

اس سے پہ چلتا ہے کہاں کے گنا ہوں کی معافی موقوف ہے تو بہ جدیدہ اور گنا ہوں سے اجتناب پر۔ بیغ تیسرااستدلال ان کا آیت کریمہ سے ہے:

وَ مَنْ يَدُفَعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنَ تَسَابُ وَ الْمَنَ وَ عَمِلً عَمَلاً صَالَحاً فَأُولُوكَ يُبَدُّلُ اللَّهُ سَيَّنَاتِهِمُ حَسَنَتٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمُ حَسَنَتٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مَيْنَاتِهِمُ حَسَنَتٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مَعَنَاتِهِمُ حَسَنَتٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مَعَنَاتِهُمُ حَسَنَتٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مَعَالًا وَاللَّهُ مَعَالًا وَاللَهُ مَعَالًا وَالفران : ١٨٠ ـ الله مَعَالًا وَالفران : ١٨٠ ـ اللهِ مَعَالًا وَاللهِ مَعَالًا وَالْمُولُولُ اللهِ مَعَالًا وَالفران : ١٨٠ ـ اللهِ مَعَالًا وَاللهِ مَعَالًا وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>19</sup>۸ - الأشهاه والنظائر ، ج: ١ ۽ ض:٢٥٣.

<sup>99] -</sup> صحيح السخاري ، كتاب إستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إلم من أشرك بالله و عقوبته في الدنيا والآخرة ، رقم : ٢٩٢١

<sup>•</sup> وي ، وي جامع العلوم والحكم ، ج: ١ ، ص: ١٤٤ .

جوفض ایسا کرے گاس کوعذاب پنچ گا۔ "بعضاعف له العداب و بعدلد فیه مهانا" اس سے استناء کیا"الا من تاب و امن و عمل عملا صالحاً فاولئک ببدل الله سیناتهم حسنات و کان الله غفودا رحیماً" جب توب کرے ایمان لائے اعمال صالحاً فاولئک ببدل الله عنداب سے محفوظ ہوگا۔ تو الله غفودا رحیماً" جب توب کرے ایمان لائے اعمال صالحا کہ اس میناتہ مسل عملاً صالحا "کہااس میناتہ سے محفوظ اور مستنی ہونے کے لئے ایمان کوکانی نہیں کہا گیا، بلکہ "عمل عملاً صالحا "کہااس سے بھی امام احدین منبل رحمہ الله استدلال فرماتے ہیں۔ اس

### جمهور كااستدلال

اورجہاں تک حدیث باب کاتعلق ہواس کے بارے ہیں جمہوریہ کہتے ہیں کہ یہاں سن اسلام سے مرادینہیں ہے کہ شرط کے طور پر استعال کیا گیا بلکہ یہ مزید بہت بیان کرنے کے لئے ہاور یہاں سن اسلام سے مراوصرف صدق اسلام ہے۔ یعنی اگر اس کا اسلام اچھا ہا ورصدق دل سے اسلام لے آیا تو اللہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیں گے اوروہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے کہ ''اخد بد بسالاول و الآخر "اول و آخرسب کا مواخذہ ہوگا تو اس کے جو اب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ بعد میں آدی مرتد ہوجائے۔ العیاف باللہ سے بحراول و آخرسارے گنا ہوں کا مواخذہ اس سے ہوگا اور اگر مرتد نہیں ہوا اور اسلام پر بوجائے۔ العیاف باللہ سے تعامل مواخذہ اس سے ہوگا اور اگر مرتد نہیں ہوا اور اسلام پر باقی رہا تو مواخذہ و پچھلے گنا ہوں کا نہیں اوروہ آیت کر یہ جس سے استدلال کیا'' آلا مین قباب و آمن و عمل عملا صالح اس اس کا جو اب جمہور کی طرف سے بید یا جاتا ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ اس واسطے '' آلا لکوئی'' اس کہ حسنات'' اس کی جو کے ایکن اس و تب جب اسلام لایا ہے عمل صالح نہیں کئے تو اس کے پچھلے گناہ تو معان ہو گئے ایکن تربیل ''الی الحسنات'' اس کوئی میں ہو گئے ایکن سے تب بیل ''الی الحسنات'' اس کوئی میں ہوگئے ایکن تربیل ''الی الحسنات' اس کوئی میں ہو سے استریل ''الی الحسنات' اس کوئی میں ہو سے ایکن میں کے تو اس کے پچھلے گناہ تو معان ہو گئے ایکن میں ہوگئے ایکن میں کے اور اگر صرف اسلام لایا ہے عمل صالح نہیں کئے تو اس کے پچھلے گناہ تو معان ہو گئے ایکن میں ہوگئے ایکن میں کئو تو اس کے پچھلے گناہ تو معان ہو گئے ایکن میں ہوگئے ایکن میں ہوگئے ایکن میں ہوگئے ایکن میں کئو تو اس کے پی کھلے گناہ تو معان ہوگئے ایکن میں ہوگئے ایکن میں کئی ہوں کئی ہو گئے اور اگر صرف اسلام لایا ہے عمل صالح نہیں کئی تو اس کے پچھلے گناہ تو معان ہوگئے ایکن میں کئی ہو اس کوئی میں ہو سے اس کی تو اس کے پچھلے گناہ تو معان ہوگئے ایکن میں میں کئی ہو اس کئی ہوں کئی ہو کئی ہو کئی کئی ہو کئی میں کئی ہو کئی کئی ہو گئی ہو کئی ہو کئی

٣٠٢ الثقات ، ج:٣، ص:٢٦٦ ، وسنن البيهقي الكبري، رقم: ١٤٩٦٩ ، ج:٩ ، ص:٩٨.

# (٣٢) باب أحب الدين إلى الله أدومه

الله کووه عمل بهت پسند ہے جو بمیشہ کیا جائے۔

٣٣ حدثنامحمدبن المثنى قال ، حدثنا يحيى ، عن هشام قال : أخبرنى أبى ، عن عائشة أن النبى الله دخل عليها وعندها إمراة فقال : من هذه ؟ قالت : فلانة ، تذكر من صلاتها، قال : ((مه ، عليكم بما تطيقون ، فوالله لايمل الله حتى تملوا)) وكان أحب الدين إليه ماداوم عليه صاحبه .[أنظر: ١٥١]

تشرتح

حضور والمصحصرت عائشہ چنی اللہ عنہا کے یاس داخل ہوئے ،ان کے یاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام روایتوں میں خولہ بنت طولی آیا ہے۔ آپ 🛍 نے یو چھا کہ بیکون ہے تو حضرت عائشہ نے نام لیا۔ عا نشه "اس غاتون كى نماز كاذ كركرر بى تقيس بعض روايتوں ميں اس كومجبول يز ها گيا۔ "**بيـذ كو عن صلاتها**" کہان کی نماز کے بارے میں لوگوں ہے باتیں کی جارہی تھیں بعنی ان کا نماز کثر ت سے پڑھنالوگوں میں مشہور و معروف تھا کہ بیرخاتون ساری رات نماز پڑھتی ہیں تو آپ ﷺ نے قرمایا ''مسه'' بیاسم فعل ہے جمعنی رک جاؤ۔ مخمر جاؤ۔آپ الله فرمانا بيجا بے تھے كدو عمل كروجس كى تم طافت ركھتے ہو۔"عليكم بهما تطيقون فوالله لايمل المله حتى تعلوا" الله كاتم ! الله اس وقت تكنيس اكا تاجب تكتم خودندا كاؤ يعني الرتم اين و في صبحيح مسلم ، كتاب صلوة المسافرين و قصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن التوتير ، وقم : ١٣٥٥ - ١٣٠١ - ١٣٠٨ و كتباب التصييام ، ياب صيام النبي في غير ومضان وإستنجباب أن لا يخلي ، رقمه: ١٩٥٨، وكعاب صفة القيامة و البجنة و النار ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ، رقم : ٥٠٣٣ ، و مسنسن المتسالي ، كتاب القبلة ، باب المصلى يكون بينه وبين الإمام سترة ، رقم : ٤٥٣ ، وكتاب قيام الميل و تبطوع النهار، باب وقت القيام رقم: ١٥٩٨ : ٢٣٣٠ / ٢٣٣٠ ؛ وكتاب الإيمان و شرائعه ، باب أحد الذين إلى الله عزوجيل ، وقيم: ٣٩٣٩ ، و مستن أبني داؤد ، كتباب النصيلوة ، باب مايؤمر به من القصد في الصلاة ، وقم : ١١١١ ، ١١ ١ ، و ستن ابن مناجة ، كتناب الزهند ، بناب المداومة على العمل ، وقم : ٣٢٢٨ ، و مستداحمد ، بالي مستد الأنصبار، بساب حديث السيدة عائشة، رقم: ١٥ ٢٢٩ ، ٢٢٩٣٣ ، ٢٣٠٥٩ ، ٢٣٠٥٩ ، ٢٣١١ ، ٢٣١٤٠ . PPO9 + . PPT9 , PPT9 , PPT9 + . PPTPP . PPT9P . PPZ9P . PPTZ6 . FPT99 , PPTAP مالك، كتاب النداء للصلوة، باب جامع الصلاة ، رقم: ٣٨١. طافت سے زیادہ عمل کرنے ہوئیں کرو گے تو ایک وقت ایسا آجائے گا کہم اکتا جاؤ گے۔ یعنی یہ جوئیں تہہیں طافت سے زیادہ عمل کرنے سے منع کرر ہاہوں۔ اس کی وجہ بیٹیں کہ اللہ تعالی تو اب دیے ہے آگا جائے گا ، بلکہ جب تم زیادہ عمل کرو گے تو ایک مرحلہ پرتمہاری طافت جواب دے جائے گی اور طبیعت میں اکتا ہوئے آجائے گی اور عمل چھوڑ دو گے تو اللہ تعالی بھی تو اب دیتا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی کی طرف جو ملال کی نسبت ہے یہ بھازی ہے ۔ کوئکہ اللہ تعالی آگا م انفعال ت سے منزہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی آگا م انفعال ت سے منزہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی آگا ہے اللہ اللہ تعالی کا خواب اس سے مرادا نفعال کا البذا جہاں کہیں اللہ کی طرف ایس کی انفعالی کیفیت کی نسبت کی گئی ہے تو وہاں اس سے مرادا نفعال کا متجہ ہوتا ہے نہ کہ انفعال رقو اکتا نے کا نتیجہ تو اب بند کرنا ہوگا ، تو کہنے کا منشاء یہ ہے کہ اتنا کمل کرنا چا ہے کہ آدی مناط کے ساتھ اس کو برقر ارد کھ سکے۔ یہیں کہ ایک دن تو ساری رات جا گے اورا گلے دن فرض بھی غائب اور پھر چھوڑ بیٹھے۔ اس کا خاص کوئی قائمہ فہیں۔

اس کے برخلاف اگر عمل ایسا کروجس کے اوپر مدادمت کرسکوتو وہ اللہ کوزیا وہ مجوب ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا: "و کسان احب السدین إلیه ماداوم علیه صاحبه" اللہ تعالی کوسب سے زیادہ مجوب دین کا وہ عمل ہے جس براس کا صاحب مداومت کر سکے تو اللہ تعالی اس کو پندفر ماتے ہیں۔

# حضرت گنگوبی کاارشاد

حفرت گنگونی رحمہاللہ نے فرمایا کہ جب بھی نیک عمل کرو( اس سے مراد نفلی عمل ہے ) تو اس وقت ایس کوچھوڑ دو جب ابھی پچھونشاط باقی ہو۔ سارانشاط ختم کر کے نہیں اٹھو، تا کہ دو بارہ عمل کرنے کی تنجائش باقی رہے۔ تھک کرچھوڑ و گئے تو دوبارہ عمل کرنے ہیں دشواری ہوگی۔

حضرت نے اس کی مثال دی کہ بچوں کا ایک کھیل جس کو چکڈ ور کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو چکئی کہتے ہیں۔ چرخی می ہوتی ہے اس کے اوپر دھا گا لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آ گے کی طرف بھینکتے ہیں اور اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو بھینکتے ہیں تو اس میں سے دہ دھا کہ کھلٹا ہے اگر تھوڑی می رہی باتی ہے اور اس کو بھینکتے ہیں تو اس جلڈ ور میں واپس تو وہ وہ الرجاتی ہے۔ واپس نہیں آ ئے گی۔ جس طرح اس چکڈ ور میں واپس لانے کے لئے ضروری ہے کہ تھوڑی می رہی اس میں باتی رہے۔ اگر ساری ایک مرتبہ کھول دی تو واپس نہیں آ ئے گی۔ بہی معاملہ عبادات کے اندر بھی ہے کہ اگر تھوڑا سانشاط باتی ہے اور اس وقت تم نے چھوڑ دیا تو اس کو نشاط کے ساتھ کرنے کے قائل ہو گے اور اگر ساری ہی طاقت ایک مرتبہ ختم کردی تو پھر واپس کرنے میں دشواری ہوگی۔ نشاط کے ساتھ کرنے کے قائل ہو گے اور اگر ساری ہی طاقت ایک مرتبہ ختم کردی تو پھر واپس کرنے میں دشواری رات جا گئی تھیں در حقیقت اس حدیث کا بہی مفہوم ہے کہ مداومت والاعمل کرو۔ وہ خاتو ن جو ساری رات جا گئی تھیں اس کے اوپر آیک طرح سے آ ہے نئیر فرمائی کہ ایسا کرنا مناسب نہیں اور اس میں جو مقصود ہے امام بخاری کا وہ اس کے اوپر آیک طرح سے آ ہے نئیر فرمائی کہ ایسا کرنا مناسب نہیں اور اس میں جو مقصود ہے امام بخاری کا کو وہ اس کے اوپر آیک طرح سے آ ہے نئیر فرمائی کہ ایسا کرنا مناسب نہیں اور اس میں جو مقصود ہے امام بخاری کا کو وہ دھائی کو وہ کی اس کے اوپر آیک طرح سے آ ہے نئیر فرمائی کہ ایسا کرنا مناسب نہیں اور اس میں جو مقصود ہے امام بخاری کا کو وہ کی دیں اور اس میں جو مقصود ہے امام بخاری کا کو وہ کی دی تو پر آیک طرح سے آ

آخرى جمله - "وكمان أحب الدين إليه مادوام عليه صاحبه" اوراس سرتهة الباب قائمُ فرمايا ب- "احب الله أدومه".

اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب دین کا اطلاق یہاں عمل پر کیا گیا ہے اور جو مدادمت کے ساتھ کیا جا اس کوا حب الدین کہا ہے قو معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہوتا ہے۔

#### (٣٣) زيادة الإيمان و نقصانه ،

## ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا بیان

و قول الله تعالىٰ: ﴿ وَزِدْنَا هُمُ هُدًى ﴾ [الكهف: ١٣] ﴿ وَ يَزُدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوا اللَّهَ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## امام بخارى كامقصد

اس باب میں زیادت ایمان اور نقصان کو صراحت کے ساتھ ذکر کرنا مقصود ہے۔ پیچے یہ ضمون مختلف ابواب کے شمن میں آ چکا ہے اور خودامام بخاریؓ نے کتاب الایمان کے شروع میں پیلفظ استعال کیا ہے۔ "بنی الاسلام علی محمس و هو قول و فعل ہزید و پنقص" کیکن وہاں" پزید و پنقص" کی نسبت اسلام کی طرف تھی، یہاں ایمان کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو باب قائم کیا تھا" بساب العف اضل و الاسمان" اس میں اگر چربطور کیفیت کے تفاضل کا ذکر تھا اور زیادہ ونقصان کا ذکر اس کے شمن میں آتا تھا لیکن اس صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان میں زیادتی اور نقصان ہوتا اس صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان میں زیادتی اور نقصان ہوتا ہے اور اس میں روایت نقل کی ہے جو پہلے بھی ذکر تھی۔ "وز دن اهم هدی " اس پر تقصیلی بحث گذر چکل ہے۔ البتہ ایک آ یہ یہاں آئی ہے "اک مسلت نکم دین کم" تو اس میں دین کے اکمال کا لفظ ہے کہ آتے میں نے تمہارے دین کو کمل کیا۔

اب آ گے اس سے اہام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں "فاذا تو ک من الشی فہو ناقص" اگرکوئی آ دی کمال میں کوئی حصہ ترک کردے تو وہ ناقص ہوتا ہے تو بہاں کمال کا لفظ ہے اور کمال ونقصان میں تقامل عدم ملکہ ہے۔ یعنی کمال ای وقت کہا جائے گا جبکہ کسی چیز میں نقصان ہوسکتا ہو۔ جب ہی تو کمال کا لفظ استعال ہوگا۔ اور اگر کسی چیز میں نقصان کی صلاحیت نہ ہوتو اس کے لئے کمال کا لفظ استعال نہیں ہوسکتا تو یہاں

الله تعالی نے دین کے لئے کمال کا لفظ استعال کیا ہے۔معلوم ہوا کہ بینقصان کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوگا کہ ایمان زیادتی اورنقصان کو تبول کرتا ہے۔

٣٣ - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي قال: ((يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، النبر من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، و في قلبه وزن برة من خير، يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)) قال أبوعبدالله: قال أبان: حدثنا قتادة، حدثنا ألس عن النبي في ((من إيسان)) مكان ((خير)). [انظر: ٢٥٣٨، ٣٥٤٥، حدثنا ألسى عن النبي الله الله الله المال ا

حدیث وه لائے ہیں جو پہلے ہی گزرچکی ہے۔ یہاں حدیث مختلف سندسے لائے ہیں۔ اس واسطے امام بخاری کی اصطلاح میں بہترانہیں۔ اس اسے حضرت انس کھی کی حدیث کوروایت کیا کہ نبی کریم کی نے فر مایا "بسخوج من الناد من قال لا إله إلا الله وفی قلبه وزن شعیرة من حیو" کچھلی جوروایت لقل کی تھی اس میں "وزن شعیرة من حیو" کے اس میں "وزن شعیرة من ایمان" اور یہاں "حیو"۔

"يسخوج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من عير، و يخوج من النار من قال: لا إله إلا الله، و في قلبه وزن برة من خير".

"ذرة" اور "ذُرة" دونوں ہوسکتے ہیں۔ "ذرة" معنی معروف میں ہوسکتا ہے اور "ذرة" کے معنی چیونی کے معنی چیونی کے معنی چیونی کے معنی کے معنی کے معنی کے معنی کے اور " فحد اللہ معنی کی کا داند ۔ پھرآ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تعلیق نقل کی ہے: " کھالی ابو عبدالله قال آبان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبی کے من الایمان".

اس حديث كامنشاء دوچيزي بين:

ایک بیر کداوپر جوحدیث بیان کی گئی اس میں قادہ ، انس سے ن کے ذریعے روایت کرتے ہیں اور قادہ معروف بالندلیس ہے اور یہاں بتایا کہ اس روایت میں تدلیس نہیں کی ہے۔ اس حدیث میں حد ثنا کالفظ صراحة استعال کیا ہے۔

وومرى بيب كه "دمن خيو" كل مرا الايمان به السير عمد الباب يمي ثابت بوتا م كه ايمان كو مرى بيب كه ايمان كو من مسلم ، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، رقم : ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، من الترمذى ، كتاب صفة جهدم عن رسول فله ، باب ماجاء أن للناس نفسين وما ذكر من يخوج من النار ، رقم : ٢٥١٨ ، و سنن ابن مساجة ، كتاب الزهد ، باب فكر الشفاعة ، رقم : ٣٣٠٣ ، و مسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٤١١ ، ١٢٣١ ، ١١٠١ ، ١٢٣١ ، ١١٥ .

"فدة" كهااورايمان كووزن شعيره كهااوراس مصعلوم مواكدايمان مل كى اورزيادتى آتى ب-اوردوسرى عديث عمر بن خطاب المسيدوايت كى -

٣٥ ـ حدثنا الحسن الصباح ، سمع جعفر بن عون ، حدثنا أبو العميس قال ، أخيرنا قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عمر بن الخطا ب هذان رجلا من اليهود قال لمه: ياأمير السؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت الانخلانا ذلك اليوم عيدا ، قال: أي آية ؟ قال : ﴿ الَّهُومُ اكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ التّمَمُتُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاسُلامَ دِيننا ﴾ [المائدة: ٣]. قال عمر: قد عرفتا ذلك اليوم و لمحكن الدي نزلت فيه على النبي ﴿ وهنو قائم بعرفة يوم الجمعة. [أنظر: ٢٠٧٧ ، ٢٠٠٩]

تبهاری کتاب ش ایک ایس آیت ہے جو پڑھتے ہو" لو علینا معشو الیہود نزلت "اگریآیت ہم یہود یوں پرنازل ہوتی تواس دن کوہم عید بنا لیتے۔ اس کویا دگار منایا کرتے کہ آج کے دن بیآیت نازل ہوئی تھی ، کیونکہ عید منانے میں یہودی استاد ہیں۔ ان کی عیدوں کا کوئی حساب نہیں۔ ہر ہفتے ان کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے ، اس واسطے انہوں نے کہا کہ یہ نیا موقع ہمیں ل جا تاعید منانے کا۔"قسال آی آیة ؟"کون کی آیت کہہ رہے ہیں۔" قال اَلْیَوْمَ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَ اَلْمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِیْ وَ دَخِیْتُ لَکُمُ اَلْمُسَلَامَ دِیْنَا "

"قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم و المكان الذي نزلت فيه على النبي ، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة".

جمیں معلوم ہے اس دن کا اور اس جگہ کا جس میں ہے آیت نبی کریم کے پرنازل ہوئی آپ کے عرفہ میں کھڑے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اشارہ اس طرف فرما یا جیسا کہ دوسری روایتوں میں صراحت بھی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل ہی عید کے دن فرما یا جب عیدین ہمارے لئے جمع تھیں۔ ایک جمعہ کا دن اور دوسرا عرفہ کا دن۔ جمعہ کا دن اس معنی میں عید ہے کہ اللہ نے مسلما نوں کے لئے اس کو ہر ہفتہ کی عید بنایا ہے اور یوم عرفہ کے اوپر عید کا اطلاق اس سے کیا گیا کہ اس کے فور آبعد عید آتی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یوم عرفہ پرعید کا اطلاق اس بناء پر کیا اطلاق اس بناء پر کیا میں مصموم مسلم ، کتاب النصور ، وقم: ۳۳۳ ۔ ۵۳۳ ، وسنن العومذی ، کتاب تفسیر القرآن عن دسول الله ، باب ومن سورة المائدة ، وقم: ۲۹۲۹ ، و مسن النسائی ، کتاب مناسک الوجے ، باب ما ذکر فی یوم عرفة ، وقم: ۱۹۵۲ ، و مسند العشرة المبشوین بالجند ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، وقم: ۲۹۲۹ ، ومسند احمد ، باقی مسند العشرة المبشوین بالجند ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، وقم: ۲۹۲۱ ، ۲۹۲۱ ،

سی کہ وہ اگر چہ اس کا نام یوم العیز نہیں ، لیکن مسلمانوں کے لئے اس میں خوشی کا دن ہے جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ عرفات کے دن سارے مومن اللہ کے حضور جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حمتیں نازل فرماتے ہیں تو ساری خوشیاں عرفہ کے دن جمع ہوتی ہیں۔ ۲۰۲

## (٣٣) باب: الزكاة من الإسلام

ز کو ۃ وینااسلام میں داخل ہے

امام بخاری رحمہ اللہ ایمان کے مختلف شعبے بیان کررہے ہیں۔ یہ باب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جس طرح دوسرے اعمال ایمان کے شعبے ہیں اسی طرح زکوۃ کے لئے یہ باب قائم فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔

اس باب سے ایمان کے اس اہم ترین شعبے کا بیان اور مرجیہ کی تر دید مقصود ہے جوا عمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔

وقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُعَلِصِينَ لَهُ الدَّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيِّمُوا الصَّلُوةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ۵]

موضع ترجمه

اس آیت کریمدکا آخری جمله "و ذلک دین المقیمة" موضع ترجمه به "ذلک اثاا شاره پہلے متا اس آیت کریمدکا آخری جمله "و ذلک دین المقیمة" موضع ترجمه به بواور پھراس میں اتا ما الله الله بی کے طرف ہور ہاہے جس میں ریوبات بھی شامل ہے کہ عبادت فالص الله بی کے لئے ہواور پھراس میں اقامة صلو قاورا بیا اوراس کوان اعمال پرحمل کیا۔اور حمل کے میں ایمان کا حصہ ہیں۔
کیا۔اور حمل کے معنی نیہ و سے کہ یہ ایمان کا حصہ ہیں۔

یہاں مرجیدی تر دیدمقصود ہے کہ یہاں ان اعمال پر دین کے لفظ کاحمل کیا گیا ہے جواس بات پر دلالت ہے کہ ایمان اعمال ہے واس بات بر دلالت ہے کہ ایمان اعمال ہے خالی نہیں ہے اور ''دین القیمہ '' مرکب توصفی نہیں بلکہ مرکب اضافی ہے ، اگر مرکب توصفی ہوتا تو ''المدین القیم '' ہوتا اور القیم مرکب توصفی ہوتا تو ''المدین القیم '' ہوتا اور القیم مرکب توصفی ہوتا اور دین القیمہ کی تقدیری عبارت یوں ہے کہ ''دین الملہ القیمہ '' یعنی یاس ملت کا دین ہے جو قیم ہے ، معتدل ہے اور سید سے راستے پر چلنے والی ہے۔

۲۰٪ والسكان المذى الزلت فيه يوم جمعة ويوم عرفة و كلاهما يحمد الله عيد ، تفسير الطبرى ، ج: ۲، ص: ۸۳ ، وقتح البارى ، ج: ۱ ، ص: ۴۵ .

٣١ ـ حدثنا اسماعيل فال: حدثني مالک بن انس ، عن عمه أبي سهيل بن مالک ، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيدالله يقول: جاء رجل إلى رسول الله همن أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه مايقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله هي: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) ، فقال: هل على غيرها ؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) ، قال رسول الله هي: ((وصيام رمضان)) ، قال: هل على غيره؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) قال: وذكر له رسول الله هي الزكاة ، قال هل على غيرها ؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع))، قال: فأدبر الرجل وهويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ، قال رسول الله هي: ((أفلح إن صدق)). [أنظر: ١٩٥١ ، ٢١٤٨ ، ٢٩٤٨]

## حدیث کی تشریح

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھی روایت ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مخض رسول کریم کا کے پاس آئے جن کا تعلق الل نجد سے تھا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیرحضرت ضام بن نقلبہ کے تصاورا نکا واقعہ دوسری روایتوں میں ان کے نام کی صراحت کے ساتھ آیا ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ ضام بن نظبہ کا واقعہ جوعام طور پر آتا ہے اس کے سیاق اوراس واقعہ کے سیاق میں تھوڑا سافرق ہے ،اس واسطے میں ضام بن نظبہ دیاہ کا واقعہ نہیں بلکہ کوئی دوسرے صحابی ہیں جونجد سے آئے تھے۔

لین بہت سے لوگوں نے آئی کور جے دی ہے کہ اس میں ضام بن تعلیہ ہے ہی کہ او ہیں۔ "فاقو الوامی"
وہ اس حالت میں آئے تھے کہ ان کے سر کے بال بکھر ہے ہوئے تھے، کونکہ دور سے چال کر اور لمباستر کر کے آئے
تھے اس واسطے ان کے بال بکھر ہے ہوئے تھے۔ "فسائیو" اسم فاعل کا صیفہ ہے "فسال سے بھود" اس کے

اس کے و فی صحیح مسلم ، کتاب الاہمان ، باب بیان الصلوات الذی هی احد ارکان الاسلام ، وقم : ۱۲، و
منن النسانی ، کتاب الصلوة ، باب کم فرضت فی الیوم و اللیلة ، رقم : ۳۵۳ ، و کتاب الصیام ، باب وجوب
الصیام ، رقم : ۳۲ ، ۲ ، و کتاب الاہمان و شرائعه ، باب الزکاة ، رقم : ۳۵۳ ، و سنن أبی داؤد ، کتاب
الصلوة ، باب فرض الصلاة ، رقم : ۱۳۳۱ ، و کتاب الاہمان و الندور ، باب فی کراهیة البحلف بالآباء ، رقم : ۲۸۳ ، و مسند احمد ، باقی مسند العشرة المبشوین بالجنة ، باب مسند ابی محمد طلحة بن عبید الله رقم : ۱۳۱۸ ، و موطأ مالک ، کتاب النداء فیلصلو۔ ، باب جامع المترغیب فی الصلاة ، رقم : ۳۸۲ ، و سنن الدارمی ، کتاب الصلاة ، الب فی الوتر ، باب فی الوتر ، باب فی الوتر ، وقم : ۱۵۳۱ ، و سنن

لفظی معنی ہیں''جوش میں آنا'' تو جس طرح جیش کی حالت میں آ دمی کے بال پراگندہ ہوجاتے ہیں اس طرح یہ براگندہ بال تھے۔

"فسع دوی صوفه" اس حالت میں آئے کہ ہم ان کے بھنجنانے کی آ وازی رہے تھے۔
"دوی" اس آ واز کو کہتے ہیں جوشہد کی تھیوں کے بھنجنانے سے پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ کہنا مقصود
ہے کہ جب دور سے چلے آ رہے تھے تو اس وقت بھی زبان سے کچھ کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ایسا معلوم ہور ہا تھا جبیا کہ شہد کی تھیوں کی بھنجنا ہے ہوتی ہے۔"ولا نسف قسمه مابقول" اور بجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہ درہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع سے یہ طے کرکے آ کے تھے کہ میں فلاں فلاں بات نبی کریم میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہ درہ ہیں یہاں تک کہ وہ قریب چلے آ ئے۔
ایکن وہ دور تھاس لئے بچھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہ درہ ہیں یہاں تک کہ وہ قریب چلے آ ئے۔

"فاذا هو يسأل عن الإسلام" جب قريب آ گئاتو پنة چلا كدوه آپ اسكام كارك بارك بين سوال كرر به بين -

"فقال رمبول الله المحسم صلوات فی الیوم و اللیلة" یی وی جگه ہے جہاں اسلام کا حمل انتال پر کیا گیا اور یکی موضع استدلال ہے کہ آپ کے اسلام کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دن اور رات میں پانچے نمازیں ہیں اور پانچے نماز وں کا تھم دیا۔

"فقال هل على غيرها" النع انهوں نے پوچھا کہ کیامیر سے اوپران پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کچھاور ہے۔ آپ شے نے فرمایا کنہیں ،الایہ کہاسے شوق اورارادے سے کوئی نقل نماز پڑھنا چاہو۔

# وتر کےعدم وجوب پرامام شافعی کا استدلال

امام شافتی رحمہ اللہ نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے ''فغو اقص الصلوق حمس و ما مسوا هما قسطوع '' کہ دن اور دات میں پارٹج تمازین فرض ہیں اور اس کے علاوہ نفل ہے۔ امام شافعی نے اس سے وتر کے عدم وجوب پر استدلال کیا کہ وتر واجب نہیں ہے ، کیونکہ نبی کریم شانے فرمایا کہ دن اور دات میں پارٹج نمازین فرض ہیں اور پھر خاص طور پر بیسوال بھی کیا گیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی فرض ہے تو آپ شانے فرمایا کہ نہیں الابید کہ تم نفلی طور پر برم هنا چا ہواور وتر اس میں داخل نہیں۔ ۲۰۰۸

امام اعظم ابوحنيفة كامؤ قف اوراختلا ف ائمه مين تطبيق

ا ما اعظم ابوحنیفدرحمه الله فر ماتے ہیں کہ وتر کا ذکراس لئے نہیں فر مایا کہ وہ عشاء کے توالع میں سے ہے۔

٨٠٠ كتاب الأم، ج: ١، ص: ٢٨.

لبندا توالع ہونے کی وجہ سے اسے ان پانچ نمازوں ہی کے اندر داخل کیا ای لئے الگ ذکر نہیں فر مایا۔ بی بھی ممکن ہے کہ جس وقت وہ سوال کررہے ہیں اس وقت وتر واجب نہ ہوا ہو، کیونکہ وتر کے وجوب کے لئے تر نہ کی میں جوروایت آئی ہے اس کے الفاظ بیر ہیں کہ:

"أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". أ<sup>ول</sup>

یعنی اللہ نے تہارے اوپر زیادتی کی ہے اور کمک بھیجی ہے ایک ایسی نماز کی جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نثر وع میں وترکی نما زمیں تھی ، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی تو عین ممکن ہے کہ جس وفت حضرت صام بن تغلبہ بیسوال کررہے ہوں اس وقت تک وتر واجب نہ ہوا ہو بلکہ بعد میں واجب ہوا ہو،اگر بالفرض پہلے واجب ہوگیا تھا تب بھی عشاء کے تو الع میں شار کرلیا ہوتو یہ بھی کچھ بعیر نہیں۔

امام ابوصنیفہ وتر کوفرض نہیں کہتے بلکہ واجب کہتے ہیں اورامام ابوصنیفہ کی بیداصطلاح ہے کہ وہ فرض و واجب میں فرق کرتے ہیں اور عملی اعتبار ہے اتناز ماوہ فرق اس لئے نہیں ہے کہ خودامام شافق جواس کے وجوب کاا نکار کرتے ہیں وہ فرض وواجب میں فرق نہیں کرتے۔

شوافع کے نز دیک وتر "آک دالسنن" ہے لیمی تمام سنتوں میں سب سے زیاوہ مؤ کدسنت ہے۔ گویا ان کے نز دیک وتر کا درج سنن مؤ کدہ سے ذرااد نچا اور فرض سے نچاہے۔اور امام ابوحنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ فرض اور سنت کے درمیان ایک مرتبہ ہے اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ "ال

اس سلیے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آ دمی امام صاحب کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ دن مجر میں کنی نمازیں فرض ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں؟ تو آب نے کہا ہاں وتر بھی واجب ہے پھر کہا اچھا کئی نمازیں رات بھر میں فرض ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں، کہا وتر واجب ہو کے اور آخر میں وہ خص نمازیں، کہا وتر واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا واجب ہے ۔ یعنی تمین مرتبہ بیسوال وجواب ہو کے اور آخر میں وہ خص بیر کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ کو حساب نہیں آتا، کیونکہ ایک طرف کہدرہ ہیں کہ بانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہ ہیں کہ بانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہ ہیں کہ ویتر واجب ہے، آپ کو حساب سے نہیں آتا۔ امام ابو صنیف کی اختاء بیتھا کہ وتر کا وجوب کوئی مستقل عبادت نہیں بلکہ عشاء کے تو ابع ہیں ہے ہو، اس لئے اس کوالگ شارنہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عشاء کے فرض نہ پڑھے ہوں اس وقت تک وتر صحیح نہیں ہوتے۔

٩٠٠ - صنن العرمذي ، كتاب الصلاة ، ايواب الوتو ، باب ماجاء في فبضل الوتو ، وقم : ١٣٠ .

<sup>\* [</sup>ال بدائع الصنائع ، ج: ١ , ، ص: ١٩ ، و حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، ج: ١ ، ص: • ٢٥٠.

لبذاا گر کسی محض نے ساری رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی،اور آخری رات میں جا کرعشاء کی نماز پڑھی تو جب تک عشاء نہیں پڑھی اس وقت تک وتر واجب نہیں اور نہ ادا ہوسکتا ہے، جب فرض پڑھے گا تو پھروتر واجب اورا دا م ہوں گے۔الع

"قبال دسول الله کی وصیام دحصان" دوسری چیز آپ کی نے فرمائی کدرمضان کے دوزے ہیں۔ اس نے کہا: دمضان کے علاوہ بھی کوئی دوزے ہیں "قال لاالا اُن تطوع".

## صدقه فطرواجب ہے

یہاں احناف شوافع کو الزام دیتے ہیں کہ اگر اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو پھر صدفتہ الفطر بھی داجب نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ آپ بظاہرز کو ہ کے علاوہ ہر چیز کا اٹکار کرتے ہیں حالا تکہ صدقہ الفطر کے وجوب کے امام شافعی بھی قائل ہیں۔

توبات وہی ہے کہ صدقة الفطر کا ذکراس لئے نہیں فرمایا کہ وہ زکو ۃ کی ایک قتم ہے اوراس کے تالع ہے اس لئے اس کا نام ذکو ۃ الفطر رکھا گیاء اس لئے اس کا ذکرا لگ سے نہیں کیا گیا۔ ان

# اختلاف روايات مين تطيق

یہاں ایک بات قابل ذکر ہے وہ بیر کہ یہاں حضورا کرم شے نے جوار کان اسلام ذکر کئے ان میں جج کا ذکر نہیں ہے۔اس سلسلے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ بیراس دفت کی بات ہے جب جج فرض نہیں ہوا تھا اگر جج فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر فرماتے۔

جوروایتی ضام بن نقلبہ علائے نام کی تصریح کے ساتھ آئی ہیں ان میں سے بعض میں جج کا بھی ذکر ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے فرمایا کہ بیاور واقعہ ہے، لیکن دوسرے حصرات کا کہنا ہیہ کہ واقعہ ایک ہی ہے لیکن راوی نے اختصار سے کام لیا ہے اور ایک جگہ تمام یا تیں نقل کردیں اور دوسری جگہ اختصار سے کام لیا اور جج کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ اور جج کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ

الل فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٥٠٠.

٢١٢ - العج الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٠٥.

٣١٥ أنتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٢٥.

دوسری بات اس فقرے میں بیہ کہ جب اس مخص نے تم کھا کر کہا کہ ''والی لیہ لا ازید علی ہذا ولا انسقسص '' یعنی اللہ کی تم اس پرنہ میں زیادتی کروں گااور نہ کی کروں گا۔تورسول اللہ کھانے فرمایا پی مخص فلاح یا گیا اگریہ بچاہے۔ اللہ

#### سوال

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہ کہتا ہے کہ میں اس میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کی کروں گا تو کی نہ کرنے کی بات توسمجھ میں آتی ہے، لیکن زیادتی نہیں کروں گا یعن بھی نظی روز ہے نہیں رکھوں گا، نظی نماز نہیں پڑھوں گا نظی صدقہ نہیں کروں گا وغیرہ ایک آ دمی قتم کھا کرا پنے اس ارادے کا اظہار کرر ہاہے۔اس کے باوجود آپ شکے نے فرمایا کہ اگر بیشخص سچاہے تو کامیاب ہے، تو یہ کیا بات ہوئی ؟

#### جواب

حضرات علاء کرام نے اس کی مختلف تو جیہات کی ہیں : بعض حضرات نے فر مایا که زیادتی نہ کرنے سے اس کا منشاء پیرتھا کہ پانچے نمازیں فرض ہیں اوراس کے اندراس کے توابع لیتیٰ سنت مؤکدہ بھی واخل ہیں ،لیکن نفلیں اس میں داخل نہیں تو اس نے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی کہ نفلیں نہیں پڑھوں گا اورنفل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑھے تو تو اب ہے اوراگرنہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔

اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر بیفرائض اورتو ابع پڑمل کرتار ہےتو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔اس واسطے سنت موکدہ اس کے اندر جبعاً داخل ہے اور نفی صرف نوافل کی ہے۔اورنو افل اگر ساری عمر نہ پڑھے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں جولفظ فرمایا اس میں سنت مؤکدہ بھی شامل ہے اور نبی کریم ﷺ نے اس خاص شخص کے بارے میں فرمایا''افسلح ان صدق "لینی اس خاص شخص کوسنت مؤکدہ سے مشتیٰ قرار دیا۔

لیکن میرے بزدیک سب سے بہتر توجیہ "لااز بد علی ہذا ولا انقص" کی بیہ کہ اس میں اس بات سے بحث نہیں کہ میں نفلی عباد تیں انجام دوں گایا نہیں ، بلکہ مقصود در حقیقت بیہ کہ اسلام کا جومطلب اور اس کے ارکان جس انداز میں آپ نے بیان فرمائے ہیں اس انداز میں کی بیشی نہیں کروں گا۔ یعنی آپ نے جس چیز کو خرض قرار دیا اس کو فرض مجھوں گا اس کی فرضیت کی شان میں کی نہیں کروں گا اور جس کو تطوع قرار دیا ہے اس کے تطوع میں کی بیشی نہیں کروں گا بلکہ اس کو قطوع ہوگا تو کے تطوع میں کی بیشی نہیں کروں گا بہت کہ جب بھی موقع ہوگا تو

پڑھوں گا اورا گرموقع نہیں ملا تو نہیں پڑھوں گا۔اور جس چیز کو آپ نے فرض قر ار دیا اس کوچھوڑوں گانہیں تو مقصود علی الاطلاق ٹوافل کی نفی کرنانہیں ، بلکہ جس بات کو جس انداز سے آپ ﷺ نے بیان فر مایا اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ بیاصل مقصود ہے اور عام محاور ہیں بیہ بات ممکن ہے کوئی مستجد نہیں۔

### أشكال

#### جواب

دونوں رواجوں میں جب مواز نہ کیا جاتا ہے تو علامہ باتی رحمۃ اللہ علیہ جو "منعقی" شرح موطاء کے مصنف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دونوں روابتوں میں اگر ترجیح کاطریقہ اختیار کیا جائے توامام مالک کی روابت زیادہ رائے ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے بیر روابت نقل کی ہے ان سب نے تقریباً بیدالفاظ استعال کے ہیں کہ "لااز بدعلی هذا و لا انقص" اور تہا انہوں نے وہ الفاظ لیمین "لا انسطوع و لا الترک الفریضه "نقل کے ہیں۔

لہذا دونوں میں اگرتر جے دی جائے گی توبیر وایت زیادہ رائج ہوگی اور بیھی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وہاں روایت بالمعنی کی ہے اور ''لا ازید عسلی ھذا و لا انقص '' کا جومطلب انہوں نے سمجھا وہ بیان کر دیا کہ میں نفل پڑھوں گانہیں اور فرض چھوڑوں گانہیں تو اس واسطے اس روایت سے جواشکال پیدا ہواوہ رفع ہوگیا۔ ۲<sup>۱۱</sup>

#### (٣٥) باب: اتباع الجنائز من الإيمان

٣٤ ـ حدثنا أحمد بن عهدالله بن على المنجو في ، قال : حدثنا روح قال : حدثنا عوف عن الحسن و محمد ، عن أبى هريرة أن رسول الله الله الله المان و محمد ، عن أبى هريرة أن رسول الله الله الله المان و محمد ، عن أبى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين

٣٩٢ ، ٢١٥ ، ٢١٦ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٩١.

## نماز جناز ه میںشرکت پراجر

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جنازے کے پیچے چلنا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اوراس کے لئے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جوشن جنازے کے پیچے ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے چلے اور اس کے ساتھ دہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کی تدفین سے فراغت ہوجائے تو وہ دو قیراط ثواب لے کرآئے گا۔

" من دفنها" اس کومجهول بھی پڑھ سکتے ہیں اور معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور معروف بھی پڑھ سکتے ہیں لیے نارغ ہوجائے ہیں اور اس کے دفن سے فارغ ہوجائے تو وہ اجر کے دوقیراط لے کرلوئے گا۔

"و کل قیراط مثل احد" یعنی ہر قیراط ایک جبل احدے برابر ہوگا یعنی یہاں بیہ بتا دیا گیا کہ قیراط سے مراد یہاں دنیا کے بیانوں والامعروف قیراط نہیں (ایک قیراط وہ ہوتا تھا جودینار کا بیسواں حصہ ہوتا تھا اور اس کی جمع قرار پط آتی تھی ) بلکہ ان میں سے ہرایک احد کے برابر ہوگا۔

"ومن مصلی علیها نم رجع قبل أن ندفن" النع اور جو شخص نماز جنازه پڑھے اور پھر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ثواب کا ایک قیراط لے کرلوئے گا۔ لینی اگر نماز جنازہ بھی پڑھے پھر تدفین میں بھی شریک ہوتو ثواب دوگناہ ہے، دو قیراط کا ہے اوراگر صرف نماز جنازہ پڑھ لی اور تدفین میں شرکت نہ ہوئی تو ایک اجر ایک قیراط حاصل ہوا۔

كال و قى صحيح مسلم ، كتاب الجنائز، باب قصل الصلاة على الجنازة وإنباعها ، رقم : ١٥٧٠ – ١٥٧١ ، و سنن النسائي ، الترمذي ، كتاب البجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل الصلاة على الجنازة ، رقم : ١٩٢ ، و سنن النسائي ، كتاب البجنائز ، باب ثواب من صلى على جنازة ، رقم : ١٩٢ ، وكتاب الإيمان و شرائمه ، باب شهود البجنائر ، رقم : ٢٩٥٩ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب قصل المبلاة على جنائز وتشييعها ، رقم : ٢٧٥٥ ، و سنن ابن ماجاء في ثواب من صلى على جنازة ومن النظر ، رقم : ١٥٢٨ ، ومسند المكترين ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٢٢١ ، و باقي مسند المكترين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : ١٩٨١ ، ٢٨٩ ، ٥٢٢ ، ١٩٣٥ ، ١٩٢٤ ، ١٩٨٢ ، ١٩٩٥ ، ١٩٨٢ ، ١٩٥٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ،

## حضرت عبدالله بن عمر ﷺ كا اظهار افسوس

جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے بید حدیث پہلی بارسی یعنی اس سے پہلے معلوم نہیں تھی تو فر مایا کہ " لقد فوط فافی قواد بط تعلیرہ " لیتی ہم نے کتنے قیراط ضائع کردیئے ہیں! پہلے ہمیں بیر حدیث نہیں فی تقی اس واسط اتنا اہتمام نہیں تھا کہ جنازہ کے پیچے جائیں اور نماز پڑھیں اور تدفین میں بھی شریک رہیں ۔ تو ہم نے کتنے قیراط ضائع کردیئے با وجو داس کے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع تھا تگر ہم شریک نہیں ہوئے ۔ ۱۳

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے وفضائل اعمال کا کتنا اہتمام تھا کہ جس عمل سے بھی اجر میں اضافہ ہوتا اس کا اہتمام کرتے۔ اس سے بحث نہیں ہوتی تھی کہ وہ عمل کیسا ہے فرض ہے یا واجب بلکہ جوعمل بھی اجر کا موجب ہوتا اس کو کئی نہ کسی طرح اختیار کرنے کی کوشش فر ماتے اور اگر وہ نہ کرتے تو اس کے اوپر حسرت فر ماتے سے ۔ لوگوں نے یہ جو اصطلاحات مقرر کی ہیں کہ فرض ہے یا واجب یا سنت ہے یا مستحب یہ بعد میں ہوئیں۔ اس وقت اصطلاحات نہیں تھیں، لیکن مفاہیم موجود تھے اور وہ بیدد کیھتے تھے کہ حضور اکرم تھی کس بات پرعمل فر مارہ ہیں، اور کس کی ترغیب دلار ہے ہیں۔ صحابہ کرام کے لئے یہ کافی تھا اور وہ اس ترغیب پرعمل فر ماتے۔

جب سے ہم لوگوں نے بیشتمیں کر لی ہیں تو اس کے نتیج میں نصائل اعمال کی طرف توجہ واہتمام میں کی آگئی اور کہتے ہیں کہ نفل تو وہ چیز ہے کہ کروتو ثو اب اور نہ کروتو اس کا کوئی گناہ نہیں ، للبذا جب گناہ نہیں تو کیوں کریں؟ بیذ ہنیت پیدا ہوگئ ہے جو حضرات صحابہ کرام ہے کی ذہنیت کے بالکل مختلف ہے۔ یہ جیتے فضائل اعمال میں بیاس لئے ہیں کہ آ دی ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔

## ا مام بخاریؓ کامقصود

١١٨ - أخوجه العرمذي في الجنالز، وقم: ١٩٢١.

## (٣١) بابّ خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر،

وقال إبراهيم التيمى: ما عرضت قولى على عملى إلا خشيت أن أكون مكذبا، وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحمد يقول إنه على إيمان جبرئيل وميكائيل، ويذكر عن الحسن: ماخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عزوجل: ﴿وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

مومن کوڈرنا چاہیے کہ کسی وقت بے شعوری میں اس کا کوئی عمل اکارت ند ہوجائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مومن کو بیخوف لگار ہتا ہے کہ اس کا ساراعمل ضائع نہ ہوجائے اور اس کو پیتہ بھی نہ ہو۔ بینی مومن کی شان بیہ کہ وہ بین المعوف والوجاء لیعنی امید وہیم کی حالت میں رہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اس کو امید بھی ہوتی ہے اور باری تعالیٰ کے جلال کا خوف بھی ہوتا ہے ، اور اس بات کا اندیشہ لگار ہتا ہے کے عمل تو کررہا ہوں ، لیکن کہیں ایسا نہ ہوکہ کوئی ایسا کا م غیر شعوری طور پر مرز دنہ ہوجائے کہ جس کے نتیج میں میرے کئے ہوئے پر پانی پھرجائے اور میرے سارے اعمال حبط ہو جا کیں۔ البذا بیخوف بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔

ای وجہ سے حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کرتار ہے اور ڈرتار ہے لیعن عمل بھی کئے جائے اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ رہے کہ اللہ کے ہال مقبول نہ ہو۔ اور اگر ایک مرتبہ مقبول ہوجائے تو کہیں ایسانہ ہو کہ جھے سے کوئی ایسی حرکت سرز دہوجائے کہ میرے سارے بچھلے اعمال حیط ہوجائیں۔

## امام بخارگ کا منشاء

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے ایک طرف بیر بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے ابواب کے اندرایمان کے جتنے شعبے اورا ممال ذکر کئے گئے ان کی فضیلت بھی ہے اور ان پراجر وثواب بھی ہے ۔لیکن آ دتی کواپنی سی ممل پر نازاں نہیں ہونا چاہئے بلکہ ڈرتے رہنا جاہئے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا ممل حبط نہ ہوجائے۔

دوسری طرف اس ہے مرجیہ کی تر دید بھی مقصود ہے ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کی عمل سے کوئی ڈرنہیں۔ تو ان کی تر دید کرنامقعمود ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کواپنے اعمال کی فکر کرنی چاہئے وہ اس طرح کہ کی وقت بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔

وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكلها،

وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلالين من أصحاب النبي الله كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرئيل وميكائيل ، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عزوجل: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعُلُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

ابراہیم بھی جوابراہیم بختی کے ہم عصر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی اپنے قول کواپیے عمل پر پیش نہیں کیا گر ہمیشداس بات کے ڈرے کہ میں اپنے قول سے اپنے عمل کو جھٹلا نے والا نہ ہوجاؤں لین جب بھی میں نے اپنے قول کواپی گرائی ہے۔ اپنے قول کواپی کی جب بھی میں المسلمان الا الله " النے ہے ) تو میں ہمیشداس بات سے ڈرتار ہا کہ میراعمل میر سے اس قول "اشھدان لا إله الا الله واشھدان محمداً عبدہ و د صوله" جوایک دعوی ہے کو جھٹلا نہ رہا ہو۔ یعنی دعوی ہے کہ اللہ کی وحداثیت پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے سوائس کو معبود قرار نہیں دیتا ، تو اس کا تقاضا ہے ہے کہ اللہ ہی کے کا مرک وور اور اللہ کے سوائس کو معبود قرار نہیں دیتا ، تو اس کا تقاضا ہے ہے کہ اللہ ہی کے کا مرک کو وار اللہ کے سوائس کے محمل پر شرک اللہ اللہ کے سوائس کے محمل پر شرک کو اس اور اللہ کی مشیت کے مطابق کا مرک وں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کروں ، لیکن جب اپنے اس وعویٰ کو جھٹلا رہی ہوا ور میر اوعویٰ تو حید خطر ہے میں بڑر ہا ہو۔ کہ کہ کہ بی ایسا تو نہیں کہ میری عملی زندگی اس وعویٰ کو جھٹلا رہی ہوا ور میر اوعویٰ تو حید خطر ہے میں بڑر ہا ہو۔

# عمل قول کوئس طرح حیطلا تا ہے اس کی مثال

حضرت علامة شيراح عثانی رحمه الله نظم قول کو کيے جھٹلا تا ہے اس کی مثال بيدی ہے کہ ايک شخص نے طوابنا يا ہوا ہے اور را تو گون اس ميں زہر ملا ہوا ہے اور را تو دکھا بھی رہا ہے ۔ تو کون اس کی بات پر يفين کرے گا کہ ايک طرف تو يہ کہ رہا ہے کہ اس ميں زہر ہے اور دوسری طرف خود کھا بھی رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا وہ قول غلط ہے ور نہ اگر واقعی زہر ہوتا تو اس کو کھا تا کيوں؟ اس طرح جب کوئی شخص ايک طرف ايمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ فلاس چيز حرام ہے، فلاس حلال ہے، فيبت حرام ہوا ورخوداس ميں جتلا ايمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہ رہا ہے تو اس کے معنی بيہ و نے کہ دہ اپنے اس قول کو جھٹلا رہا ہے اس نے جو بات کی تھی کے جھوٹ حرام اور گناہ ہے۔ اگر ايمان ہوتا تو خود جھوٹ کيوں بولتا۔ بيساری تشریح کہ ( کہيں ايسا نہ ہو کہ میں ایپنے قول کو جھٹلا نے والا ہوں ) اس صورت میں ہے کہ جب "مک لے با" ( کبسرالذال ) پر حیس۔

بعض لوگوں نے اس کو ''مسک کیا۔'' (بفتح الذال ) پڑھا ہے اس صورت میں معنی بیہوں گے کہ جھے اندیشہ ہے کہ دوسر مے میری کندیب نہ کریں ، یعنی مجھے جھٹلایا نہ جائے ادر میرانمل ایسا ہو کہ لوگ اس کی وجہ ہے یہ کہیں کہ یہ جموٹ بول رہا ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔

# ابراہیم تیمی کا یثار

ابراہیم تیمیؒ جواپی عبادت اور زہر میں معروف ومشہور ہیں اوران کا حال بیتھا کہ ان ہی کے زمانے میں ابراہیم خفیؒ بھی ہتھے ، دونوں کا نام ابراہیم تھا ، دونوں کوفیہ کے رہنے والے تھے ، دونوں تابعین تھے ، دونوں کے اساتذہ وطلباء بھی ایک جیسے تھے۔

ہوگیا اور ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کردیئے، چونکہ نام ابراہیم نجی تھا تو جاج کی پولیس ڈھونڈ تی اور ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کردیئے، چونکہ نام ابراہیم نجی تھا تو جاج کی پولیس ڈھونڈ تی ابراہیم نجی تھا تو جاج کی پولیس ڈھونڈ تی ابراہیم نجی ابراہیم نجی تھا تو جاج کی پولیس ڈھونڈ تی ابراہیم نجی کی تلاش میں ہیں۔ ابراہیم نجی جائے تھے کہ بیابراہیم نجی کی تلاش میں ہیں، نام میں دونوں کے مشاببت لیکن سے چونکہ ابراہیم نجی کے دوست تھاس واسطان کا پہتہ تلاکر ان کو گرفتار کرانا منظور نہیں ہوا، ایٹار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی اور جاکر واسط شہر کے قید خانے میں جس کا نام و بھار تھا۔ قید کردیا۔ اس قید خانے کی خصوصیت سے تھی کہ اس کے او پر جھت نہیں تھی ۔ چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، بارش ہو پچر بھی ہواس تھی جھت کے بنچے قید یوں کور کھا جاتا تھا۔ ایک عرصے نہیں تھی کہ ان کی والدہ کسی طرح اجازت لے کران کے پاس طئے گئیں تو جاکر جب و یکھا تو قید خانے کی ختیوں کی وجہ سے بیچان نامشکل ہو گیا تھا اس قید خانے کی ختیوں کی وجہ سے بیچان نامشکل ہو گیا تھا اس قید خانے میں براہیم نمی کی وفات ہوئی۔ اورجہم میں اتن تبدیلی آئی تھی تھی کہ بیچانا مشکل ہو گیا تھا اس قید خانے میں براہیم نمی کی وفات ہوئی۔ واقع

یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ابیا نہ ہو کہ میں اپنے قول کو میشلار ہا ہوں۔ جب ان کو بیا ندیشہ ہے تو ہما شاکس شار وقطار میں ہیں ،انداز ہ لگائیے اس لئے کسی وفت بھی اور ایک لمحہ بھی انسان کو بے فکرنہیں بیٹھنا جا ہئے ۔

> اندریں راہ می تراش و می خراش تادیے آخر دے فارغ مباش

"وقال ابن مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي الله كلهم يخاف النفاق على نفسه".

صحابه کرام ﷺ کی کیفیت خوف

بیدوسرے تابعی ہیں۔فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کا کے صحابہ کرام کے میں سے تمیں صحابہ کرام کے اور سے اس کے اس پایا ان میں سے ہرا یک اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ وہ نفاق کے زمرے میں واخل ہوجائے۔نفاق کہتے ہیں کہ دل میں ایمان نہ ہوا ور آ دمی زبان سے ایمان کا اقر ارکرے۔

۱۹ عمدة القارى ، ج: ۱ ، ص:۳۰۳.

بعض حفرات نے اس کی تشریح ہوں کی ہے کہ وہ اپنا او پر نفاق عملی ہے ڈرتے تھے نہ کہ نفاق اعتقادی سے انکین یہ بات سے نہیں ، کیونکہ جوسحا ہرام کے نفاق سے ڈرتے تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت حذیقہ بن بمان میں (جن کورسول کر بم کا نے منافقین کی فیرست بتائی ہوئی تھی ) سے جا کر پوچھے تھے کہ کہیں اس میں میرانام تو نہیں ہے ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق میں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت حذیقہ بن بمان میں سے بوچھا کہ کہیں اس منافقین کی فیرست میں میرانام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیقہ بن بمان میں سے اور آئندہ میں کسی کو بناؤں گا بھی نہیں ۔ حضرت عمر میں ہو جو بہا ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ حضرت حذیقہ میں کسی کو بناؤں گا بھی نہیں ۔ حضرت عمر میں ہی کو بناؤں گا بھی نہیں ۔ حضرت عمر میں میں بی بوچور ہا ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ حضرت حذیقہ میں کسی جو منافقین کی فیرست تھی وہ منافقین عملی کی نہیں تھی بلکہ منافقین اعتقادی کی تھی۔

سوال: اس كا مطلب يدكلنا بي كم حاب كرام وي كواب ايمان كالفين فيس ها؟

جواب: اس کی جو وجہ ابراہیم میمی کے الفاظ سے نکل رہی ہے وہ یہ ہے کد در حقیقت ان کو بیشہ ہوتا تھا کہ جب ہم سے کوئی عمل ایمان کے مقطفی کے خلاف سرز دہوا ہے تھی ہوا ہیں جو جب ہم سے کوئی عمل ایمان کے خلاف سرز دہوا ہے تھی کہ مطلب تو نہیں کہ ہمار سے دل عمل ہو ایمان ہے دہ بوتا۔ لہٰذا اس شبہ کی وجہ سے ڈرتے تھے اور جوجتنے اوٹے مقام کا ہوتا ہے اس کی فکر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔

مقربال را بیشتر بود حیرانی

"ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبرائيل و ميكائيل".

بینی ان میں ہے کوئی بھی ایبانہیں جو بیکہتا ہو کہ اس کا ایمان جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام اور میکا ئیل علیہ السلام کی طرح ہے۔

لعض حفرات نے کہا کہ یہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے اور تعریض ہے، کیکن یہ بات اس لئے صبح نہیں، کیونکہا مام ابوصنیفہ سے اس مقولے کی صحت مشکوک ہے۔ ''کاس کی تفصیل انشاءاللہ آ گے عرض کروں گا۔ اور بخاری کے حتیے شراح ہیں جا سے حافظ ابن حجر ہوں، علامہ نو وی ہوں ، ابن بطال ہوں ، ابن منسر

اور بخاری کے جتنے شراح ہیں جا ہے حافظ ابن جمر ہوں ، علا مدنو وی ہوں ، ابن بطال ہوں ، ابن منیر ہوں یا بدرالدین عنی ہوں ان ہیں سے سی نے بھی ہہ بات نہیں کہی کہ یہاں امام بخاری کا منشاء امام ابوجنیفہ کے اور تقریض کرنا ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں ، بلکہ بیمقولہ بحض مرجیہ کی طرف منسوب ہے اور آ گے آپ دیکھیں گے کہ اس باب کامقصود ہی مرجیہ کی تروید ہے اور آ گے صدیت ہیں صراحة مرجیہ کا نام ذکر ہے ، اس واسطے ان کی تروید مقصود ہی مرجیہ کی تروید ہے اور آ گے صدیت ہیں صراحة مرجیہ کا نام ذکر ہے ، اس واسطے ان کی تروید مقصود ہے ندکہ امام ابوحنیفہ گی ۔

٣٠ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج: ٤ ، ص: ٩.

### "إيماني كإيمان جبرئيل"كي وضاحت

بیمشہورے کہ "اہمانی کاہمان جہوئیل" بیام ابوطنیفدر حمداللہ کامقولہ ہے۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ اس مقولہ کے امام ابوطنیفہ حضر ہیں کہ اس مقولہ کی نہیں کہ اس مقولہ کی نہیں کہا گاہ کہ انہوں نے کہ امام ابوطنیفہ نے بیر جملہ بھی نہیں کہا بلکہ انہوں نے "اہمانی ہما آمن جبوئیل" کہا ہے۔

علامہ شائی نے "دالمسحتاد" میں اس کور بیج دی ہے اورام ما بوطنیقہ سے ایک روایت بھی منقول ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ "انسما قبلت ایمانی کیا ہمان جبر ثبل ولم اقل ایمانی مثل ایمان جبسو فیل "اوردونوں میں فرق ہے۔ "کاف تشبیہ بالذات کے لئے آتا ہے اور شل تشبیہ بالصفات کے لئے "تو امام صاحب کا منشا یہ ہے کہ میں نے اگر کہا ہے تو یہ کہا کونش ایمان، ذات ایمان میں ہم اور ملائکہ برابر ہیں، کیونکہ فس ایمان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ البتدایمان کی جومضوطی یا کمزوری صفات ہیں، تواس کے لحاظ سے فرق اور تفاوت ہے۔ اسی لئے میں نے "ایمانی مثل ایمان جبر فیل" نہیں کہا۔

اورامام ابوحنیفہ کی طرف بیجی منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک ایمان ہے اس میں عام مسلمان اور ملائک سب برابر ہیں، البتہ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے اس میں زمین وآسان کا تفاوت ہے۔

بہرحال اول تو امام ابوحنیفہ ؓ نے یہ بات کہی نہیں اور اگر کہی ہے تو نفس ایمان ہیں تثبیہ دی ہے اور صفات میں نہیں دی۔للبذاخواہ مخواہ ان کے اوپر پر کا کو اینانا اور امام ابوحنیفہ گی طرف ملامت کے تیر برسانا بیہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ ایک

الله تعالى في تذكرة الحفاظ بإسناد صحيح لا أقول: إيماني كإيمان جبرئيل. ونسب ابن عابدين الشامي إلى الإمام الله تعالى في تذكرة الحفاظ بإسناد صحيح لا أقول: إيماني كإيمان جبرئيل. ونسب ابن عابدين الشامي إلى الإمام الأعظم عدم جواز الكاف والمثل كليهما في تلك العبارة وفي الدرالمختار عن أبي حنيقة و محمة جواز الكاف في رواية وفي رواية أخرى النجواز مطلقا وجمعهما ابن عابدين أن جواز الكاف دون المثل لمن كان عالم العربية، وعدم المحوازهما فيسما لم يكن المخاطب صحيح الفهم وجوازهما بإعتبار نفسهما. وليراجع البحث من كتابه من باب المحوازهما فيسما لم يكن المخاطب صحيح الفهم وجوازهما بإعتبار نفسهما. وليراجع البحث من كتابه من باب الطلاق الصريح قلت: لكن ما نقل عن الإمام هنا يتعالفه مافي الخلاصة من قوله: قال أبو حنيقة: أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل اه وكذا ماقاله أبو حنيقة في كتاب العالم والمتعلم: إن إيمانيا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند الله عزوجل بمثل ماأقرت به الممالاتكة وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن ههنا إيمانيا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الممالاتكة مما عاينته من عجائب الله تعالى وتم بعامي الإيمان وجميع العبادات الخ.

وظاهره يبدل عبلني إليات التقاوت في درجات المؤمنين بحسب الإيمان.أنظر:فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١ ٢٥٣ ، و دالمحتار ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٣ ، ص: ٢٥٣ ، ص: ٢٥٣ ، مطبع ايچ. ايم. سعيد كميتى ، كراتشى ، باكستان.

#### "ويذكر عن الحسن ماخافه إلامومن ولا أمنه إلا منافق".

بیمقولہ حضرت حسن بھری رحمہ اُللہ ہے منقول ہے۔اس میں ''حصاف ''کی ضمیر مفعول بہ ہے اوراس کا مرجع یا تو اللہ تعالیٰ ہے۔اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ'' نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے مگر مومن اور نہیں بے خوف ہوتا اللہ تعالیٰ سے مگر منافق'' یعنی مومن کی شان بیہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہتا ہے اور متافق کی حالت بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہوتا ہے اس کے دل میں بھی خوف آتا ہی نہیں۔

دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں اور اس کوامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجے دی ہے وہ یہ کہ ''خصاف ہے'' کی خمیر نفاق کی طرف راجع ہوتو اس صورت ہیں معنی یہ ہوں گے کہ نہیں ڈرتا نفاق سے مگر مومن اور نہیں بے خوف ہوتا نفاق سے مگر منافق بیعنی نفاق سے ہرمومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میں نفاق میں مبتلا ہو جاؤں اور منافق جو حقیقت میں مبتلا رہتا ہے وہ نفاق سے بے خوف رہتا ہے۔

### امام بخاري كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ بیقول اس لئے لائے ہیں کہ دیکھوشن بھریؓ فرمارہے ہیں کہ مومن کا کام بیہ ہے کہ وہ نفاق سے ڈرتارہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ نفاق میں مبتلا ہوجائے جب بیدڑر دل میں بیٹھا ہوا ہوتو بیڈود ایمان کی علامت ہے۔

### حفرت مولانا محمرالياس صاحب كاايك واقعه

ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ بیار ہوئے تو حضرت والد (مولانا مفتی محمد فیج صاحب کی طبیعت بہت زیادہ مفتی محمد فیج صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خواب تھی اس لئے ان کے معالجوں نے ملاقات سے منع کیا ہوا تھا۔ لہذا والدصاحب و مرسے سے ان کی خیریت خواب تھی اس لئے ان کے معالجوں نے ملاقات سے منع کیا ہوا تھا۔ لہذا والدصاحب و موسرے سے ان کی خیریت معلوم کر کے جب واپس جانے گئے تو کسی طرح ان کو پنہ لگ گیا کہ حضرت والد (مفتی شفیع صاحب ) آئے ہیں فورا آدمی دوڑایا کہ واپس بلاکا ور پھر فر مایا کہ آپ کے آئے سے تکلیف نہیں ہوگی راحت ہوگی اور پھر ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ کے اس کے آئے سے تکلیف نہیں ہوگی راحت ہوگی اور رونے کی دو چہیں بیان فر مائیں:

پہلی وجہ توبیہ ہے کہ بین اس لئے رور ہا ہوں کہ بین نے تبلیغی جماعت کا کام شروع تو کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پھیل بھی بہت رہا ہے لیکن بھی بھیے ڈرلگتا ہے کہ خدا نہ کرے کہیں بیا استدراج نہ ہو۔ (انداز ہ لگائے کہ بیڈرلگ رہا ہے کہیں بیاستدراج نہ ہو)۔

## بیاستدراج نہیں ہے

اس پرحضرت والدصاحبؓ نے فرمایا کہ حضرت میں اس کا پورے شرح صدر کے ساتھ یقین ولا تا ہوں

کہ بیاستدراج نہیں ہے۔ مولا ناالیاس صاحبؓ عالم سے، لہذا فرمانے گلے کہ کیا دلیل ہے کہ بیاستدراج نہیں؟ تو حضرت والدصاحبؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کواحساس بھی نہیں ہوتا اور دہم بھی نہیں گزرتا کہ استدراج بھی ہور ہاہے، جبکہ آپ کے دل میں بیشبہ پیدا ہوا ہے۔ لہذا بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیاستدراج نہیں ہے۔ تواس سے وہ بہت مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے۔

# دعوت وتبلیغ میں علماء کی سر پرستی ضروری ہے

دومری وجدرونے کی بیربیان فرمائی کہ جماعت کا زیادہ کام عوام میں پھیل رہا ہے اورعلاء اس کے اندر کم بیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگ اس پر غالب آ کر اس کو غلط راستے پر لے جائیں تو اس واسطے علاء کی سرپر تی ضروری ہے۔

جس فخص (مولانا الياس) كي سيني كى آگ في ونيا بهريس انقلاب بريا كردياده درر باب كه يه استدراج بور باب الله منافق". استدراج بور باب كه منافق".

### **ویذ کر** صیغه مجهول لانے کی وجہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مقو لے کوسیخہ مجبول سے نقل کیا کہ ''ویڈ کھو' علی اللہ بھی بچھلے جوسیغے گزرے ہیں وہ سارے جزم کے صیغے تھے، عام طور پر مجبول کے صیغے کے ساتھ تمریض کا ذکر ہوتا ہے۔ اور امام بخاریؓ یہ صیغہ اس وقت استعال کرتے ہیں جب سند میں کو کی نقص ہوتا ہے۔ اس واسطے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں مجبول کا صیغہ اس لئے لائے ہیں کہ امام بخاریؓ کے نزد یک حسن بھریؓ کے اس مقو لے کی سند کمزور ہے۔

لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بیضروری نہیں کہ امام بخاریؓ صیغہ جبول اس جگہ استعال کریں جہاں سندضعیف ہو بلکہ بعض اوقات امام بخاریؓ کوئی مقولہ بعینہ نہیں لاتے بلکہ بالمعنی لاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی سند صیف ہو بلکہ بعض اوقات امام بخاریؓ کوئی مقولہ بعینہ نہیں فاص خرابی نہیں اگر چہداوی مشکلم فیہ ہے لیکن اس کے باوجود حدیث تھے ہے۔ لیکن امام بخاریؓ حسن بھریؓ کا مقولہ بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ نقل نہیں کرر ہے بیاں کرر ہے ہیں ، اس لئے یذکر جہول کا صیفہ استعال کرر ہے ہیں۔

"وما يحلرمن الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة".

"وما يحدد" كاعطف"خوف المؤمن "پربور بام جوماقبل بس كرراب،اس ليع عبارت ال طرح بوگى كد "باب محوف الممؤمن ما يحد من الإصواد الينى بدباب اس اصرار سے تح ذك بارك ميں تقاتل اور عصيان بركيا جاتا ہے - لينى برے برے علماءكرام اور وارثين انبياءكرام الطيخ كافريضه ہے كدوه

لوگولکو"اصسواد عسلسی المتقاتل "اور"خیصیان" سے ڈرائیں اوریہ"اصسواد عسلسی العقاتل "اور "اصواد علی العصیان" توبہ کے پغیریوی خطرناک بات ہے ، لہٰذااس سے ڈرایا جائے۔

اگرایمان میں اعمال کا کوئی وظل نہ ہوتا تو پھران سے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے **لقولہ تعالیٰ**:

#### "وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".

[آل عمران: ۱۳۵]

یعنی وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہ پر جوانہوں نے کیا اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں اصرار کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ کسی گناہ کواستغفارا ورتوبہ کے بغیر کئے جانا۔

"اصسواد على الصغالو" بوتوه كبيره بن جاتاب، اوراصرارعلى الكبائر بوتو كفرتك ويَنْجِنْهُ كانديشه هـــــالله تعالى محفوظ ركھے بڑى خطرناك چيز ہـــــــ(الله بجائے)

کیکن اگر آ دمی سے گناہ سرز د ہوجائے اور اسکے نتیج میں فورا تو بہ کرلے ، استغفار کرلے اور اللہ سے رجوع کرلے تو وہ اصرار میں واخل نہیں ہوتا۔

اسى لئے ابوداؤداور ترندى ميں صديث آئى ب

" ما اصر من استغفرو إن عاد في اليوم

مبعين مرةً " <sup>۲۲۲</sup>

یعنی جو محض استغفار کرلے دہ اصرار کرنے والوں میں داخل نہیں ہوتا آگر چہاس نے دن میں ستر (۵۰) مرتبہ گناہ کیا ہو، لیکن اس کا مطلب بینیں کہ ستر مرتبہ گناہ کروں گا اور ستر مرتبہ تو بہ کروں گا، بلکہ مطلب بیہ کے عمناہ ہواتو فوراً تو بہ بالصدق ضروری ہے ، لیکن جو بیچا را کسی وجہ سے جتلا ہو گیا پھر تو بہ کرلی باوجو یک بار باراراوہ کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے اس کے باوجود جتلا ہوجا تا ہے تو اگر استغفار کرتار ہے تو انشا ء اللہ اصرار کرنے دالوں میں داخل نہیں ہوگا۔

اوریہاں اصرار سے مرادیہ ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے ، گناہ کئے جار ہا ہے نہ تو بہ کی فکر ہے اور نہ ندامت کی فکر ہے۔اللہ تعالی ہرمسلمان کواس سے بچائے۔

٣٨ ــ حداثنا محمد بن عرعرة قال : حداثنا شعبة ، عن زبید قال: سالت أبا و اثل عن المرجئة ، فقال : حداثنى عبدالله أن النبى ققال : ((سباب المسلم فسوق و قتاله عن المرجئة ، كتاب الصلة ، باب فى الاستنقار ، رقم : ١٥ أ ، ومنن الترمذى ، كتاب الدعوات عن رمول الله ، باب فى دعاء النبى ، رقم : ٣٥٥٩.

کفر)) . [انظر: ۲۰۴۲ ، ۲۷+2] <sup>۳۳۳</sup>

## امام بخارت كامنشاء

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مرجیہ کا لفظ صراحة استعال کیا ہے اور اس سے ان کا منشاء اس بات پر تعبیہ کرنا ہے جو بعض لوگوں نے کئی کہ مرجد کے بانی مبانی حسن بن محمد بن حنفیہ ہیں ۔ یعنی محمد بن حنفیہ کے بیٹے اور حضرت علی علامے کے پوتے کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ارجا انہوں نے کیا تھا۔

### محمد بن حنفیہ کے ارجاء کی حقیقت

لیکن میہ بات بالکل غلط ہے جبکہ حقیقت میہ کدان کے ارجاء کے معنی اور ہیں اور مرجہ کے ارجاء کے معنی اور ہیں اور مرجہ کے ارجاء کے معنی اور ہیں۔ "اور جلی ۔ ہو جبی " مؤخر کرتا معنی اور ہیں۔ "اور جلی ۔ ہو جبی " مؤخر کرتا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرات شیخین لیعنی صدیق اکبر معلم اور فاروق اعظم معلم کی خلافت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس میں نہ کوئی فتنہ پیدا ہوا، نہ گر ہر ہوئی اور نہ مسلمانوں میں کوئی خانہ جنگی ہوئی ، ان کا معاملہ تھیک ہے۔

حضرت عثمان على اورحضرت على على كران ميل فقنى پيدا ہوئ ، اختلا فات پيدا ہوئ ، خان جنگی تك نوبت پنجی تو اب ان میں كون افضل ہے كون برحق ہا وركون نہيں بيدسن بن محمد بن حفيه كا ارجاء تھا اور اس موضوع پرانہوں نے ايك رسالہ بھی لكھا ہے۔ لہذا اس وجہ ہے لوگوں نے كہا كہ "أول من تكلم بالارجاء حسن بن محمد بن حفيه" اور اس كا مطلب لوگوں نے فلط سمجھا كمان كا رجاء ہے مراديد (مرجد كا) ارجاء ہے مراديد (مرجد كا) ارجاء ہے جو محمد بن محمد بن حفيه كی طرف ارجاء كی نسبت اس معنی میں درست نہيں۔

#### حديث كاترجميه

فسوق ہے اور ان کے ساتھ قال کرنا کفرہے۔"

اس مدیث میں صاف صاف الفاظ میں مرجد کی تر دید ہوتی ہے کہ سباب اسلم کوفسوق قرار دیا اور قال المسلم کو کفر قرار دیا۔ لبنداا کر ایمان میں اممال کا وخل نہ ہوتا تو سباب مسلم فسوق نہ ہوتا اور قال مسلم کفرنہ ہوتا۔

"مدیث میں اسساب السعسلم فسوق": حدیث میں آیا کہ مسلمان کوگالی دینا نسول ہے، کمناہ ہے۔ گالی دینا نسول ہے، کمناہ ہے۔ گالی دینے میں مغروری نہیں کہ مخطط گالی ہی دے، مال بہن کی گالی دے، بلکہ گائی کے اندر ہروہ بدگوئی شامل ہے جو دوسرول کے لئے اور دل آزاری کا باعث ہو یعنی ہرایا کلہ جودوسرول کے لئے دل آزاری کا باعث ہو اوراس کی برائی پر مشتل ہوسیاب ہے اوراس کونسوق فرمایا ممیا۔

"وقتاله كفو": يعن سلم عمقاتله كرناكفرب-

اشكال

الل سنت والجماعت کے قول کے مطابق صرف معصیت سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوتا۔ لہذا اشکال ہوتا ہے کہ اس کوکا فرکیے قرار دیا ہے؟

جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ بیکفردون کفرہے جوانسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا۔ تو اس پراشکال ہوتا ہے کہ پھرسہاب بھی ایسا ہی ہے اس کو بھی کفردون کفر کہدیکتے جیں لیکن سہاب کونسوق اور قبال کو کفر کہا ؟

اس کا جواب بیہ کردونوں سے درجات میں فرق بیان کرنامقعود ہے۔جوکفردون کفر ہے بینی معاصی جو "فیسر معورج عن المملة" ہیں،ان کے درمیان بھی درجات ہوتے ہیں: ایک اعلی، ایک ادنی اور ایک اس سے بھی ادنی درجہ۔ تو بتا تا بیمقعود ہے کہ سباب ادنی درجہ ہے اور قال بہت بڑا درجہ ہے۔

### ايك توجيه

جھے ذوق ہے یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ اصل میں نی کریم کا منشا یہ بیان کرنا ہے کہ گالی دیا اگر چہ بہت براہے ،لیکن بہر حال تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کوگالی دے اس لئے وہ فسوق ہے۔ لیکن قمال ایسی چیز ہے کہ مومن سے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ مسلمان سے جو قمال کرتا ہے وہ کا فری ہوتا ہے ،مسلمان سے اس کا تصور نہیں ہوسکتا۔ بتلا نابیمقصود ہے کہ گناہ تو اگر چہ دونوں ہیں ،لیکن ایک گناہ کا تضور مسلمان ہے ہوسکتا ہے اور دوسرے کا نہیں ہوسکتا۔اگرکوئی فخص اس کاار تکاب کرے تو گویا ایک ایسے مل کاار تکاب کرر ہاہے جومتصور ''عسسسن المعسلمین'' نہیں۔

سس پر کفر کا فتوی عائد کرتا اور بات ہوتی ہے اور اس کی شناعت بیان کرتا اور بات ہوتی ہے۔ لہذا یہاں فتوی دینامقصود نہیں بلکہ یہاں اس عمل کی شناعت بیان کی جارہی ہے کہ سی مسلمان سے اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔

۳۹ \_ أخبرنا قتيبة بن سعيد ، حداني إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله الشخرج يخبر بليلة القدر فتلاحي رجلان من السمسلمين فقال: ((إنى خرجت الأخبركم بليلة القدر ، وإنه تلاحي فلان و فلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم ، التمسوها في السبع والتسع والخمس)).[أنظر: ٢٠٢٣ ، ٢٠٠٤]

## حدیث کی تشریح

امام بخاری رحمہ الله حضرت انس کے سے روایت نقل کررہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عہادہ بن صامت کے بیے محصر بیٹ سائی کہ رسول کریم ہے باہر نظرتا کہ لوگوں کو متعین طور پرلیلۃ القدر بتا کیں کہ وہ فلاں رات لیلۃ القدر بہوتی ہے یا ہوگی ۔لیکن مسلمانوں میں سے دوآ دمیوں کے درمیان جھڑا ہوگیا۔ 'ول الاحسی مصعنی قنازع'' تو آپ کے نے فرمایا کہ میں اس غرض سے نکا تھا کہ جہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں قلاں آدمی کے درمیان نزاع ہوگیا اس لئے لیلۃ القدر اٹھالی گئی اور پچھ بعید نہیں کہ اس کا اٹھالیا جا تا اس میں تمہارے لئے بہتری ہو۔

اس کے ایک معنی بیہ دیکتے ہیں کہ جورات مجھے بتائی گئی تھی وہ میر ہے صافیظے سے محوکر دی گئی لیعنی مجھے یا و نہیں رہی۔اور بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ جوتعیین اللہ تعالی نے فرمائی تھی وہ تعیین اٹھالی گئی۔

"التمسوها في السبع والتسع والخمس": لين اس كوتلاش كروستا كيسوس، افتيه ين اور يجيسوي اور يجيسوي شب سب سب من داورد وسرى روايات من تفصيل آئى ہے كوشره اخيره كى يورى طاق راتوں ميں سے كى ميں ہے۔

717 وفي مسند احسد، باقى مسند الأنصار، باب حديث عباقة بن الصامت، رقم: ١١٢١٥، ومنن الداره، ٢١٢٠، و موطأ مالك، كتاب الإعتكاف، باب ماجاء في ليلة القدر، رقم: ١١٥، ومنن الداره، كتاب الصوم، باب في ليلة القدر، رقم: ١١٥١

### امام بخارگ كامنشاء

امام بخاری رحمداللہ کا اس صدیث کولانے کا منتابیہ کہ ترجمۃ الباب میں فرمایا گیاتھا کہ "و ما ہعلو من الاصور اور علی التفاتل" کہ تقاتل پراصرار سے سلمان کوڈرنا چاہئے کہ اس کی وجہ سے میراعمل حبط بھی موسکتا ہے، تو یہاں تقاتل سے بکل المعنی تقاتل مراز نہیں تھا بلکہ باہمی نزاع تھا۔ تو جب نزاع کی بے برگی سے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا کی گئ تو تقاتل کی بے برگی اورزیا وہ شدید ہوگئی اور اس کے نتیج میں حبط عمل کا بھی اندیشہ ہے۔ لہذا یہاں براس حدیث کولانے کا بیر تقصور تھا۔

### قابل ذكرامور

اس مديث من چندباتين قابل ذكرين:

میلی بات سے ہے کہ اس صدیث میں فر مایا گیا کہ شروع میں آپ کالیلۃ القدر کی تعیین بنانے کے لئے با ہرتشریف لائے تھے اور اس وقت آپ کولیلۃ القدر کی تعیین کاعلم عطا فر مایا گیا تھا ،لیکن مسلمانوں کے باہمی جھڑے کی بے برکتی سے یا تو وہ آپ کا کے حافظے سے محوکر دی گئی یا اس کی تعیین اٹھا لی گئی اور پھریہ کہا کہ اس کو عشرہ آخیرہ کی طاق را توں میں خود حلاش کرو۔

#### اشكال

یہاں پیا شکال ہوتا ہے کہ شب قد ردو صال سے خالی نہیں یا تو اللہ تعالیٰ کواس رات کی تعیین کرنا منظور تھا یا منظور نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کواس رات کا تعیّن منظور تھا تو ان دوآ دمیوں کی وجہ سے تمام مسلما نوں کواس خیر سے کیوں محروم کر دیا گیا ادر اس کی تعیین کو کیسے ختم کیا گیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے تعیین منظور نہیں تھی تو پھر ایک مرتبہ تعیین کیوں کی گئی؟

جواب: اس اشکال کا جواب میہ کشق ٹانی کوا ختیار کیا جا تا ہے لین اللہ تعالیٰ کوشروع ہی ہے میں خطور تھا کہ ہالآ خرلیلۃ القدر متعین طور سے مسلمانوں کومعلوم نہ ہو بلکہ وہ دائر رہے تا کہ مسلمان اس کوعشرہ آخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش کریں اور جدوجہد کریں ۔ بیاصل مقصود تھا اور یہی بالآ خرمقدر بھی تھا۔

# "ليلة القدر" كيتين الهائ كحكت

لیکن شروع میں اس کی تعین بتلانے اور پھر دومسلمانوں کے درمیان باہی جھڑے کی وجہ سے تعین اللہ کے میں اللہ کی بہت کی مستیں ہوں گی جو ہم نہیں جان سکتے۔البتدایک تھست جوواضح طور پرنظر آرای ہو وہ

یہ ہے کہ سلمانوں کو باہمی نزاع کی شناعت پر تنبیدی گئی ہے؛ وربیاستی خار مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی جھڑا ہوئی بے برکتی کی چیز ہے۔ یہاں تک کداس کی وجہ سے مسلمانوں سے لیاتہ القدر کی تعیین اٹھا کی گئی۔اس کی اور بھی تکتیس ہو سکتی ہیں۔

اشکال: دوسرااشکال یہاں پریہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کائے نے بیفر مایا کہ دوسلمانوں کے درمیان باہمی جھڑا ہوگیا تھا، آبذالیلۃ القدر کی تعیین اٹھالی کی اور پھر آخریس فر مایا کہ "عسبی ان یہ کون عمیوا لکم" کہ شایداس میں تمہارے لئے بہتری ہو۔ اگر بہتری ای میں تھی تو اس سے جھڑے کی بے برکتی کے بجائے بابرکتی کہ شاہر ہوئی کہ جھڑے کی برکت کی وجہ سے یہ خیر پیدا ہوئی ؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء میں تو جھڑے کی بے برکن کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھائی مٹی یعنی اصل بات یہ ہے کہ ابتداء میں تو جھڑے کے ابتداء میں اور استفادہ آسان ہوتا، اور اصل بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہوجا تا کہ فلال رات میں لیلۃ القدر ہے تو اس سے استفادہ آسان ہوتا، اور اس لیا تھا ہے کہ برکن کی وجہ سے اس کی تعیین کوا ٹھا لیا گیا اس سے جھڑے کی بے برکن کا استحضار ہوگا۔ فلا ہر ہوئی کہ ایک طرف جمہیں جھڑے کے برکن کا استحضار ہوگا۔

اورد دسری طرف لیلۃ القدر کے حصول کے لئے تم ایک رات پرتگیہ کرنے کے بجائے مختلف راتوں میں اس کو تلاش کرو گے تو عبادت زیادہ کرنے کا موقع ملے گا، لندا عبادت میں زیادتی تمہارے لئے بہتری ہوگی، اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہدلیں کدا گرنہیں جھڑتے تو تشریعی اعتبارے پہلی صورت بہتر ہوتی اور اس کے نتیج میں لیلۃ القدر کی تعیین ہوجاتی ، لیکن تکو بی اعتبارے اس میں بہتری ہوئی کہ دو چیزیں جمع ہو گئیں :
میں لیلۃ القدر کی تعیین ہوجاتی ، لیکن تکو بی اعتبارے اس میں بہتری ہوئی کہ دو چیزیں جمع ہو گئیں :
ایک بیک جھڑے دے کی برائی معلوم ہوئی۔

دومرے بیکہ چندراتوں کے اندرعبادت کرنے کا موقع ل حمیا۔

توعین ممکن ہے کہ ایک چیز تشریعی اعتبار سے بری ہو،کیکن تکویٹی اعتبار سے بہتر ہو، ہیسے حضرت خصرعلیہ الصلوٰ قو والسلام کے واقعہ میں بچے کوئل کرنا، شتی کو توڑنا، بیسب تشریعی اعتبار سے ناجائز تھا،کیکن تکویٹی اعتبار سے بہتر تھا،اس طرح دنیا کے اندر کفر کا پایا جانا،فتوں کا پایا جانا،فتوں کا پایا جانا وغیرہ تشریعی اعتبار سے براہے،کیکن بھویناً اللہ کی مشیت کے لحاظ سے بیسب اللہ تعالی کی مسلحت کا حصہ ہے۔ بھویناً اللہ کی مشیت کے لحاظ سے بیسب اللہ تعالی کی مسلحت کا حصہ ہے۔

### (٣٤) باب سؤال جبريل النبي ه عن: الإيمان والإسلام

والإحسان، وعلم الساعة،

و بيان النبي 🦚 له ثم قال : جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك

كله دينا وما بين النبي الله فد عبدالقيس من الإيمان و قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبُعَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مَنْهُ﴾. [آل عمران : ٨٥]

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جرئیل الفلاکا نی کریم کے سے سوال کرنے کے بیان میں بیہ باب قائم فرمایا ہے۔ ترجمۃ الباب میں سوال کی اضافت الفظ جرئیل الفلاکا کی طرف ہورہی ہے بید مصدر کی اضافت اس کے فاعل کی طرف ہے۔ یعنی سوال کا فاعل جرئیل الفلاکا میں اور نی کریم کی سوال (جو کہ مصدر ہے) کا مفعول ہیں ، البذا مطلب بیہ ہوگا کہ بیاب ہے "جبرئیل الفلاکا کا سوال کرنا ایمان ، اسلام ، احسان ، علم الساعة اور قیامت کے بارے میں اور نی کریم کی کا اس کو بیان فرمانا۔ "

### امام بخاريٌ كامنشاء

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور حدیث جرئیل اللہ الاسے ہیں اور تمام ایما نیات کے اندراصل کی حیثیت رکھتی ہے الیکن یہاں اس حدیث کولانے کا منشاء اپنے اس مدی کو ثابت کرتا ہے کہ ایمان، اسلام اور دین تینوں الفاظ مشترک ہیں لینی نتیوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ نتیوں کے معنی ایک ہی ہیں اور یہی امام بخاری کا مسلک بھی ہے۔

لبذااس صدیث کولانے کا منشا وامام بخاری کا بیہ کہ ماقبل میں جوابواب قائم کئے تھے ان میں ایمان کے فقان میں ایمان کے فقاف شعبہ ہے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ الیکن ان حدیثوں کود کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تو ایمان کا شعبہ ہے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ الیکن ان حدیثوں کو در کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تو ایمان کا لفظ آیا اور کہیں اسلام کا لفظ آیا اور کہیں دین کا لفظ آیا ، تو کوئی شخص میں کہدسکتا ہے کہ آپ دعویٰ تو ایمان کے شعبہ والے کسی میں دین کا لفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوا تھیں ایمان کے بجائے اسلام کے شعبہ ہوئے کسی میں دین کا لفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوا نہ کہا گیان کے۔

### ایمان، اسلام اور دین تینوں کا مصداق ایک ہے

لبذاامام بخاری رم الله اب يهال به كهنا جا جع بين كه جتنى حديثين مين بيجهدا يا بون ان مين مختلف الفاظ استعال بوئ بين الكهنا واحت بين الناظ المصداق اورمفهوم ايك بى ہے۔ تينوں مين كوئى فرق نہيں ۔ للذا السنال بوئ وامام بخارى نے ترجمۃ الباب ميں تين دلائل سے تابت كيا ہے۔

دليل اول

پہلی دلیل ہے کہ حدیث جریُنل ہیں کا طرف اس طرح اشارہ ہے کہ جریُنل ہیں ہے نشروع پیں سوال کیا کہ ہے۔ سوال کیا کہ ''مسا الایعسان'': تو آپ کھے نے ایمان کی تعریف فر اٹی کہ''الایسمسان ان قدق من بساللّٰہ و ملائکته و بلقائه و دمسله و تؤمن بالبعث''.

بمرفرهايا "ما الإسلام ؟" توآپ كان فرمايا

" أن تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلواة و تؤدى الزكواة المفروضة و تصوم رمضان ".

پھراحسان کے متعلق سوال کیا تو آپ 🛍 نے فرمایا۔

"أن تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك".

پھرسب سے آخر میں فرمایا "جاء بعد مسلم دینکم" لینی بیاس لئے آئے تھے تا کہ تہیں دین کی تعلیم دے۔ لہذا ساری تعلیمات جو پیچھے دی گئی تھیں جا ہوہ ایمان کے لفظ سے یا اسلام کے لفظ سے یا احسان کے لفظ سے ہوں اس سارے مجموعے کو آپ وہ گئانے دین سے تعبیر فرمایا تو معلوم ہوا کہ تقیقت میں ایمان ، اسلام اور دین میں کوئی فرق نہیں۔ فرق نہیں۔ یعنی اس پوری تعلیم کو آپ نے دین قرار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان تیوں میں کوئی فرق نہیں۔

وليل ثاني

دوسری دلیل امام بخاری رحمه الله نے ترجمۃ الباب میں یہ قائم فر مائی ہے کہ "باب اداء المنخصص من الإیسمان " میں عبدالقیس کے وفد سے نبی کریم کا کا گفتگوم وی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کھ الساد کام بتاد ہیجئے جن پرخود بھی عمل کریں اور جن لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی بتادیں تو آپ کا نے فر مایا۔ میں تمہیں چار آ وامراور چار نوابی بتا تا ہوں۔ (اس کی تفصیل آگے آربی ہے) تو وہ یہ ہے کہ اس کے بتانے کے وقت آپ نے فر مایا "العدرون ما الایمان بالله و حدہ؟"

كياتم جائة بوكه "ايمان بالله"كيابوتا ب؟

"قالوا الله ورسوله أعـلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلواة و إيتاء الزكواة و صيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس".

ریا تیں جو پہال ایمان کی تعریف میں فرما کیں ، یہی با تیں آپ نے مدیث جرئیل الطفاؤ میں اسلام کی تعریف میں اسلام ک تعریف میں فرما کیں کہ ''ان تسعیداللّٰہ والاقتشر ک به و تقیم الصلواۃ و تؤ دی المزکواۃ المعفووضة و تعقوم دمضان". اور یمی الفاظ تقریباً آپ ان انده و فدعبدالقیس کے ساسنے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمائے تو معلوم ہوا کہ دونوں ایک چیز ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

چنانچای کی طرف اشارہ فرمایا کہ "و ما مین النبی کا لوف عبد القیس من الإیمان"اس باب میں جس کو نی کریم کانے وفد عبدالقیس کے سامنے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے (جو بعینہ اسلام کی تعریف ہے) حدیث جرئیل کے اندر بیان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں۔

وليل ثالث

"وَمَنُ يَبُعَعُ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْناً فَلَنُ يُقْبَلَ مَنْه".

یہ تیسری دلیل قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام کے سواکوئی دین حلاش کر یگا۔اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام کو دین قرار دیا گیا اور ابھی بتایا گیا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ، لہذا دین میں بھی کوئی فرق نہیں ، لہذا ان فہ کورہ تین دلاک کے ذریعے امام بخاری ترجمۃ الباب ٹابت کرنا جا ہتے ہیں۔

البتہ یہاں یہ بات ذہن میں دبنی چاہئے کہ امام بخاریؓ جو کچھٹر مارہے ہیں وہ اطلاقات کے اعتبار سے ہے کہ اطلاقات میں کفتگو کے دوران بھی اسلام کوائیان کے معنی میں اور بھی دین کواسلام کے معنی میں اور بھی دین کواسلام کے معنی پراطلاق کردیا گیا۔

سلف کے ہاں اطلاقات کی بہت زیادہ تدقیق نہیں تھی کہ وہ ایک ایک اصطلاح کی تعریف بیان کر کے اس کے فوائد وقیود بیان کر بی اور قرق بیان کر بی کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے اور اسلام اور وین میں کیا فرق ہے اور اسلام اور وین میں کیا فرق ہے بلکہ ان کے ہاں اطلاق ہوتا ہے۔ سادہ گفتگوتھی ، سادہ انداز تھا یہ بتلانے کے لئے کہ بھی ایمان کے لئے اسلام کا لفظ استعال کیا اور بھی برعکس کر دیا گیا اس طرح اطلاقات ہوتے ہیں۔ بعد میں جب متعلمین یا فقہاء کی طرف سے اصطلاحات وضع کی گئیں تو پھران الفاظ کے معنی متعین کرنے پڑے اور ان کی تعریفیں منفیط کرنی پڑیں تو جب تعریفیں منفیط کرنی پڑیں۔

### فرق كأحاصل

اس فرق کا حاصل میہ ہے کہ دین سب سے اعم ہے، کیونکہ اس میں دین برحق کی اور دین باطل کی تقسیم ہوتی ہے، ادیان باطلہ بھی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ خودغیراسلام کو دین فرمار ہے ہیں،''وَمَنَّ مَیْنَتُ عَمْیُوَ الْإِمْسَلام دِیْنَا فَلَنَ یُقْبَلَ مَنْه ''لیعنی غیراسلام کواگر کوئی دین بنانا چاہے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔معلوم ہوا کہ دین کے معنی \*\*\*\*\*\*

"معتقدات کا مجموعہ" ہے اور وہ حق ہویا باطل، دین کا لفظ سب سے زیادہ عام ہے اور دوسرے درجہ پر اسلام کا لفظ ہے میصرف دین برحق کے لئے ہی بولا جاتا ہے، البتہ اس میں فرق سے ہے کہ اسلام مجر دانقیا دیم معنی میں استعال ہوتا ہے اس لئے عام ہے اور ایمان سب سے اخص ہے کہ قلب سے تقد لین کر کے ایمان لائے وہ ایمان ہے۔ جو تفصیل کر ری ہے ہیہ بعد کے محدثین ، متحکمین اور فقہاء کرام نے بتائی ، وہ اپنی جگہ اس لئے درست ہے کہ جب تعریف کرنی پڑی تو اس صورت میں فرق کرتا پڑتا ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تحریفوں میں فرق ہے، لیکن عام استعال کے اندر بکثر سے ایک نظاکو دوسرے معنی میں استعال کرلیا عمیا۔ قرآن وحدیث میں ہمی اس طرح ہے۔ لہذا ایام بخاری رحمہ اللہ جوفر مارہے ہیں وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ قرآن وسنت کے اطلاقات میں درست ہو ہو کہ بھی میں درست ہے کہ قرآن وسنت کے اطلاقات میں درست ہو کہ بھی ہو کہ میں درست ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی درست کے دیر آن وسنت کے اطلاقات میں درست کی تا ہو کہ بھی میں درست کے دیر آن ور ایک کی دیر درست کے دیر آن وسنت کے اطلاقات میں درست کے دور آن ور اس کی تاریخ کر درست کے دیر آن وسنت کے اطلاقات میں درست کے دیر آن ور ایک کی دور ایک کیا ہو کہ درست کے دیر آن ور ایک کی دیر درست کی تاریخ کی دیر کی دیر درست کے دیر آن ور ایک کی دیر کر دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کیا ہو کر کی دیر کی دور کی دیر کی کی دیر کی کی دیر کی دیر کیر کی دیر کی دیر کی دیر کیر کی د

لہٰذاامام بخاری رحمہاللہ جوفر مارہے ہیں وہ اس کھا ظاسے درست ہے کہ قر آن وسنت کے اطلاقات میں بسا اوقات کوئی فرق نہیں کیا حمیا ،لیکن ساتھ ساتھ سیجھی ہے کہ جب اصطلاحی تفتگو ہوتو ان دونوں کے درمیان فرق بھی کرنا پڑے گا۔

• ۵ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا إسساعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيسمى ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال: كان النبي البارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال: ((ما الإيسان؟ قال: الإيسان أن تؤمن بالله و ملائكته وبلقائه ، ورسله وتؤمن بالبعث، قال: ما الإسلام ؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به ، و تقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وصوم رمضان، قال: ما الإحسان ؟ قال: أن تعبدالله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال: متى الساعة ؟ قال: ما المسؤل بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله)) ، ثم تلا النبي المرافق : ((طذا جبريل جاء يعلم وليمان: ٣٠٣] ثم أدبر فقال: ((ودوه)) ، فلم يروا شيئا ، فقال: ((طذا جبريل جاء يعلم النامى دينهم)) . قال أبو عبدالله: جعل ذلك كله من الإيمان. [انظر: ككك"]

یہ مدیث جرکیل کھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہاں پر ابو ہریرہ کا سے دوایت کی ہے اور پر واقعہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایون کیان فرماتے ہیں "کسان المسنسی کے ساوزا یو ما للنام " بعن نبی کریم کے ایک دن اوگوں کے ساسنے بارز شے۔

### "بارز" کے معنی

اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ایک مطلق فارج کے متی لیمی گھرسے باہر تشریف السے "بوز الملناس عوج الملناس" کے متی بیں ہے۔
ووسرے متی "بساوز" کے متاز کے آتے ہیں بینی نمایاں کہ کی الی جگہ پر ہیٹے ہوئے تھے ہوئی سے اندر نمایاں تھی اور یہ متی بھی ہوسکتے ہیں الگ، کیونکہ ابوداؤداو داور نسائی میں روایت آئی ہے کہ محل ہے کرام می بیان فرماتے ہیں کہ شروع میں نی کریم کے جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تقاد محل کرام می کے ساتھ کھل مل کر اس طرح بیٹے جاتے کہ کوئی آپ کی متاز جگہ نیس ہوتی تھی، کوئی اجنی آتا تو اس کو پہنے نے میں دشواری ہوتی تھی کہ نی (کریم کے) کوئ آپ کی متاز جگہ نیس ہوتی تھی، کوئی اجنی آتا تو اس کو پہنے نے میں دشواری ہوتی تھی اور کریم کے اور آپ بیٹے جایا در آپ بیٹے جایا گئر میں تاکہ کوئی الی مجلس بنادیں جس کے اور آپ بیٹے جایا کریں تاکہ لوگوں کو پینہ چل جاتے اور آپ کی کوئی نظر میں پیچان لیس تو آپ کے اجاز ت دے دی داور آپ ہم نے نے کوئی ایس تو آپ کا ایک چہوڑ و زمین سے انجرا ہوا بنایا اس کے بعد آپ کاس چہوڑ و پر قری نے۔
تھریف فر ماہوتے اور ہم آپ کے گارے کا ایک چہوڑ و زمین سے انجرا ہوا بنایا اس کے بعد آپ کاس چہوڑ و پر قری نے۔

تو یہال" ہاد ذاً" کے نفظی منی میٹھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس طرح مجلس کے اندر نمایاں ہوتے تھے۔ کہ عام لوگ نیچے ہوتے تھے اور آپ تھوڑ اسااو پرتشریف فریا ہوتے تھے۔

# معلم سامعین سے نمایاں ہوکر بیٹے تو بیسنت کے خلاف نہیں

اس میں ایک فائدہ بیتھا کہ آنے جانے والوں کورسول کریم کا کا پنتہ کل جائے اور دوسرا فائدہ بیتھا کہ سب لوگ بیسال طور پر نبی کریم کا کی زیارت کرسکیں۔تو معلوم ہوا کہ اس تم کا انظام معلم اور استاد کے لئے جس میں اس کی مجلس دوسر سے سامعین کے مقابلے میں نمایاں ہوجا تزہے اور نبی کریم کا کسنت کے خلاف نہیں۔

"فاتاه رجل " یعنی اس حالت میں ایک صاحب نی کریم ایک یا آئے۔ یہاں ان صاحب کا نہ حلیہ نہ کور ہے اور نہ کیفیت فدکور ہے۔ لیکن دوسری روایات میں مثلاً مشکلو ہ شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے " دید بید بیدا میں الشہاب، و شدید میوا دالمشعو" کران کے کپڑے بہت سفید ہے اور بال بالکل سیاه سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کہ آٹارنہیں تھے۔ " لاہوی اور المسغو" ان کے اور کوئی سفر کہ آٹارنہیں بھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کہ تارنہیں تھے۔ " لاہوی اور مری طرف بیہ کہ " لاہ عوف منا احد" بلکہ بعض روایات شرایہ ہی آتا ہے کہ ان کے کپڑوں پرخوشہوتی، دوسری طرف بیہ کہ "لاہ عوف منا احد" بینی ہم میں سے کوئی ان کو پیچا نہ نہیں تھا، تو یہ منظا د بات تھی کہ آگر و سفر سے نہیں آئے تھے تو مدیند منورہ تی کی بستی کہ ایک و سفر سے نہیں آئے تھے تو مدیند منورہ تی کی بستی

ت آئے تھ، تو مدید منورہ تو کوئی بڑی بستی نہیں تھی بلکہ چھوٹی بستی تھی ہرایک آدی دوسرے کو جانا تھا، لیکن "دلایم علوم ہوتا ہے کہ باہر کے آدی تھے، جبکہ "شدید بیاطی الفیاب "اور"شدید سوادالشعر" سے معلوم ہوتا ہے کہ قیم تھے، لبذااس میں تفصیل آئی ہے۔

حضرت جبرئيل التليفلاكي آمد

اس میں بھی کلام ہوا کہ جبرئیل کا آتا کس وفت ہوا؟

بعض وا بنوں میں صراحت ہے کہ یہ نبی کریم کا کی آخری عمر میں آئے تھے۔ العظ بعض نے جمتہ الوداع سے کچھ پہلے اور بعض نے جمتہ الوداع سے پچھ بعد قر اردیا۔

حافظا بن حجره كم شحقيق

حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله کی تحقیق بیب که ججة الوداع کے بعد کا واقعہ ہے تاکه ایک مرتب سارے دین کا خلاصه اور مغزلوگوں کو سکھایا جائے ، لہذا فرمایا کہ انہوں نے آکر ہو چھا کہ "ما الا بسمان ؟" (یہال سلام کرنا فرونیس لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے سلام کیا) تو ایمان کے جواب میں فرمایا گیا کہ "الا بمان أن تؤمن بالله و ملائكته و بلقائه و رصله و تومن بالبعث" مالی

"الإسمان أن تسؤمن بالله" منطق لوگ يبال پر چول و چرايس پر گئے كرية مصادره على المطلوب ،وكيا يعنى موضوع اور حمول ايك بو كے إلى اور تعريف الشكى بنفسه بوگئى ہے، كيونكدا يمان كى تعريف كى جارہى ہے اور جواب ميں كہا جارہا ہے كہ "الإيمان أن تؤمن بالله".

حالانکر منطقی لوگوں کا بیا شکال فضول ہے۔اس لئے کہ ایمان جس کی تعریف کی جارہی ہے وہ ایمان اصطلاحی ہےاور تعریف کے اندر جولفظ ایمان آیا ہے وہ لغوی معنی میں ہے،البذا کوئی اشکال نہیں ہے۔

"و ملائکته": بینی یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ پرائیان لاؤاوراس کے فرشتوں پرتو معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ایمان لا نابھی ضروری ہے۔

٣٢٧ حذا ما رواء ابن مندة في كتاب الإيمان بإسناده الحلى هو على شرط مسلم ، من طريق سليمان النيمي من حليث عيمسر رئيسي الله عند ، أوله : أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رمبول الله صلى الله عليه وسلم ..... فذكر الحديث بطوله ، عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٢٨ ، والإيمان لإبن مندة ، ج: ١ ، ص: ٢٢ ا .

<sup>272 .</sup> فتح البارى، ج: ١ ، ص: ١ ١ ١ ، ١ ١ ١ ، و فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٢٦٥.

# فرشتوں کی تعدا داور حقیقت کا جاننا ایمان کے لئے ضروری نہیں

فرشتوں پرایمان لانے کامعیٰ یہ ہے کہ اجمالی طور پرانسان اس بات کا قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پھھ فرشتے پیدا کئے ہیں ، اتنی بات ایمان کے لئے ضروری ہے۔

اب وہ فرشتے کتے ہیں کون کون ہیں، کس کے ذمہ کیا فرائفن ہیں، ان کی کنہ اور حقیقت کیا ہے یہ جاننا
ایمان کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں تعداد بھی آئی ہے کہ اللہ نے استے فرشتے پیدا کے ہیں،
لیکن پردوایتی ضعیف ہیں، لہذا کسی خاص تعداد کی تقیید نہیں بلکہ ملا تکہ پرمطلق اجمالی ایمان لانا کافی ہے۔ مہلا
"ولسفاف ": یعنی اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات پر ایمان لانا۔ بعض حضرات کو یہاں یہ شبہ ہوا کہ آگے
"سومسن بالبعث "آرہا ہے تو دونوں مکررہوگئے، حقیقت کے اعتبار سے مکر تہیں ہیں، کونکہ بعث کے معنی
"دوبارہ زندہ ہونا" کے ہیں، لہذا اس ہیں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونا یا براہ راست شامل ہونا۔ اس لئے یہاں
پرلقاء مکر رئیس ہے بلکہ فائدہ جدیدہ دے رہا ہے۔

"ورمسله": لین اور تمام انبیاء پرایمان لانا۔ یہاں رسول جمعنی انبیاء کے استعال ہوا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیم السلام پر جو بھی اللہ تعالی نے تازل فر مایا ان پر ایمان لاتا ہوں یہاں بھی صورتحال ہے ہے کہ بعض روایتوں میں تعداد آئی ہے۔ منداحمہ میں ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جوانبیاء کرام مبعوث فر مائے وہ ایک لاکھ چو بیں ہزار تھے، کیکن اس تعداد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بی خبر واحد ہے اس لئے ایمان کا قی ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں۔

"و تؤمن بالبعث": ليني اورايمان لا وُروباره زنده موسف ير-

"قال ما الإسلام" پر پوچا كراسلام كيا به ؟ تو آپ نے فرمايا كر "الإسلام أن تعبدالله و ان لاتشرك به" يين اسلام بيب كرالله كا عاوت كرواوراس كساته كي كوشر يك ندكرو، البذا ايمان لائے كمعنى بي بيل كراس كے وجوداوراس كى دحدا ثيت برايمان لاؤراوريس كا تيجہ فركور به كرالله تعالى الم معنى بي بيل كراس كے وجوداوراس كى دحدا ثيت برايمان لاؤراوريمال كا تيجہ فركور به كرالله عليهم المسلام وجب الإيمان بعميع ملائكته ، فمن ثبت تعينه : كحبوبل و ميكانيل و اسرافيل و عزرائيل عليهم السلام وجب الإيمان به ، ومن لم يعرف إسمه آمنا به إجمالا ، و كذلك الأنبياء الموسلون ، من علمنا إسمه آمنا به ، ومن لم يعرف إسمه آمنا به إجمالا ، وكذلك الأنبياء الموسلون ، من علمنا إسمه آمنا به ، ومن لم نعلم آمنا به إجمالا . وما كان من ذلك ثابتا بالنص أو التواتر كفو من يكفوبه ، والإيمان يرسل الله عليهم السلام هو بائهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى ، وأن الله تعالى أيد هم بالمعجزات الدالة على صدقهم ، وأنهم بلغوا عن الله وسالاته ، وبينوا للمكلفين ما أمرهم ببيانه ، وأنه يجب احترامهم ، وأن لا يفرق بين أحد منهم . عمدة القادى ، جن ا ، ص : ۲۲۱ .

البذاان لوگول كا يتول كه يهال ج كاذكراس كنيس كه ج اس وقت تك فرض بيس بوا تفادرست نيس به البذاان لوگول كا يتول كه يهال ج كاذكراس كنيس كه ج اس وقت تك فرض بو يكاتفا، لبذاد وسرى روا غول يش ج كاذكر موجود ب "قال ما الإحسان" پر جرئيل اين الفلاز في سوال كيا كه احسان كيا به قرآن يس جكه جكه احسان كا يه مثلًا "ان المله يحب المحسنين، إن الله يامو بالعدل والإحسان وإيناء ذى القوبى" تو آپ مثلًا "ان كنيس بيفر مائى كه أن تعبدالله كانك تواه فإن لم تكن تواه فإنه يواك".

# احسان كى تعريف

نی کریم ان اس ان کی تعریف میں فرمایا کہ "ان تعبدالله کانک تواہ فان لم تکن تواہ فان میں اگر چران استعال ہواہے کہ "ان تعبد الله کانک تواہ" لین اللہ کا دت کرواس طرح کویا کہ ماس کود کھورہے ہو۔

اس سے آگر چہ ظاہر میں یوں نظر آتا ہے کہ بیمراقبہ کریں کہ اللہ کود کھ رہا ہوں یا اللہ تعالی جھے دکھ رہ ہیں بینی بیمراقبہ صرف عبادت کے وقت میں ہے کہ ''ان قسعب الملہ'' کین آگر دیکھا جائے تو مؤمن کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اور مباحات جو عام حالات میں موجب نیت کی برکت سے عبادت ہے بینی زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اور مباحات جو عام حالات میں موجب اجر وثو اب بن جاتے ہیں اور اس طرح آدی دنیا کے اجر وثو اب بین جاتے ہیں اور اس طرح آدی دنیا کے ہر کام کوعبادت بناسکتا ہے ۔ لہذا اس کامفہوم بہت وسیع ہے ۔ صرف نماز پڑھتے وقت بیمراقبہ کا فی نہیں ۔ آدی دور گار کے لئے جدوجہد کر رہا ہے اس وقت بھی اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں موجود ہواں وقت بھی بیمراقبہ ہونا جا ہے کہ اللہ مراقبہ ہونا جا ہے کہ اللہ عبر وقت بیمراقبہ کرنا جا ہے کہ اللہ عبر وقت بیمراقبہ کرنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔

احسان کے درجات

يهال يمل يسلح الم المحمد لينا حاسان كودورج إن

#### يهلا درجه

احسان کا پہلا درجہ واجب کہلاتا ہے بعنی یہ احسان کا وہ درجہ ہے جس کی تحصیل ہر انسان کے ذمہ فرض ہے بعنی اوامر کی تعمیل کرنا اور نواحی سے اجتناب کرنا ہے احسان کا ورجہ واجبہ ہے۔ لبندا اس میں اگر ذرا بھی کمی آئ تو وہ گناہ ہے۔

#### دوسرادرجه

احسان کا دوسرا درجہ متحب کہلاتا ہے۔ اس کا حصول اگر چہ برمسلمان کے لئے مطلوب ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدافر مائی ہے کہ اس کوفرض دواجب نہیں کیا بلکداس کو متحب قر اردیا جس کے متی یہ ہیں کہ اگر وہ حاصل نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسید ہے کہ عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان پوری کوشش کرے کہ احسان کے اس درجہ تک پنچے۔ لبندا یہاں احسان کی جوتسیر فرمائی جارہی ہے دہ اس بلمعنی المائی کے ہے اور دہ ہو۔ ہے کہ "ان قسمیداللہ کانک تو اہ " یعنی اللہ جل جلالہ کی عبادت اس طرح کر وجیے کہ تم اس کود کھے دہ ہو۔ اور دسراجملہ " فان لم تکن تو اہ فانہ ہو اک " ہے یعنی اگرتم نہیں دیکھ در ہے ہوتو دہ تمہیں دیکھ در ہاہوگا۔

# "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" كى تركيب مين احمالات

اس كى تركيب ميس دواحمال بيس اور دولوس احمالول سے مفہوم ميس فرق واقع موجاتا ہے:

پہلا اختال ہے ہے کہ اس کی تغییر حافظ ابن جڑے یہ کی ہے کہ پہلی "ف "تفصیلیہ ہے اور "ان" شرطیہ ہے اور دوسری "ف" بڑا کیے ہے۔ اس تغییر کے مطابق مغہوم ہی ہے کہ احسان کے دومر ہے ہیں۔ ایک اعلیٰ اور ایک اور کی اس اس میں میں اس اسلامی عبادت کرے تو وہ اس طرح کرے جیسا کہ اپنی آک اور کی اس اس میں کہ جیسا کہ اپنی آکھوں سے باری تعالیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ بیا حسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کومشاہدہ کہتے ہیں کہ بیس اس طرح عبادت کروں کہ جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے۔

پرآ کے فرمایا "فاله ہواک" یہاں پر "ف" " "لکن " کے معنی میں ہے یا تفصیلیہ ہے کہا گرتم اس کو خہیں دیکھ بات کے باکر میں اس کے بین مید درجہ ما اس کو بین مید درجہ ما اس کو بین کہ بات ہوا گ " تو پھر بد درجہ کم از کم پالوکہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے۔ "ان " شرطیہ ہے کہا گرتم اس کو بین ریکھ رہے ہوتو پھر درجہ ما قبہ کہتے ہیں۔ تو گویا احسان کی دوشمیں دوسرا درجہ بہتے ہیں۔ تو گویا احسان کی دوشمیں ہوگئیں یا دو درجات ہوگئے جو نبی کریم شے نیان فرمائے کہان میں سے ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنیٰ ہے۔

کوشش اعلیٰ کی کرنی جاہیے کہ آ دمی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکیور ہاہے اور اگروہ ورجہ حاصل نہ ہوسکے تو پھردوسرا درجہ بیہ ہے کہ یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ جھے دیکیور ہاہے توبیدو وسرا درجہ مرا تبہہے۔<sup>279</sup>

# علامه سندهي اورعلامه نووي كي تفسير

دوسری تفسیر علامہ نو وی اور علامہ سندھی نے بیان فرمائی ہے پہلی ''ف'' یہاں پر تعلیلیہ ہے اور ان شرطیہ نہیں بلکہ وصلیہ ہے اور آگے دوسری''ف' تفصیلیہ یا جز ائید بہر حال وصلیہ کے جواب میں جو فا آتی ہے وہ جواب وصل ہے۔

یہ معنی دقیق ہیں ان کو سجھنے سے پہلے میہ ہے لینا جا ہے کہ اگر ایک بادشاہ کا دربار ہواور اس میں انسان حاضر ہوتو ایک حالت میہ وتی ہے کہ میں بادشاہ کود کھیر ہا ہوں اور دوسری حالت میہ ہوتی ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھر ہا ہے میدو حالتیں ہوتی ہیں، لہذا دونوں حالتیں مل کر انسان کے دل میں احساس پیدا کرتی ہیں کہ کوئی ایسی حرکت سرز دنہ ہوجواس دربار کے شایان شان نہو۔

بظاہرتو دونوں باتیں احساس پیدا کرتی ہیں، کین اس میں اصل بات سے ہے کہ باوشاہ جھے دیکے رہا ہے اور میں باوشاہ کو دیکے رہا ہوں یہ تصور کہ وہ جھے دیکے رہا ہوں باوشاہ کو دیکے رہا ہوں تا کوشل کرتا جتنا کہ یہ تصور کہ وہ جھے دیکے رہا ہوں تو ہوسکتا ہے کہ چیکے ہے کوئی الیا ہے، مثلاً فرض کریں کہ بادشاہ کی نگاہ دوسری طرف ہے میں اس کو دیکے رہا ہوں تو ہوسکتا ہے کہ چیکے ہے کوئی الیا کام کرگز روں جوشایان شان نہ ہو۔ اس واسطے کہ کوئی اندیشہ اس بات کانہیں ہوگا کہ اس کونا گوار ہوگا یا ہرا گے گا کے کہ کوئی ایساں کونا کو نا مناسب حرکت ہے روکنے میں دیکے دو اور شاہ کا دیکھ رہا ہوں ، لہذا اصل چیز جوکسی انسان کونا مناسب حرکت ہے روکنے میں فیصلہ کن ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور شاہ کا دیکھ اس کا بادشاہ کو دیکھنا۔

علامہ سندھی قرماتے ہیں کہ بہاں وو درجہ بیان کرنامقصو ونہیں ہیں بلکدایک درجہ کی بات ہاوروہ بہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کر وجیسے کہ تم اس کود کھر ہے ہو۔ یعنی اس کے سامنے موجود ہواور ''فسان اسم تعکن تو او ''فسان کی عبارت ایسی کر وجیسے کہ آگر چہ تم اس کونہیں دیکھر ہے ہو، لیکن ''فیانه یو ایک '' لیعنی وہ تہمیں دیکھر ہا ہے لیعنی تم عبادت ایسی کروکہ ''کانک تو او ''لیعنی گویا کہ آپ ان کود کھر ہے ہیں اور دیکھنا کے معنی ہے ہیں کہ تم اس کے در باریس حاضر ہو۔

جب بہ کہا کہتم اس طرح عبادت کر وجیسے تم اس کو دیکھ رہے ہوتو سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ ہم نہ آد دیکھ رہے ہیں اور نہ ہماراد یکھناممکن ہے؟

اس کا جواب یہ ہے اگر چہتم اس کوحقیقت میں نہیں دیکھ رہے، لیکن وہتہمیں دیکھ رہاہے اور جب وہ

<sup>&</sup>lt;u>۲۲۹ فتح الباري ، ج: أ ، ص: ۲۰۱.</u>

------

تہہیں و کھے رہا ہے تو بیراصل یا عث ہے نامناسب کا م سے اجتناب کا اور وہ ہر حالت میں موجود ہے جا ہے تہارا باری تعالی کو براہ راست و یکھنا منتفی ہو، ٹیکن اس کا تہمیں و یکھنا ثابت ہے اور یہی انسان کو تا مناسب بات سے روکنے میں اصل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ''فلیلیہ ہے کہ اس لئے میں بیربات کہدر ہا ہوں کہ اس بات کے کہنے کا مطلب بیہ ہے اگر چہتم نہیں و کیور ہے لیکن وہ تم کو و کھے رہا ہے۔

لہذا علا مدنو وی اور علامہ سندھی کہتے ہیں کہ دو در چوں کا بیان نہیں بلکہ ایک ہی درجہ ہے ، لیکن اس میں جو دوسرا درجہ ہے وہ اصل اس لئے قرار دیا کہ انسان کونا مناسب کا م سے رو کئے ہیں یہی درجہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا پہلی تفییر جو حافظ ابن ججڑنے کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی پہلے پہلا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں ، لیکن جب اس درجہ میں ناکا می ہوجائے تو پھر دوسرے درجے پر آجائے اور مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔

علامہ نووی اور علامہ سندھی کے قول کا حاصل یہ ہے کہ شروع ہے ہی دوسرے درجہ کامرا قبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکے درہا ہے اور یہ مراقبہ آسان بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل بھی یہی ہے کہ تم ویکھونہ دیکھو، تمہارے ویکھنے سے کیا فرق پڑے گا بلکہ یہ خیال رہے کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہاہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم عبادت کوشایان شان طریقے سے انجام دو گے۔ میں

### ''تصوف وطريقت'' كادارومدار

تصوف وطریقت کاسارا دار و مداریمی ہےا درتصوف وطریقت ثکاٰمجھی بہیں ہے ہے۔

اسلام، ایمان پہلے بیان ہوگیا تھا اور اٹھال صالح بھی سارے بیان ہوگئے تھے اب احسان کا درجہ بیان فر مایا کہ احسان میہ ہے۔اس در ہے کے حصول کے لئے کیا کیا جائے تو اس کی بحث تصوف وطریقت میں ہوتی ہے۔ پہلے دو در جوں یعنی اسلام اور ایمان کا بیان ،علم عقائد میں ہوتا ہے یاعلم فقہ میں ہوتا ہے۔ اور احسان کے طریقوں کے حصول کا بیان تصوف میں ہوتا ہے۔

اصل ہیہ ہے کہ جوکا م ہودہ اللہ کے لئے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکے رہے ہیں ، یہ تصور جب آ دمی ہا ندھے گا تو اس میں اخلاص ہوگا، تو کل ہوگا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور کرے گا تو نہ کبر ہوگا نہ عجب ہوگا نہریا ہوگی۔ بیخلاصہ ہے فضائل کے حصول اور رذائل سے اجتناب کا اور یہی مطلوب بھی ہے، اس کے لئے تصوف کا ساراعلم وضع کیا گیا اور اس کے لئے مختلف طریقے بنائے گئے ہیں۔

٣٣٠ - شرح النووي على صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص: ١٥٤ ، حاشية السندى ، ج: ٨ ، ص: ٩٩ .

# طريق تصوف بدعت نہيں اگر بغرض علاج ہو

لہٰذا جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ تصوف قر آن دسنت سے ٹابت نہیں بیکوئی بدعت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں اگر بدعت ہوتی تو اس کا الگ سوال وجواب نہ ہوتا۔

البتہ یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ اس مرتبہ کے حصول کے لئے جو مختلف طریقے وضع کئے گئے ہیں وہ بمنزلہ علاج کے ہیں اور بہیں سے افراط و تفریط کے درمیان سرحد قائم ہوتی ہے۔ لہندااگر کوئی مخص اس کوعلاج کے طور پر اختیار کریے تو مباح ہے ، لیکن اگر کوئی اس کوسنت بجھنے گئے اور ان طریقوں کو بذات خود مقصود بنا لے تو یہ بدعت ہے۔ کیونکہ وہ ٹابت نہیں ۔ جب تک آ دمی اس کے علاج کا قائل رہے گا اس وقت تک اس کواس کے ثبوت کے لئے کسی حدیث وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلاً صوفیائے کرام نے پاس انفاس کا ایک طریقہ بیان فر مایا ہے جوذ کر کا طریقہ ہے۔

پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح مثل کی جاتی ہے کہ انسان کے ہرسانس کے ساتھ ساتھ اللہ نکلے۔ یعنی مثل کی جاتی ہے جس کے متیج میں اس کے سانس سے اللہ اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ اس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔

اورایک طریقہ سلطان الاذکار ہوتا ہے وہ یہ کہ تمام اعضائے رئیسہ سے اللہ اللہ نکلے ،اس طریقہ سے بعض مرتبہ ذکر بالبجر ،ضرب ،کے ساتھ ہوتا ہے کہ لا اللہ کے ذریعی نفی کا ایسا تصور کیا کہ غیر اللہ کی مجت کو پس پشت ڈال ویا اور الا اللہ کے اوپر ضرب لگاتے ہیں کہ ول کے اندر اللہ کی محبت واخل کر دی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کا شوت کہاں سے ہے۔ قرآن میں نہ پاس انفاس ہے نہ سلطان الاذکار ہے۔ نہ ضرب خفیف ہے نہ شدید ہے تو ان کا شوت کہیں نہیں۔

ایک صاحب جھے سے ایک مرجبہ ہو چھنے لگے کر آن وسنت میں اس کا کیا ثبوت ہے۔

میں نے کہا کہتم جونزلہ وزکام کی گولی کھاتے ہواس کا کیا ثبوت ہے کہ فلاں گولی کھانی چاہئے اور بخار میں فلاں پانی بینا چاہئے۔اس کا کہیں ثبوت نہیں تو بدعت ہونی چاہئے۔لیکن بدعت اس لئے نہیں کہا گروہ آدمی گولی کھار ہاہے تو علاج کے لئے کھار ہاہے۔اس گولی کوسنت نہیں سمجھ رہاہے۔اس طرح صوفیاء کرام کے نزدیک مقصود اصلی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی یاد، ول میں بس جائے۔ "یہا ایہا اللہ نہین امنوا اذکروا اللہ ذکوا کشیرا، وسبحوہ بکرة و اصیلا".

اللہ تبارک وتعالیٰ کے بارے بیں بیده جیان بس جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہاہے بیمقصود ہے اوراگر بیمقصود حاصل نہیں ہے تو بیا لیک بیاری ہے، لہذا اس بیاری کے علاج کے لئے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے وضع کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کی طریقہ کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہذا جب تک کہ کوئی آ دمی اس کو بھڑ لہ علاج سمجھے اس وقت تک وہ بدعت نہیں کہلا سکتے ، لیکن دوسری طرف اگر کوئی فخض اس کو مقصود بنا لے ، اس کوسنت سمجھا اس موقت تک وہ بدعت نہیں کہلا سکتے ، لیکن دوسری طرف اگر کوئی فخض اس کو مقصود بنا لے ، اس کو سامت سمجھنا شروع کردے ، اس کے تارک پر نگیر کرنا شروع کردے اور اس کو اجبات کا درجہ دیدے تو بیٹل بدعت ہے۔ اور جو تصوف میں گمراہیاں پیدا ہوئیں وہ پہیں سے ہو کیں کہ جو چیز محض ایک علاج تھی اس کو مقصود بنالیا۔ بذات خودعبادت قرار دیدیا ، اور اس کے تارک پر نگیر شروع کردی اور اتنا استمام شروع کردیا چتنا کہ واجبات کا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بدعت بن گئیں۔

بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے واقعۃ پاس انقاس کو یہ سمجھ لیا کہ اس کے بغیر گذارہ ہی نہیں اور یہ بذات خود مقصود ہے۔۔لہذاان طریقوں کو مقصود ہالیا اوران کو دین کا حصہ بنالیا اور گمراہی کا راستہ کھول دیا۔ای واسطے ہمارے بزرگوں نے آخری دور میں جب دیکھا کہ بہت کثرت سے اس تنم کی گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ لوگ ان دقائق کا ادراک نہیں کر پاتے تو ان طریقوں کوچھوڑ ہی دیا۔اب ہمارے بزرگ ، نہ سلطان الا ذکار کی اور نہ پاس انقاس کی تعلیم دیتے ہیں۔اس وجہ سے تا کہ لوگ گمراہی میں مبتلانہ ہوں۔

# · · كشف وكرامات · · قرب الهي كامعيار نهيس

آ دی جب مراقبہ کرتا ہے اور مراقبہ بیس آ کے لکل جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کود کھے رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دکھ رہے ہیں ، یہ عجیب وغریب لطیف چیز ہے۔ اس لطافت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف تھوڑ انتھن ہوجا تا ہے اور اس نتھل ہونے کے نتیج میں بعض اوقات اس کے اوپر پچھے حالات بھی طاری ہوجاتے ہیں اور یہ ہر وفت ضروری نہیں ، بھی طاری ہوجاتے ہیں۔ اور یہ ہر وفت ضروری نہیں ، بھی آ جاتے ہیں۔ کشف ہونے لگا ، کوئی کر امت طاہر ہوگئ ، پچھ چا خواب آ گیا۔ یہ چیزیں بھی اس راستے کے قطع کرنے کے نتائج ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں نہ تو بدات خود مقصود ہیں اور نہ باری تعالیٰ کے تقرب کا معیار ہیں کہ جس کو سیچ خواب آتے ہیں یا ہے کشف ہوتے ہیں وہی مقرب ہے اور جس کو نہیں وہ مقرب نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذیلی الطاف ہیں جو بھی حاصل ہوتے ہیں اور بھی حاصل نہیں ہوتے ، لیکن یہ نہ مدار ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذیلی الطاف ہیں جو بھی عاصل ہوتے ہیں اور بھی حاصل نہیں ہوتے ، لیکن یہ نہ مدار سلی ہوتے ہیں اور نہ مدار مقبولیت ہوتے ، لیکن یہ نہ ہوا ہے کہ یہ ضرور حاصل ہو۔

' کشف اورکرامت کومقصوداور بدارتقرب شمجھ لیناغلط ہے، ساری عمرانسان کوایک مرتبہ بھی کوئی کشف نہ ہو، کوئی کرامت ظاہر نہ ہولیکن بیداری کے اعمال شمجے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت میں کوئی کی نہیں آتی، کیونکہ اصل بدار بیداری کے اعمال برہے۔

لیکن اگرساری عمر کشف ہوتارہے، سے خواب آتے رہیں کرامت ظاہر ہوتی رہاور آ دی سنت کے

خلاف ہویا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، تو بیخواب اور کشف اس کے لئے ذرہ برابر فائدہ مندنہیں، بلکہ بیہ چیزیں بعض اوقات کا فروں اور مجنونوں کو بھی حاصل ہوجاتی ہیں۔ کشف پاگلوں کو بھی حاصل ہوجا تاہے۔للذا ان سے کوئی تقرب کی دلیل نہیں بنتی ،تصوف کے راستہ میں بعض اوقات بیہ چیزیں آتی تھیں بعض لوگوں نے بیکیا کہ ان کو مقصود بنالیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کو بیہ حاصل نہ ہواس کو طریق کی ہوانہیں گئی۔

یہاں ایک پیرصاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں سب کومتجد حرام میں نماز پڑھا تا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جوآ دمی اپنے مریدوں کومتجد حرام میں نماز نہ پڑھوائے وہ شخ بننے کے لاکق نہیں۔جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیزمقصود بنالی ،تو یہ گمراہی کا راستہ ہوا۔

اس واسطے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر آخری دور میں جب بید دیکھا کہ بیہ چیز غلط راستہ اختیار کررہی ہے تو اس پر قدعنیں لگائیں۔حضرت تھانویؓ کے مواعظ بھرے ہوتے ہیں اس بات سے کہ بیہ چیزیں مقصود نہیں ہیں اور چونکہ معاملہ نازک ہے اورلوگوں نے اس کو غلط اختیار کیا۔ لہذا تصوف گراہی کا ذیو بیہ بن گیا۔لیکن فی نفسہ جوصوفیائے کرام تمیج سنت ہیں تو ان کے طریقہ کو بیا کہنا کہ تابت نہیں ہے بالکل غلط بات ہے۔

# '' طریقت وسلوک' صدیث جبرئیل سے ثابت ہے

# ''تصوف'' کامقصو داصلی ر ذائل کی اصلاح اور فضائل کاحصول ہے

ہمیشہ یا در تھیں کہ افراط وتفریط سے بچتے ہوئے اس میں معاملہ کرنا چاہئے۔لوگوں نے پیری مریدی کو خدا جانے کیا ملغوبہ بنا دیا ہے۔اس میں کشف وکرامات، واردات وحالات، وجد کیا کیا داخل کردیا! حالا نکہ ان میں کوئی چیز بھی مقصود نہیں، ملکہ مقصودِ اصلی رذائل کی اصلاح ہے اور فیضائل کا حصول ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطافر مائے۔

حضرت شاہ فضل رحلٰ آبنج مراد آبادیؒ حضرت مولا نااشرف علی تھا نویؒ کے پاس زیارت کے لئے گئے تو فرمانے لگے کہ میاں اشرف علی تمہیں کیا بتاؤں جب بجدہ میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے چوم لیا۔ جب آ دمی اس پرعمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کواس درجہ تک پہنچادیتا ہے اور درجات حاصل ہوتے ہیں اور جب آپ افساز مارہے ہیں کہ "جعلت قرق عینی فی الصلواق" توبیقر قامینی کیے بن گئی۔اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنی جائے اور اس کوشش کے لئے حضرات صوفیائے کرام نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں،اس کے دائے بیاران پڑمل کرنا ہی تصوف ہے اور سلوک ہے۔

# آ خرت کو قائم کرنے کا منشاء

"قال معی الساعة": لیعن بھرانہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیعن جب بیسارے اعمال بتائے گئے جن کا اصل مقصود بیہ ہے کہ دوسرے جہاں میں اللہ جل جلالہ کی رضا گی نعمت حاصل ہواور دوسری دنیا لیمنی آخرت کو بیدا کرنے کا منشاء بھی بیہ ہے کہ دنیا میں جو پچھ ہوا ہے اس کا حساب و کتاب ہو:

#### " أَلَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثاً وَ أَنَّكُمُ إِلَيْنَا

كَا تُرْجَعُونَ ".[ المؤمنون:١١٥]

ترجمہ: سوکیاتم خیال رکھے ہوکہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کواور تم ہمارے پاس پھر کرندآ ذگے۔

تواس کئے جرئیل نے سوال کیا کہ جب اصل مقصود آخرت ہے تو قیامت کب آئے گی۔

"قال ماالمسئول باعلم من السائل" اورليض روايون من "ماالمسئول عنها باعلم من

السائل" آیا ہے بعنی مسئول جس ہے سوال کیا گیا ہے وہ اس معاملہ میں سائل سے زیادہ جانے والانہیں ہے۔

آ پ ﷺ بیجی فرما سکتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ،لیکن چونکہ کو کی بھی مسئول اس معاملہ میں سائل سے اعلم نہیں ہوسکتا ،کسی کوبھی اس کی حقیقت کاعلم نہیں اس واسطے قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کر دیا۔

اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ تھانے اٹعلم ہونے کی نفی فرمائی ہے عالم ہونے کی نفی نہیں کی۔جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آپ تھا جبرئیل سے اعلم نہیں بلکہ ان کے برابر ہیں۔

تو بیرخام خیالی ہے۔ اس لئے کہ بیرمحاورہ کا کلام ہے اور محاورہ کے کلام میں مقصود تقی ہوتی ہے۔ اس واسطے اس تدقیق میں جانے کی کیاضرورت ہے کہ اعلم نہیں۔

## "ماالمسئول بأعلم من السائل" فرمانے كى حكمت

آپ ال نے بیقاعدہ کلیہ بیان فرمادیا کہ جس سے بھی بیسوال کیا جائے گاتو وہ جانے والا نہ ہوگا۔ اور بیال بیقی میں ال بیاب التعلیم ابدی امت کوریدی کہ جبتم سے دین کے بارے میں سوال کیا جائے اور تہمیں معلوم نہ ہوتو لا اوری کہنے سے مت شرماؤ، جائے تم کتنے ہی بڑے عالم ہو، لوگ عزت کرتے ہوں اور تم شرماؤ کے کہما منے کہوں گاتو لوگ کہیں

گے کہ کیساعالم ہے! بیسب خیالات چھوڑ دواور جو ہات نہیں جانتے ہوتو صاف کہدد و کہ میں نہیں جانتا ہوں۔

### معشرت امام ما لك كاواقعه

حضرت امام ما لک رحمه الله کے شاگر دفر ماتے ہیں کہ بیں ایک مرتبہ امام مالک کی مجلس میں موجود تھا ان سے ۱۹۲۸ مسئلے پوچھے گئے۔۳۲ کے «الاحدی" ۱۲ کے" ہاں" میں جوابات دیئے۔ اس ایک خف نے مسئلہ پوچھا تو جواب «الااحدی" میں آیا تو اس نے کہا میں معمولی مسئلہ ہے۔ امام مالک ؒ نے فرمایا ، دین میں کوئی مسئلہ خفیف نہیں ہے۔

لہذا جسے دین کاعلم نہیں اس کے نہ ہونے کا اعتراف کرو۔ بید دیا نت اور امانت کا تقاضا ہے۔ اس سے عزت تشخی نہیں بلکہ بردھتی ہے۔ گلات میں عزت تشخی نہیں بلکہ بردھتی ہے۔ گلوق کے ہاں کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں جواب دیتا ہے، لہذا لاعلمی کی حالت میں "لاا دری" کا اعتراف کرلیں۔ اگر علائے کرام کی کہیں شہرت ہے تو ان کے لئے "لاا دری" کہنا برداشاق ہے۔ لیکن سرکار دوعالم میں سب سے بردے عالم ہیں اس کے باوجود آپ کا نے بیتا میں کہہ دوکہ میں نہیں جانیا۔

"ساخبرگ عن اشراطها" يعنى پهرفرمايا كهيستم كواس كى علامتيس بناسكتا بول-"اذا ولدت الأمة ربتها" يعنى باندى ايخ آقا كوجنے گى۔

اس کی تشریح میں بہت سے اقوال ہیں ، کوئی کہتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ کنیزوں کی خرید وفروخت اتنی عام ہوجائے گی کہ کسی وفت خود کنیز کا ہیٹا اس کوخرید ہے گا۔ مثلاً ایک کنیز تھی اس کے ہاں ہیٹا پیدا ہوا اور ہیٹا پیدا ہونے کے نتیجہ میں وہ کنیز اس کی ماں بن گئی ، کیکن بعد میں مالک نے کسی کو بچ وی اس طرح چلتے چلتے آگے بیٹے نے خرید لی۔

بعض نے کہا کہ بیخود ماں نہیں ہے، لیکن آ قا کا بیٹا جو اس کے بطن سے پیدانہیں ہوا وہ بیٹا اس کو خرید لے گااور اس سے مرادام ولد ہے۔اس کی بھے عام ہوجائے گی۔ است

# محققين كى توجيه

سب سے بہتر تو جیمحققین کے نزدیک بیہ کہ یہاں عقوق لیمی نافر مانی سے کنامیہ ہے کہ کنیز کا اپنے آقا کو جننے سے برادی کے بیٹ سے جواولا دہوگی وہ اس کے ساتھ کنیز جیسا برتا و کرے گی۔عقوق میں بنتلا ہوجائے گی اور اس کی بعزتی کرے گی ''و إذا تطاول دعاة الإبل البهم فی البنیان فی حمس

اسُلِ الشمهيد، ج: اءمن: ٤٣٠ . ٢٣٠ فتح البارى، ج: ١ ، ص: ١٢٢.

لا معلمهن إلا الله - بهم ابهم "كى جمع بدوسرى علامت بديبان فرمائى كدسياه اونول كرجراني واليعلمة والمراكر من المراكم والمراكم المراكم المركم المركم الم

اگر"البہم" پڑھیں تو"الإبل" کی صفت ہے اور اگر"البہم" پڑھیں گےتو"د عاق" کی صفت ہے۔ دونوں صور تیں ہو سکتی ہیں۔ بہر حال مقصود یہ ہے کہ جولوگ اونٹ چرانے والے ہیں وہ کوئی عالی نسب نہیں وہ دولت مند بن کواو نجی اونچی عمارتیں بنا کیں گے۔

اییا لگتاہے کہ حضور ﷺ آج کے حالات کو دیکھ کر فر مارہے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو ماضی میں حسب نسب والے نہیں تھے آج وہ حاکم بن گئے یا اونچی اونچی عمارتیں بنانے گئے ہیں۔

مكه كى سرنگيں اور قرب قيامت

ایک حدیث میری نظرے گزری جولسان العرب بین تھی بعد بین مصنف ابن شیبہ بین بھی دیکھی کہ نبی کر یم کے است میں کہ نبی کر یم کا اللہ ہے۔ "" اللہ ہے۔ " اللہ ہے۔

عجیب لفظ استعال فرمایا۔ ''اذا بعجت مکہ تکظائم'' بعنی جب مکہ کا پیٹ چیر کرنہریں نکال دیں۔ آج مکہ کر مدجا کر دیکھیں تو اِس کا مطلب سمجھ میں آجائے گا کیونکہ اِس وقت مکہ سرگوں سے بھر اپڑا ہے۔ جبکہ مکہ کا پیٹ چیر دیا جائے اور اس کی عمارتیں بہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہوجا ئیں توسمجھلو کہ قیامت قریب ہے۔

# نبى كريم ﷺ اورعكم الغيب

ال حدیث ین آپ کے فیامت کے بارے یں یفرمایا کہ 'ما السسنول ساعلم من السائل' ینی جس کا السسنول ساعلم من السائل' ینی جس کا اصل بیتھا کہ نی کریم کے اپنے بارے یس بیفرمایا کہ جھے معلوم نہیں کہ قیامت کا وقت کیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تقد لی ہوگئی جو نی کریم کے کام غیب یا علم ''مسعیط جسمیع ما کان وما یکون' کے قائل نہیں ہیں۔

بہت سے بر بلوی حضرات اس بات کے قائل رہے ہیں کہ نبی کریم کا کوعلم محیط" جسمیہ عمل محسان ماں است میں کہ بین کہ نبیل کا فیاں وہ اللہ علی مطائی وہ اللہ علی مطائی مطائی اللہ علی مطائی تھا۔ پھراس میں ان کے درمیان مختلف غدا جب ہیں کہ کب عطاکیا گیا۔

٣٣٠ فقال كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا ججرا على حجر قالوا وتحن على الإسلام قال وأتتم على الإسلام قال الإسلام قال الإسلام قال كيف أنتم الجهال فاعلم أن الأمر قال لم ماذا قال لم يبنى أحسن ماكان فإذا رأيت مكة قد يعجت كظائم ورأتيت البناء يعلو رؤس الجهال فاعلم أن الأمر قد أطلك. لسان العرب ، ج:٢، ص: ٢ ٢ ، ص: ١ ٢ ، ص: ١ ٢ م ، ومصنف ابن أبي شبهه ، وقم: ٣٢٢٣ ، ج: ٢ م ص: ١ ٢ م .

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ''عسلم جمعیع ماکان و ما یکون'' اس وقت عطا کیا گیا جب آپ رحم مادر یس تھے۔ایک ضعیف می حدیث ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں رحم مادر میں تھا تو میں لوح محفوظ کی سریر قلم سنتا تھا یعنی لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا جار ہا ہوتا تھا اس کا مجھے پیتہ چلتا تھا۔ بیروایت بہت ضعیف ہے اور بہت می احادیث کے خلاف ہے۔

بعض لوگوں نے بیرکہا کہ رحم ما در میں تونہیں البتہ جب آپ معراج پرتشریف لے گئے تھے اس وقت علم "**جمیع ما کان وما یکون**" عطا کیا گیا تھا۔

مولا نااحدرضا خان صاحب بریلوی نے بیمؤقف اختیار کیا ہے کہ بی کریم ہے کو ترحیات میں "علم ماکسان و مسابکون "عطا ہوا تھا۔ للبذاجتنی رواییتی الیی آئی ہیں کہ جن میں آپ نے فلال چیز سے لاعلی کا اظہار فرمایا ہے تواس میں میمول کرتے ہیں کہ بیٹم اس وقت تک عطا بی نہیں کیا گیا تھا بلکہ بعد میں عطا ہوا ہے۔

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو بخاری شریف اور دوسری متعدد کتابوں میں آئی ہے اور متعدد صحابہ کرام چھ سے مردی ہے کہ نبی کریم چھ کے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور سارا دن مختلف اوقات میں آپ خطبہ دیت رہے ، تواس روایت میں الفاظ بیآتے ہیں کہ جو بچھ ہوا اور جو پھھ آئندہ قیام ساعت تک ہوگا ان سب کی باتیں رہے ، تواس روایت میں الفاظ بین کہ جو پچھ کر راہ اور جو پچھ گر رہے کا بین بیادیا۔

# ني كريم الله كو"علم محيط ماكان و مايكون" حاصل قايانيس؟

ان کے استدلال کا جواب ہم بید ہے ہیں کہ اگر اس حدیث ہے استدلال درست قرار دیا جائے تو نبی کریم ہے ہی کے لئے ہیں تمام صحابہ کا محابہ کا محابہ کے لئے ہی علم غیب "علم محیط ما کان و مایکون" ٹابت ہوگا، کیونکہ صحابہ کے فرمار ہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ بتا دیا جو پہلے ہوا تھا وہ بھی اور جوآ کندہ ہو نیوالا ہے وہ بھی ، تو ہر صحابی کو پوراعلم حاصل ہوجانا چاہے ۔ حالا تکہ اس کے قائل وہ بھی نہیں ہیں ، لہذا اس کے معنی بینہیں ہے کہ سحابی کو پوراعلم حاصل ہوجانا چاہے۔ حالا تکہ اس کے قائل وہ بھی نہیں ہیں ، لہذا اس کے معنی بینہیں ہے کہ "جسمیع ما کان و ما یکون ہالمعنی الحقیقی" بلکہ بیات کلام سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ مرادیتی کہ جتنے فتنے پہلے آئے اور آ کندہ آئے والے ہیں ان کے بارے ہیں آپ کی ان نے ہمیں بتا دیا ہے۔ لہذا وہ حدیث فتنوں سے متعلق ہے نہ کہ تمام امور سے متعلق ۔

یہ حضرات دوسرااستدلال اس حدیث ہے بھی کرتے ہیں جس میں نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ ''قسجہ لمی عملی سکمل شبی ''لینی ہر چیز میرےاوپر ظاہر ہوگئی۔ بیر حضرات کہتے ہیں کہ کل کالفظ عموم کے لئے ہے، لہذااس میں سب چیزیں آگئیں۔ ان کا بیاستدلال بھی غلط ہے، اس لئے کہ کل کا لفظ اگر چہتمام چیز وں کے لئے آتا ہے، لیکن قرآن ہی میں متعدد مقامات پرکل کا لفظ اکثر کے معنی میں یا بہت ہی چیز وں کے معنی میں استعال ہوا ہے، جیسے کہ ملکہ بلقیس کے بارے میں فرمایا گیا" و او قیست میں محل شی "اس کے معنی نہیں ہے کہ اس کے پاس پر ٹریواور ٹیلیو بیژن بھی تھا، پکھا اور ریل گاڑی بھی تھی۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ اس وقت جو مناسب چیز تھی وہ سب اس کے پاس موجود تھیں، اس طریقہ سے "اتھی میں محل شی" کا معنی ہیں ہے کہ جو پھھاس وقت اللہ تبارک وتعالی کو بیان کرنا منظور تھا وہ سب مجھ پر ظاہر ہو گیا۔

## احادیث سے علم غیب براستدلال کی حقیقت

ا حادیث سے علم الغیب پر استدلال کی حقیقت میہ ہے کہ جتنے بھی استدلالات بیں وہ سب زبردست التباسات پر بنی بین میں کہ الغیب کا نام انہوں نے علم الغیب رکھ دیا۔ قرآن کر بم میں ہے کہ بہت سے انبیاء کرام علیم السالام کو بھی انباء الغیب یعنی غیب کی خبرین دی گئی بیں اور حضور اقدس کی کوسب سے زیاوہ عطا ہو کمیں۔ علیم السلام کو بھی انباء الغیب یعنی غیب کی خبرین دی گئی بین اور حضور اقدس میں کوئی استثناء نہ ہو، اور میہ علم غیب اس علم کا نام ہے جو کسی واسطے کے بغیر حاصل ہوا در کلی ہوا در اس میں کوئی استثناء نہ ہو، اور میہ صفت صرف اللہ جل ہے جو کسی کوعطانہیں کی گئی۔

جتنی روایتیں ادر جتنے استدلالات ال حضرات کی طرف ہے آتے ہیں وہ سب انباء الغیب کا اثبات کرتے ہیں نہ کہ علم الغیب کا ، اور انباء الغیب کا جہاں تک معاملہ ہے وہ نبی کریم ﷺ کوجتنی عطا ہوئی اور کسی کوعطا نہیں ہوئی:

تِلُكَ مِنْ أَنْهَاءِ الْغَيْبِ لُوْحِيْهَا إِلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا إِلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَلْتُ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ هَلَا.

[ سوره هود: ۱۹۹]

ترجمہ: یہ باتیں مجملہ غیب کی خروں کے ہیں کہ ہم سیجتے ہیں تیری طرف نہ جھے کوان کی خرتھی اور نہ تیری قوم کواس پہلے۔ لیکن میں نزاع نہیں ہے ، کل نزاع علم الغیب ہے، لہذاوہ آ بیتی جو پیش کی جاتی ہیں کہ: "قلائه ظہور علی غیبة آتحداً إِلَّا مَنِ ارْفَطٰی مِن دُّمُولُ". [المعن:٢١] ترجمہ: سونیں خرویتا اپنے جمید کی کسی کو مگر جو پہند کر لیا کسی رسول کو۔۔۔ ے بیفیب جزئی کا استثناء کیا گیا۔ جس کوانباء الغیب کہا جاتا ہے اور جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے اس کے بارے میں ارشاد باری ہے:

" فَمُلَ لَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ الْفَيْتِ إِلَّا اللَّهُ". [النمل: ٢٥] الْفَيْتِ إِلَّا اللَّهُ". [النمل: ٢٥] ترجم: أو كه خرنيس ركمتا جوكوئى هـ آسان اور زين من عرجمي مولى چرى مُرالله.

قرآن میں صاف صاف موجود ہے۔ اورخود صنور ﷺ کافر مان کہ: وَلَا اَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا اَقُولُ اِنَّی مَلَکَ. [هود: ٣١] ترجمہ:''اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں''۔

اس سب کا حاصل میہ ہے کہ رسول اللہ کا کوسب سے زیادہ غیب کی خبر دی گئی تھی ، نہ کہ آپ کا کوعلم غیب عطا ہوا۔

مفتی محد شفیع رحمہ اللہ کاعلم غیب کے بارے میں جواب

ایک مرتبه حضرت والدصاحب (مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمه الله) سے مسی نے مجمع میں سوال کیا کہ حضور ﷺ کونلم غیب تھا یا نہیں تھا ؟

سوال کرنے والا ایک عام آ دمی تھا۔تو حضرت والدصاحبؓ نے فرمایا کہ بہت تھا،ا تنا تھا کہ دنیا میں اور سمی کونہیں ملا۔

وہ جانتے تھے کہ علم الغیب سے وہ مخص انباءالغیب مراد لے رہا ہے اس واسطے فر مایا کہ بہت تھا،''بہت'' ''کہد دیا اس سے خودعلم الغیب کے اصطلاحی معنی کی نفی ہوگئی۔اس واسطے کہ علم غیب میں بہت اور کم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

عقيدةعلم الغيب كأحكم

سوال

اگر کسی کاعقیدہ ہو کہ نبی کریم کھ کوعلم کلی عطا کیا گیا ، تو اس کومشرک کہا جائے گایانہیں؟

#### جواب

اس پر گفر کا فتو کا نہیں لگایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ تا ویل کرتے ہیں ، اور تا ویل بھی فی الجملہ یعنی غلط سبی ۔ لیکن وہ حضرات جو پچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم میں اور نبی کریم ہے کے علم میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اللہ جل جلالہ کا علم از لی ہے وہ کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے فنی نہیں ہوا۔ اور باری تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بغیر کسی واسط کے ہے جبکہ نبی کریم ہے کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا علم از لی نہیں ہے۔ جبیدا کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہے گو آ خرعمر میں عطا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ علم کو وہ علم کردہ ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم کے ساتھ حضور کے کا محمل کو وہ نبیس ہے جوایک قطر ہے کو سمندر کے ساتھ ہے۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقصو داشتر اک نہیں ہے ، اس واسطے نبی کریم کی کوعلم کلی عطا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کومشرک کہنا درست نہیں ہے اور کفر کا فنو کی لگا کر کا فرنہیں کہا جائے گا الیکن بہر حال بیعقیدہ غلط اور گمرا ہی کی بات ہے۔

### "حمس لايعلمهن إلا الله"

فرمایا که "خسمس لا بعلمهن إلا الله" لین "فسی محمس" مبتدامی وف کی خرب که "علم السساعة فسی محمس " قیامت کاعلم ان پانچ چیزول پس داخل ہے جوسوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں ہے۔ پھر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ بت تلاوت فرمائی کہ:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ عَ وَ يُنَزَلُ الْعَيْثَ عَ وَمَا تَلْدِی نَفْسٌ مَّاذَا وَمَا تَلْدِی نَفْسٌ مَّاذَا تَحْسِبُ ظَدًا ﴿ وَمَا تَلْدِی نَفْسٌ اللَّهِ الْآدُ حَامِ ﴿ وَمَا تَلْدِی نَفْسٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِیْرٌ ﴿ ﴾ [لقمان: ٣٣] تَمُوتُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ﴿ ﴾ [لقمان: ٣٣] تَمُوتُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ﴿ ﴾ [لقمان: ٣٣] ترجمہ: بِحُمَ اللّه کے پال ہے قیامت کی خبراورا تارتا ہے میناور جانتا ہے جو کچھ ہے مال کے پیٹ میں اور کسی جی کو معلوم نیں کہ کو کیا کرے گاور کسی جی کو خبر نیس کہ کسی زمین معلوم نیس کے گافتین الله سب کچھ جانے والا خبروار ہے۔

معلوم نیس کے بارے میں فرمایا گیا کہ سوائے الله کے وَیْنیس جانتا۔

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیاوہ باتیں جوسوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں وہ ان پانچ چیز وں میں مخصر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بے شار چیزیں الیمی ہیں کہ جوسوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ آیت کریمہ میں ان پانچ چیزوں کا جوخاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ ان پانچ چیزوں کا جوخاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ ان پانچ چیزوں کے بارے میں ہی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ور نہ ایسی ان گنت چیزیں ہیں جن کاعلم سوائے اللہ کے اور کسی کونہیں ہے۔

# حسابات اورآ لات کے ذریعہ بارش کی پیشنگو ئی کرناعلم غیب نہیں

اس آیت مبار کہ میں جونفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوائسی کوعلم نہیں تو اس سے مراد وہ علم ہے جوئسی واسطہ کے بغیر ہواورعلم الیقین ہو،الہٰ ذااگر کسی کوئسی واسطہ سے کوئی علم ہوجائے تو وہ اس کے خالف نہیں ہے۔

مثلاً بارش کے بارے میں اگر علامات وقر ائن سے اور حسابات کے ذریعہ کوئی پیشکوئی کردی جائے کہ کل بارش ہوگی اور وہ صحیح نکل آئے تو وہ اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ۔اول تو اس واسطے کہ بیدا گرکسی کو پیتہ چلا ہے تو وہ وسا نکا کے ذریعہ، حسابات کے ذریعہ پیتہ نگا ہے اور حسابات کے ذریعہ اگر کوئی چیز پیتہ لگے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔

دوسرا سیکہ مینی اور بیٹی نہیں ہوتا کہ سوفیصد درست ہو بلکہ بسااد قات اس میں تخلف بھی ہوتا ہے۔ اب اگر چیموسمیات کاعلم بہت ترتی کر گیا ہے اور بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ پیشنگو ئیاں درست ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تخلف بھی ہوتا ہے اور بیہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو پیشنگو ئیاں کرنے والے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ بیہ پیشنگو کی کسی وجہ سے غلط ٹابت ہوجائے۔

# آلات کے ذریعہ پیٹ کے بچہ کے بارے میں پتہ نگالیناعلم غیب نہیں

آج کل بہت کشرت کے ساتھ جوشبہ پیدا ہوتا ہے وہ "پیعلم ما فی الار جام" کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم ما در بیں جو پچھ ہے اس کاعلم رکھتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس کواس کاعلم نہیں، اگر چہ قرآن کریم بیں بیلفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا تیا، بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جا نتا ہے جو پچھ ارحام بیں ہے۔ وہاں پر قسم کے الفاظ نہیں ہیں ۔لیکن اس حدیث کواگر ساتھ ملاکر پڑھا جائے تو اس بیں بیفر مایا گیا کہ "فی خصص لا بعلمهن إلا الله "بینی اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوان کاعلم نہیں، تو اس بیل "بعلم ما فی الارحسام" بھی واضل ہے۔ جس کا مطلب عام طور پر بیہ جھاجا تا ہے کہ پیٹ بیل بچے ذکر ہے یا مونث اس کاعلم سوائے اللہ کے سی اور کوئیں۔

جبکہ نے آلات مثلاً الٹراساؤنڈ وغیرہ جوا بجاد ہوئے ہیں تواس کے نتیج میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات الٹراساؤنڈ کی بیٹ کے اندر جو بچھ ہے وہ نظر آجاتا ہے جس سے پیشکوئی کی جاتی ہے کہ پیدا ہونے والالڑکا ہے یالڑکی۔ لہذا یہ ''فی خمس لا بعلمهن إلا الله'' کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کو بچھ لیمنا چا ہے کہ جو پیشنگو ئیال طبی طور پر کی جاتی ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یالڑکی پیدا ہوگی۔ اس کی دوسمیں ہیں:

تمنیکی قتم ہبہہ کہ الٹراساؤنڈ دغبرہ کے ذریعے پیشنگو ٹی کردی جاتی ہے کہ لڑکا ہوگایا لڑکی۔ لیکن الٹراساؤنڈ کے ذریعہ جو پچھ معلوم کیا جاتا ہے اس میں پہلی بات سیہ کہ رییلم بیتی نہیں ہوتا اس لئے کہ اس میں بکثر ت اشتباہ ہوجاتا ہے۔

اس سلسلے میں میری ایک ماہر ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ الٹراساؤنڈ کے نتیج میں اگر چہ لڑکا یالٹر کی ہونے کا پہتہ لگ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں دھو کہ بھی ہوجاتا ہے اور دھو کہ ہوجانے کی ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ لڑکا یالٹر کی ہونے کا تعین اعضائے تناسل سے ہوتا ہے اور جس وضع میں بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں اعضائے تناسل کا مکمل مشاہدہ مشکل ہوتا ہے، البذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو عضوتناسل کی جگہ پرکوئی ابھری ہوئی چیز نظر آئی تو اس ہے سمجھا کہ بیرم دانہ عضوتناسل ہے، حالا تکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیرم دانہ عضوتناسل میں «بسطسو" بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بیرم دانہ عضوتناسل ہے، لیک وجہ سے لگتا ہے کہ بیرم دانہ عضوتناسل میں حقیقت میں وہ مردانہ بیں ہوتا ہے ہیں تناسل ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردانہ بیں ہوتا ہیکہ زنا نہ ہوتا ہے، اس سے مراساؤنڈ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بیٹنی ہوتا ہا گئے تخیینہ ہی ہوتا ہے۔

دومری چیز جس کے ذریعہ پیٹ میں لڑکا یا لڑکی ہونے کا پیۃ لگایا جاتا ہے وہ ایک قتم کا نیبٹ ہوتا ہے جس کو جنین کا نمیٹ کہتے ہیں، یعنی جرثو مہ جب اپنی بالکل ابتدائی شکل میں ہوتا ہے تو وہ جین کہلا تا ہے اور مردوں کا جین الگ ہوتا ہے اور عورتوں کا الگ ہوتا ہے ، اس نمیٹ کو ڈاکٹر بہت یقینی سیجھتے ہیں کہ اگر جین کا نمیٹ کرلیا جائے پھریقینی طور پر پیۃ لگ جاتا ہے کہ بیدند کر ہے یا مونٹ ہے۔

لیکن اس نمیٹ کے ذریعے پتہ جلانے کو بھی سوفیصد یقنی کہنا مشکل ہے، اس لئے کہ فارمولا اگر چہ سوفیصد حجے ہو، کین جب اس فارمو لے کو واقعہ پر منطبق کیا جاتا ہے تو انطباق کے وقت غلطی ہو مکتی ہے۔ مثلاً کسی کو خون کے اندر شکر ۱۳۰ آرہی ہے تو وہ زائد ہے یہ فارمولا تھے ہے، لیکن جس آلے نے یہ بتایا کہ شکر ۱۳۰ ہے ۱۲۹ فون کے اندر شکر ۱۳۰ ہے کہ اور انکہ ہے اور انکہ لیبارٹری میں کیا جائے تو بھے اور انکی چیز کا نمیٹ دوسری لیبارٹری میں کیا جائے تو بھے اور انکی چیز کا نمیٹ دوسری لیبارٹری میں کیا جائے تو بھے اور انکی جب اس کو واقع پر منطبق کیا گیا تو اس میں اختلاف رونما ہوگیا، لہذو ہالکل ہوا کہ فارمولہ اگر چہ درست تھا، لیکن جب اس کو واقع پر منطبق کیا گیا تو اس میں اختلاف رونما ہوگیا، لہذو ہالکل

ای طرح جین کے نمیٹ کا فارمولدا گرچہ تھے ہو،لیکن جوٹمیٹ کیا گیا ہے وہ واقعی سو فیصد تھے ہے یانہیں؟ اس کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے۔

اس سلسطے میں ایک بات یہ ہی ہے کہ ٹمیٹ یا الٹراساؤنڈ کے نتیج میں زیادہ سے زیادہ یہ پہت لگ جائے گا کہ اس وقت مال کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اڑکا ہے یا اٹر کی ہے، لیکن کوئی سائنس، کوئی تجربہ اور کوئی ٹمیٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں اور پیدا ہونے کے بعد باپ کی شکل یا مال کہ یہ بچہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں بتا سکتا، حالا نکہ یہ سب "بعلم ما فی الأر حام" کے عموم میں داخل ہے۔ لہذا اس وجہ سے "بعلم ما فی الأر حام" ان چیزوں میں داخل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ "لا بعلم من إلا لله".

اس کی مثال اس طرح بھی بھھ لیجئے کہ آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ "و ماتددی نفس ماذا تکسب غسد آ" یعنی سی انسان کو یہ پیتنہیں کہ کل کیا کمائے گا۔ حالانکہ بسااوقات معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک جگہ ملازمت گلی ہوئی ہے، تنخواہ متعین ہے سالہا سال سے کام کررہا ہوں کل پھر جاؤں گا اورا پی ڈیوٹی انجام دول گا اور ڈیوٹی انجام دینے جسے میں مجھے استے بیسے ملیں گے۔

تواس کا جواب ہے کہ بظاہرتواسے پت ہے اور یہ بات بھی سی ہے کہ وہ طازم ہے اوراس کی اتن شخواہ مقرر ہے، لیکن کیا پتہ کہ دہ کل دفتر جائے اور اسے ملازمت سے معزولی کا پروانہ لل جائے یااس کا انتقال ہوجائے لہٰذاکل کو کیا کمائے گا کچھ پتے نہیں اسی طرح بالکل بہی معاملہ ''یعلم ما فی الار حام'' کے اندر بھی ہے کہ اگر چہ مختلف ذرائع سے یہ معلوم ہوجائے کہ بیلا کا میائی یہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں وغیرہ وغیرہ ،اس کا علم کسی کو منبی ہے اور نہ کوئی سائنس بتاسکتی ہے نہ کوئی ٹھیٹ بتاسکتا ہے، البذااس سے کسی شک وشبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

"ثم أدبر فقال: ((ردوه)) فلم يروا شيئًا، فقال ((هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم))".

لیعنی سوال کرنے والے سوال کر کے چلے گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کدان کو واپس بلاؤ پس جب واپس بلانے کے لئے گئے تو بچھ بھی نظرندآیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' بیہ جبرئیل علیہ السلام'' تھے جو تہارے پاس دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے۔

حضرت عمر دائی روایت مرجوح ہے اور رائج یہی ہے کہ ای جلس میں آپ نے نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ وونوں روا بخوں میں نظیق بھی ممکن ہے کہ جس وقت آپ نے نے فرمایا کہ "دوو ہ" تو بہت سے صحابہ ہاتھ کر گئے ان میں اکثر تو وہ نے کہ جنہوں نے دیکھا اور جب نہ طے تو واپس آ کر حضورا قدس تھا کو بتایا کہ میں تو وہ فضی نہیں ملا ، تو آپ تھا نے فرمایا کہ یہ جر بئل سے جو تہمیں دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے۔ لیکن حضرت عرصہ جب تلاش کے لئے گئے تو وہیں سے کہیں چلے گئے ہوں گے پھر تین دن کے بعد آپ تھے سے ملا قات ہوئی ہوگی اور اس وقت آپ تھانے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ جرئیل تھے، اس وجہ سے حضرت عرصہ نے تین دن کی روایت کردی ہو۔ لہذا یہ احتمال بھی یہاں موجود ہے۔

"قال: أبوعهدالله: جعل ذلك كله من الإيمان": لعني امام بخاري رحمه الله اس روايت كو نقل كرنے محمد بعد فرماتے بين كه نبي كريم الله نے ان سب كوائيان كا حصه قرار ديا۔

#### (۳۸) باب:

ا ۵ ـ حداثنا إبراهيم بن حمزة قال: حداثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ، أن عبدالله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال: سألتك: هل يزيدون أم ينقصون ، فزعمت أنهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يتم ، وسألتك: هل يرتند أحدسخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. [راجع: ٤] ٣٣٤

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب پر کوئی ترجمہ قائم نہیں فرمایا ، ایس صورت میں باب ماقبل کے لئے فصل کے درجے میں ہوتا ہے۔

امام بخاریؓ نے اس باب میں ہرقل کی جوروایت پہلے گزرچکی ہے اس کاصرف وہ حصدروایت کیا ہے جس میں ابوسفیان کے نے سے ب جس میں ابوسفیان کے نے بیر کہاتھا کہ جب کوئی مسلمان ہوجاتا ہے تو پھردوبارہ کفر کی طرف نہیں لوشا، تو ہرقل نے اس کے جواب میں کہاتھا کہ ''و کا لیک الإیمان حین یخالط بشاشة القلوب لا یسخطه أحد''.

البنداامام بخاری رحمه الله بهال به پاپ فصل کے طور پرلائے اور برقل کے قول سے بیاستدلال کردہ میں میں میں استدلال کردہ واللہ میں مسلم ، کتاب الجهادوالسیو ، باب کتاب النبی إلی هرقل بدعوه إلی الإسلام ، رقم : ۳۳۲۱ ، و مسند التومندی ، کتاب الا معتدان والآداب عن رصول الله ، باب ماجاء کیف یکتب إلی اهل الشرک ، رقم : ۲۲۳۱ ، و مسند احمد ، و من مسند بنی هاشم ، و مسند احمد ، و من مسند بنی هاشم ، باب بدایة مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ۲۲۵۲ .

ين كددين اورايمان ايك بى معنى بين استعال موت بين ، كيونكدسوال تفاكد "هسل يسوتسد احدد مسخطة لدينه بعد أن يدخل فيه".

تو ہرقل نے اس کے جواب میں اپن حقیقت بیان کی تو کہا کہ ''**و کے ذلک الإیسمان'' الن**ے یعنی جس چیز کودین کہا تھا اس کو اب ایمان کہا، اور ہرقل کے کلام میں بھی دین اور ایمان ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے۔ لہذا امام بخاریؓ نے اسی وجہ سے بمنز لفصل کر کے اس کوالگ باب میں ذکر کردیا۔

اوراس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنامقصود ہے کہایمان کا ایک خاصہ ریبھی ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آ دمی بھی اس کوچھوڑنے پر تیارنہیں ہوتا۔

## ہرقل کے قول سے استدلال کرنے کی وجہ

یہاں بیسوال ہوتا ہے کہ ہرقل سیم قول کے بناء پرمؤمن نہیں ہوا تھا تو پھراس کے قول سے کیوں استدلال کیا؟

جواب بیہ کہ ہرقل کا بیمقولہ قل ہوتا چلا آ رہاہے کہ "کابو آعن کابو "الیکن آج تک سمی نے اس قول پراعتر اض نہیں کیا تو اس طرح ہرقل کے اس قول پرامت مسلمہ کی تقریر ٹابت ہے، لہٰذا امام بخاریؓ نے بھی اس باب کومعرض تا ئید میں بطورفصل کے بیان کردیا ہے۔

#### (٣٩) باب فضل من استبرأ لدينه

معت النعمان بن بشير يقول: صدفنا زكريا ، عن عامر ، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله في يقول: ((الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه و عرضه ، ومن وقع في الشبهات كراع يرعي حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، الا وهى القلب . [أنظر: ٢٠٥١] مسلم الجسد كله ، وإذا

٢٣٥ و في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب أخد الحلال وترك الشبهات ، رقم : ٢٩٩١ ، و منن الترمدى ، كتاب البيوع عن رسول الله ، بياب ماجاء في ترك الشبهات ، رقم : ١١٢١ ، وسنن النسائي كتاب البيوع ، باب إجتناب الشبهات في الكسب ، رقم : ٣١٤٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في إجتناب الشبهات ، رقم : ٣١٤٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في إجتناب الشبهات ، رقم : ٢٨٩٢ ،

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ''فعصل من استبوا لدینه''قائم فرمایا لیعی'' اس مخف کی فضیلت کے بیان میں جواہیے دین کے لئے استبرا کرے''

"استهسوا" كمعنى يه بيل كدائي آپ كوشبهات ي بحى برى كرے، اس كو " تسقوى عسن الشبهات" بحى كها جا تا ہے۔

## امام بخارت كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمۃ الباب سے منشاء وتقصودیہ ہے کہ صرف تنہا ایمان کا فی نہیں بلکہ اعمال بھی ضروری ہیں۔ اعمال بیس پہلا درجہ فرائض کا ہے، اس کے بعد تطوعات کو بیان کیا کہ وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں اس کے بعد آ سے اور ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ ایک مؤمن حقیق کا کام بیہ کہ وہ صرف اعمال فرائض، واجبات اس کے بعد آ سے اور ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ ایک مؤمن حقیق کا کام بیہ کہ تقاضوں میں بیا بھی واخل ہے کہ مواضع شبہات میں انسان احتیاط سے کام لے۔

## حديث كالرجمه وتشرتك

نعمان بن بشیررضی اللہ تعالیٰ عنهما صغار صحابہ هیں ہے ہیں ان کے والد بشیر بن سعد بھی صحابی اور انصار کے سر داروں میں ہے ہتے۔

....... و گرشترسی بوست و سنس این ماجه ، کتاب الفتن ، باب الوقوف عند الشیهات ، وقم : ۳۹۷۳ ، ۳۹۲۳ ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث التعمان بن يشير عن النبي ، وقم : ۲۲۲۳ ، ۱۷۲۵ ، ۱۷۳۵ ، ۱۷۲۸ ، ۱۷۲۸ ، و و منن الدارمي ، كتاب البيوع ، باب في الحلال بين والحرام بين ، وقم : ۲۲۱۹ .

۱۳۲۱ وقد عقب البخارى هذا الباب بما ذكره في كتاب البيوع في: باب تغسير الشبهات ، قال فيه : وقال حسان بن أبي سنان : مارأيت شيئاً أهون من الورع : ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك)). و أورد فيه حديث المرأة السوداء ، وأنها أرضعته وزوجته . وقول النبي ﴿ و كيف وقد قيل : وحديث إبن وليدة زمعة ، وأنه قضي به لعبد بن زمعة أخيه بالمقراش ، ثم قال لسودة : احتجبي منه لما رأى من شبهه ، فما رآها حتى لقي الله تعالى ، وحديث عدى بن حاتم ولا ، وقول النبي ﴿ و عديث العبرة المسقوطة ، وقول النبي ﴿ و الله الله على العبرة المسقوطة ، وقول النبي ﴿ و الله الله على العبد كلبا آخر ، لا أفرى أيهما أخد . قال : لا تأكل . ثم ذكر حديث العبرة المسقوطة ، وقول النبي ﴿ و الله الله على المساوس ونحوها من الشبهات ، وذكر فيه حديث الرجل يجد الشيء في العبلاة ، قال : لا ، حتى يسمع صوتا أو يجد ربحا ، ثم ذكر حديث عائشة رضى الله عنها : ((أن قوما قالوا : يا رصول الله ، إن قوما ياتوننا باللحم لا تدرى اذكروا اسم الله عليه أم لا ؟

#### "قمن اتقى المشبهات إستبراً لدينه و عرضه":

مشبهات یامشتبهات دونوں کی مراد ایک ہی ہے کہ مشبهات کہتے ہیں کہ جن میں شبہ پیدا کر دیا گیا ہواور مشتبهات کہتے ہیں جوخود اشتباہ والی ہوں یعنی دونوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں، للبذا مطلب یہ ہوگا کہ جوشض مشتبهات ہے بھی بچے وہ اپنے دین اوراپنی آبر وکو ہری کرلےگا۔

"ومن وقع في الشبهات كراع يرعي حول الحمى ، يوشك أن يواقعه".

یعنی جو شخص شبہات کے اندر جاپڑے (مشتبہ چیز وں کا ارتکاب نثر دع کر دے کہ جن چیز وں کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہے ان کو بے دھڑک استعمال کرنا شروع کر دے ) وہ اس چرواہے کی طرح ہے جوکسی' دسمی'' کے اردگر دانینے جانوروں کو چرار ہا ہوتو قریب ہوگا کہ وہ اس' دحمی'' کے اندرخو د داغل ہوجائے۔

## "حمی" کے معنی

حمی اس مخصوص چرا گاہ کو کہتے تھے جو کوئی با دشاہ پاکسی قبیلہ کا سردار اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا، زمانہ جاہلیت میں بیددستور تھا کہ کوئی بڑا سرداراعلان کر دیا کرتا تھا کہ اتنا حصہ میرے لئے مخصوص ہے کسی اور کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں صرف میرے ہی جانور چرا کریں گے۔

اس کاطریقہ بیہ ہوتا تھا کہ سردار کسی علاقہ میں بلند ٹیلے پر کھڑا ہوجا تا اور ایک کتااس کے ساتھ ہوتا تھا پھراس کتے کو بھو نکنے پر آیادہ کیا جاتا اور وہ کتازورز ورسے بھونکتا تو جہاں تک اس کتے کی آواز جاتی وہ علاقہ اس کی ملکیت ہوجاتی اور حمی کہلاتی پھراس میں کسی دوسر شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی اور نہ وہ اپنے جانور جے اسکتا تھا۔

اس طریقتہ جاہلیت کو نبی کریم ﷺ نے ختم فر ہایا اور اعلان فر ما یا کہ " لاحسم الا لیک و لوسولہ" اب اس تقدیر پر میہ بات مذکورہ حدیث والی ذکر فرمار ہے ہیں کہ جیسے اگر کسی بادشاہ نے کوئی تمی بنالی اور اس میں جانور چرانے سے منع کر دیا اب عام لوگ اگر چہ اپنے جانور اس تمی میں داخل نہ کریں بلکہ اس کے آس پاس ہی چرار ہے ہوں، کیکن اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ کسی وقت بھی جانور چرتے چرتے تحی کے اندر داخل ہوجائے گا۔ لاندائمی کے اندر چرانا تو نا جائز ہی ہے، کیکن اس کے آس پاس بھی چرانا انسان کے لئے احتیاط کے خلاف ہے۔ لاندا یہاں اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو مخص شبہات لینی مشتبہ چیزوں کے اندر پڑجائے وہ اس چرواہے کی مانند ہے جوحی کے اردگر د جانور چرار ہاہے۔

یعنی مومنوں کے لئے محر مات میں داخلہ منع کیا گیا ہے اور جس طرح محر مات میں داخلہ منع ہے بالکل اس طرح محر مات کے اردگر دجو چیزیں ہیں یعنی شہات اس ہے بھی اجتناب کرنا چاہتے ، کیونکہ اگر اجتناب نہیں کیا جائے گا تو بالآخراند بشہ ہوگا کہ کسی وفت صرح محرم یعنی حرام کا بھی ارتکاب کرگز رےگا۔

## دین کا حاطہ کرنے والی احادیث

ندکورہ بالا حدیث "مقوی عن الشبھات" کی ترغیب دی ہے، بیان احادیث میں سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بید مین کا ایک تہائی حصہ ہیں۔

بعض علماء کرام نے فرمایا که نتین احادیث دین کاا حاطہ کرتی ہیں:

ا۔ بذکورہ حدیث۔

٢\_ إنما الأعمال باالنيات.

٣\_ من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه .

بعض حضرات نے "من حسن اسلام المرء ترکه مالا یعنیه" کے بجائے"لا یؤمن احد کم حتی یحب لا جمیه ما یحب لا نفسه " برمدیث ذکر کی ہے الیکن تذکورہ مدیث کے بارے شراسب نے بید ذکر کیا ہے کہ بیشک دین ہے۔

ثلث دین ہونے کا مطلب

مکث دین اس اعتبارے ہے کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔

. 1 . "تقوى عن الشرك" ليتي"كفر".

٢ ـ "تقوى عن المعصية .

٣ ـ "تقوىٰ عن الشبهات.

لبندا ' و المعلى عن المشبهات '' لين شبهات سے آ دمی بنج توبید ین کا تیسرا حصه ہوا۔ اس لئے اس کو ثلث دین قرار دیا گیا۔

## شبہات سے بیخے کا طریقہ اوراس کے مفہوم کا خلاصہ

شبہات کے کیامعنی ہیں؟ اس سے بیخے کا کیاطریقہ ہے؟ اوراس کا کیامنہوم ہے؟ بیرخاصی دقیق بحث ہے بیال پرصرف اختصار کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے:

تقوی عن الشبہات اہل علم اور اہل اجتباد کے لئے الگ ہوتا ہے اور عامة الناس کے لئے الگ ہوتا ہے۔ جہاں تلاس کے لئے الگ ہوتا ہے۔ جہاں تلاس علم واجتباد کا تعلق ہے ان کے لئے شبہ کا موقع وہ ہوتا ہے جہاں ولائل میں تعارض ہو۔ ایسے مواقع پرشبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے اور بعض مرتبہ شبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے اور بعض مرتبہ شبہات سے بچنا واجب تونہیں ہوتا ہے اور بعض مرتبہ شبہات سے بچنا واجب تونہیں ہوتا ہے اور بعض مرتبہ شبہات سے بچنا واجب تونہیں ہوتا ہمین اولی واضل ہوتا ہے۔

للبذا اہل علم واجتہا دکے لئے جہاں دلائل میں تعارض ہوتو وہ دونوں قتم کے دلائل میں نظر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہا کہ دونر کے دیا کہ دونر کے دلیک کو دوسری ولیل پرتر جیج مل رہی ہے یا نہیں اور اگر ایک دلیل کو دوسری ولیل پرتر جیج مل رہی ہے یا نہیں اور اگر ایک دلیل کو دوسری ولیل پرتر جیج مل رہی ہوتو وہ رائح پرعمل کریں گے۔ یعنی رائح کا فتو کی دیں گے ، لیکن مرجوّح قول مشتبہ ہوگا۔ یہاں اس مشتبہ سے پر ہیز واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں اشتباہ پیدا ہوا کہ دلائل کے نقطہ تطریح ضب حلال ہے یا حرام ہے۔

احادیث حلت اورحرمت دونوں طرح کی آتی ہیں ،لیکن جب مجتبد نے دونوں دلائل کا موازنہ کیا تو حلت کی دلیل رائج معلوم ہوئی تو وہ حلت کافتو کی دےگا۔لیکن جو جانب مخالف اور مرجوح ہے وہ اس کے نز دیک حرمت ہے وہ مشتبہ میں داخل ہے اب اس مشتبہ سے پر ہیز کرنا اولی ہوگا۔

اوراگر دونوں متعارض دلائل کا جائز ہ لینے نے بعد کسی ایک جانب بھی ترجیح نہیں آتی بلکہ دونوں جانبین مساوی نظر آتے ہیں: ایک جانب کا نقاضا ہے کہ یہ چیز حلال ہواور دوسری جانب کا نقاضا ہے کہ حرام ہواور دونوں قتم کے دلائل مساوی ہیں تو الیم صورت میں جو جانب حرمت ہے وہ مشتبہ ہوگئی، لیکن یہاں اس مشتبہ سے بچنامحض اولی نہیں، بلکہ واجب ہے۔

اسی واسطے فقہائے کرام نے بیاصول مقرر فر مایا کہ جہاں دلائل حرمت وحلت میں تعارض ہوجائے تو وہاں حرمت کی جانب رائج ہوتو بیکھی اسی حدیث پرمٹن ہے کہ مشتبہات سے بچنا چاہئے ،کیکن یہاں مشتبہات سے بچنا واجب ہوا۔

عام آ دمی جوخود اجتهاد اور استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کا کام بیے ہے کہ وہ اہل اجتهاد سے رجوع

کرے، اور ان الل اجتہا دیں ہے جس کوزیادہ اعلم اور اتنی سجھتا ہواس کے نتو کی پڑمل کرے۔ اب اگر علاء کے درمیان خودرائے اور اجتہا دکا اختلاف ہوگیا یعنی ایک عالم کہتا ہے کہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے، ایک مجتبد کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ تو عام آ دی تو دلائل میں محا کمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، البذا اس کا کام یہ ہے کہ جس عالم کو اعلم اور اتنی سمجھ اس کے فتو کی پڑمل کرنے کی مخبائش ہے۔ بینیس کہ کونسا عالم سہولت زیادہ دے رہا ہے کو نسے عالم کے فتو کی میں میری خواہشات زیادہ پوری ہور ہی ہیں بلکہ اس کی بنیاد میہ ہونی چاہیے کہ کونسا عالم میرے نزد کی اعلم اور اتنی ہے اس کو اختیار کرے۔

اب جس کو بیاعلم اوراتق سجھتا تھا اس نے کہد دیا جائز ہے، کیکن دوسرافتو کی نا جائز ہونے کا بھی موجود ہے۔ اگر چہوہ ایسے عالم کی طرف سے ہے جس کو اس آ دی نے بحیثیت علم وتقو کی ترجیح نہیں دی تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ دوسرے عالم کا فتو کی عدم جواز کا ہے، لہٰذا وہ امرمشتبہ ہوگا، کیکن اس مشتبہ سے بچنا واجب نہیں بلکہ محض متحب اوراولی ہے۔

> د و عالم علم وتقوی میں برابر ہوں تو تس کی بات پڑمل کر ہے؟ اگر فرض کریں کہ ہیں دوعالم ہیں اور دونوں علم وتقویٰ میں مساوی درجے ہیں:

ایک عالم کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے دوسراعالم کہتا ہے تا جائز ہے تو یہ صورت مثابہ ہوگئی اس صورت میں جہاں جہتد کے سامنے حرمت اور صلت میں تعارض ہوجائے اور کسی ایک جانب کوتر جیج نہ ہورہی ہوتو اس کا تقاضایہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کے ذھے واجب ہے کہ وہ جانب حرمت کوتر جیج دے الیکن ایبا نقر کی کسی نے عامی کو نہیں دیا ہے بلکہ اس کے بجائے اس کو یہ فتو کی دیا حمیا کہتم دونوں عالموں میں سے اس کا انتخاب کر وجس سے عام طور پرتم رجوع کرتے رہے ہو۔ اس بنیا د پر نہیں کہ بیآ دی جھے سہولت دے رہا ہے، بلکہ اس بنیا د پر کہ میں ہیشہ طور پرتم معاملات میں اس سے رجوع کرتا ہوں ، لبذا اس کے قول پر عمل کروں گا۔ اس طرح مشتبہ کوترک کرنا بعض عالات میں واجب ہوجا تا ہے اور بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے۔

اب بیکه مشتبه کوکس صد تک چھوڑے؟اس کی صدود کیا ہیں؟

ایک طرف تو حدیث پاک کابیهم ہے کہ مشتبہ کوترک کرو "تسقوی عن المشبھات "اختیار کرو۔لیکن دوسری طرف وہ تھم بھی ہے جو پیچے گزرا کہ "لمن ہشادہ السدین الا غلبہ" وین سے مشی الرنا" خسلو فی المسدیس "سے منع کیا گیا ہے جس کا حاصل ہیہ کہ شہات سے توب شک بچو،لیکن وسوسہ اور وہم کا اعتبار نہیں۔ لیمن شبہ "ناہی من غیو دلمیل" کا اعتبار نہیں۔

اى كوصاحب بدايد في بوع خوب صورت كلته سيتعير فرمايا كد" الشبهة هي المعتبوة دون

النازل عنها" يعنى شبرتومعترب كيكن شب سي خيلا درجديعن "شبهة الشبهه" معترنيس ب- المال

تو جہاں حقیقی معنی میں شبہ ہوتو وہاں بیچے ،لیکن جہاں شہبے کا شبہ ہوجس کو وسوسہ یا وہم کہا جا تا ہے اس سے بچنا مطلوب نہیں ، وہ غلونی الدین ہے۔ ۱۳۳۸

## حقیقی شہے اور بے جا شہے کے درمیان امتیاز کا طریقہ کیا ہے؟

اب کہاں شبہ حقیقی ہے جس سے بچنا حیا ہے اور کہاں شبہ کا نجلا درجہ ہے جو وہم اور وسوسے تک پہنچتا ہے اوراس سے بچنا غلوکہلائے گا۔

اس کی پیجان کے لئے کوئی دواور دو چار کا فارمولائیں ہے۔اس بیس ریاضی کا کوئی فارمولا بیان نہیں کیا جاسکتا کہ فلاں جگیہ پر بیرشبہ ہے،فلاں جگہ پر وسوسہ ہے۔للندا فلاں جگہ بچتا جا ہے فلاں جگہ نہیں پچنا جا ہے۔

اس کاتعلق اس بات سے ہے کہ جو میں کہتار ہتا ہوں کہ اس کاتعین نقیہ کاملکہ فقہیہ مزاج اور ذوق کرتا ہے۔ اور اس کے لئے کسی شخ کی رہنمائی اور صحبت درکار ہوتی ہے۔ صحبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی وہ فہم عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کے متبعے میں آدمی یہ پہچان لیتا ہے کہ کہاں کونسا عمل کس حد تک کرنا ہے؟ اسی لئے عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ تقوی کے نام پرلوگ تقید شروع کردیتے ہیں کہ ایسا تقوی بتایا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔

#### ملاصاف بگو....

اس کے قصے واعظوں نے بہت مشہور کرر کھے ہیں کہ کسی کا تیل کسی کے کھیت میں چلا گیا اس کی مٹی اس کے پاؤں میں لگ کرآ گئی ،اس نے کہا کہ میرٹی دوسر سے کی آ گئی ہے۔لبندا اس نے اپنی زمین بھی چ دی۔وغیرہ وغیرہ۔

تواس تشم کے غلوآ میز شبہات کو شبہات قرار دیکراس سے بیخنے کی ترغیب دینی شروع کر دی ۔لوگوں نے کہا کدمعاملہ تو ہوں ہے ۔

#### ملا صاف گو که راه نیست

ایک واعظ صاحب وعظ کررہے تھے جس میں بتارہے تھے کہ دیکھو بڑامشکل کام ہے۔ وہاں جب قیامت میں جاؤ گے تو جہنم کے اوپرایک پل بنا ہوا ہے وہ پل ایسا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔اور بال سے زیادہ باریک ہے اس کے اوپر چلنا پڑے گا جب اس پر سے گزرو گے تب جنت میں پہنچو تھے ورنہ اورکوئی راستہ

<sup>272 -</sup> الهداية شرح البداية ، ج:٣ ، ص:٥٣ ، بيروت.

٢٣٨ - تغييل ك لي ملاظ فرماكي: عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٣٧ ـ ٣٣٢.

نہیں ہے۔ای کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ بل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ توایک بڑے میاں کھڑے ہوگئے۔انہوں نے کہا کہ:

#### ملا صاف مجو کبر راہ نیست

بیسب کیا تفیلات تم نے بیان کرتا شروع کردیں کہ بیہ وہ ہے صاف کہو کہ جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہاں تک وینچنے کا کوئی راستہ بی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے تقوی کے نام پر بیصورت اختیار کرلی کہ جس سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوجا کیں کہ ملاصاف بگو کہ راہ نیست ۔ تو یہ کی طرح مطلوب نہیں ۔ وہ اس حدیث کے تحت آتے ہیں جو پہلے گزری کہ ''ئن مشادداللین احد الا غلبہ''.

شبہات وہ معتبر ہیں جو حقیقی شبہات ہیں اور انہی ہے بچنا تقویٰ ہے۔تقویٰ پڑمل کیا جائے؟ اور کس جگہ فتویٰ پڑمل کیا جائے؟ تو بعض جگہ فتویٰ پڑمل کرنا بھی اولی ہو جاتا ہے۔ بیسب باتیں صحبت سے آتی ہیں۔اس لئے ضرورت ہے صحبت کی۔

## ول جو بدلاسب بدل کے رہ گئے

آ کے پھرارشادفر مایا کہ:

الاوإن فى الجسد مصغة إذا صلحت صلح الجسدكله فإذا فسدت فسد الجسدكله. يهجى "جوامع الكلم" ش س ب كرجم كاندرايك لوتمر اب كدوه الرضيح بوجائ تو پوراجم سيح يوجا تاب وه فاسد بوجائ توساراجم فاسد بوجا تاب اوروه ب قلب.

آپ یہ فرمارہے ہیں کہ جس طرح جسمانی صحت میں قلب کوایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ اگر ول خراب ہوجائے تو ساراجسم خراب اور یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت سے انسان پیدا ہوتا ہے۔اس وقت سے بیقلب اپنے عمل میں سرگرم ہوتا ہے۔ یہ قلب تو کسی ایک لمحے کے لئے بھی رکتانہیں ہے اور سارے اعتماء کو پچھ نہ کچھ چھٹی مل جاتی ہے،لیکن اس بیچارے کوچھٹی نہیں ملتی بیچل رہا ہے۔جس دن اس کوچھٹی مل گئی ، آ دمی کی چھٹی۔ اس کے بعد پھرزندگی کا سوال نہیں۔

توجش طرح جسمانی صحت میں قلب کومرکزی حیثیت حاصل ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلب کے ایک لومر کے میں قلب کہا جاتا ہے۔
قلب کے ایک لوموڑ ہے کے ساتھ ایک لطیف طافت پیدا فرمائی ہے جس کو اصطلاح شرع میں قلب کہا جاتا ہے۔
ایک قلب تو گوشت کا لوموڑ اہے جو ترکت کررہا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس لوموڑ ہے کے ساتھ ایک لطیف طافت پیدا فرمائی ہے جو نظر نہیں آتی جس کو ان آلات کے ذریعے شیٹ (Test) نہیں کیا جاسکی ۔ وہ طافت انسان کے اندرخواہشات پیدا کرتی ہے، جذبات پیدا کرتی ہے، خیالات پیدا کرتی ہے، وہ لطیفہ غیبیہ ہے جو انسان کے دل میں خواہشات وجذبات پیدا کرتا ہے، اصطلاح شرح میں اس کوقلب کہتے ہیں ۔

اس کے فرمایا کہ "لہم قبلوت لا یفقہون بھا" حالا تکہ قلب کا نقہ سے کیاتعلق۔قلب تو تو تھڑا ہے بھارہ حرکت کررہا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کوفر مایا کہ قلوب کے اندر قہم کی ایک جلاحیت ہے۔ وہ سمجھ کی صلاحیت اس تو تھڑے ہے۔ تو اسلامی ہے۔ اس تو تھڑے ہے۔ تو اسلامی ہے بلکہ تو تھڑے اس تھے تھے ہیں۔ تو وہ لطیف طافت منبع ومرکز ہوتی ہے مانسان کے اخلاق ، ول میں پیدا ہونے والے جذبات اور ول میں پیدا ہونے والی خواہشات کا۔ تو جس طرح وہ انسان کے اخلاق ، ول میں پیدا ہونے والے جذبات اور ول میں پیدا ہونے والی خواہشات کا۔ تو جس طرح وہ لو تھڑا مرکزی حیثیت رکھتا ہے جسمانی صحت کے لئے اس طرح اس تو تھے جذبات و خیالات اور اخلاق فاضلہ عطاحیت رکھتی ہے انسان کی روحانی صحت کے لئے کہ وہ اگر سے جو تھے جذبات و خیالات اور اخلاق فاضلہ عطاحی کے اس کے اس کی اور اگر وہ فاسدو بھارے تو قبلات وجذبات ، خواہشات اور اخلاق رذیلہ پیدا ہوں گے۔

توسرکار دوعالم کی بیفر مارہے ہیں کہ جس طرح بیلوتھڑ ابنیا دہوتا ہے جسم کی صحت کے لئے۔اسی طرح اس لوتھڑے سے وابستہ جو تخفی طاقت ہے وہ اخلاق رذیلہ اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنے کی انسان کی روحانی صحت اور بیاری کانعین کرنے کے لئے بنیا دہوتی ہے۔

مقصودیہ ہے کہ صرف ظاہری اعمال کوبی درست کرنے کی فکر نہ کر و بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس ول کو درست کرو۔ دل کو درست کرنے کے بعد دل کے ساتھ وابسۃ لطیفہ غیبیہ کواعتدال پرلاؤ کہ اس سے اخلاق فاضلہ پیدا ہوں اور اخلاق رذیلہ دور ہوں ، اس کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے:

"قد افلح من نز کی "اور" یو کیھم"نی کریم کا کی طرف منسوب کرے آگے بیان فر مایاوہ بہے۔ تو بیت سے من نز کی "اور" یو کیھم"نی کریم کا کی طرف منسوب کرے آگے بیان فر مایاوہ بہہ ہوتی بیت سے سوف وطریق کا عملی رخ ہے کہ تزکیہ کے اس کی صفائی ضروری ہے، اور بیصفائی کسی شخ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ جب آ دی کسی کے ہاں جا کردگڑ ہے کھا تا ہے تو پھر اللہ تبارک وتعالی اس کو کھی اور صفی فرماتے ہیں۔

حفزات صحابہ کرام ہے گی کی زندگی و یکھوکہ کیا ہور ہا ہے کوئی جہاد، سیاست ، حکومت اور کوئی قانون نہیں ہے کہ تیرہ سال اس حالت میں گزر گئے کہ اگر دوسرا کوئی ہاتھ بھی اٹھائے تو تھم یہ ہے کہ جواب بھی مت دو ۔ صبر کرو۔ یہ صبر کا تھم محض اس لئے نہیں ہے کہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی ، طاقت تو بدر کے میدان میں بھی نہیں تھی۔ نہزار کے مقابلہ میں بے سروسامانی کے عالم نہیں تھی۔ نہزار کے مقابلہ میں بے سروسامانی کے عالم میں صرف آٹھ تھواریں ، ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے، لیکن وہاں جہاد کی اجازت ویدی گئے۔ مکہ مرمہ میں اتن طاقت تو تھی کہ کوئی دوہا تھ مارے تو ایک جواب میں ، میں بھی ماروں ۔ لیکن تھم بیتھا کہ " و احسب و مسل صبوک " النے صبر کرو۔ جواب نہیں وینا۔

کیونکہ مجاہدہ کرایا جار ہاہے اور اس مجاہدے کی بھٹی ہے گز ارکر شخصیت کی تغییر ہور ہی ہے ، اخلاق فاضلہ کی تربیت دمی جار ہی تھی اور اخلاق رذیلہ کو مٹایا جار ہاتھا ، چنانچہ جب صحابہ کرام کے مجاہدے کی بھٹی سے گز رکر

نظے تو کندن بن کر نظے۔ تو اب کہا کہ چلواب تمہارے لئے ریاست بھی ہے۔ بیار بھی ہے۔ جہاد بھی ہے، قمال بھی ہے بھی پچھ ہے۔ اب تمہاراتز کیہ ہوگیا ہے۔

تواس کا منشاء بہی قلب کی اصلاح تھی۔قلب کے ساتھ وابستہ جوانسان کے باطن ہوتے ہیں اس کی اصلاح مقصود تھی۔ یہ اس کی اصلاح مقصود تھی۔ یہی موضوع ہے تصوف کا کہ باطن کی اصلاح ہوئینی اخلاق فاصلہ پیدا ہوں اورا خلاق رزیلہ زائل ہوں، تواصل مقصود باطن کی اصلاح ہے۔

#### ( • ٣) با ب: أداء الخمس من الإيمان

۵۳ ـ حدثانا على بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبى جمرة قال: كتت أقعد مع أين عباس يجلسنى على سريره فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهما من مالى ، فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وفد عبدالقيس لما أتوا النبى في قال: ((من القوم او من الوفد؟)) قالوا: ربيعة ، قال: ((صرحبا بالقوم أو بالوقد ، غير خزايا ولا ندامى)) ، فقالوا: يا رسول الله! إنا لانستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحيى من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراء نا وندخل به الجنة ، وسألوه عن الأشرية ، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال: ((أتدرون ما الإيمان بالله وحده ، قال: ((شهادة أن لا إله إلا الله ، ما الإيمان بالله وحده أن لا إله إلا الله ، وأن محمد أرسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان و أن تعطوا من المغنم المخمس)) ، و نهاهم عن أربع ، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، ـ وربما قال: ((احفظوهن وأخبروا بهن من وراء كم)).[أنظر: ٨٠ ٣٣٨، قال : المقير — وقال: ((احفظوهن وأخبروا بهن من وراء كم)).[أنظر: ٨٠ ٣٣٨،

٣٣٩ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، ياب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائعه اللين ، وقم : ٣٣ ، ٣٣ و ٢٣٠ كتاب الاضرية ، يباب النهى هن الإنصاد في المسرفت والذباء والحنتم والنقير ، وقم : ٣٦٩ م ، ٣٤٠ م • ٣٤٠ كا ٢٥٠ و مسنن الترصلي كتاب السير عن رسول الله ، ياب ماجاء في المحمس ، وقم : ٥٢٥ م و كتاب الإيمان عن رسول الله ، ياب ماجاء في المحمس ، وقم : ٣٥٣٥ م و كتاب الإيمان و شرائعه ، ياب اداء المحمس ، وقم : ٣٩٣٥ م و كتاب الأشرية ، ياب خليط البلح والزهو ، وقم : ٣٥٣٥ م ٥٣٥ م ٥٩٥ م وسنن أبي داؤد ، كتاب الأشرية ، ياب في الأوعية ، وقم : ٣٠١٥ م ١ ٢٣٠ و كتاب السنة ، ياب في رد الإرجاء ، أبي داؤد ، كتاب الأشرية ، ياب في الأوعية ، وقم : ٣٠١٥ م ٢٠١٠ ، ٢١٠ م وكتاب السنة ، ياب في رد الإرجاء ، وقم : ٣٢٠٠٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٢٣٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ . ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠

## حدیث ِباب کی تشریح

ال باب میں بدیان کرنامقصود ہے کہ ٹس کی اوائیگی بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں ابو جمرہ کی روایت نقل کی ہے جوتا بعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ "کنت اقعد مع ابن عباس بجلسنی علی مسویو ہ" میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو بچھے وہ اپنی چار پائی پر بٹھا لیتے ہے۔
لین جب ان کی مجلس ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما چار پائی پر تشریف فرما ہوتے تھے اور دیگر حضرات جوابان عباس رضی اللہ عنما سے پڑھنے یا سیکھنے کے لئے آتے وہ نیچے بیٹھے ہوتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بی چار پائی پر بٹھا لیتے تھے۔ اور فرما یا۔"اقسم عسدی حتی اجعل لک سهما بن عباس رضی اللہ عنما تھے اپنی چار پائی پر بٹھا لیتے تھے۔ اور فرما یا۔"اقسم عسدی حتی اجعل لک سهما میں عالمی " حضرت عبداللہ بن عباس نے مال میں سے پہھرون تھمرو یہاں تک کہ ہیں اپنے مال میں سے پہھرت اس کے دن تھمرد کر دوں۔

يه مال كاحصة كمن لئة مقرركيا؟

ایک وجہ تو اس کی میے ہوسکتی ہے کہ حضرت ابو جمرۃ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ترجمان تھے۔ یہ قاری جانتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو فاری نہیں آتی تھی۔ توبیا ریان کے لوگوں کے لئے ترجمانی کرتے تھے۔ بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ان کو چھیے دینے کی وجہ رہتی کہ بیتر جمانی کا فریضہ انجام دیتے تھے تو اس کے صلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہتم میرے ساتھ کھبر و میں تمہیں مال کا کچھے حصہ دوں گا۔ میں

#### حضرت ابوجمره ﷺ كاخواب

دومرکی وجہ رہ بھی ہوسکتی ہے جوبعض روایات میں آتی ہے کہ حضرت ابو جمرہ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے آپ کے ساتھ بیخصوصیت کیوں برتی اورخصوصی معاملہ کیوں فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب و یکھا تھا اس خواب کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے مجھے اکرام سے نوازا۔ وہ خواب ایسا تھا کہ جس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مسلک کی تقویت ہوتی تھی۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے جج تہتع کیا ہے اور رسول کریم کے نے خواب میں اس جج کی ہے اور س اس جج کی تو ثیق فرمائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کو اس خواب سے اس لئے خوشی ہوئی کہ وہ تہتع کے جواز کے قائل ہیں جی سے اور اس زمانے میں حضرت معاویہ کے وغیرہ کا بیر مسلک مشہور تھا کہ وہ تہتع کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس خواب سے چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے موقف کی تائید ہوئی۔ اس واسطے وہ خوش ہوئے اور خوش

٣٥٠ عمدة القارى، ج: ١ ، ص: ٣٥٠.

ہونے کے بتیج میں ان کواس خصوصی معالمے میں نوازا۔ تو فریاتے ہیں کہ کہ '' **فساقہ مست معس**ہ. **ھیں۔ ریسن'' میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما کے ساتھ دومہینے متیم رہا، پھرانہوں نے اس دویاہ کے قیام کے دوران بیرواقعہ سنایا بیعنی جوآگے آرہا ہے۔** 

## وفدعبدالقيس كامشرف بهاسلام

واقعہ بہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها نے فرمایا کہ "ان وف عبدالقیب سسسسسسس اومن اللہ عبدالقیب سسسسسسسسس اومن اللہ عنہ اللہ عبدالقیس کا وفد نبی کریم کے پاس آیا آپ کے نان سے پوچھا کہ یوکنی قوم ہا یا کونسا وفد ہے؟ یہ عبدالقیس کا قبیلہ بحرین میں آباد تھا اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ای قبیلے کے ایک صاحب تھے ان کا نام منقلہ بن حیمان تھا، وہ تجارت کی غرض سے مکہ مرمد آیا کرتے تھے اور سامان لاکر یہاں بچا کرتے تھے۔ یہاں بچا کرتے تھے۔

ایک مرتبروہ ای غرض سے مکہ کرمہ آئے اپناسا مان فروخت کررہے تھے۔ بی کریم کانے ان کودیکھا اوران سے جاکر پھر بات چیت کی ، اس بات چیت میں بحرین کے قبیلہ عبدالقیس کے جو بڑے بڑے مردار تھے ان کا نام لے کران کے حالات دریافت کے ۔ معقد بن حیان جانے تھے کہ یہاں مکہ کرمہ میں ان سرداروں کے نام جانے والا اورکوئی نہیں۔رسول کریم کے نام لے کران کا حال پوچھاتو اس سے ان کویقین ہوگیا کہ نمی کریم کا اللہ کے پیغیر ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالی نے ان کوایمان کی توفیق عطافر مادی۔ یہایان کی دولت سے مالا مال ہوکرا ہے وطن بحرین واپس تشریف لے گئے۔ اور وہاں جاکر انہوں نے کس سے ذکر نہیں کیا کہ دہ مسلمیان ہوگئے ہیں۔ لیکن چیکے کھریس نماز پڑھاکرتے تھے۔ یہاں تک کدائی ہوگ کھی نہیں بتایا۔

بیوی نے بھی و یکھا کہ حیان میں جیب جیب حرکتیں کرتے ہیں جو بھی و یکھنے میں نہیں آئیں تو ان کی بیوی نے اپنے والدمنذر جن کالقب افٹح عبدالقیس تھا جو عبدالقیس کے بڑے سروار تھے لین صنف فہ بن حیان کے سرمنذر سے ذکر کیا کہ جب سے حیان مکہ کرمہ سے والی آئے ہیں ان کارنگ ہی بدلا ہوا ہے اور یہ جیب کام کرتے ہیں ، یہ دن میں کئی مرتبہ اپنا منہ وجوتے ہیں اور کھی کھڑے ہوجاتے ہیں ، کھی تھکتے ہیں ، کھی زمین پر اپنی پیشانی تکا لیتے ہیں اور عجیب جسم کی حرکتیں کررہے ہیں ۔

تواقع عبداتھیں نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ پھرانہوں نے سارا واقعہ تنایا اور نبی کریم اللہ کے بارے میں بھی بتایا اور بیب کی بتایا کہ نبی کریم کی نے آپ کا نام لے کربھی پوچھا تھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو ان کوبھی جبتو پیدا ہوئی اور بالآ خراللہ تعالی نے ان کوبھی ایمان کی تو فیق عطا فرمائی۔ اور ان کے دریعے سے یعنی مسعقہ بین حیان اور اچ عبدالقیس کے دریعے سے عبدالقیس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مشرف بداسلام

ہوئے۔ چریا یک وفد بنا کرنبی کریم 🚵 کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

اس میں کلام ہواہے کہ بیکو نے بن میں آئے ہیں محققین کا رتجان اس طرف ہے کہ بیوفد دومر تبدآیا ہے: ایک مرتبہ الع میں اورایک مرتبہ الع میں۔

اس بارے میں روایت خاموش ہے، لیکن زیادہ ترلوگوں کا رتجان یہ ہے کہ یہ ۲ ہجری کا واقعہ ہے جب
یہ نی کریم کی خدمت میں آئے۔ تو نی کریم کی نے بوچھا کہ "من المقوم اوقال من الوفد؟"راوی کو
شک ہے کہ تو م کالفظ استعال فر مایا تھایا وفد کا کہ یہ لوگ کوئی قوم ہیں کونساوفد ہیں۔ "قالوا: ربیعة" توانہوں
نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتداء میں یہ عرب کے وو بوے قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ ربیعہ اورایک
قبیلہ بومضر۔ دونوں نزارابن عدنان کے بیٹے تھے یعنی ربیعہ بھی اور مفتر بھی۔ پھرایک قبیلہ مفتر سے چلا اورایک قبیلہ
ربیعہ سے چلا۔ ہور بیعہ ایک بوی شاخ ہے بنونزار کی اور بنومفر بہت بوی شاخ ہے بنونزار کی۔ حضوراقد سے العلق بنومفر سے تھا اور ایک قبیلہ
تعلق بنومفر سے تھا اور یہ لوگ بنور بیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔

## لفظ"**ندامی**"کی تحقیق

"فقال موحبا بالقوم" آپ نے ان کوخوش آ مدید کہا اور آنے والوں کومر جا کہا" او قال بالوفلد غیر حزایا والا ندامی "یداس حالت میں آئے ہیں ہارے پاس ندرسوا ہوں گے نہ پشیان - " حزایا" جمع ہے " حزیان " کی ۔ " حزیان " نکلا ہے " خزیان " سے ۔ " حزی " کے معنی ہیں رسوائی ۔ اور " خزیان " کے معنی ورسوا ہوا ہو، اس کی جمع ہے " حزایا" ۔

اور "ندامی" بحع بے "ندمان" کی۔ "ندمان" بیصیفه صفت ہاوردومعنی بین آتا ہال کے جو معروف معنی بین وہ بین اسلامی کے اس کے جو معروف معنی بین وہ بین کہ "نسد مسان" اس فیض کو کہتے ہیں جو ہم نشین ہو۔اورعام طور سے شراب نوش کے دوران جو ساتھ بیٹے ہواں کو "ندمان" کہا کرتے تھے۔لیکن وہ لکلا ہے "نسلام ۔ بندم ۔ بندم ۔ بندم " سے اس کا صیفه صفت ند مان آتا ہے،لیکن اگر یہ باب معروب " سے اس کا صیفه صفت ند مان آتا ہے،لیکن اگر یہ باب معنی بھیمان ہونے کے اور شرمندہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ باب سے سے ہو "ندم ۔ بندم" کا صیفہ صفت "نادم" آتا ہے نہ کہ عام طور سے "ندمان"۔

اس واسط بعض لوگول نے کہا کہ یہاں پر "خوایا" کے وزن پرمشاکلت کے لئے "فدامی" لایا گیا، حالا تکہاس کی اصل جمع یعن" دادم" کی جمع" ندامی "نہیں ہے۔

بعض نے کہا کہ جس طرح "ندمان" بآب "کوم" سے صفت آتی ہے ای طرح باب "مسمع" سے محل نے کہا کہ جس طرح "ندمان "باب "کوم" سے مقت آتی ہے البنداریاری کی جمع ہے دونوں ممکن ہیں۔ بہر حال مقصدیہ ہے کہان کو آپ نے خوش آمدید فرمایا اور سے

فرمایا کهتم رسوا ہوگے نہ پشیمان ہوگے۔

## اشهرحرام كي تعظيم

"وقالوا": توعبدالقيس كالوكون في كها كه "بها دسول الله. انا لا نستطيع أن تاتيك إلا في الشهر المحوام" بم آپ ك پاس بين آسكة مرشرح ام بين، كونكه "بيننا و بينك هذا المحى من كفساد معنسو" كونكه بها المحادي بين كادميان بيكفار معنركا قبيله حائل بان كساته مارى بينكيس چلتى رابتى بين اور بم آپ تك آنا چابين كونيداسة بين ركاوت بين كرازائي كرين كونواس واسط بم آنيين سكة سوائ اشرح ام كونون مين الشهر واستال بواب اور بعض روايتول مين الشهر المحوام "جوب بيمفر واستعال بواب اور بعض روايتول مين "اشهر المحوم" ب

اگر جمع کا صیغہ ہوتو پھرکوئی اشکال نہیں، جتنے بھی اشہرم ہیں ان سب میں آسکتے ہیں۔ اور اگر "الشہو السحوام" مفردلیا جائے تواس مفروے مراد ہوگا صرف شہر جب،اس میں الف لام جو ہے وہ عمد خارجی کا ہوگا اور اس سے مراوشہر جب ہوگا کیونکہ یہ کفار مفراگر چہتمام اشہر حرم کا اہتمام کرتے تھے لیکن خاص طورے رجب کی تعظیم زیادہ کیا کرتے تھے۔

اس واسطر جب کورجب معزکها جاتا ہے کہ ہم اور کسی مہینے میں نہیں آسکتے ۔ لیکن رجب کے مہینے میں آسکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم صرف بھی بھی سال میں ایک مرتبہ ہی آسکتے ہیں اور معلوم نہیں اس وقت موقع ملے کہ نہ طلح واللہ معلوم نہیں اس وقت موقع ملے کہ نہ طلح واللہ ما موقع ملے کہ تو ہمیں آپ تھم دید بچتے ایک ایسے معالمے کا جوفیصلہ کن ہولیعن ایک ہی مرتبہ میں گویا ساری با تیں بتاد بچئے۔ ''اسخبر به من وراثنا و فد حل به المجند" کہ اپنے پیچھے ہم جن لوگوں کوچھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی بتادیں کہ بھی ہیکا م کرنے اور یہ کا منہیں کرنے ہیں۔ "و فد حل به المجند" پھر اس کے بعد اس علی کے دریعے ہم جنت میں داخل ہوجا کیں۔

## أمورار بعداورمقصدامام بخارتي

"وسالوه عن الأشربة" اورانبول نے بی کریم است سے مشروبات کے بارے بی بھی سوال کیا کہ کونے مشروبات ہے بارے بی بھی سوال کیا کہ کونے مشروبات جا تزبیں اورکونے ناجا تزبیں۔ "فامو هم بادبع و نها هم عن اُدبع " ق آ تخضرت اللہ فی ان کوچا ربا توں کا حکم دیاوہ یہ بیں کہ "امو هم بالایمان بالله و حده" ان کوچا ربا توں کے تنہا اللہ یہ اور پھر ہو چھا کہ "اقددون منا الایسمان بالله و حده؟ ایمان بالله و حده" کے کیامعن ہیں۔ "قالوا الله و دسوله اعلم" انہوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے دسول بی بہتر

جاسنة بين كماس كاكيام طلب هـ؟ تو آپ نے پيم تشريخ فرمائی كه "هـهـاد.ة أن لا إلـه إلا الله و أن محمداً رسول الله" ايك تو اس بات كي كواي دينا۔

"و اقسام الصلواة و إيتاء الزكواة ، وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم المحمس" اگرتمهارا كفارك ساتھ مقابله بوجائ اور جهاد بواوراس بل بال غنيمت تمهارے باتھ آئے تواس كا پانچواں حصد بيت المال بين بجيجو ۔ اورامام بخاري كاس باب كومنعقد كرنے سے يمي مقصود ہے۔ .

#### اشكال

اب يهال اشكال يه موتا م كه كه اتويد كيا م داموهم ما وبع "ان كوچار چيزول كائم ديالين كنى من يا في بيل الله و أن محمدا من يا في بيل مي يا في بيل من يا في بيل من يا في بيل من يا في بيل من الله و أن محمدا دمسول الله " يها يك چيز بوگئ دوسرى اقام الصلاة ، تيسرى ايتاء الزكوة ، چوشى صيام دمضان اور پانچوي "أن تعطوا من المهنم المحمس " تو كهايد كياتها كه تخضرت الكان عار چيزي بتا كيل ريم بتا كيل يوربتا كيل يا في ؟

### توجيبه

بعض حفرات نے اس کی توجید یہ کی ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں ایمان باللہ کے علاوہ۔ کیونکہ ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے۔ اس لئے ان کواس کے بارے میں بتانے کی اتنی زیادہ حاجت نہیں تھی۔ اور بتایا تو محض بطور تذکیر بتایا نہ کہ بطور تعلیم۔ اور آ گے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بیان فرما کیں۔ وہ ہیں چار "اقدام المصلواة.

ایساء المن کا قام صوم دمضان" اور "اداء المنحمس" لیکن بیتو جیہ اختیار کرنے سے امام بخاری کا ترجمت الباب تابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ تابت کرتا چا ہے ہیں کہ "اداء المنحمس" بھی ایمان کا حصہ ہے، حالانکہ جب ایمان کو الگ کرلیا گیا تو پھر "اداء المنحمس "کا"من الإیمان" ہوتا ثابت نہ ہوا۔

لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا ،لہذا لوگوں نے اس تو جیہ کی تر دید کی ہے اور دوسری پر تکلف تو جیہات اختیار کرنے کی کوشش کی ہے ۔لیکن جب بغیر تکلف کے کوئی اور تو جیم کمکن نہیں ہے تو پھر اس تو جیہ کوا ختیار کرنے میں کوئی مضا کتے نہیں ۔

اور بیکهاس توجید سے امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمۃ الباب ٹابت نہیں ہور ہا ہے تو اس کی ذمہ داری حدیث کے اوپر عائد نہیں ہوتی ۔اس واسطے حج بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بیر چار چیزیں ایمان باللہ کے علاوہ ہیں جو بیان فر مائی گئی ہیں۔اس کے علاوہ امام بخاریؓ کا ترجمۃ الباب کا مطلب بیبھی ہوسکتا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ انہیں ان چاروں چیزوں کا تھم دیا گیا ،اس سے معلوم ہوا کہ بیرچیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی شروع میں کہا تھا کہ چار چیزیں بتا کیں گے اور پانچویں بھی بتادی تو کیا خرابی ہے اس میں ایک چیز کامزیدا ضافہ فرما دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پراعتراض کیا جائے۔

## شراب کے لئے استعال ہونے والے جار برتنوں کا بیان

"ونهاهم عن أدبع": اورآپ نے ان کوچار چیزول سے منع فرمایا۔ "عن المحسندم والمدباء والمدباء والمعندم والمدباء والمعندم والمدباء والمعند و

"والسدما": كدوك اندرسے كودا نكال كراس كے خول كوشراب كے برتن كے طور پراستعال كرتے تھے اوراس ميں شراب بناتے تھے، كيونكداس ميں جلدى نشر آجا يا كرتا تھا۔

''و المنظير'': اورتقير سے منع فرمايا۔''نظو - ينظو '' ئے معنیٰ ہیں ٹھونگ لگا ٹا اور کھود نا۔ کمجور کی جڑکو کھود ليتے تتے اور اس سے برتن بناتے تتے جس میں نبیذ ڈال کر اس سے شراب بنایا کرتے تتے۔

"والمعزفت": اورمزفت وہ منکاجس کے اوپر مزفت ملا گیا ہو۔ زفت کی تشریح بعض معزات نے بید کی ہے کہ بیا بیک خاص درخت ہوتا تھا جس کی رال نکالتے تھے۔ اس کو اردویس رال بولتے ہیں یعنی اس کے سے سے ایک رطوبت خارج ہوتی تھی اس کو رال کہتے ہیں۔ وہ رال مکلے کے اوپر ملتے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ مسامات اس کے بند ہوجائے تھے جس کے نتیج ہیں اس میں جلدی شراب بن جاتی تھی۔

بعض معزات نے فر مایا کہ بیز فت رال نہیں ہے بلکہ تارکول ہے۔ اس سے مٹی کے تیل وغیرہ کے بیچے سے جو تیجھٹ نکلتی ہے اسے مکلے کے اوپریل لیتے تھے ،اس کا بھی اثریکی ہوتا تھا کہ اس سے مسامات کے بند ہوجانے کی وجہ سے شراب جلدی بن جایا کرتی تھی۔

اوربعض راویوں نے یہاں مزفت کے بجائے مقیر کہا ہے۔"ورب ما قال: المقیر"۔ "مقیر" بھی قیر سے کلتا ہے اور قیر کے معنی بھی تارکول کے ہوتے ہیں۔ تو تارکول لگا ہوا مٹکا۔

خلاصہ بیکہ بیرچار برتن شراب بنانے میں استعال ہوتے تھان کو استعال کرنے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے اور آپ جانے ہیں کہ بیرائی اسلام کی ہات ہے جب شراب حرام کی گئی تا کہ شراب کا کوئی تضور ہی نہ آئے اس واسطے ان برتنوں کوئنے کردیا گیا تھا، بعد میں پھران کی اجازت دیدی گئی۔

وقال: "احفظوهن" اورآپ نے قرمایا کہ بیخودجی یادرکھو"واخبووبھن من وراء کم" اور ایخ بیچے جن لوگوں کوچھوڑ کرآ ئے ہوان کوبھی بتادوکہ نی کریم کی نے ان باتوں کا تھم دیا ہے اوران باتوں سے

<del>\*\*</del>\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

منع فرمایا ہے۔

اصل میں بات میہ ہے کہ وہاں جوسوال ہے الاشر بد۔ اس میں مرادیبی ہے کہ آیا ہم کوئی مشروبات اس فتم کے برتنوں میں استعال کرسکتے ہیں کہیں ،سوال کا مقصدیہ تھا۔ آئخضرت کا کو چونکہ یہ بات معلوم تھی کہان کا مقصدیہ ہے، لہذا آپ نے اس کے جواب میں برتنوں کا ذکر فرمایا۔

## اس روایت میں حج کاذِ کر کیوں نہیں؟

اس میں ایک بات سے کدان روایت میں جج کا ذکر میں ہے؟

بعض حفزات نے بیکہا کدیہ جج فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن اگر یہ ساتھ میں ہے تو امکان ہے اس بات کا کہ جج اب تک فرض نہ ہوا ہو۔ لیکن مے کی بات ہے تو پھر یہ بات نہیں۔

بعض نے کہا کہ اس لئے ذکر نہیں کیا کہ ان کے ذہبے جج فرض تھا بی نہیں۔ بیلوگ دوررہتے تھے اور جج کے مہینے میں نہیں آسکتے تھے جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ سوائے ''اشھو السعور م"کے اور کسی مہینے میں نہیں آسکتے ۔ تو اس واسطے ان کا آتا اس زمانے میں مشکل تھا۔ یہی وجہ بعض لوگوں نے بیان کی ہے۔

بعض نے بیرکہا ہے کہ نہیں بلکہ اس کا ذکرتھا مگر راوی نے اختصار کرلیا۔ چنانچ بعض روا بیوں میں جس وفد عبدالقیس کو ہدایات دی گئی ہیں اس میں حج کا ذکر موجود ہے۔ اسمع

### (١٦) بابُ:ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ،

ولمكل امرى ما نوى، قدخل فيه الإيمان ، والوضو ، والصلاة ، والزكاة ، والحج، والمصدرم ، والأحكام ، وقال الله تعالى: ﴿قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الاسرار: ٨٣] على نيتهِ ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال النبي ﷺ: ولكن جهادً و نية.

یہ باب اس بارے میں ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور حب لیعنی تواب حاصل کرنے کے ارادے پر ہے۔"ولکل آموی مانوی"اور برخض کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی۔

بیحدیث اگر چرشروع میں امام بخاری رحمہ الله سب سے پہلے لائے تھے، لیکن یہاں اس کولانے کا منشاء ان لوگوں کی تر دید کرنا مقصود ہے جواقر ارباللمان کو ایمان کے لئے کائی سیحتے ہیں۔ کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ محض اقر ارباللمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ "مقرون ہمقد القلب" نہ ہو۔ نبیت کے معنی ہوتے ہیں عقد القلب تو جب تک "مقرون بعقد القلب" نہو محض اقر ارباللمان معتبر نہیں ، کیونکہ حضور اقد سے شانے

اس عمدة القارى ، ج: ١ ، ص ٣٥٣.

فرمایا که انتمال کا دارو مدارتیت پر به او قسک اصوی مانوی فد حل فیده الایمان والوضوه. و المصلوسة والوزود این بی سارے المصلوسة والد کوة والعیم والعیم اجب انتمال نیت پرموتوف بی تواس بی سارے انتمال داخل بو کیے ایمان می وقعی بوگیا بو کی بغیر نیت کے معتبر نیس محض افر ارباللمان سے ،اوراس بی وضوبی داخل بوگیا ،صلوق ، ذکوق ، حج وصوم اوراد کام بھی آگے۔ اور ساری چیزوں کے اندر توکوئی کلام نیس ہے۔ البت وضوک اندر تعور اسا کام ہے بوگر رچکا۔ تو حقیہ بھی ہے کہتے بیں کہ وضود افل تو ہے ،لین اس سے مرادیہ کہ وضوکا تواب نیت کے بین می می جہاں تک وضوکی صحت کا تعلق ہے وہ بغیر نیت کے بھی صحیح ہے۔

### "قل كل يعمل على شاكلته"

الله تبارک و تعالی تے قرمایا کہ آپ یہ کہدو بینے کہ ہرانسان عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق۔شاکلہ کی تفرید بعض مفسرین نے قرمائی ہے معطلی نہیت کے کہ تفرید بعض مفسرین نے قرمائی ہے معطلی نہیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور دوسرے مفسرین نے شاکلہ کی تفییر کی ہے طبعیت اور مزاج ، کہ ہرآ دمی اپنی طبعیت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔

آ گے قرمایا کہ "نفقة الوجل علی اهله بحصیها صدقة" کدایک مردجو کچیزج کرتا ہائی بوی پر"بحسسها" جبر مقصوداس سے تواب حاصل کرنا ہوتو یکی صدقہ ہے، تو معلوم ہوا کہ نیت الی چیز ہے کہ جوایک امر مباح کو بھی تو اب بناوی ہے۔

"وقال النبی گولکن جهاد ونبه "اورآپ نفرمایا کدلیکن جهاد وید بیال صدیث کا حسد بیش بی کریم گفت و لکن جهاد و بیم بیل بی کریم گفت و لکن جهاد و بیم بیل بی کریم گفت و لکن جهاد و بیم بیل بی کریم گفت و لکن جهاد و بیم بیل بیم بیل تو جرت فرض تھی برمسلمان پر، بلکه دارایمان تھی، لیکن مکه کرمه فتح بوگیا تو آپ نے بجرت کی فرضیت کومنسوخ کردیا اوراس وقت ارشاد فرمایا کداب بجرت تو فرض نہیں رہی، لیکن جہاد ہے اورنیت ہے۔ جہادتو واضح ہے نیت سے مراد ہے کدآ دی بینیت رکھے کہ جب بھی جھے اللہ کے لئے اپناوطن چھوڑ نے کی ضرورت بیش آئی تو چھوڑ دوں گا۔

 فهجرته إلى ما هاجر إليه )). [راجع: ا $^{""}$ 

۵۵ ـ حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنى عدى بن ثابت قال: سمعت عبدالله بن يزيد، عن أبى مسعود عن النبى الله قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)).[أنظر: ٢٠٠٧، ٥٣٥١] سي

# (۳۲) بابُ قول النبي ﷺ: ((الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم))،

وقوله تعالىٰ: ﴿إِذَا بَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ١٩]

عن حداثنا مسيد قال: حداثنا يحيى: عن إسماعيل، قال: حداثنا يسبى عين إسماعيل، قال: حداثني قيس بن بى حازم، عن جريو بن عبدالله ، قال: بايعت رسول الله على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة الاسمال عن حريو بن عبدالله ، قال: بايعت رسول الله ، ومن الترمدي، كتاب فضائل الجهادعن رسول الله ، وم : ٢٥٣٠ ومن النسائي ، كتاب الطهارة ، وقم : ٢٥٠ و كتاب الطلاق ، وقم : ٣٣٨٣ ، وكتاب الأيمان و النفور، وقم : ٣٢١٠ و مسند المسن أبى داؤد ، كتاب الطلاق ، وقم : ٢٨٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، وقم : ٣٢١ ، و مسند أحمد ، مسند العشوة المبشرين بالجنة ، وقم : ٢٨٣ ، ٢٨٠ .

٣٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فصل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ، وقم : ٢٦٩ ا ، وستن النسائل ، وستن الترمذى ، كتاب البر والصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في النفقة في الأهل ، رقم : ١٨٨٨ ، وستن النسائل ، كتاب الزكاة ، باب أى الصدقة أفضل ، رقم : ٢٣٩٨ ، و مسند أحمد ، مسند الشاميين ، باب بقية حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى ، رقم : ٢٣٩٣ ا ، ٢٣٨٧ ا ، باقي مسئد الأنصار ، باب حديث أبي مسعود عقبة بن حمرو الأنصارى ، رقم : ٢٣٩٨ ، و متن المدارمي ، كتاب الاستئذان ، باب في المنفقة على العيال ، رقم : ٢٥٣٩ .

٣٣٧ - و في صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، وقم : ٣٠٤٧ ، و سنن الترهذي ، كتاب الوصايا عن رسول الله ، وقم : ٣٠٢٠ ، و سنن الترهذي ، كتاب الوصايا ، وقم : ٣٣٢ ، ٢٣٣١ ، ١٣٣٢ ، وسنن العشرة المبشرين بالجنة ، وقم : ٣٣٣ ، ١٣٣٢ ، ٢٣٢٢ ، ٣٠٢٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الوصايا ، وقم : ٣٠٢٥ .

والنصح لكل مسلم. [أنظر: ٢٤١٥، ١٣٠١، ١٥٤، ٢٤١٥، ٢٤١٥، ١٢١٥، ١٢٢٥

۵۸ ـ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبدالله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمدالله وأثنى عليه وقال: عليكم بإنقاء الله وحده لاشريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال: إستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العقو، ثم قال: أما بعد فإنى أتيت النبى المستحد إنى الإسلام، فشرط على: ((والنصح لكل مسلم))، قلب على هذا، ورب هذا المسجد إنى لناصح لكم، ثم استغفرونول. هيئ

امام بخاری رحمه الله نے بیاب قائم کیا ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا: "السدیسن السنسصیسحة .....و هامتهم "

## حدیث کی تشریح

بیحدیث ان الفاظ کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی اس واسطے اس کو موصولاً تو روایت نہیں کیا، لیکن ترجمة الباب بیس تعلیقاً ذکر کر دیا ہے ۔لیکن دوسری جگہ بیموصولاً مروی ہے اور سنداس کی درست ہے۔اگر چہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے اور اس میں رسول کریم کا کیا رشاد منقول ہے کہ "المدینالنصیحة" دین نام ہے خیرخوابی کا نصیحہ کے معنی خیرخوابی ہیں۔

اور پھر آ گے اس کی تفصیل ہے فرمائی کہ خیرخواہی اللہ کے لئے ، اللہ کے رسول کے لئے ، انکہ مسلمین (حکام) کے لئے اور عامة المسلمین کے لئے چارتھم کی تفیحت خیرخواہی کا ذکر فرمایا۔

ُ اللہ کے لئے نقیحت بیہ کہ اللہ تعالی کی تو حید پر ایمان لائے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم رائے اس کے احکام کی اطاعت کرے۔

رسول کے ساتھ نفیحت میہ ہے کہ رسالت پر ایمان لائے اور اس کے احکام بڑعمل کرے۔ انمیۃ المسلمین سے مراوا ولوالا مرہے جس کے معنی میہ ہیں کہ جائز امور میں ان کی اطاعت کی جائے جب

تك كەدەكسى معصيت كاحكم نەدىي . 🕶

''و عامتهم''اورعامہ سلمین کے ساتھ تھیجت یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جوان کے حق میں بہتر ہو۔ان کو تکلیف پہنچانے سے پر ہیز کیا جائے ،ان کوراحت رسانی کی کوشش کی جائے اوران کے حقوق ادا کئے جائیں۔ تو فر مایا کہ دین سارا کا ساراتھیجت لینی خیرخواہی کا نام ہے۔اللہ کے لئے ،اللہ کے رسول کے لئے ،ائمہ سلمین کے لئے اور عامتہ اسلمین کے لئے سب کے لئے خیرخواہی کا نام ہے۔

#### منشأ بخارى رحمه اللد

امام بخاری رحماللہ نے یہ باب "کتساب الا یسمان " ش سب ہے آخر میں قائم فر مایا ہے گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سارے ایمان کا ظامراس میں ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ حدیث ان جوامع الکلم میں ہے ہے کہ جس میں سارا دین سمٹ کرآ گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کاحق بھی ہے، اللہ کے رسول کاحق بھی ہے، اولوالا مراور عام مسلمانوں کاحق بھی ہے اس طرح سارے حقوق جمع ہوگئے۔ اللہ تعالی اس پرعمل کی توفیق عطافر مائے۔"وقوله تعالی اس پرعمل کی توفیق عطافر مائے۔"

#### "يوسف هذه الأمة"

حضرت جریر بن عبداللہ بحلی قبیلہ بجلیہ کے فرد ہیں اوران معروف صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے لئے نبی کریم کے نبی نے دعا کیں فرما کئیں۔ بیصحابہ کرام کے بیت ہی زیادہ حسین وجمیل سے اس لئے اپنے حسن کی وجہ سے ''یہوسف ھے فہ الامة '' اس امت کے یوسف کہلاتے سے ،اورآ مخضرت کے نان کوذوالخلصة بت کے تو اور آخضرت کے لیے بھی بھیجا تھا اور ان کے لئے دعا فرمائی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بیعت کی "اقام الصلوة ایتاء الزکاۃ ،النصح لکل مسلم" ہرمسلمان کے لئے خرخوابی کرنے کے اوپر۔

"عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام".

یے فرمایا کہ پہلے تو حضرت جربر ملہ نے نبی کریم کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہاں اس کی تھوڑی ہی تفصیل ہے کہ حضرت جربر بن عبداللہ ملے کو کہ حضرت جربر بن عبداللہ ملے کو مات المعلو قبن شعبہ " یعنی جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انقال ہوا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ علی کو حضرت معاویہ نے کونے کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ وہاں مغیرہ بن شعبہ علی کی وفات اس حالت میں ہوئی جب وہ کونے کے گورنر تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ علیہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ علی نے اپنا نائب بنایا ہوا تھا۔ اس واسطے جب مغیرہ بن شعبہ علی وفات ہوئی تو جریر

بن عبداللہ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ بیں ان کا نائب ہوں تو لوگوں کو گویا جوفہمائش دغیرہ کرنی ہے وہ جھے کرنی جا ہے تو مید کھڑے ہوئے۔

د من معد الله والنبي عليه "الله قالي كاجروناكي اورساته ش الوكول سركها كه "عليكم بالقاء الله وحده الاسريك له" تم يرال زم بكر الله سنة روجوا يك بهاس كاكوني شريك نيس -

"والموقسار والمسكينة" بيا تقاءالله برعطف بورباب-اورتم كوچا ہے كدوقاراورسكون اختيار كرو، كوئى شورش اور بنگامەند كرو يعنى امارت كے مسئلے میں كدكون امير بوگا-" حصى به الديكم أمير" يهال تك كه تمهارے پاس كوئى امير آجائے ليعنى خليفه كى طرف سے كوئى مقرر بوكر آجائے " فالمعا بالديكم الآن" اس لئے كدوه الجى آتابى بوگا برس كونصرت معاويد الله في مقرر كيا بوگا-

"فہابعته علی هذا" توش نے اس پرآ پ سے بیعت کی "ورب هذا المسجد" اوراس مسجد کے مالک کی شم "انسی لنا صبح لکم" ش تمهارا خیرخواه مول۔"فسم استغفوو نول"اور پھراستغفار کیا اور پھرمنبر سے اتر گئے۔

سیکنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کوفہ جو کہ شورشوں کا مرکز تھا: "السکوھی الدوھی"۔ اس واسطے وہاں سیاسی نوعیت کے بہت زیادہ ہنگاہے ہوئے۔ تو ان کوشہ یہ ہوا کہ میرے اس خطبہ دینے سے کیل الل کوفہ اس غلط نبی میں جتا نہ ہوجا کیں کہ میں مغیرہ بن شعبہ علاکے بعد خود امیر بننا چا بتنا ہوں۔ اس واسطے کہا کہ اطمینان سے رہو، وقار اور سکینہ سے رہو، تو بتا دیا کہ میر اس شم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صرف اپنی جو بیعت میں نے نبی کریم کی کے ساتھ کی تھی دوسے لیک مسلم "کی۔ اس کی لائ رکھتے ہوئے میں آپ کی فیرخواس رکھتے ہوئے یہ بات کہ رہا ہوں۔ سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔

### اللهراخترلنا بالخبر

كمل بعون الله تعالى الجزء الأوّل من " إنها الله المال المال " ويليه إن شاء الله تعالى المجزء الثانى: أوّله "كتاب العلم"، رقم الحديث: ٥٩.

نسأل الله الإعانة و التوفيق لإ تمامه و الصلوة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمّد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين و على اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

آمين ثعر آمين يا رب العالمين ـ

## تصدانديف شيخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمد تقى عثماني صاحب معفظه (للله فعالي<sup>ر</sup>

| •                                    |          |                                   | •        |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| عدالتي فيصلي                         | ☆        | انعام البارى شرح مح البخارى معجلا | ☆        |
| فردکی اصلاح                          | ☆        | اندلس میں چندروز                  | ☆        |
| فقهي مقالات                          | ☆        | اسلام اورجد بدمعيشت وتجارت        | ☆        |
| تاثر حضرت عارتی "                    | ☆        | اسلام اورسياست حاضره              | \$       |
| مير ب والدمير ب يشخ                  | *        | اسلام اور جدت پسدی                | . ☆      |
| ملكيت زيين اوراس كى تحديد            | ☆        | اصلاح معاشره                      | *        |
| نشرى تقربرين                         | ☆        | اصلاحی خطبات                      | ☆        |
| نْقَوْشْ رِفْتْگَان                  | ☆        | اصلاحي مواعظ                      | ☆        |
| نفاؤشر بعت اوراس کے مسائل            | ☆        | اصلاحی مجالس                      | ☆ *      |
| نمازیں سنت کے مطابق پڑھنے            | ☆        | احكام اعتكاف                      | ☆        |
| ہمارے عاکمی مسائل                    | ☆        | اکابرویوبندکیا نتے؟               | ्रद्र    |
| ہمارامعاشی نظام                      | ☆        | آسان نيكيال                       | ☆ `      |
| باراتعليي نظام                       | ☆        | بائل ہے قرآن تک                   | ☆        |
| تكمله فتح الملهم (شرح صحيح مسلم)     | <b>☆</b> | بائبل کیاہے؟                      | ☆        |
| ماهي النصرانية؟                      | ☆        | پُرٽوردعا ئين                     | ☆        |
| نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي      | <b>☆</b> | توقیح القرآن( آسان ترهمهٔ قرآن)   | ☆        |
| احكام اللبائح<br>احكام اللبائح       | r        | تراثي                             | ☆        |
| بحوث في قضايافقيهة المعاصره          | ☆        | تقلید کی شرع حیث <i>ی</i> تِ      | ☆        |
| ಭ An Introduction to Islamic Finance |          | جبانِ دیده (میس ملکوب کاسفِرنامه) | ☆        |
| ☆ The Historic Judgement on Interes  |          | حصرت معاوية أورتاريخي حقائق       | ☆        |
| ☆ The Rules of I'tikaf               | , C.     | حجيت حديث                         | ☆        |
| ☆ The Language of the Friday Khut    | bah      | حِضُور ﷺ نے فرمایا (امتخاب حدیث)  | ☆        |
| ☆ Discourses on the Islamic way of   |          | خليم الامت محك سياسي افكار        | ☆        |
| ☆ Easygood Deeds                     |          | درس ترندي                         | ☆        |
| ☆ Sayings of Muhammad &              |          | دنیامرے آھے (سفرنامہ)             | ☆        |
| ☆ The Legal Status of                |          | د نی مدارس کانصاب ونظام<br>سرخرچ  | <b>☆</b> |
| following a Madhab                   |          | ذ <i>کرواگر</i>                   | 耸        |
| ☆ PerformSalah Correctly             |          | منبط ولادت                        | ☆        |
| ☆ Contemporary Fatawa                |          | میںائیت کیاہے؟<br>مار ماہ یہ      | \$       |
| ☆ The Authority of Sunnah            |          | علوم القرآن                       | ☆        |
| ·                                    |          |                                   |          |

## علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

## www.deenEislam.com

#### اغراض ومقامد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بجر کے مسلمانوں تک پیچانا ہو اس کے ساتھ عمر حاضر کے جدید سائل جن کا تعلق زندگی کے سی بھی مسلمانوں تک پیچانا ہے۔ شعبہ سے ہوءاس کے بارے بیل قرآن وسنت کی روشن بیل صبحے رہنمائی کرتا ہے۔

تولین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نی کریم کا کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام بیں شامل ہے۔

اسلام کےخلاف پھیلائی گئی غلونہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعہ دارالعلوم کرا چی مولا نامفتی محمد فیع عثانی صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان ، شیخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلے نیخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولا نامفتی محمد فتی محد فتی صاحب مدظلہم اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کرا چی حفرت مولا نامفتی حبوالرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ، اتو ارومنگل) کی جامعہ دارالعلوم کرا چی حفرت مولا نامفتی حبوالرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ، اتو ارومنگل) کی اصلاحی مجالس، (On Line/Live) بیان، سالانہ تبلینی اجتماع اور دیگر علاء پاک و ہند کی تفاریم بھی اب انظر نیسے ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کاحل ''آن لائن وارالا فتاء'' اور مدارس وید ہے 'ممالانہ فتائجے'' سے بھی گھر بیٹھے باسانی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

#### رابطہ:

PH:0092215031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite: www.deenEislam.com